



## ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول سُلَیْم اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجبول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر سی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب کے دارہ قربی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایکی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح بو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعلون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

## (0000

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ،ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت ویگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،

## المالح المال

جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



مكتثب جمانير دين

نام کتاب: مصنعت این ثیبی شیبی (جدیمبری)

. مولانا محدا وليس سرفر رملي<sup>ز</sup>

ناشر ÷ <u>کمتٹ بھایٹر دھن</u>ا

. مطبع ÷

خضرجاويد برنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتُرعَزَن سَنتُريثِ الُدُو بَاذازُ لاهَور فون:37224228-37355743



المجلد أبا

صيفنبرا ابتدا تا صيفنبر ٢٠,٣٩ باب: إذانسى أن يَقْرَأُ حَتَّى رَبَّعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُورَ الْحُ

المجلد نمبرا

مريث فبر ٨٠٣٨ باب: في كنس السَسَاجِي تَا صيت فبر ٨١٩٨ باب: في الْكُلَامِ فِي الصَّلَاةَ

المجلد عبرا

صيتنبر، ٨١٩ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصرالصَّلَاة تا

صيت نبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ (جلد نمبر)

مرب به المراد التكاب الأينان والتُّنُّ ور

هریب ۱۲۴۲ نقاب الایک بی واند) ور تا

المجديميرة

صيثُ بُراه ١٦١١ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

مِينْ نِبر١٩١٨ رِكْتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِينْ بِم ١٩٦٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ بِبِ: مَا قَانُوْ ا فِي الْحَيْضِ ،

المجلد عبراً الم

مديث نبر ١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ ت

مين بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ



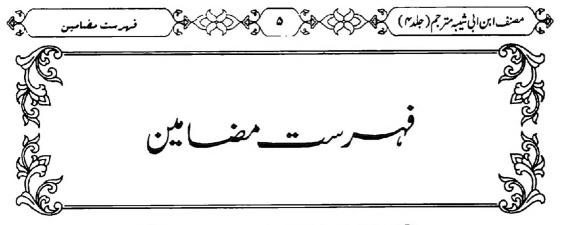

| مَا رَحُكُمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْكِمُ المُحْكِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْمِمُ الْمُحْكِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْمِينُ الْمُحْكِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحِلِمُ الْمُحْلِمُ الْمِحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الثانية والثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والنداؤر والكفاراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د برای و میاسی دو نهیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ندر تے تفار تے اور این است                                                                          | W   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نذر کا اگر نام نہ لے تو کیا اس پر کفارہ ہے؟                                                         | (3) |
| ا کیٹخص کے ذمہ نذرتھی اس نے ایک دن کاروزہ رکھااس دن یوم الفطریا یوم الاضیٰ آجائے اس کابیان          | (3) |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ نصف صاع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | (3) |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ کھانے کا ایک مدہے                                               | 3   |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوایک بار کھانا کھلانا کافی ہے۔                                      | 63  |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کو میچ وشام کھانا کھلائیں گے                                         | 6   |
| کوئی شخص بیوی کو بوں کہدد ہے قومیرے لئے فلال کی بیوی کی پشت کی مانند ہے                             | 6   |
| کوئی یوں کہددے کہ قومیرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔                                             | 3   |
| کوئی عورت قبل خطاء کے کفارہ کے روزے رکھ رہی ہوتو روز کے کمل کرنے سے پہلے ہی اس کوچش آ جائے تو کیاوہ | •   |
| انبی روزوں وکمل کرے گی یا نے سرے سے روزے رکھے گ                                                     |     |
| قتم کے کفارہ میں تین روز بے رکھے پھراس کوچیش آ جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | 6   |
| كونى شخص قرآن كى قتم كھائے اس پركيا ہے؟                                                             | 0   |

| مصنف ابن الې شيبر مترجم (جلدس) کې                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| لَنَكُو ا، مِجنون اور كاناغلام آزاد كرنا كا في موجائے گا؟                                                     | <b>③</b>   |
| ولدالزنی غلام ادا کرنا کافی ہوجائے گا کہ نہیں؟                                                                | 0          |
| كيا كا فرغلام آزادكرنا كا في بوجائے گا؟                                                                       | 0          |
| كفارات ميس مد برغلام آزاد كرنا                                                                                | $\odot$    |
| كفاره مين ام ولدكوآ زادكرنا كافي موجائے گا كەنبىن؟                                                            | <b>③</b>   |
| مكاتبه لونڈى يااس كا بچه آزادكرنا كافى موجائے گا؟                                                             | €          |
| جس شخف کی وجہ ہے جنین گرے اس پرغلام آزاد کرنا اور تا وان دینا ہے                                              | 3          |
| کفارہ ظہار میں ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا یا جائے گا یا دس کو بار بار کھلا یا جا سکتا ہے؟                    | ᢒ          |
| کو کی شخص غیراللّٰد کی یا اپنے والد کی تتم کھائے ۔                                                            | ᢒ          |
| كونى فخص لعمرى كهدكرتهم المائ اس پر بچھ ہے؟                                                                   | <b>⊕</b>   |
| كو أي مخص حلفت كي كيكن حلف ندا ثهائي                                                                          | <b>⊕</b>   |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حانث ہونے کے بعد کفارہ ادا کیا جائے گا                                                | ₿          |
| بعض حضرات نے حانث ہونے ہے تبل ہی کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے                                                | €          |
| وہ قتمیں جن پر کفارہ نہیں ہے اوراس میں اختلاف                                                                 | <b>(3)</b> |
| قشم یمین ہے اس پر کفارہ ادا کیا جائے گا                                                                       | €}         |
| بعض حضرات فرماتے ہیں قتم تب تک یمین نہیں بنتی جب تک ساتھ اللّہ کاقتم نہ کے (باللّٰہ نہ کہے)                   | <b>③</b>   |
| کوئی مخص کیے مجھے تم دی گئی ہے، میں تتم اٹھا تا ہوں اللہ کے نام کی یامجھ پر نذر ہے تو بیسب کلمات برابر ہیں ۲۵ | (3)        |
| کوئی شخص ایک ہی چیز پر بار بارقتم دہرائے                                                                      | €          |
| کوئی مخص گھریا غلام کاھد بیکر ہے                                                                              | <b>③</b>   |
| كوئى چيز بيت الله كے ليے هديكى جائے تواس كاكيا كيا جائے گا؟                                                   | €          |
| بعض حضرات بیت اللہ کے لیے هدید کونا پیند کرتے ہیں اوراس کی جگہ صدقہ کواختیار کیا ہے                           | €}         |
| قتم کے کفارے کے تین روزے لگا تارر کھیں جا 'میں گے یاان کے درمیان وقفہ کیا جائے گا؟<br>                        | 3          |
| کو کی شخص حالت حیض میں عورت ہے جمہستری کریے تو؟                                                               | 3          |
| کوئی مخص حلف اٹھالے کہ صلہ حمی نہیں کروں گااس کو کیا حکم دیں گے؟                                              | <b>⊕</b>   |
| کوئی عورت رمضان کے روز ہے قضا کررہی ہواور مرداس سے اس حال بیس شرعی ملاقات کرے                                 | 3          |
|                                                                                                               |            |

| ابن الي شيرمترج (جلد) كي المستحدث عند مضامين كي المستحدث | معنف  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ان المحص کو با دشاہ تم دیدے کہ مجھے فلا شخص کے مال کی خبردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مر م  |
| پخص قتم اٹھالے کدوہ اپنے غلام کو ضرور مارے گا ،تو کتنا مارنا کا فی ہوجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| پخص ظہار کے روز وں کے دوران بیوی سے شرع ملاقات کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوكم  |
| المخص احرام كے ساتھ تسم اٹھالے تواس كاكيا كفارہ ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كولم  |
| بخض بول قتم اٹھائے اللہ کی قتم میں عنقریب تیرے پاس آؤں گااللہ جہاں بھی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كوئي  |
| فخض نذر مانے کہ وہ اپنی ناک میں تکیل ڈالے گا، (نکیل کی طرح سوراخ کرے گا) تواس کا کیا کفارہ ہے؟ 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كوقئ  |
| ورعورت پيدل چلنے كي شم اٹھا ليكن اس كى طاقت نهر كھيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ، مخض یوں کہے کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف چلنا ہے اور یوں نہ کہے کہ مجھ پرنذ رہے بیت اللہ کی طرف یا کعبہ کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كوئي  |
| ) چلنا،تو کیااس پر کچھالازم ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پیرل  |
| ) مشرک نذر مانے اور پھرمسلمان ہوجائے تواس کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كوئى  |
| محضرات نے نذر ماننے سے روکا ہے اوراس کو ناپند کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تبعفر |
| ان غلطی ہے کی ذی کوتل کرد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسلم  |
| تفلطی ہے کسی توقل کردے اور اس کا کوئی ولی بھی نہ ہو جو کفارہ ادا کرے اس کی طرف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عودر  |
| مخص كى كفلطى تقل كردب بهروه روز ، ركھ كيااس كى طرف عنلام آزادكرنے سے كافى ہوجائے گا؟ ٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كوكي  |
| الخف نذر مانے کہ کسی خاص جگہ قربانی کرنے کی یانماز پڑھنے یااس کی طرف بیدل چل کرآنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كوكي  |
| مردیاعورت گائے قربان کرنے کی نذر مانے تو اس کی کھال کوفروخت کر سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L     |
| المحض نذر مانے کہ وہ اونٹ یا گائے ذریح کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ن اعتكاف مين كو كي شخص بيوى سے شرعی ملا قات كرلے تواس پر كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حالز  |
| آن پاک میں لفظ اُؤ آیا ہے قواس کواس میں اختیار ہے اور جو بیآیا ہے وہ نہ پائے تو پہلے بہلا ، پھراس کے بعد والا ۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73.   |
| ی مل کرا گرسی ایک هخص کوتل کردیں<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| انخف یوں کیج کہ میں ولدا ساعیل میں سے غلام آ زاد کروں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| الخف قتم کھائے کہوہ کسی مخص ہے ایک وقت تک ہات نہیں کروں گا تواس سے کتناوقت مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ، مَرْفَظَةُ اور صحابه كرام رَيْحًا ثَيْمُ كَيفِتُم الْهَاتِ شِيعِ<br>و.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| المخص اپنی ہوئ سے ایلاء کر لے اور اس کے قریب نہ آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| حفرات کہتے ہیں اس کا (لوٹنا) پورا کرنا ہی کفارہ ہے اس پراور کھینیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعض   |

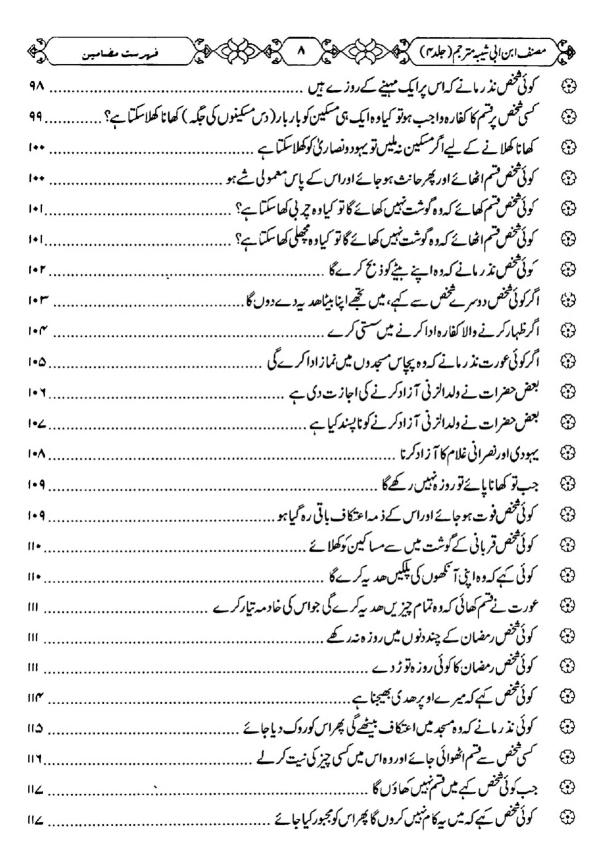

|     | معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستخطف المن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستخطف المن المستخطف المن المستخطف المن المستخطف المستخطف المن المستخطف المن المستخطف المن المستخطف المن المستخطف المستخطف المن المن المن المن المن المن المن المن |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 114 | کو کی شخص فوت ہو جائے اور اس پر نذر ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>&amp;</b> |
| 119 | کو کی شخص کسی مخص کے مال پرقسم اٹھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>     |
|     | جِسْخُص کی محلوف علیہ پرتنم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b>   |
|     | جو خص باندی سے ظہار کریے تو کیااس کو <b>آ</b> زاد کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>     |
|     | کوئی شخص غصہ میں کوئی چیز حرام کرد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>     |
|     | کوئی شخص اپنے خادم کوطمانچہ مارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>     |
| ırr | قتم کھانے کی ممانعت بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>     |
| irr | کونی شخص یوں کیے مجھ پراللہ کاغضب ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €            |
| irr | کوئی شخص کیجاللّٰد میری بینی کاٹ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b>   |
| ırr | کوئی شخص رمضان میں بیوی پر داخل ہواورا فطار کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕.           |
|     | ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ ادا کرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                          | €            |
|     | کوئی شخص کھانے پرقتم کھالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
|     | عورت نذر مان لے کہوہ حیار پرطواف کرے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
| ira | کوئی عورت اپنی باندی کوآ زاد کرنے کی قتم اٹھالے اگروہ اپنی پڑوئ سے کلام نہ کرے ، پھر پڑوئن فوت ہوجائے                                                                                                                                                                                                                             | 3            |
| ira | کوئی شخص کیے مجھےاللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €            |
| ira | كونى شخص كھانا نەكھانے كى قىم كھالے تو كياد واس كانثن كھاسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            |
| ITY | غلام آزادکرنے کا اجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| Ir∠ | ا لگ الگ دِنوں میں اعتکاف بیٹھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)          |
| I72 | کوئی شخص نذر مانے کہاس پراونٹ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            |
|     | و المناسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ra  | جج کے ثواب ہے متعلق جووار دہوا ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(:)</b>   |
| rr. | بيت الله كيطواف پراجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>     |
| rs  | احرام جلدی با ندھنااوربعض حضرات نے دورمقام ہےاحرام یا ندھنے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

| B     | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IMA.  | جن حضرات نے جلدی احرام باند ھنے کونا پیند کیا ہے                                                   | (3)      |
| 11-9  | جواحرام بإند صنے كااراده كرئے تو وہ جانوركوقلادہ ڈالے گااوراس كااشعاركرے گا                        | (3)      |
| IMT.  | کوئی شخصٰ هدی جفیج دی کیکن وه خود مقیم ہوتو کیا وه احرام باندھے گا؟                                | <b>3</b> |
| سما   | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ هدی جیجنے والا ان چیزوں سے اجتناب کرے گاجن ہے محرم اجتناب کرتاہے         | (3)      |
| IMM.  | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہنے میں عمرہ ہےاور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب جاہے عمرہ کرسکتا ہے؟      | (3)      |
| ira   | کو کی شخص اپنی ہیوی ہے جمعکل م ہواوراس کی ندی خارج ہوجائے                                          | (3)      |
| iry.  | کوئی مردیا عورت جج کرنے کی نذر مانے لیکن اس نے پہلے نہ جج کیا ہوا ہو                               | (3)      |
| irz.  | جوحفرات یہ پہند کرتے ہیں کہ نماز کے بعداحرام باندھاجائے                                            | (3)      |
| 169.  | محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اورزخم کو چیرادے سکتا ہے                                      | (3)      |
| 10+   | محرم کامسواک کرتا                                                                                  | 3        |
| ۱۵۱   | محرم كا دا ژه ( دانت ) نگلوا تا                                                                    | (3)      |
| ior.  |                                                                                                    | (3)      |
|       | جن حضرات کے نز دیک جج تمتع کرنے والے اگر دم میں شرکت کرلیں تو کانی ہو جائے اور جن حضرات نے اس کو   | 3        |
| IDM.  | نا پیند کیا ہے اس کا بیان                                                                          |          |
| . هما | + 10 - 11 - 12 - 100 / 00 0                                                                        | 3        |
| 164.  | جب جج اورغمرے کا کٹھااحرام باند ھےادر پھروہ محصور ہوجائے تو اس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟       | 3        |
| 164.  | کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکے گا کہ نہیں؟                 | (3)      |
| 104.  | دوران طواف جن حفرات نے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا ہے                                               | 3        |
| 101   | جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے                                                 | 3        |
|       | محرم کااپنی بیوی کو بوسه دینا                                                                      |          |
|       | محرم بیوی کوآ ککھ ماردے، جھولے یااس سے شرقی ملاقات کرلے                                            |          |
|       | محرم کے لیے شفتے کی طرف د کیھنے میں جن حفرات نے رخصت دی ہے                                         | (3)      |
| IYM.  | جن حضرات نے محرم کے لیے شیشہ د کیھنے کو نا پہند کیا ہے                                             | (3)      |
| IYM,  | محرم کا نها نااورا پناسر دهونا                                                                     |          |
| arı   | محرم کالال رنگ میں رنگا ہوا کیڑا ہیننا                                                             | (3)      |

| ف ابن الى شيبه متر جم (جلد؟) كي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ہنہوں نے محرم کے لیے رنگا ہوالیاس بینے کو ناپیند کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6          |
| تن حفرات نے محرم کے لیے زردر مگ کے کیڑے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ئن حفرات نے محرم عورت کے لیے زردرنگ کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| رم كالال مثى ميں رنگا ہوا كيٹر ااستعمال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| فج كرنے والا فج كى ابتداء مكہ ہے كرے يا مدينہ ہے كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , G        |
| بمرى كوهدى تهيج وقت قلاده دُ النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| مرم شل جنابت کرے تو سر پر پانی ڈالتے وقت اس کو ہاتھ سے نہ ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>.</b>   |
| مرما بي كتف بال كافي كي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> G |
| شرم كا زخم پردوالگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>E</b>   |
| کی شخص مکہ میں ہواور وہ عمر ہ کرنا جا ہے تو کہاں ہے عمر ہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(</b>   |
| المعودت ول كرے كدندكرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ننہوں نے حالت احرام میں نکاح کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| عضرات حالت احرام میں نکاح کرنے کونا پیند کرتے ہیں۔<br>انتخارات حالت احرام میں نکاح کرنے کونا پیند کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| في تمتع كرنے والا روز ه ركھنا چا ہے تو كب ركھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ر هخف کواندیشه بوکه وه مکه میں روز ه نه رکھ سکے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| شع كرنے والا اگرروزے ندر كھ يائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ن حفرات نے روزے میں رخصت دی ہاور حدی کولا زمنہیں قراردیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| مات روزے لگا تارر کھے گایا الگ الگ دن بھی رکھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| وحفرات بيفرماتے ہيں كدوا پس گھر جا كرروزے ركھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| لونی شخص اشہر جے میں عمرہ کرے پھروالیں آ جائے اور پھردوبارہ جج کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| وحضرات بیفرماتے ہیں کداگر چدوہ عمرہ کر کے واپس آجائے پھر بھی وہ حج تمتع کرنے والا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . હ        |
| ام مج کے بعد عمرہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ن حضرات نے نجے کے بعد عمرہ کرنے کونا پہند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ? &        |
| ىضان مىں عمرہ كرنے كے متعلق جو وار د ہوا ہے۔<br>سفان ميں عمرہ كرنے كے متعلق جو وار د ہوا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ع مینوں میں عمرہ کرنا میں اور دوروں کے استان میں عمرہ کرنا میں کرنا میں عمرہ کرنا میں کرنا میں عمرہ کرنا میں عمرہ |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی پی از کا کی کا ک | S.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جن حضرات نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے                                                          | (3)        |
| جو خص یوم النحر میں بیت اللّٰہ کی زیارت کرے                                                                    | 3          |
| جوحضرات طواف میں تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے                                                           | 3          |
| کوئی شخص حج کااحرام باند ھے پھروہ روک لیا جائے تواس پر کمیا ہے؟                                                | €          |
| کو کی شخص عمر ہ کا احرام با ندھے اور وہ کچھرمحصور ہوجائے                                                       | (3)        |
| کوئی شخص حالت احرام میں بیوی ہے شرعی ملا قات کر لے                                                             | <b>③</b>   |
| ان پر کتنی قربانیاں ہیں ،ایک یادو؟                                                                             | <b>⊕</b>   |
| بوی ہے جب حالت احرام میں شرعی ملا قات کرے                                                                      | <b>(3)</b> |
| زعفران ملی خشک رو ٹی کامحرم کااستعال کرنا                                                                      | (3)        |
| جوحفرات زردزعفران ملی ہوئی روٹی محرم کے لیے استعال کرنے کو تا پیند کرتے ہیں                                    | <b>3</b>   |
| محرم کازردنمک استعال کرنا                                                                                      | <b>3</b>   |
| جوحفزات بیفر ماتے ہیں کہ درس (ایک پوداجس سے رنگاجا تا ہے ) اور زعفران سے ریکے ہوئے کیڑے کو دھوکر               | <b>3</b>   |
| اس میں احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں                                                                         |            |
| چیزی (کیزا) یا جول محرم پررینگنے لگے                                                                           | <b>(3)</b> |
| جن حضرات نے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی ہے                                                       | <b>(3)</b> |
| صفااورمروہ کے درمیان سعی کابیان                                                                                | <b>3</b>   |
| جب دوران طواف حجراسود کے برابر ہوتواس کی طرف دیکھے اور تکبیر کیے                                               | <b>(3)</b> |
| جراسود پراژ دجهام بوجائے تو دھکانددے                                                                           | <b>⊕</b>   |
| جن حضرات نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔                                                             | <b>3</b>   |
| عورت کو حج کے لیے نکلنے سے پہلے چیش آ جائے                                                                     | <b>(3)</b> |
| صدقه، آزادی اور هج کامیان                                                                                      | €          |
| نفلی قربانی کوخود کھا سکتا ہے کئییں؟                                                                           | <b>(3)</b> |
| کفاره کی قربانی اور شکار کی جزا کا حکم                                                                         | <b>(:)</b> |
| عدى كا شعاركر تا واجب ہے كنہيں؟<br>                                                                            | <b>(3)</b> |
| کو ڈیشخص کر سرندوں میں ہے کموٹر کو مارڈ الے                                                                    | (5)        |

| مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كي المستحدث المستح |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الله تعالى كارشاد فلا رفت و لا فسوق كي تفير ميس كيا كها كياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)      |
| فجراورعصر کے بعد طواف کرنااور جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ ای وقت دور کعت نماز ادا کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b> |
| جوحضرات اس بات کونالیند کرتے ہیں کہ عصراور فجر کے بعدا گرطواف کیا جائے تو جب تک سورج غروب یا طلوع نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)      |
| ہوجائے دور کعتیں ندادا کی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| محر شخص چیونی کو مارے یا نہ مارے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3        |
| حالت احرام میں مجھر مار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| حالت احرام میں ایلو ہے کاعر ق آئکھ میں ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| حالت احرام میں سر پر پٹی با ندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)      |
| محرم پر جو کفارہ وا جب ہووہ کہاں پراس کواوا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| محرم حالت احرام میں بیوی کوشرعی ملا قات پرمجبور کریے تو اس پر کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| مكه مين قيام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6        |
| محر شخص کا حلال آ دمی کی مونچھیں یا دوسرے بال کا ثنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63       |
| سقابه کی نبیذ پینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        |
| آب زم زم پینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6        |
| جوحضرات ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| حاجی کامکان محقب میں پچھ وقت گذار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| جوحضرات مقام ابطح میں قیام نہیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        |
| جو تحف طواف کرے تو وہ کس دروازے ہے صفا کی طرف <u>نکا</u> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6        |
| کسی شخص کوطواف ماری کرتے وقت شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |
| الله پاک کاارشاد ﴿ فَجَزَآ ۚ مِّ قِلْ مَا قَتَلَ مِنَ الْقَعَمِ ﴾ کی تفسیر کے متعلق جووار دہوا ہے ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| سفر جح میں تجارت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| سن المحف نے خود پہلے جج نہ کیا ہولیکن وہ دوسر مے مخص کی طرف سے حج ادا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>@</b> |
| جج قران کرنے والا اگر بیوی سے شرعی ملا قات کرلے تو اس پر کیالا زم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |

محرم کے بعددیگرے بیوی سے شرقی ملاقات کر بیٹھے تو اس پر کیالا زم ہے؟

عرفه کے دن مکه میں روز ہ رکھنے کا بیان

**(:)** 

€3

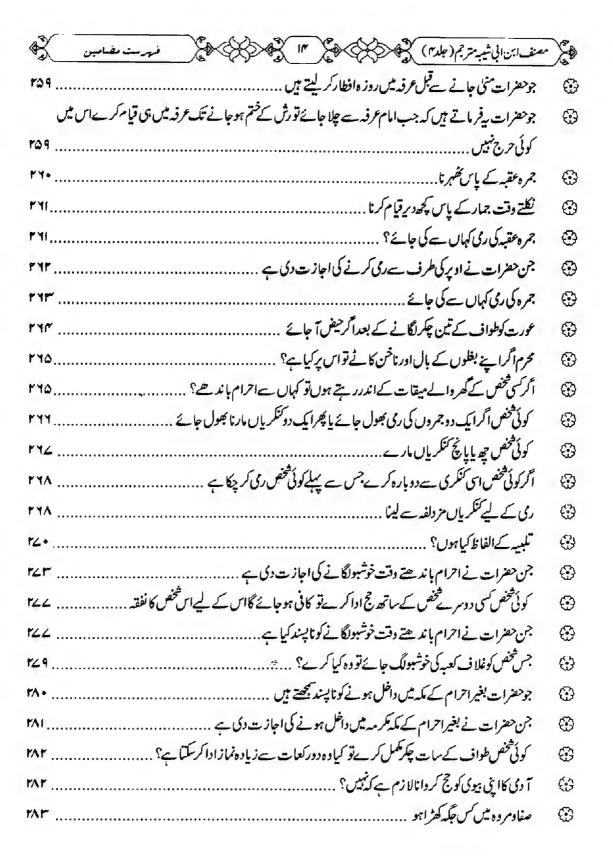

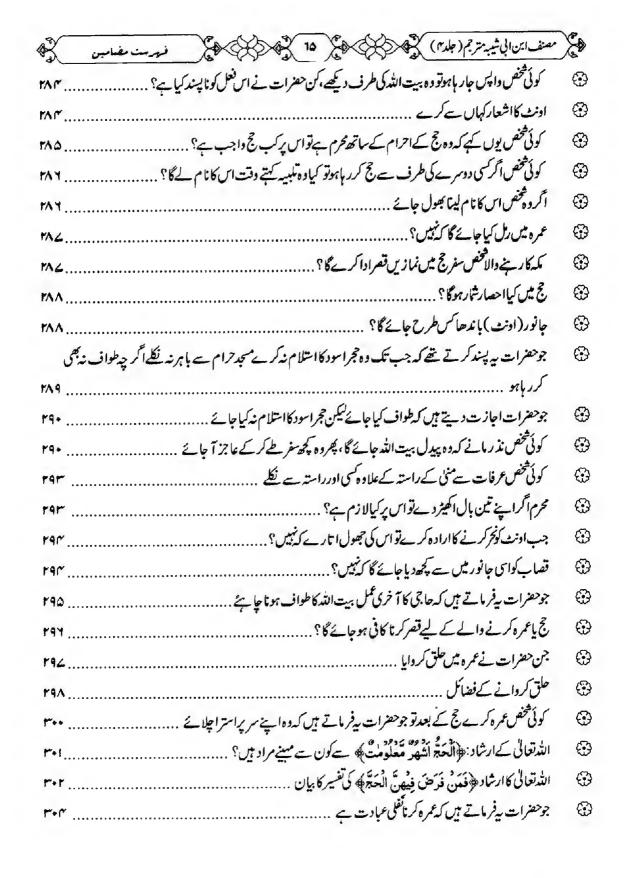

|      | Company of the Compan | VP.        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي مستف مفامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | جو حضرات عمر ه كوفرض متجهته بين.<br>"" بريد من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
|      | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کتمتع کرناعمرہ سے کافی ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|      | جو خص طلوع فجر سے پہلے مرفہ کینج گیااس نے دقوف عرفہ کو پالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)        |
| ۳• q | تحتی شخص کااگر حج فوت ہوجائے تواس پر کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| PII  | حج کے سفر میں جلدی کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
| PIF  | جن حضرات نے عمرہ کا حج کے ساتھ اتصال کیااوراس کی اجازت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| ۳۱۳  | جوحضرات حج ہے قبل عمرہ کرنے کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
|      | عمره میں کتنا قیام کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| r12  | جوحضرات اونٹ کو مارتے اور ککیل ڈالتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>   |
| ۳۱۷. | جوحضرات پیفرماتے ہیں کہ جب جمرات کی دمی کر ہے تو وہ پیدل کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| MIA  | جو حضرات سوار ہوکر رمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(:)</b> |
| ۳۲۰  | وقوف عرفہ ہے روا نگی کب ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
|      | الله تعالىٰ كارشاو ﴿ فَغِدْ مِنْ صِيامٍ ﴾ كَاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |
| mrr. | ملتزم بیت الله میں کہاں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| mer. | جوحفرات كعبه كي مجيلي جانب چينتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
|      | ال شخص كے بارے ميں جو جج تمتع ميں (قرباني ندكرنے كےسب)روزے ركار باجوادراپنے سينے كواس كے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |
| rry  | لگار ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| rr2  | کو کی شخص جوتے وغیرہ بہن کرطواف کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| TTA  | جب حج کرنے والا رمی کریے تو اس پر کیا چیز حلال ہو جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| ٣٣٠  | كونى څخص عام اونٹ يا خراسانی اونٹ هدی تبھیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b>   |
|      | کوئی شخص کسی مہینے میں عمرہ کا احرام با ندھے پھر دوسرے مہینے میں داخل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
|      | اگر کوئی شخص حج میں بیار ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
|      | بجے کی طرف ہے رمی کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b>   |
|      | پہ ہے۔<br>بعض حصرات جانور کی دہنی جانب اشعار کرتے ہیں اور بعض حصرات بائمیں طرف اشعار کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
|      | مكه جاتے وقت زادراہ ساتھ لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>   |

| معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي المن المن المن المن المن المن المن المن                     | X.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جرى فج قران كرنے والے كى طرف سے كافى ہوجائے گ                                                 | <b>③</b>   |
| محصر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذکح ہوجائے تووہ احرام کھول دے          | (3)        |
| جوحفزات یہ پیند کرتے ہیں کدامام کے ساتھ عرفہ میں دونمازوں میں حاضر ہوا جائے                   | 3          |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عرفہ تمام کا تمام تضمرنے کی جگہ ہے سوالے طن عرنہ کے                  | 3          |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کدمز دلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے طن مختر کے                         | 3          |
| یوم النحر میں منلی کےعلاوہ دوسری جگہ سر کے بال مونڈوا نا                                      | <b>(3)</b> |
| جوحفرات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں                             | (3)        |
| جس کنگری ہے رمی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟                                                    | <b>(:)</b> |
| طواف کمل کرنے کے فور ابعد اگر فرض نماز کھڑی ہوجائے                                            | <b>③</b>   |
| بيت الله كونكي بوكي زعفراني خوشبوكامحرم كالينااورخودكونگانا                                   | 3          |
| کوئی شخص حالت احرام میں داڑھی کو ہاتھ لگائے جس کی وجہ ہے اس کی داڑھی کے چند بال گر جا ئیں ۳۴۶ | <b>③</b>   |
| ایام تشریق کی تکبیرات کابیان                                                                  | <b>(3)</b> |
| طواف اور سعی میں تفریق کرنا                                                                   | <b>(3)</b> |
| کو کی شخص طواف ہے پہلے ہی صفادمروہ کی سعی شروع کردے                                           | <b>(:)</b> |
| کیامحرم یمنی ( دھاری دار )رکیٹمی چا در پہن سکتا ہے؟                                           | <b>(3)</b> |
| جوحفرات بطن میل میں معی کرتے تھے                                                              | 3          |
| کو کی صحف طواف کرر ہاہمواور طواف میں حطیم میں داخل ہوجائے                                     | 3          |
| منیٰ کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہ ہیں؟                                     | 9          |
| ایا م کرکے چوتھ دن جمعہ کے بیان میں                                                           | 3          |
| محرم اگر حرم کے درخت کاٹ لے                                                                   | <b>⊕</b>   |
| محرم کے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا                                              | <b>⊕</b>   |
| حجراسود كااشلام كمن طرح بو؟                                                                   | 3          |
| محرم اگر بچوکوئل کردے                                                                         | 3          |
| جس جمرہ کی ری تھی اگراس سے پہلے دوسر ہے جمر ہے کی ری کر ہے تھ                                 | €          |
| حرم کے جن پودوں اور درختوں کے کا شنے کی اجازت دگ گئی ہے                                       | 3          |
|                                                                                               |            |

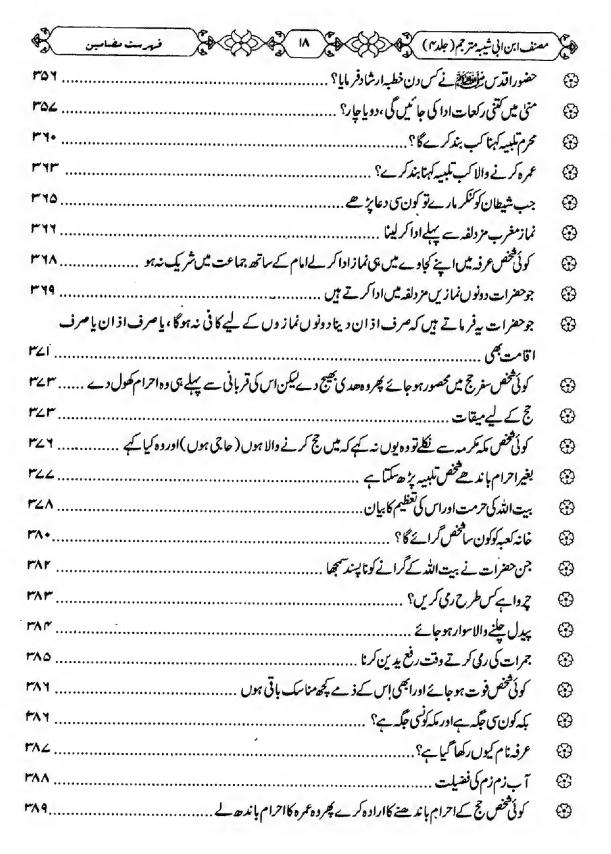

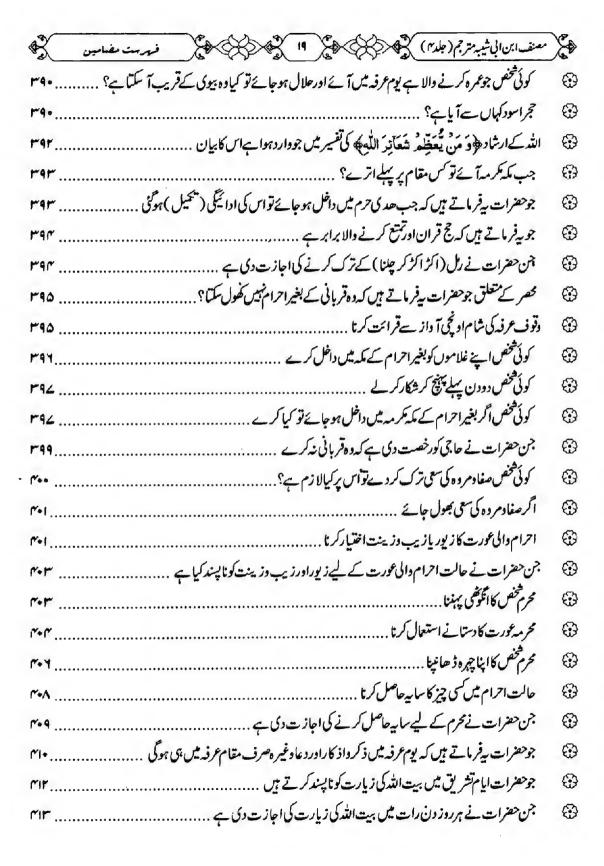

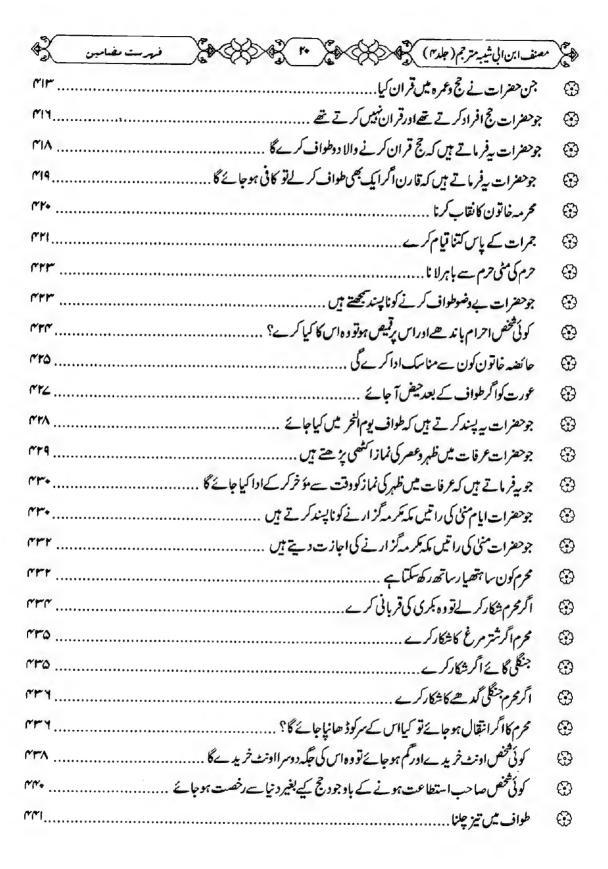

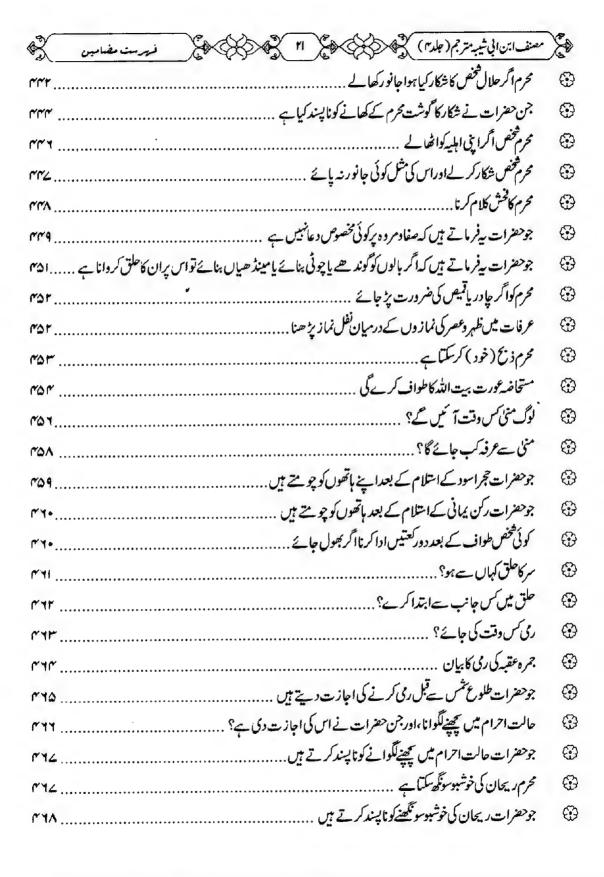

| معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۴) کی مست مضاس کی مست مضاس کی است مضاس                                                                     | E A        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ر یحان سونگھ لے تو اس پر کیالازم ہے                                                                                                    | (3)        |
| محرم کامېندي نگاناياس کوبطور دوااستعال کرنا                                                                                            | <b>3</b>   |
| جوحفرات فج کے مہینے کے علاوہ فج کے لیے احرام باندھنے کو ناپند کرتے ہیں                                                                 | <b>③</b>   |
| طواف کے دوران کوئی چیز بینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       | <b>3</b>   |
| محر المحض اگر بغیراحرام والے فیخض کوشکار کی طرف اشارہ کرے                                                                              | (3)        |
| جوحفرات بيفرمات بين كه آخرى عمل حج كے دوران بيت الله كاطواف مو                                                                         | 3          |
| محرم اگرموزے بہننے پرمجبور کردیا جائے                                                                                                  | <b>③</b>   |
| عورت کاعدت میں مج کرنا<br>عورت کاعدت میں مج کرنا                                                                                       | €          |
| جوحفزات عدت میں فج کرنے کو تاپند کرتے ہیں                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| کوئی کچه مکه کرمه کے کور ول سے کھیلتے ہوئے انہیں مارد بے                                                                               | <b>3</b>   |
| البُدُن صرف اونث میں ہے ہو                                                                                                             | <b>(3)</b> |
| . ب ا<br>جو حضرات طواف کے چکروں کو گنتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | <b>⊕</b>   |
| عورت كالبييه مين الي آواز كوبلند كرنا                                                                                                  | €          |
| محرم کا بٹن والا چوغه یا جا دراستعال کرنا                                                                                              | €          |
| رہا۔ میں میں میں ہوئی ہے۔<br>جو حضرات مکد مکر مدکے گھروں کو بطور کرایہ دیے کو ناپہند کرتے ہیں اوراس کے متعلق جو وار دہوا ہے اس کا بیان | €          |
| جن حضرات نے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے۔                                                                                               | -<br>∰     |
| مكه كرمه كے كھر فروخت كرنا                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات مناسک فج سکیضے کا عکم فرماتے ہیں                                                                                               | <b>⊕</b>   |
| محرم كاحشيش (گھاس) كاننا (ائتھى كرنا)                                                                                                  | 3          |
| محرم کوشکار مر داریہ مجبور کیا جائے                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| جو حضرات فرماتے ہیں کہ گونگے کی طرف ہے تلبیہ پڑھاجائے گا                                                                               | (3)        |
| خاتون عمرہ کرنے کی نیت ہے آئے کیکن اس کوچی آجائے                                                                                       | ·          |
| کوئی خفس تلبید بڑھنے کے ادادے سے جکمیر بڑھ لے                                                                                          | <b>3</b>   |
| عورت اگرخاوندکی اجازت کے بغیر جج کا احرام با ندھ لے                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| بيت الله كو كل نكانا                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                 | w          |

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحدث المستح |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كيا فاوند بيت الله كے طواف كے بعد بيوى سے صحبت كرسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| مج یا عمرہ کرنے والا اگریوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| فوت شدہ کی طرف ہے حج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| عج میں کوئی شرط لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| عرفه کی رات کواگرغلام کوآ زاد کردیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| ایک آ دمی دوسرے کی طرف سے فج کرے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| جوحفرات بدفرماتے ہیں کہ جب جراسودکو بوسد سے تواس پر بجدہ بھی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| مثعرالحرام كس جكد ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| کعبکود کیفنے کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @          |
| آ دی کا جوتے یا موزے پہن کر بیت اللہ میں داخل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>   |
| محرم اگرفا خته كاشكاركر لے تواس يركيالا زم ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b>   |
| جوفف حج كرنے كاراده كرے اس كے ليے بال كا ثانا بنديده ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>@</b>   |
| محرم کا کیٹر ہے بدلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>   |
| محرم كاجمام بين داخل بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| طواف کے سات چکر ملاکر (لگاتار) کرنا، اورکن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
| کوئی محض صدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو صدود حرم میں لے جاکر پھر ذیح کرے تو اس کابیان ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| هدى كاجانورا گرتھك جائے تواس كوفروخت كركاس كيشن سے (دوسراخريدنے ميس) بددهاصل كرنا ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| کوئی فخص عمرہ کا احرام یا ندھنے کے بعد بیوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| زيتون کي دهوني لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(3)</b> |
| جو حفرات بيفرماتي بين كه: جب حج كااراده كروتو (احرام باندھتے وقت )كى چيز كانام ندلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| محرم کااپنے کیڑے دھوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b> |
| محر مخص اورمحرمه خاتون كاسرمه استعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| كونى فخص ميقات تك ينج جائے كيكن اس پر بے ہوشی طاری ہوتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| کوئی فخف اس حال میں احرام باند سے کا ارادہ کرے کہ اس کے باس شکار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی مسلم                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بچه، غلام اوراعرابی مج کریتو؟                                                                  | <b>(3)</b> |
| بچیجھی انہی چیزوں سے اجتناب کرے گاجن چیزوں سے بڑا اجتناب کرتاہے                                | <b>3</b>   |
| جوحفرات طواف میں حجراسود سے حجراسود تک رل کرتے ہیں                                             | <b>(3)</b> |
| کوئی فخص بغیر طواف کے واپس چلا جائے                                                            | 0          |
| کو کی شخص حلق کروانے ہے تبل اپنے سر کو خطمی مٹی ہے دھولے                                       | 0          |
| محرم كاادنث برسوار بونا                                                                        | 0          |
| طواف تے بل اگر کو کی صحف بیوی سے صحبت کرے                                                      | <b>③</b>   |
| محرم کاسر میں تھجلی (خارش ) کرنا                                                               | 3          |
| کو کی شخص ذبح سے پہلے حلق کروادے                                                               | <b>③</b>   |
| دوران طواف بچهدریراستراحت (آرام) کرنا                                                          | <b>(3)</b> |
| ھدی کے جانورکووتوف عرفہ کرانا لیعنی مقام عرفات میں لے کر جانا                                  | <b>⊕</b>   |
| جو خض حج کا احرام با ندھے پھر عمرہ کو بھی اس کے ساتھ ملانے کا ارادہ کرلے                       | <b>⊕</b>   |
| كن اركان كااستلام كياجائ گا                                                                    | <b>③</b>   |
| جو حفرات رکن کا استلام کرتے ہیں کھر طواف کرتے ہیں                                              | 3          |
| کوئی مردیاعورت کا انقال اس حال میں ہوجائے کہ ان پر حج لا زم ہو                                 | <b>3</b>   |
| جو خض مکہ کرمہ میں مقیم ہووہ فج کے لیے احرام کب ہے باندھے گا؟                                  | <b>③</b>   |
| جو خص طواف کرے ، کن حضرات نے اس کوا جازت دی ہے کہ وہ دور کعتیں کعبہ میں پڑھ لے                 | <b>③</b>   |
| منیٰ سے جاتے وقت نماز ظهر کہاں پراداکی جائے گی؟                                                | 3          |
| جب طواف تممل كرلوتو مقام ابراميم علايمًا إبر دوركعتين ادا كرو                                  | <b>③</b>   |
| جو حصرات میفر ماتے ہیں کہ طواف کی دور کعتیں طواف کرنے والوں سے ایک طرف ہوکرادا کی جائیں گی ۵۵۵ | €          |
| مسافرول کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟                                                | <b>(3)</b> |
| جو حضرات تلبيه ميں آواز بلند كرتے ہيں                                                          | <b>⊕</b>   |
| جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے                                            | €          |
| . جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکدوالوں پر دل نہیں ہے                                                | . 3        |
| كو كي مخف يوم النحر ميں أكر طواف كريں تو كيادہ رال كرے گا؟                                     | €          |
|                                                                                                |            |

| معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی این ابی شیبه مترجم (جلدم) کی این ابی شیبه مترجم (جلدم) کی این این ابی متنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) | Con Control |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| عرفہ کے دن تکبیر روز ھنا افضل ہے یا تلبید روز ھنا؟                                                                                     | <b>(3)</b>  |
| جوحفرات مجدحرام میں نماز پڑھتے تھے اور ج کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے                                                                        | <b>(3)</b>  |
| مکہ کار ہاکثی طواف کومنی ہے لوٹ کر آنے تک مؤخر کرے                                                                                     | <b>(3)</b>  |
| جب جمرات کی رمی کرے تو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھے                                                                                     | <b>(:)</b>  |
| جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ حجرا سود سے طواف کی ابتدااورای پر طواف کوختم کیا جائے گا                                                      | <b>(3)</b>  |
| جوحفرات طواف صدر کے بعد مکہ میں رات گزار نے کونا پیند فرماتے ہیں ہے۔                                                                   | (3)         |
| جوحفرات کعبے کے اردگرد عمارت (بلند عمارت ) بنانے کونا پیند کرتے ہیں                                                                    | <b>③</b>    |
| عج اكبركادن                                                                                                                            | <b>⊕</b>    |
| کو کی شخص بغیر حج کیے فوت ہو جائے تو کیااس کی طرف سے حج کیا جائے گا؟                                                                   | <b>(3)</b>  |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دوسر شخف کی طرف ہے جہنہیں کرے گا                                                                  | <b>③</b>    |
| حج اورغمره دونوں کوجمع کرنا (اکھٹااحرام باندھنا)                                                                                       | <b>(3)</b>  |
| عرفه کی شام کیا کہا جائے گا اور کون سی دعا ئیں مستحب ہیں                                                                               | <b>③</b>    |
| كيام دورك لياس كافي كافى موجائى ؟                                                                                                      | <b>(3)</b>  |
| الله تعالى كِقُول ﴿ فَصِيمامٌ ثَلْثَةِ إِنَّامِ فِي الْحَبِّ ﴾ كَاتفير                                                                 | <b>③</b>    |
| مریض کی طرف ہے جمرات کی رمی کی جائے گ                                                                                                  | <b>(3)</b>  |
| عورت اپنے محرم کے ساتھ جج کے لیے جائے گ                                                                                                | <b>(3)</b>  |
| جب کوئی شخص دو چی ل کے لیے احرام باندھ لے                                                                                              | <b>(:)</b>  |
| عرفات سے نگلنے کاونت                                                                                                                   | <b>(3)</b>  |
| جوحفرات بدپیندکرتے ہیں کہ جو تخص مکه مکرمه میں داخل ہووہ قرآن پاک ختم کیے بغیروہاں سے نہ نکلے ۵۸۳                                      | $\odot$     |
| طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا                                                                                                       | <b>③</b>    |
| جمع بین الصلا تین کرتے وقت درمیان میں فعل نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | (3)         |
| کعبے کے اندرکہاں تماز اداکرے؟                                                                                                          | <b>⊕</b>    |
| محرم اگرشتر مرغ کانڈہ اور دے                                                                                                           | <b>(3)</b>  |
| اونث كابدل                                                                                                                             | <b>③</b>    |
| اگر کو کی شخص امام سے پہلے عرف میں چلا جائے                                                                                            | <b>©</b>    |
|                                                                                                                                        |             |

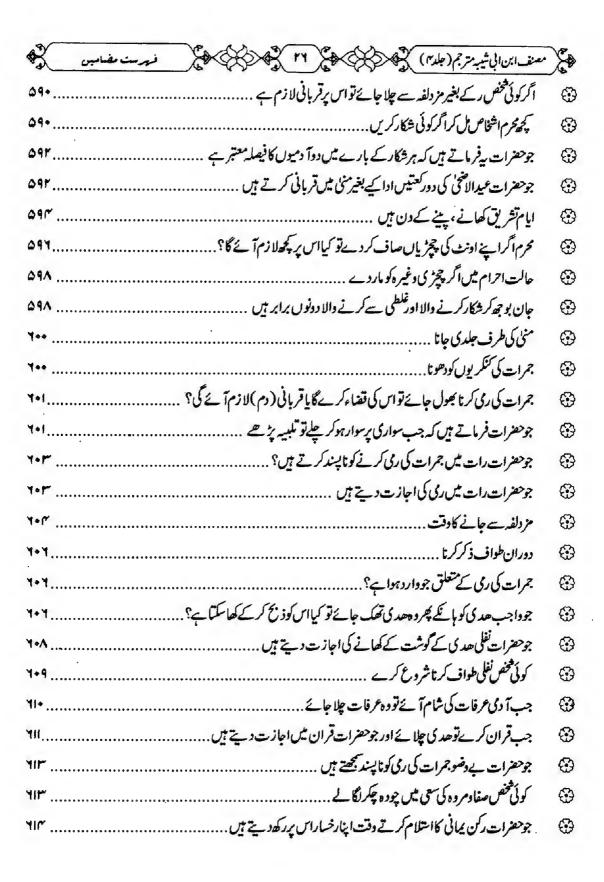

| الي شير مترجم (جلد ٣) و المحاصل المحاص | ه معنف ابن     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| تعرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جو حفرا.       |
| ت قبلدرخ ہوکررمی فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🕄 جومفرا.      |
| ت منی ہے اپناسامان پہلے نتقل کرنے کو نابستہ ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🕄 جوحفرا،      |
| ) حج تمتع کرے تو کیا اس پر بھی هدی لا زم ہے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🕄 کم محضر      |
| ت فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کی قربانی مکہ کرمہ میں کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🕄 جوحفرار:     |
| ل یاعورت عمرہ کے لئے احرام باندھے پھرخدشدلاحق ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🟵 كوكى شخف     |
| ت محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ت طاق طواف کر کے لوٹنے کو پیند فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🕄 جوحفرا،      |
| ر را كرنا جول جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 😌 کوئی څخفر    |
| ل كعبد كى طرف پشت كر كے فيك لگائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🕃 كوكي شخص     |
| ) كارشاد ﴿ وَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ الْهَلَّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِيدِ الْحَرَامِ ﴾ كَيْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🕾 ً الله تعالى |
| ت فرماتے ہیں کداونٹ کی بچیلی ٹانگوں کے گھٹنو کو کا ٹا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🕃 جوحفزا.      |
| ت فرماتے ہیں کنہیں کا فے جا کیں محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| یٹ پر کیڑے کوگرہ نگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🕃 محرم کاپ     |
| مذی اور نفقہ رکھنے کے لیے پیٹ پڑھیلی با ندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عرم كانف       |
| ت فرماتے ہیں کدمیقات سے بغیراحرام باندھے آگے نہ جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جو حفزار       |
| ت جرم سے مسواک وغیرہ توڑنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🕃 جوحفرار      |
| ے محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کو نالیانہ مجھتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🕄 جوحفرار      |
| روزے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گزرجائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🕄 متحتع نه     |
| روزے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گز رجائیں۔<br>بینوں کے علاوہ عمرہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 3 m          |
| روں سے علاوہ عمرہ کرنا<br>وک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🕃 جس كورة      |
| سورت الماراء ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P 6 6 60.      |
| یریے وہ ادما<br>یا مج کرنے اور کسی چیز کا نام نہ لے ( بعنی حج وعمرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کرے ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🤄 عجمی مخضر    |
| قلاده ڈالا جائے گا کٹبیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع گائے کو      |
| ت بغر ماتے ہیں کنہیں ہے تم وسوائے اس عمرے کے جس کواپنے اھل کے ہایں ہے شروع کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جوهزار         |

| معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کسی کی ایسی کی کی ایسی کی ای |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوحفرات قربانی کے گوشت کوزادراہ بناتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| كسى شخص كادوسرے آدمى كى جگہ جج كرنا جس نے بھى حج نه كيا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| حفرات صحابه کرام می کنانیم کس مقام پراترتے تھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| منی میں کس مقام پراتر اجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b>   |
| الله تعالى كارشاد ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْعَ عَلَيْهِ ﴾ كَتْقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3</b>   |
| کوئی شخص صفادمروہ کی سعی ہے بل دو، تین بارگا تار کعبہ کاطواف کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          |
| جوحفرات ادنٹ خرید تے ساتھ ہی اس کوقلا دہ ڈال دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| جوحفرات مقام ابراہیم کے چھونے کو تاپند کرتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| جوحفرات بیت اللّٰدیمیں داخل ہوئے کیکن اندرنماز ادانہیں فرمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| جوحفرات فرماتے ہیں کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| اونٹ کوکہاں پرذئ کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| مرد ياعورت أكر قصر كروانا بهول جائيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>   |
| کن مساجد کی طرف (نیکی کی نیت سے ) سفر کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| اونٹ کوئس چیز کے ساتھ قلادہ با ندھیں محے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| عرفات والے دن غسل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| دوران سعی کون می دعا ئیں پڑھی جا ئیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| جوحصرات رات کومکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحصرات فر ماتے ہیں کہ دن کو داخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| ہواجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| الله تعالى كارشاد ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ ﴾ كَتَغْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| کوئی شخص حرم میں ہواوروہ شکارکو مارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €          |
| احرام باند سے وقت مسل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| مکه کرمه میں داخل ہونے ہے بل عنسل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| جود هزات جرات کی رمی کر کے والی اپنے سامان کے پاس مٹی آ جائے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| محرم الرحوه كاشكاركرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| محرم اگر بجوکو ماردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|            | معنف این الی شیر مترجم (جلدم) کی مساحب معنف این الی شیر مترجم (جلدم)                          |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40m        | محرم اگر نڈی کو مارد ہے                                                                       |  |
|            | محرم بح ل کواگر مارد ہے                                                                       |  |
|            | الله تعالى كارشاد وسواءً نِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كَتفير                              |  |
|            | وادی محتر میں اونٹ (سواری) کوتیز چلانا                                                        |  |
|            | جوحضرات فرماتے ہیں کداونٹ کو کھڑا کر کے نحرکریں تے ،ادر جوفر ماتے ہیں کہ بٹھا کرکریں تے       |  |
|            | الله تعالىٰ كارشاد ﴿لِيَعْضُواْ تَفَتُّهُمْ ﴾ كَتَفسير كابيان                                 |  |
|            | جوحضرات فرماتے ہیں کہ فج صرف ایک مرتبہ فرض ہے                                                 |  |
|            | مناسک جج ہے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے                                              |  |
|            | صفامیں کس جگہ کھڑا ہوا جائے گا                                                                |  |
|            | جب منی کی طرف جائے اس وقت حج کا احرام باندھے                                                  |  |
|            | مكه كار ہائثی اگر عمرہ كرنا چاہے تو كہاں ہے عمرہ كرے؟                                         |  |
|            | جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ دالوں پر عمر ہنیں ہے۔                                              |  |
| <b>444</b> | جوحفرات یہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پرتمتے نہیں ہے۔                                            |  |
| YYZ        | آ دمی پر کب حج فرض ہوتا ہے؟                                                                   |  |
| 119        | کوئی شخص عرفات والے دن مکہ عمر ہ کرنے کے لیے آئے                                              |  |
|            | محرم خاتون کاشلواراورموزے پہننا                                                               |  |
| ۲۲۰        | طواف کمل کرنے کے بعد جب واپس جانے کا ارادہ کرے                                                |  |
|            | جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ کبوتری ہے چھوٹی کوئی چیزا گرمحرم شکار کرلے تواس کی قیمت ادا کرنا ہوگی |  |
| ۲۷۱        | محرم كاقبيص اور ٔ هنا                                                                         |  |
| ۲۷۱        | جوحفرات ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں                                            |  |
|            | محرم کا کو ہے کو مارنا                                                                        |  |
|            | بيت الله كود كيفة وفت رفع يدين كياجائ كايانبيس؟                                               |  |
| ۲۷۵        | جب کو ٹی شخص مسجد حرام میں داخل ہوتو کیا کہ؟                                                  |  |
| ۲۷۲.       | جوحفرات پیدل چل کر حج کرنے کو پیند فرماتے ہیں                                                 |  |
| 444        | محرم پہلی بارشکارکر بے تو اس پر فیصلہ ( حکم ) لگایا جائے گا                                   |  |

| بعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستحدث من المستحدث من المستحدث من المستحدث من المستحدث من المستحدث |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوُّخُص فِج وعمره كاليك ساتھ احرام باند <u>ھے ت</u> و وہ كس سے ابتداكرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>®</b>   |
| محرم کا ناک میں دوائی ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>   |
| محرم اگرازارنه پائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>   |
| ج كوفنخ كرنا، كياحضورا قدس مَلِفْظَة في اليافر ماياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| حرم کے کبوتروں کوشکار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| كونى شخص طواف مين آثره چكرنگالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| تحجور مين اگر کھي ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| محرم کا کپڑے کو بائیں مونڈھے پرڈال کراس کا سرا دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں سروں کوسینہ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
| لاكربا ندهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| محرم اگر طواف کے چھ چکر لگالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| حجراسود کااستیلام کریتو کیا کہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| حج کے سفر میں اونٹ پر کجاوار کھنا پاککی ہے افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| حاجی طواف وداع کر لے تو کیااس کے بعد کوئی دوسراعمل کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €3         |
| جب کوئی عمرہ کرے آئے تواس کوکیا کہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| جب كوئى في كرك آئ تواس كوكيا كهاجائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>   |
| رکن یمانی اور مقام ابراجیم کے درمیان کون می دعامائلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| بيت الله كاغلاف كيا چيز هوتی تقى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |
| آ دى كوكس چيز كاحكم ديا جائے گا جب وہ حج نه كرسكے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| طواف کی دور کعتوں میں کون تی سورت تلاوت کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b>   |
| محرم اگر بندر کاشکار کرلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |
| مكة مكرمه مين كس جكدسے واخل مواجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊕</b>   |
| غانه کعبه کی عظمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>   |
| ايام تشريق كانام ايام تشريق كيول ركها ميا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| طواف کرناافضل ہے یا عمرہ کرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩          |
| تتع كانام تمتع كيول ركها كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

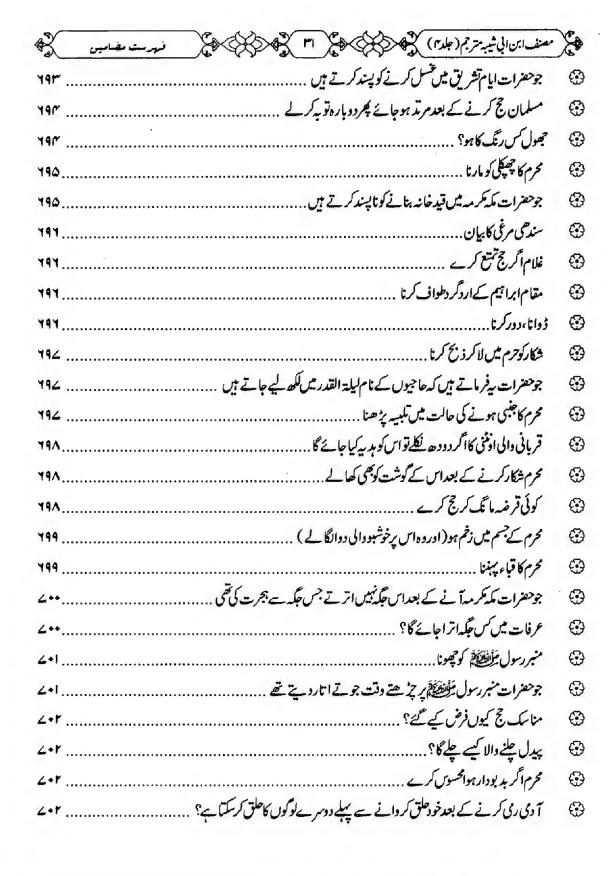

|      | معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المستحمد المستحم (جلدم) كي المستحمد المستح |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۷۰۳  | محرم کاحلق کرنے کے بعد یالوں کا فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ۷۰۳  | ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| ٠٠٣  | طواف کے دوران چا درکودا ئیں بغل ہے نکال کر بائیں کندھے پرڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ۷۰14 | الله تعالى كارشاد ﴿ وَ حُرِم عَلَيْكُم صَيْلُ البَرِ ﴾ كي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> |
| ٠٠٠٠ | محرم کارنگے ہوئے گذے پر بیٹھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |



.



## (١) مَنْ قَالَ لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

معصیت کی اور جس چیز کا ما لک نہ ہواس کی نذر نہیں ہے

حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَهَىُّ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ : ( ١٢٢٧٢ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى قَلْبَهُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نَذُرَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمُلِكُ الْعَبْدُ

(ابوداؤد ٢٠٠٠ احمد ١/ ٢٣٠)

(۱۲۳۷۲) حضرت عمران بن حصین ہی دین ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلاَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: نذ رمعصیت کی نہیں ہے، اور اس چیز میں جس کا انسان ما لک نہ ہو۔

( ١٣٢٧٣ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ ، وَأَبُّو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ. (بخارى ٢٣٩٢ ـ ابوداؤد ٣٢٨٢)

(۱۲۲۷۳) حفزت عائشہ بٹیاہ بٹیاہ بڑی اندی ہے کہ حضورا قدس نیٹر نیٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص اللہ کی اطاعت کی تذریانے اس کو چاہئے کہ اللہ کی اطاعت کرےاور جواللہ کی نافرمانی کی تذریانے اس کو جاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔

( ١٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَلَا وَفَاءَ بِالنَّذُرِ فِي مَعْصِيَةٍ (۱۲۲۷) حفرت ابوعبیدہ ڈٹاٹئو ہے مروی ہے کہ حفرت عبداللہ وٹاٹئو نے ارشادفر مایا: نذر کسی چیز کوآ کے پیجھے نہیں کرتی ،لیکن اللہ یاک اس کے ذریعہ ہے بخیل سے نکالتا ہے ، پس گناہ اور نافر مانی کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الدَّالاَنِيُّ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ. (عبدالرزاق ١٥٨٣- احمد ٢٩٧)

(۱۲۲۷) حضرت جابر منافظ فر ماتے ہیں کہ معصیت اور نا فرمانی کی نذرکو بورا کر نانہیں ہے۔

( ١٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النَّفُمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبِيدَةً ، قَالَتْ : سَالَتُهُ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ هُوَ فِى شَىءٍ مِنْ طَاعَّةِ اللهِ فَأَمْضُوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِى شَىءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَلاَ تُجِيزُوهُ.

(۱۲۲۷) حضرت نعمان بن قیس اپنی خاله حضرت ملیکه واشید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبیدہ جرائی سے نذر کے متعلق سوال کیا؟ آپ جرائی نے فر مایا اگر کوئی نذراللہ کی اطاعت کی ہوتو اس کو پورا کر دو،اور جونذر شیطان کی اطاعت کی ہو اس کوئیس یورا کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :النَّذُرُ نَذُرَانِ ، فَنَذُرُ اللهِ وَنَذُرُ الشَّيْطَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ وَالْكُفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَّ وَفَاءَ فِيهِ ، وَلَا كَفَّارَةً .

(۱۲۲۷) حضرت مسروق بایشید فر ماتے ہیں کہ نذردوطرح کی ہے، ایک نذراللہ کے لیے ہےاوردوسری نذرشیطان کے لیے ہے، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا بھی ہے، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا بھی نہیں ہے، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا بھی نہیں ہے۔ نہیں ہےاوراس میں کفارہ بھی نہیں ہے۔

( ١٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : النَّذُرُ نَذْرَان فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلاَ تَفِ به ، وَعَلَيْكَ الْكَقَّارَةُ.

(۱۲۲۷) حضرت علقمہ ویشی فرماتے ہیں کہ نذر دوطرح کی ہیں، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرو، اور جونڈرشیطان کے لیے ہواس کو پورامت کرو، اور تیرے ذرمہاس کا کفارہ ہے۔

( ١٣٢٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَن عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، كَفَّرْ يَمِينَك. (١٢٢٧ ) حضرت ابرا بيم بِيشِين فرمات بين كه معصيت كى نذرنبين ب، اپن تتم كاكفاره اداكر،

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَقُومَ عَلَى قُعَيْقِعَانَ عُرْيَانًا إِلَى اللَّيْلِ ، فَقَالَ : أَرَّادَ الشَّيُطَانُ أَنْ يُبُدِى عَوْرَتَكَ ، وَأَنْ يَضْحَكَ النَّاسَ بِكَ ، الْبَسْ ثِيَابَك وَصَلِّ عِنْدَ الْحِجْرِ رَكُعَتَيْنِ. (۱۲۲۸) حفزت سعیدین جبیر میشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضزت عبداللہ بن عہاس بڑی پینئ کے پاس آیا اور پو چھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں قعیقعان میں رات تک بر ہنہ کھڑا رہوں گا، آپ جھٹو نے فرمایا شیطان چاہتا ہے تیراستر ظاہر کر دے اور لوگ تجھ پر ہنسیں ،اپنے کپڑے بہن اور حجرا سود کے پاس جا کردور کعت نماز اداکر۔

﴿ ١٢٢٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ الْأَنْصَارِ فَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ.

(بخاری ۲۰۴۷ مسلم ۱۵۳)

(۱۲۲۸) حضرت ثابت بن الضحاك انصاری دِنْ تُوْ ہے مروی ہے كەحضورا قدس مِئْرِ شَنْفِئَةَ نِے ارشادفر مایا: آ دی پراس چیز کی نذر نہیں ہے جس کاوہ ما لک نہیں ہے۔

( ١٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۲۲۸۲) حفزت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی ڈئنا ہے معصیت کی نذر سے متعلق دریا فت فر مایا کہ اس کو بورا کیا جائے گا؟ آپ بڑا ٹھ نے فر مایا نہیں ۔

( ١٢٢٨٢) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَخْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِى خَالِهَا ، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ ، وَلَا تُكَلَّمُهُ ، فَقَالَ ! مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ : مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ : تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(۱۲۲۸۳) حضرت قیس پرتیجین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد این ہؤر تفو احمس کی ایک خاتون کے پاس گئے جواپنے خیمہ میں خاموش بیٹھی تھی ، وہ آپ بڑا تین کی طرف اشارے کررہی تھی لیکن بات نہیں کررہی تھی ، آپ ٹڑا تینو نے پوچھااس کو کیا ہوا یہ بات نہیں کررہی؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ خاموش رہ کر جج کرے گی ، آپ ٹڑا تینو نے فرمایہ بات کر ، یہ تیرے

لیے جائز ُٹیں ہے، یہ جا لمیت کے کا موں میں سے ہے۔ ( ۱۲۲۸٤ ) شَبَابَةٌ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِی الحویوثة ، أَوْ عَنِ أَبِی الْجُوَیْرِیَةِ ، الشَّكُ مِنْ أَبِی بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَدْرِ یَذْكُرُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ.

النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ وَفَاءَ لِنَذُرٍ فِي مَعْصِيَةٍ. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ وَفَاءَ لِنَذُرٍ فِي مَعْصِيَةٍ. ITTN ) حضر الدلثا النشاء الناف النف علام من مركز حضراق منه علاق في الشارف المعصرة كمن كريسا كرمانهم من

(۱۲۲۸۵) حضرت ابولغلبه انتفنی مین تو سے مروی ب که حضوراً قدس مین مین ارشاد فر مایا: معصیت کی نذرکو پورا کرنانہیں ہے۔

#### (٢) النَّذُرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟

#### نذر کے کفارے کا بیان

( ١٢٢٨٦) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ؛ فِى الرَّجُلِ
يَحْلِفُ بِالنَّذُرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : لَمْ يَأْلُ أَنْ يُعَلِّظُ عَلَى نَفْسِهِ ، يَعْتِقُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِينَ
مِسْكِينًا ، قَالَ : فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، فَقَالا : إِنْ لَمْ يَجِدُ أَطْعَمَ عَشَرَةً مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۸۱) حضرت ابن عباس بن هنافر ماتے ہیں کوئی شخص تشم کھائے یا کسی چیز کواپنے او پرحرام کرنے کی نذر مان لے تو غلام آزاد کرے یا دومہینے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔راوی کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابراہیم پریٹین اور حضرت مجاہد پریٹین ہے دریافت فرمایا تو دونوں حضرات نے فرمایا:اگروہ نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عہر وجہ ودو وردیت مدرید دیں دے د

( ١٢٢٨٧) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : أَوْفُوا بِالنَّذُورِ.

(۱۲۲۸۷)حضرت عمر و مِیشید فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر ہنی دیمن سے سنا آپ فرماتے تھے نذروں کو بورا کرو۔

( ١٢٢٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۲۸) حضرت عبدالله جلین فرماتے ہیں کہ معصیت کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا،اس کا کفار وہم کا کفارہ ہے۔

( ١٢٢٨٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَالِينِّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كفاريه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۱۲۲۸ عضرت جابر جائش فرماتے ہیں کہ نذر کا کفار ہتم والا کفار ہ ہی ہے۔

( .١٢٦٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ ، فَقَالَ :يَدْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(١٢٢٩٠) حضرت عبد الملك ويشيد فرماتے بيں كه حضرت عطاء ويشيد سے ايك شخص نے دريافت فتر مايا كه ميں اپنے بھائى اور بہن

کے پاس (گھرمیں )نہیں جاؤں گا؟ آپ ہوئٹے یا نے فر مایاان کے پاس جاؤاور دس مسکینوں پرصدقہ کرو ( کھانا کھلاؤ)۔

( ١٢٢٩١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى الْمُعَلِّمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۱) حضرت جابر بن زید برشید فرمات میں که نذر قسم ہی ہے۔

( ١٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۲) حفرت طاؤس پیشید سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٢٢٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : النَّذْرُ

يَمِينٌ مُغَلَّظُةٌ ، إِنَّمَا هِي يَمِينُ يُكُفِّرُهَا.

(١٢٢٩٣) حضرت فعنى ويشيد فرماتے ہيں ايك قوم كهتى ہے كەنذر سخت قتم ہے۔ بيشك بيتوقتم ہے اس كا كفارہ ادا كيا جائے گا۔

( ١٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۴) حضرت مجامد واليميؤ فرماتے ہيں كەنذرىتم ئى ہے۔

( ١٢٢٩٥) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظِلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا وَفَاءَ لنذر فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. (طيالسي ٨٣٩)

(۱۲۲۹۵) حضرت عمران بن حسین بن دین مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظِیَّ نے اُرشاد فر مایا: غصب کی نذر کا پورا کرنائیس ہے اور اس کا کفارہ تم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٢٩٦ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الزبير الحنظلي ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۹۱) حضرت عمران بن حصین فئد دختا ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ قُلْتُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ : حَدَّثَكَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ عِمْرَانَ، قَالَ: لا وَلَكِنْ حَدَّثِنِيهِ رَجُلٌ، عَنْ عِمْرَانَ.

(۱۲۲۹۷) حضرت معتمر ولیٹیا؛ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر میکاہ ڈین سے دریافت کیا آپ سے بیان کیا ہے جس نے

عمران سے سناہے؟ آپ نے فر مایانہیں مجھ سے ایک مخف نے بیان کیا ہے حفزت عمران مٹاٹھ سے۔

( ١٢٢٩٨ ) حَلَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسعَر ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ معقل ، قَالَ : النَّذُرُ الْيَمِينُ الْعَلْظَاءُ.

(۱۲۲۹۸) حضرت عبدالله بن معقل ولا تؤو فرماتے ہیں کہنذ ریخت تتم کی قتم ہے۔

( ١٢٢٩٩ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْفَتُ عن سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذُرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۹۹) حضرت حسن مِرْفِيلِة ارشا دفر ماتے ہیں کہ اگر نذ رمعصیت کی ہوتو اس کا کفار ہ دس مسکینوں کو کھا تا کھلا نا ہے۔

( ١٢٢٠ ) غَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ كُفَّارَةُ يَمِينِ مُغَلَّظَةٌ.

(۱۲۳۰۰) حضرت عبداللہ بنَ عباس بڑکھ بین فرماتے ہیں جس شخص نے نذر مانی قتم پر پھروہ جانث ہو گیا تو اس پر پمین مغلظہ کا ۔

کفارہ ہے۔

( ١٢٣٠١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَىَّ نَذُرُّ : فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَّتَ ، فَعَلَيْهِ نَذُرٌ .

(۱۲۳۰۱) حفزت سعید بن المسیب بیشی؛ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا مجھ پرنڈ رہے، پھرفتم کو بیان نہ کیا اور خاموش ہو گیا تو

# 

اس پرنذر( کا بورا کرنا) ہے۔

( ١٢٣.٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

(۱۲۳۰۲) حضرت قیس میشین فرماتے ہیں کہنذ را یسی چیز ہے جس کے ذریعہ بخیل سے پچھنکالا جاتا ہے۔

( ١٢٣٠ ) حدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظُةٌ.

(۱۲۳۰۳)حضرت عبدالله بن عباس بندونه نظ ماتے ہیں کہ نذ ریمین مغلظہ ہے۔

# (٣) اَلَّنْذُرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً

## نذر کا اگرنام نہ لے تو کیااس پر کفارہ ہے؟

( ١٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : النَّذُرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَات.

(۱۲۳۰ ۳) حضرت عبدالله بن عباس مئی دین فر ماتے ہیں نذ رکا جب نام نہ لے تو وہ پخت فتم ہے ، اور اس پر کفارات میں سے سب ہے پخت (بیژا) کفارہ آئے گا۔

( ١٢٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيث ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّمُ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ.

(۱۲۳۰۵) حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹو ارشا دفر ماتے ہیں جو محض یوں کہے مجھ پراللہ کے لیے نذر ہے کیکن اس کا نام نہ لے تو \* اس کے ذمہ غلام آزاد کرتا ہے۔

( ١٢٣.٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : عَلَىّ نَذُرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ التي تليه ثم التي تليه ثم التي تليه.

(۱۲۳۰۲) حضرت عبداللہ بن عمر بنی پیشن ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب کوئی محف یوں کیے مجھ پرنڈ رہے اوراس کو متعین نہ کرنام لے کرتو اس پر پیچھے آنے والا کفارہ ہے بھروہ جواس کے بعد ہے اور پھروہ جواس کے بعد ہے۔

(۱۲۳۰۸) حضرت ابن المسیب ویشی: قرماتے ہیں کہ جب کوئی محض یول کیے مجھ پرنذ رہے تو اس پرنذ ر( کا پورا کرنا ) ہے۔ تاریخ میں ورو مرد سے برت برزی تاریخ کے دیریت بروس پر بریک سر دیس میں سے بردیوں ہوتا

( ١٣٣.٩ ) قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا قَالَ : عَلَىَّ نَذُرٌ ، فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى وَإِنْ نَوَى فهو مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

سَمَّى شَيْنًا صَامَ يَوْمًا ، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

اوراس پر کفارہ ادا کیا جائے گا۔

(۱۲۳۰۹) حضرت جاہر بن زید پریشینه فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے جھے پرنذ رہے، پھرا گروہ نام لے کرمتعین کر دے تو وہ ہے جس کواس نے متعین کیا ،اوراگر وہ کسی کی نیت کر لے تو وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اوراگراس نے کسی کومتعین نہ کیا ہوتوا یک دن کاروز ہ رکھ لے یا دورکعت نماز پڑھ لے۔

( ١٢٣١ ) حَدَّثَنَا عُبُدَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ عَلَى نَذَرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، فَهِي يَمِينٌ مُعَلَّظَةٌ ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا ، قَالَ :وَقَالَ الْحَسَنُ :هِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا. (۱۲۳۱) حضرت عبدالله بن عبال جنه دين فرماتے ہيں جب کو کی شخص کے جھے پر نذر ہے ادر اس کو متعین نہ کرے تو وہ میمین مغلظہ ہے، وہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مکینوں کو کھانا کھلائے، حضرت حسن مِلِیٹینے فرماتے ہیں کہ وہ تم ہے

( ١٢٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۱۲۳۱۱) حضرت عقبہ بن عامر مُنَاهِ مُناسے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلَّا فَصَحَاقِ نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے نذر مانی اوراس کا نام لے کراس کو متعین نہ کیا تو اس پرقتم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٦١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهِمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ ،

(۱۲۳۱۲) حضرت شعبہ مِیٹینڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم مِیٹینڈ اور حضرت حماد مِیٹیلڈ سے بیو چھاا یک شخص کے بارے میں کہ اس نے نذر مانی ہے لیکن اس کا نام لے کرمتعین نہیں کیا؟ آپ دونوں نے فر مایا اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦١٢ ) وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ : النَّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكُفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا يُطِيقُ ، فَلْيُوفِ بِنَذُرِهِ. (ابوداؤد ٣٣١٥ ـ دارقطني ٢)

(١٢٣١٣) حضرت عبدالله بن عباس من دين ارشا وفرمات بيل كه نذركي جا وتشميل بين كسي مخض نے نذر ماني ليكن اس كو متعين نه کیا تو اس کا کفارہ تتم والا کفارہ ہے،اورکسی نے معصیت کی نذر مانی تو اس کا کفارہ تتم والا کفارہ ہے،اورجس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت نبیں رکھتا تو اس کا کفارہ تم والا کفارہ ہے،اور جس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستعد والكفارات في المستعد والكفارات في المستعد والكفارات في المستعد المكفارات في المستعد المكفارات في المستعدد الم

اس کو جائے کہ اپنی نذر پوری کرے۔

( ١٢٣١٤ ) حدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي النَّذْرِ لَا يُسَمِّى كَفَّارَةً ، قَالَ : يَمِينُ مُفَلَّظَةً.

(۱۲۳۱۴) حضرت عکرمه ویشید فرماتے میں وہ نذرجس کومتعین نه کیا ہووہ بمین مغلظہ ہے۔

(٤) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَنْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى

ا یک شخص کے ذمہ نذرتھی اس نے ایک دن کاروز ہ رکھااس دن یوم الفطریا یوم الانتخی آجائے اس کا بیان ۱۳۶۸ ، حدَّثَنَا وَ کِیوُ دُنُ الْبَحَدَّا جِ، عَنِ انْهِ عَوْنِ، عَنْ ذِیادِ نُنْ حُبَثُرٍ، قَالَ : جَاءَ رُحُمَّ الْہِ انْهِ عُمَرَ، فَسَأَلُهُ ،

( ١٢٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ.

(۱۲۳۱۵) حضرت زیاد بن جبیر ویشین فرماتے ہیں کہ ایک محف حضرت عبدالله بن عمر شدین کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ ایک دن کاروز ہ رکھے گا ،اس دن عیدالفطریا عیدالاضیٰ آجائے تو؟ حضرت ابن عمر میں پین نے فرمایا:

الله تعالى نے نذر كے بوراكرنے كا حكم ديا ہے، اور حضورا قدس مُؤَنْظَةُ نے ان دنوں ميں روز ہ ركھنے ہے منع فرمايا ہے۔

( ١٢٣١٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يوم الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ ، فَأَلَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَّانَهُ.

(۱۲۳۱۷) حضرت حسن پیشیز ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ پیراور جعرات کا روز ہ رکھے گا،ان دنوں میں اگر عیدالفطراور عیدالانتی آ جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن روز ہنیں رکھے گااس کے بدلے دوسرے دنوں میں رکھ لے گا۔

( ١٢٣١٧ ) حَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفَّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۳۱۷) حضرت ابراہیم چیشینے فرماتے ہیں اس کے بدلہ دوسرے دن روز ہ رکھے گا اور اس کا کفارہ اواکرے گا۔

( ١٢٣١٨ ) حدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، أَنَهَا جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطُرِ ، أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ :أَطْعِمِي مِسْكِينًا.

ر المسال معزت شعبہ ولیٹیلا اپنی خالہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نذر مانی تھی کہ وہ ہر جمعہ کوروز ہ رکھے گی ، پھراس

دن عیدالفطریا عیدالاضیٰ آگئی ،انہوں نے حضرت جابرین زید پر پیٹھیڈ سے اس کے بارے میں دریا فت کیا؟ آپ پر پیٹھیڈنے فرمایا: مسک سے ب

مسكيين كوكھا نا كھلا دو ۔

( ١٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ

جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيُومُ يَوْمَ فِطُرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالًا :تَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفَّرُهُ.

(۱۲۳۱۹) حفزت شعبہ رمینینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رہیٹینے اور حضرت حماد رہیٹینے سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ ہر جمعہ کے دن روز ہ رکھے گی ، پھراگراس دن عیدالفطر یا عیدالاضیٰ آ جائے؟ آپ دونوں نے فرمایا: اس کے بدلے دوسرے دن روز ہ رکھے اور اس کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٣٠ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرٌ ، فَقَالَ :يُفْطِرُ ، ثُمَّ يَنِنى عَلَى صِيَّامِهِ.

(۱۲۳۲۰) حضرت سلیمان بن ابی داو و در پیشید فرماتے میں که حضرت عطاء بن ابی رباح بیشید سے بوچھا گیا کہ ایک شخص لگا تار ساٹھ روزے رکھ رہا ہواور درمیان میں عید الفطر یا عید الاضیٰ آجائے تو؟ آپ ہیشید نے فرمایا اس دن روزہ ندر کھے پھر اپنے روزے پر بناء کرے۔

# ( ٥ ) فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ قَال نِصْفُ صَاءٍ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ نصف صاع ہے

( ١٢٣٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينِ نِصْفُ صَاع.

(۱۲۳۲۱) حضرت على كرم الله وجهة فرمات بين قتم كا كفاره دس مكينول كوكها نا كحلاناب، برمكيين كے ليے نصف صاع ہے۔

( ١٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَوْطٍ عَمَّنْ حَدَّتَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُو فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ.

(۱۲۳۲۲) حضرت عائشہ خی منتا غل فرماً تی ہیں کہ بیٹک ہم کھلاتے تھے نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجود شم کے کفارہ میں۔

( ١٢٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : إنّى أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِى أَقُوامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِى فَأَعْطِيهِمْ ، فَإِذًا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

(۱۲۳۲۳) حفزت بیار بن نمیر ویشید فرماتے ہیں کہ حفزت عمر وہ نیٹو نے مجھ سے فرمایا: میں نے قتم کھائی تھی کہ کسی کو پچھ نہ دول گا، پھرمیرے پاس پچھلوگ آئے تو میں نے پچھان کو دے دیا، جب میں نے اس طرح کیا تو تم میری طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، دومسکینوں کے درمیان ایک صاع گندم ہو، یا ایک صاع تھجور ہر مسکین کے لیے ہو۔

( ١٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ :

رِ ۱۲۳۲۵) حَفْرت ابرا ہیم بِرِیشے؛ فرماتے ہیں کوشم اورظبار کے کفارہ میں ہر مسکین کونصف صاع دیا جائے گا۔ ( ۱۲۳۲۱) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كل كَفَّارَة فِي ظِهَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَفِيهِ نِصْفُ صَاعِ

(۱۲۳۲۷) حضرت مجامد میشینهٔ فرماتے ہیں کہ ہر کفارہ خواہ وہ ظہار کا ہویا اس کے علاوہ کوئی ادر ہواس میں گندم کا نصف صاع دیا

( ١٢٣٢٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ :مدان ، أَوْ أَكُلَةٌ مَأْدُومَةٌ.

(۱۲۳۱۷) حضرت محمد جانیجیز فرماتے ہیں کہ تتم کے کفارہ میں دومد دیئے جائیں گے، یاروٹی کے ساتھ سالن ملا کر کھلا یا جائے گا۔

( ١٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّين مُدًّا لِطَعَامِهِمْ وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ.

(١٢٣٢٨) حفرت عبدالكريم بيني فرمات بي كدمين في حضرت معيد بن جبير ويفي السياح عرض كميا كميا مي ان كوجمع كرلول؟ آب في فر مایانہیں ،ان کودوردے ایک مدرونی کے لیے اور ایک مرسالن کے لیے۔

( ١٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ.

(۱۲۳۲۹) حضرت ابوقلابہ مِیشٰیدُ فرماتے ہیں ظہار کے کفارہ میں مسکینوں کواس طرح کھانا کھلایا جائے گا کہ ہرمسکیین کے لیے ایک مد گندم کااورایک مد تھجور ہو۔

( ١٢٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ.

(۱۲۳۳۰) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کہ ہرسکین کے لیے گذم کا ایک مد ہے۔

( ١٢٣٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحْثُمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، مَكُوكٌ مَكُوكٌ لِكُلِّ إِنْسَان.

(۱۲۳۳۱) حفزت عثمان بن غیاث بیشید فرماتے ہیں میں نے حفزت جابر بن زید ہے تتم کے کفارہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا دس مسکینوں کواس طرح کھانا کھلانا ہے کہ ہر مسکین کے لیے ڈیڑھ، ڈیڑھ صاع ہو۔

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ :مَكُوكٌ طَعَامُهُ وَمَكُوكٌ إِدَامُهُ.

(۱۲۳۳۲) حفزت معنی پیشید فرماتے ہیں کہ متم کا کفارہ ڈیڑ ھ صاع روٹی اور ڈیڑ ھ صاع سالن ہے۔

( ١٢٣٢٢) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ: إِنِّى أَلِى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا رَأَيْتَنِى قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أَمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّى عَشَرَةً مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٌّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ.

(۱۲۳۳۳) حضرت بیار بن نمیر بیشین فرماتے ہیں کہ فرمایا: میں مسلمانوں کا حاکم بنتا ہوں پس جبتم مجھے دیکھو کہ میں نے کوئی قتم کھائی ہے جسے پورانہ کروں تو میری طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کے لئے نصف صاع گندم یا ایک صاع جو یا ایک صاع مجمور ہو۔ صاع محمور ہو۔

## (٦) مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامِ

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تم کا کفارہ کھانے کا ایک مدہے

( ١٢٣٣٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُلَّا رَيْعَهُ إِدَامُهُ.

(۱۳۱۳) حضرت عبدالله بن عباس وي الفض مات بيل كشم كاكفاره ايك مد اس كوبره ما ياجائ كاسالن كساته

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مُذَّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينِ.

(۱۲۳۳۵) حضرت زید بن ثابت تفاه تناارشا دفر ماتے ہیں کہ ہرمسکین کے لئے ایک مدگندم کا ہو۔

( ١٢٣٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطُعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ مُلَّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدُّ الأوَّلِ.

(۱۲۳۳۱) حضرت نافع مِنْتِظِ فرماً تے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن انٹی جب حانث ہوتے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہر مسکین کے لئے ایک مدہوتا گندم کا، پہلے مد کے برابر۔

( ١٢٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدُّ.

(۱۲۳۳۷) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدایک مدے۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ وَيزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ مِنْ بُرِّ.

( ۱۲۳۳۸ )حضرت سلیمان بن بیار جیشید فر ماتے تیں کوشم کا کفارہ گندم کاایک مدے۔

معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم)

( ١٢٣٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَا : مُذَّ لِكُلِّ مِسْكِين.

(۱۲۳۳۹) حضرت قاسم ولیٹین اور حضرت سالم واثین فرماتے ہیں کہ تسم کا کفارہ ہرسکین کے لئے ایک مدہ۔

( ١٢٣٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي إطْعَامِ الْمِسَاكِينِ: مُدُّ مِنْ قَمْحِ.

(۱۲۳۴۰) حضرت ابوسلمہ والیجید فر ماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے گامسا کین کوایک مدیمہوں میں سے (ایک کے لئے ہو)۔

( ١٢٣٤١ ) حدَّثَنَا حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مُدٌّ.

(۱۲۳۸۱) حضرت عطاء واللي فرمات بين كدايك مدي-

# ( ٧ ) مَنْ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِلَةً

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوایک بارکھانا کھلانا کافی ہے

( ١٣٣٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَجُبَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۱۲۳۳۲) حضرت حسن واليوافر ماتے ہيں كدا يك مرتبكطا ناضروري ب-

( ١٢٣٤٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةٌ فَيُشْبِعُهُمْ.

(۱۲۳۴۳) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ کفارہ میں مساکین کوایک ہی بارجمع کرے اوران کو پیدے بھر کر کھانا کھلا دے۔

( ١٢٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ابى مَسْلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، عَنْ إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : أَكُلَةٌ ، قُلْتُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُولٌ ، فَقُلْت : مَا تَرَى فِي مَكُوكِ بُرٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ

مَكُوكَ بُو لَا يُجْزِءُ.

(۱۲۳۳۳) حفرت سعید بن یز بدابومسلمه ولینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ولینی ہے تم کے کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ ولیٹی نے فرمایا کھانا کھلانا ہے میں نے عرض کیا حضرت حسن ولیٹی فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کے لئے ڈیڑھ صاع ہے، کیا آپ کے نزدیک ڈیڑھ صاع گندم درست نہیں ہے؟ آپ ولیٹی نے فرمایا ڈیڑھ صاع گندم کانی نہیں ہوتی۔

( ١٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَوِمِنِ : يُطْعِمُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ

(۱۲۳۳۵) حضرت کمحوک رویشین فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھا نا کھلا یا جائے گا جبیبا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک

میں فرماتے ہیں یہاں تک کدان کا پیٹ بھرویا جائے۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد والكفارات المراس الأبسان والنفعد والكفارات المراس

( ١٢٣٤٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَلَّتَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حميد ؛ أَنَّ أَنسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ،

فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ لَلاثِينَ مِسْكِينًا ، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكُلَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۳۴۷) حضرت حمید پیشید فرماتے ہیں کہ و فات ہے قبل حضرت انس بڑناٹیز بیار ہوئے ،آپ منافیز میں روز ہ رکھنے کی طاقت نہ

تھی ،آپ جانٹونے نے تمیں مسکینوں کوجمع کر کے ان کوایک وقت کھانے میں روٹی اور گوشت کھلا دی۔

( ١٢٣٤٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً

(۱۲۳۸۷) حفزت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ قتم کے کفارہ میں ایک وقت کے تصانے میں روٹی اور گوشت کھلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے۔

## ( ٨ ) مَنْ قَالَ يُعَدِّيهِمْ وَيُعَشِيهِمْ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوشبح وشام کھانا کھلائیں گے

( ١٢٢٤٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يُفَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ.

( ۱۲۳۴۸ ) حضرت قما د و چیشیز فر ماتے ہیں کہان کوشیج وشام کھانا کھلا ئیس گے۔

( ١٢٣٤٩ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ.

(۱۲۳۴۹) حضرت فتعنی بریشیز فرماتے ہیں کہ صبح وشام کا کھانا کھلائیں گے۔

## (٩) إِمْرَأْتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلاَنٍ

کوئی شخص بیوی کو بول کہدر ہے تو میرے لئے فلال کی بیوی کی پشت کی ما نند ہے

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ زِلامْرَأَةٍ أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ فُلَانِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (۱۲۳۵۰) حضرت حسن ویتین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کہے: تو میرے لیے فلاں کی بیوی کی پیٹت کی طرح ہے تو اس پر

کوئی کفارہ ہیں ہے۔

## (١٠) يَقُولُ أَنْتِ عَلَى كَبَطْن أُمِّي

کوئی یوں کہددے کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے

( ١٢٣٥١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حبيب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ زِلامُوَأَتِيهِ :

أَنْتِ عَلَىَّ كَبَطُنِ أُمِّي ، قَالَ :الْبَطُنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظَّهارِ.

(۱۲۳۵۱) حضرت عمرو بن هرم ویشید فرماتے ہیں کہ میں گئے حضرت جابر بن زید ویشید سے دریافت کیا کہ ایک مخض نے اپنی بیوی کو یوں کہد دیا کہ تو میرے لئے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا ظہار میں پیٹ اور پشت ایک ہی ہیں (اس پر کفارہ ہے)۔

# (١١) فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ خَطَّا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ثُمَّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ تَعْمَلُ اللَّهُ الْأَوْتُ تُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْتُ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

کوئی عورت قتل خطاء کے کفارہ کے روز ہے رکھر ہی ہوتو روز ہے کمل کرنے سے پہلے ہی اس کو حیض

آ جائے تو کیاوہ انہی روزوں کو کمل کرے گی یا نئے سرے سے روزے رکھے گی

( ١٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُه ، عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتُ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيْتًا ، قَالَ :أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكُفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قُلْتُ : فَإِنْ حَاضَتُ قَالَ : ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ تَقْضِى أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتُ.

(۱۲۳۵۲) حفرت مغیره بیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیتین سے دریافت کیا ایک بڑے ہمروائی عورت کے ساتھ اس کا بچسویا ہوا تھا، شیخ وہ مردہ پایا گیا، (اس کا کیا تھم ہے؟) فرمایا اس کے بخس کی پاکی ہیہے کہ وہ کفارہ اداکرے ایک غلام آزاد کرے، یالگا تارسا تھروزے رکھے، میں نے عرض کیا اگر روزوں کے درمیان اس کوچیش آجائے؟ فرمایا بیتو عورتوں کے لئے لازی چیز ہے، جب بیش بند ہوجائے تو ان دنوں کے روزوں کی تضاء کرلے، (دوبارہ سارے روزے ندر کھے)۔ لئے لازی چیز ہے، جب بیش بند ہوجائے تو ان دنوں کے روزوں کی تضاء کرلے، (دوبارہ سارے روزے ندر کھے)۔ ( ۱۲۲۵۲) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِ شَاهٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا حَطَاً فَصَامَتُ ، ثُمَّ حَاصَتُ

(۱۲۳۵۳) حضرت حسن بلیٹین فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی کو خطا قبل کردے پھر ( کفارے میں ) روزے رکھے اور اس کو حین آجائے ، تو ان ایام کی بعد میں قضاء کرلے۔

( ١٢٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ.

(۱۲۳۵۴) حضرت این المسیب بریشید فرماتے ہیں کہ عورت روزے رکھے ، پھر جب اس کوحیض آ جائے تو جو باقی روزے رہ گئے جہ ان کھمل کر لے۔ هُ معنف ابن الى شير متر جم (جلرم) كَ هُو كَ مَا الْمَدَاتِ فَي معنف ابن الى شير متر جم (جلرم) كَ هُو كَ مَا الْمَدَاتِ فَي معنف الله المُواتَّةِ مِعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَ كَهَا الْحَيْضُ ، وَي الْمَواتَّةِ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَ كَهَا الْحَيْضُ ،

قَال : تَقُضِی مَا مَحَاضَتُ مِنُ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُحَر . (۱۲۳۵۵) حضرت حسن بِیشِین فر ماتے ہیں کہ کو کی عورت اعتکاف کی نذر مانے پھراس کوان دنوں میں حیض آ جائے تو جن دنوں

ر مان میں ہے۔ ان دنوں کی بعد میں قضاء کرلے۔ میں اس کو حِض آیا ہے ان دنوں کی بعد میں قضاء کرلے۔

## ( ١٢ ) تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ثُمَّ تَحِيضُ

# فتم کے کفارہ میں تین روز ہے رکھے پھراس کوحیض آ جائے

( ١٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(۱۲۳۵۱) حفزت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کداگر کوئی عورت قتم کے کفارے کے تین روزے رکھے اور روز ہمل ہونے ہے بل ہی اس کوچف آجائے تو وہ نئے سرے سے تین دن کے روزے رکھے۔

## (۱۳) فِی الرَّجُلِ یَخْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ کوئی شخص قرآن کی شم کھائے اس پر کیاہے؟

( ١٢٢٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ.

ی مصف بستور پرین سور پر مستور بات میپریسه یونین منبور مصن ساء بر و من ساء عجو . (۱۲۳۵۷) حفرت مجاہد پریٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِزَافِقَتِیَا آغ ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن پاک کی کسی سورت کی

مبر میں ہوتا ہے۔ اور میں ہے۔ اور میں ہوجا ہے۔ اس سے بری ہوجائے اور جوجا ہے گناہ گار ہوجائے۔ قتم اٹھائی تواس پر ہرآیت کے بدلے تم ہے، پس جو چاہاں سے بری ہوجائے اور جوچاہے گناہ گار ہوجائے۔

( ١٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي

سُوقِ الرقِق فَسَمِعَ رَجُلاً يَحْلِفُ: كَلاَّ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِين. (١٢٣٥٨) حِفرت ابوكف مِينَظِ كِيتِ بِين كه بين حضرت عبدالله كارارق عرز ربا تقاء آپ نے سنا ايک شخص قتم

( ۱۲۳۵۸) حفرت ابولنف پیتیند سبتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ بازار دفق سے لزر رہا تھا،آپ نے ساایک تھی سم اٹھار ہاتھا'' ہرگزنہیں سورۃ البقرہ کی قتم' مصرت عبداللہ پیٹیلڈ نے فرمایا:اس پر ہرآیت کے بدلےایک قتم لازم ہوگئی ہے۔

( ١٢٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنظَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِين.

(۱۲۳۵۹) حضرت عبدالله والله في فرمات بين كه جو محض قرآن پاك كى كسى سورت كى قتم اللهائ الله برآيت ك بدل ايك

( -١٢٣٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ سَهل بْنِ مِنْجَابٍ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرُ آنِ لَقِىَ اللَّهَ بِعَدَدِ آيِهَا خَطَايَا.

( ۱۲ سر) حَسِرت تھم بن منجاب طِیشِیْ فر ماتے ہیں کہ جوشخص قر آن پاک کی کسی سورت پر حلف اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس سورت کی آیات کی تعداد کے برابر گنا ہوں کے ساتھ ۔

( ١٢٣٦١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

(۱۲۳ ۹۱) حضرت مجامد ویشید فرماً تے ہیں کہ جو محض قرآن پاک کی کسی سورت پر صلف اٹھائے تو اس پر ہرآیت کے بدلے میین ہے،اور جو کسی ایک آیت کا کفارہ اداکر دی تو وہ اس کی طرف سے سب کا کفارہ ہوجائے گا۔

( ١٢٣٦٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَهِينٌ.

(۱۲۳ ۹۲) حضرت عبدالله ويطيئة فرماتے ميں كه جوقر آن برحلف الله عاس بر مرآيت كے بدلے يمين ہے۔

( ١٤ ) فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ وَالْأَعْوَرِ يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ

كَنْكُرْا، مجنون اور كاناغلام آزادكرنا كافي موجائے گا؟

( ١٢٦٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلِ إِلَى عَمَلٍ أَجُزَاهُ ، وَلَا يُجْزِئه مَنْ لَا يَعْمَلُ فَآمًا الَّذِى يَعْمَلُ فَالْأَعُورُ وَنَحُوهُ ، وَأَمَّا الَّذِى لَا يَعْمَلُ فَالْأَعْمَى وَالْمُقْعَدُ.
لَا يَعْمَلُ فَالْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ.

(۱۲۳ ۲۳) حضرت ابراہیم میں فیر اتے ہیں کہ جس کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہوتو وہ ایک جان (غلام) خریدے، پھر جب اس کو نا فذکیا کی عمل سے کی عمل کی طرف، تو اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا ،اور کافی نہیں ہوگا جو اس نے عمل نہیں کیا، پس جوشخص عمل کرے تو کا نا اور اس کی مثل ہے، اور جوعمل نہ کرے تو اندھا اور ننگڑ اسے مثل ہے۔

( ١٢٣٦٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳ ۱۴) حضرت حسن ويتييز لنگر علام اوروه غلام جس كے اعضاء ميں خرابي موكور قبدوا جبه ميں نابسندفر ماتے تھے۔

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلْ أَيُجْزِءُ فِي عِنْقِ الرَّقَيَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعُورُ ؟ فَقَالَ :رُبَّ أَعُورَ ثُمَّ ثم دَارَ فَقَالَ :يُجْزِءُ الْأَعُرَجَ قَالَ :فَقَالَ :السَّاعَة تجيء بِالْمُقْعَدِ.

(۱۲۳۷۵) حضرت عکرمہ بیاتی ہے ایک مخص نے سوال کیا کہ رقبہ واجبہ میں کانا غلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: بہت سے کانے غلام کافی ہوجاتے ہیں، پھروہ لوٹا اور عرض کیا کیا لنگڑ اغلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن وہ لنگڑے بن کے ساتھ آئے گا۔

( ١٢٣٦٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْأَعْوَرُ.

(۱۲۳ ۲۱) حضرت ابراہیم پیٹین فر ماتے ہیں کہ کا ناغلام کافی ہو جائے گا۔

( ١٢٣٦٧ ) حَلَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِءُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ.

(١٢٣٦٧) حضرت تھم پيتين فرماتے ہيں كہ جس پرغلام آزاد كرنا ہے اس كى طرف ہے مجنون غلام كافی نہ ہوگا۔

( ١٢٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُو يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ ، أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةِ.

(۱۲۳ ۱۸) حضرت ابن جرتج ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء دیشینے سے دریافت کیا، کیا قتل نفس میں مؤمن غلام کو آزاد کرنا جو کہ تندرست نہ ہو کافی ہو جائے گا اور وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، وہ غلام کنگڑ اہے یا اس کاعضوشل ہے؟ آپ دیشینے نے اس کا انکار کیا اور تندرست غلام کو پہند کیا۔

( ١٢٣٦٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ.

(۱۲۳۷۹) حضرت عامر طِیشیا فرماتے ہیں کہ نابینا غلام کفارہ میں دینا جائز ہے۔

( ١٢٣٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لاَ يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷) حضرت عمر و پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پیشید سے نابینے اور معذور غلام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پریشید نے فرمایا کافی نہیں ہے۔

( ١٥ ) فِي وَلَكِ الزُّنَا يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ أَمْرُ لَا ؟

ولدالزنی غلام ادا کرنا کافی ہوجائے گا کنہیں؟

( ١٢٣٧١) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّى أَنَّهُمَا قَالاً : لاَ يُجْزِءُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا. (١٣٣٧) حضرت ابراجيم طِيْنِيْ اورحضرت تعلى بِلِيْنِيْ فرمات بين كه جهال پرغلام آزادكرنا واجب بهوو بال ولد الزنى اواكرنا جائز نهيں ہے۔

( ١٢٣٧٢ ) حدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِى فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدْت نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :أَكُرَهُ ذَلِكَ. (۱۲۳۷۲) حضرت عثمان بن الاسود ولیشینه فرماتے ہیں کدمیرے اهل میں سے ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ایک غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، میں نے ایک غلام پایا جس کے ماں باپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، میں نے اس بارے میں حضرت عطاء ولیشین سے دریافت کیا تو آپ ولیسین نے فرمایا میں تو اس کونا پہند کرتا ہوں۔

( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ فُلانِ بن عَمْرٍ و قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ عِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷۳) حضرت فلان بن عمر و مِشِيدٌ كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوجعفر مِشِيدُ سے كفاره يمين ميں ولد الزنى آزاد كرنے كے متعلق دريا فت كيا؟ آپ مِشِيدُ نے فرمايا كافى ہوجائے گا۔

( ۱۲۳۷٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِءُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلَا يَفُضُلُهُ الَّذِي لِرِ شدةٍ إلَّا بِتَقُوَّى. ( ۱۲۳۷ ) حفرت یونس مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ولدالزنی غلام کافی ہوجائے گا اور تھیجے النسب غلام آزاد کرنے والے کوکوئی نضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔

( ١٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ وَلَدُ الزَّنَا فِي الرَّفَيَةِ.

(۵ ۱۲۳۷) حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں ولدالزنی آزاد کرنا کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۲ ۱۲۳۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کدر قبدوا جبہ میں ولد الزنی دینا کافی نہیں ہے۔

( ١٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ : أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِنُهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۲۳۷۷) حضرت سعید بن ابوسعید میشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت ابوھریرہ رہی تھی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ میرے پاس ایک لونڈی کا بیٹا ہے جو سیح النسب نہیں ہے اور میرے ذمہ غلام آزاد کرنا واجب ہے کیاوہ غلام آزاد کرنا کافی ہوجائے گا؟ آپ ڑاٹھونے نے مرایا: ہاں

# ( ١٦ ) أَلْكَافِرُ يُجْزِءُ مِنَ الْكَفَّارَةِ

#### کیا کافرغلام آزاد کرنا کافی ہوجائے گا؟

( ١٢٣٧٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عِنْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ. ( ١٢٣٧٨ ) حفرت يونس بيني فرمات بيس كه حضرت حسن بيني كالمارات ميس كافرغلام آزادكر في كودرست نه ججت تتے۔

هي مسنف ابن اني شيرمتر جم (جلدم) كي الم المنفد ان المنفد ان المنفد ان المنفد ان المنفد المنفد ان الم

( ١٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصُرَانِيُّ فِي

(۱۲۳۷۹) حضرت طاؤس رہیتے فرماتے ہیں کہ کفارہ کیمین میں یہودی یانصرانی غلام آزاد کرنا کا فی ہے۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ عِنْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ.

(۱۲۳۸۰)حضرت ابراہیم مِیشِیدِ فرماتے ہیں کا فرغلام کا آزاد کرنا کا فی نہیں ہے( کفارہ ادانہیں ہوگا)۔

( ١٢٣٨١ ) حلَّاتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِءُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳۸۱) حضرت ابراجیم پیشید فرماتے ہیں یہودی اورنصرانی غلام کا آ زاد کرنا کافی ہوجائے گا۔

# ( ١٧ ) فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ

#### كفارات ميں مد برغلام آ زاد كرنا

( ١٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِنْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلُّها.

(۱۲۳۸۲) حضرت یونس جانتے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جینی تمام کفارات میں مد برغلام کوآ زاد کرنا کا فی اور صحیح سمجھتے تھے۔

( ١٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس : قَالَ : يُجْزِءُ عِنْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۳) حضرت طاؤس مِیشید فر ماتے ہیں کہ کفارہ میں مد برغلام آ زاد کرنا کا فی ہو جائے گا۔

( ١٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمُدَبَّرَة.

(۱۲۳۸۴) حفرت حسن مِلتَّيْد فرماتے ہيں كه تير ك طرف عد برغلام كاني موجائے گا۔

( ١٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرِ فِني الْكُفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۵) حضرت زہری پیٹیا فرماتے ہیں کہ کفارات میں مدبر غلام آ زاد کرنا کا فی نہیں ہے۔

( ١٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِءُ.

(۱۲۳۸۱) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں مدبرہ باندی کافی (جائز)نہیں ہے۔

( ١٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ الْمُدَبَّرُ.

(١٢٣٨٤) حضرت معنى مِيَّتُيْنِهُ فرمات مِين مد برغلام آ زاد كرنا كا في نبيس بــ

( ١٢٢٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِءُ.

(۱۲۳۸۸) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ مد برغلام آز ادکرنا کانی نہیں ہے۔

# هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي په مستقد ابن الي شير مترجم (جلدم) کي په مستقد الكفارات کي ا

# ( ١٨ ) فِي أُمِّ الْوَلَكِ تُجْزِءُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمُّ لاً ؟

## کفارہ میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی ہوجائے گا کنہیں؟

- ( ١٢٣٨٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
  - (۱۲۳۸۹)حضرت طاؤس پریٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کا فی ہوجائے گا۔
- ( ١٢٣٦. ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَادِ .
  - (۱۲۳۹۰) حفرت ابراہیم پریشینهٔ بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٢٣٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِءُ فِي الظَّهَارِ.
    - (۱۲۳۹۱) حضرت ابراجيم والطيئ سے اس طرح منقول ہے۔
    - ( ١٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ هِشَامِ
    - (۱۲۳۹۲) حفرت هشام بيشيد ساى طرح منقول ب-
- ( ١٢٣٩٣ ) وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَنْ اللَّيْثِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَا تُجْزِءُ أُمَّ الْوَلَدِ فِي الظُّهَارِ.
  - (۱۲۳۹۳) حضرت طاؤس مِرْتِيْنِ فرماتے ہیں کفارہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کا فی نہیں ہوگا۔ دے ۱۲۳۹ – آئیزل دو مُراکِق کے در در اس کے بین کفارہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کا فی نہیں ہوگا۔
  - ( ١٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ تُجْزِءُ أَمَّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ.
  - (۱۲۳۹۳)حضرت امام زہری پر پیٹیلے فرماتے ہیں کہ کفار ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی نہ ہوگا۔ د موجود کے تیزائر کا ڈوگر ان کرمہ نے ڈیٹر کا کہ ہے کہ اڈکر کریں قال کر کڑنے نے ڈوٹر کا کا کی خد رائے کیا
  - ( ١٢٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تُجْزِءُ أُمَّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ .
    - (١٢٣٩٥) حضرت حسن ويشيؤ فرماتے ہيں ظہار ميں ام ولد كوآ زاد كرنا كافي نہيں۔
- ( ١٢٣٩٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عِنْقَ أُمَّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.
- (۱۲۳۹۱) حضرت یونس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید کفارات میں ام دلد کو آزاد کرنے کو درست نہ جھتے تھے۔
- ( ١٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ ، قَالَ : لَا تُجْزِنه ، وَقَالَ : الْحَكَمُ: غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، وَأَرْجُو .
- (۱۲۳۹۷) حضرت حماد طیشینه فر ماتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی نہیں ہے، اور حضرت حکم پیشینه فر ماتے ہیں کہ
  - میرے نزدیک اس کےعلاوہ کوئی اورغلام آزاد کرنا پیندیدہ ہے (اور میں امید کرتا ہوں)۔
  - ( ١٢٣٩٨ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْيِيِّ ، قَالَا : لَا تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ.
  - (۱۲۳۹۸) حضرت ایراجیم بیشید اور حضرت محصی میشید فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں ام ولد کو آزاد کرنا کافی نه ہوگا۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في حسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في حسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في حسنف المن المنظم المنظ

( ١٢٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تُجْزِءُ أَمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ.

(۱۲۳۹۹) حضرت علی مثالثو ہے بھی میں مروی ہے۔

## ( ١٩ ) فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِءُ ، أَوْ وَلَكُهَا ؟

#### مكاتباوندى ياس كابحة زادكرنا كافي موجائكا؟

( ١٢٤٠٠ ) حَذَّتَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ ، فَقَالَ : لَا أَعْتِقُ غَيْرَهُ.

(۱۲۴۰۰) حضرت جعفر بن برقان وایشیز سے مروی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ غلام آزاد کرنا تھا اس نے اپی مکاتبہ باندی کے بیٹے کو آزاد کرنا چاہا؟ حضرت میمون وایشیز نے فرمایانہیں اس کے علاوہ کوئی اور غلام آزاد کرو۔

( ١٢٤٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُجْزِءُ فِي الطَّهَارِ ، وَلَا التَّحْرِيرِ ، وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُّ مُكَاتَبَةٍ.

(۱۲۳۰۱) حضرت ایراہیم ویشیز فرماتے ہیں کہ ظہار میں ،غلام آزاد کرنے میں اور قبل کے کفارہ میں مکا تبد کا بیٹا آزاد کرنا کافی نہ ہوگا۔

## (٢٠) أَلَّذِي يُصِيْبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ

## جس شخص کی وجہ ہے جنین گرےاس پرغلام آزاد کرنااور تاوان دینا ہے

( ١٢٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَفَبَةٍ مَعَ الْفُرَّةِ.

(۱۲۴۰۲) حضرت ابراہیم پرلیٹیلا، حضرت تجاج پرلیٹیلا اور حضرت عطاء پرلیٹیلا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے جنین گرے اس پرغلام آزاد کرنااور تاوان دیناوا جب ہے۔

( ١٢٤.٣ ) غُنْكُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ وَٱلْقَتْ جَنِينًا ، قَالَ : صَاحِبُهُ يُعْتِقُ.

(۱۲۲۰ ۳) حضرت شعبہ روشیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پراٹیا ہے۔ سنا کہ عورت کو مارا جائے جس کی وجہ ہے وہ جنین (مرا ہوا بچہ ) جنے تو جس نے مارااس برغلام آزاد کرنا ہے۔

( ١٢٤٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرْ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ. (۱۲۴۰ ) حضرت مجاہد موٹیلیڈ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے عورت کے پیٹ کوچھوا تو اس کا مراہوا بچہ بیدا ہوا،حضرت عمر شاتئونے نے حکم فر مایا پی غلام آزاد کرے۔

( ٢١ ) فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَو عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمُ الإِضْعَامَ كفاره ظهار مين ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلايا جائے گايادس كوبار بار كھلايا جاسكتا ہے؟

( ١٢٤٠٥ ) عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إَطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ، قَالَ :لا ، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

(۱۲۳۰۵) حضرت هشام پربیمین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پربیٹیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے ذمہ کفارہ ظبیار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ دس کو کھلاتا ہے پھر دوبارہ انہی دس کو کھلانے کا ارادہ رکھتا ہے تا کہ ساٹھ کممل ہوجا کمیں (تویہ ٹھیک ہے؟) آپ پربیٹیزنے فرمایا:نہیں وہ ساٹھ مسکینوں کوہی کھانا کھلائے۔

( ١٢٤.٦ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۱۲۴۰۷)حضرت معنی براثیمیز ہے اس کے مثل منقول ہے۔

( ۲۲ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ بِأَبِيهِ كُونَ شَخْصَ غِيرِ اللّهِ كَي ياسينے والدكي فتم كھائے

( ١٢٤.٧ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وهو يَقُولُ : وَأَبِى وَأَبِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ :عُمَرُ : وَاللَّهِ لَا حَلَفْت بِهَا لَا ذَاكِرًا ، وَلَا آثِرًا. (بخارى ١٦٣٠ـ مسلم ٢)

(۱۲۳۰۷) حضرت سالم چیشی اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس میشین نے سنا کہ حضرت عمر جانئی اپنو والد کی قسم کھار ہے ہیں، آپ میشین نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی نے تہمیں اپنے آبا وَ اجداد کی قسمیں کھانے ہے رو کا ہے، حضرت عمر تنافذ فر ماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جان ہو جھ کر اور نہ ہی بھول کر آباء واجداد کی قسم کھائی۔

( ١٢٤٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِى بَغْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ :وَأَبِى ، وَأَبِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ. (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ ترمذى ١٥٣٣)

(۱۲۴۰۸) حضرت ابن عمر شینه شنافر ماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور اقدس مَالِفَقِیَجَ نے حضرت عمر شاہو کو پایا کہ وہ اپنے باپ ک

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) المحلام المنافعة على المنافعة المنافية المنافية المنافعة والكفارات المنافعة ال

قتم کھارہے ہیں،آپ مِزَلِفَقِيْجَ نے ارشادفر مایا: القد تعالی نے تمہین آباء کی قتمیں اٹھانے سے منع فر مایا ہے،جس نے قتم اٹھانی ہےوہ اللہ کی متم اٹھائے یا خاموش ہوجائے۔

( ١٣٤.٩ ) عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ. (مسلم ١- احمد ٥/ ١٢)

(۱۲۳۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره پایشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِلْفِیکَا نے ارشادفر مایا: اپنے آباؤا جداداور شیطانوں کی

( ١٢٤١٠ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَدَّثُت قَوْمًا حَدِينًا ، فَقُلْت : لاَ وَأَبِي ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَلْفِي : لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، قَالَ :فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَانِكُمْ. (عبدالرزاق ١٥٩٢٥)

(۱۲۳۱٠) حفرت عمر باللي فرماتے بيل كه بيس نے ايك قوم سے كوئى بات كى چريس نے كبانبيس ميرے باپ كى قتم، ايك تحض نے میرے پیچیے سے کہا: اپنے آباؤ اجداد کی قتم مت اٹھاؤ، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے ویکھا وہ رسول

ا برم مِنْ النَّيْنَةُ فَهُمْ بِين ، آپ مِنْ النَّالَةُ فَهُ ما يا: اگر كوئي شخص حضرت سيخ علاينًا كال كالتم الله على التاك ، وهلاك ، وهي حالا نكه حضرت ميخ علاينًا كالتاك تمہارےآ باءےالضل اور بہتر تھے۔

( ١٢٤١١ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طُلْحَةً ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَوَ ، أَنَّهُ قَالَ :حلَّفِت بِأَبِي ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي يَقُولُ : لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٩)

(۱۲۳۱) حضرت عمر ولا في فرماتے بيں كەمىں نے اپنے والدكى قتم اٹھائى ميرے بيچھے سے ايک شخص نے كہاا ہے آباؤاجداد كى

فتم مت الله أو، جب مين اس كى طرف متوجه بوا تو وه حضورا كرم مُؤْفِظَةُ يتحر

( ١٢٤١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابن عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُول : لَا ، وَأَبِي ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ يَمِين عمر ، فَنَهَاه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكٌ. (احمد ٢/ ٥٨ـ طحاوي ٨٢٥)

(۱۲۳۱۲) حضرت سعد بن مبیدہ ویشیو فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر بنی دھن کے ساتھ ایک حلقہ (مجلس) میں تھے، آپ بیانیو نے سنا ایک شخص اپنے باپ کی قتم اٹھار ہاتھا، آپ ٹوٹٹو نے اس کوکٹکر مارااور فر مایا پید حضرت عمر جوٹٹو کی قتم تھی آنخضرت مَرِّشْتُ فَجَا

نے ان کوال سےرو کا اور فر مایا پیشرک ہے۔

( ١٣٤١٣ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الحسن بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ليس منا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، أو قَالَ بِغَيْرِ الإسلام.

(۱۲۴۱۳) حضرت حسن بن محمد مِیشِید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِفَضِیجَ نے ارشاد فر مایا: جو غیراللہ یا غیراسلام کی قتم اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔

( ١٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ.

(۱۲۳۱۳) حفزت عبدالله دلافو فر ماتے ہیں کہ میں الله پرجھوٹی قتم اٹھاؤں یہ مجھے زیادہ پہند ہے کہ اس بات ہے کہ میں غیرالله کی قتم اٹھاؤں اور میں سچا ہوں۔

( ١٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَرَّ عُمَرٌ بِالزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا وَالْكُعْبَةِ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ الذَّرَّةَ ، وَقَالَ : الْكُعْبَةُ لَا أُمَّ لَكَ تُطُعِمُك وَتَسْقِيك؟.

(۱۲۳۱۵) حفزت حسن ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی حضرت زبیر جہائی کے پاس سے گزرے وہ کعبہ کی متم اٹھار ہے تھے، حضرت عمر زہائی نے اپنا درہ ان پر بلند کیاا ور فرمایا: کعبہ! تیری ماں نہ ہو، وہ مختبے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟۔

( ١٣٤١ ) حَلَثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : يَحْلِف الرَّجُلُ لَا وَأَبِى ، لَا وَأَبِيك ، لَا لَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِكَ ، لَا وَحُرُمَةِ الْمَسْجِدِ ، لَا وَالإِسْلَامِ ، وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْقَوْلِ.

(۱۲۲۱۱) حفرت کعب والیجید نے فر مایا بینک تم لوگ شرک کرتے ہو، لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق ویشید! کیے؟ آپ میشید نے فر مایا: لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں میرے باپ کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میری زندگی اور عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، مجد کی حرمت کی قسم، اسلام کی قسم اور اس کے مشابہہ دوسری قسمیں (بیسب شرک ہی توہے)۔

( ١٣٤١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَقَدُ أَدْرَكُت النَّاسَ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ رَاحِلْتَهُ لَانْضَاهَا قَبْل أَنْ يَسْمَعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ.

(۱۳۳۷) حضرت حسن پرلیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ اگر ان میں ہے کوئی سواری پرسوار ہوتا تو وہ فور ااس ہے پہلے کہ کوئی غیر اللّٰہ کی قتم کھائے اپنی سواری دوڑا دیتا تھا۔ ( لیعنی غیر اللّٰہ کی قتم ہے دہ لوگ اتناڈ رتے تھے )۔

( ١٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الحسن ، قَالَ : لَا تَخْلِفُوا بِآبَالِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ.

(١٢٣١٨) حضرت حسن يطيطية فرمات بي كداية آباً وَاجداداورطاغوت كي تسم مت اللهاؤ\_

( ١٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْلِدِگُ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَلَفْت بِحَيَاةِ رَجُلٍ ، أَوْ بِالصَّليبِ. ( ١٢٤٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَقُولَ : لا وَحَيَاتِك.

(۱۲۴۲۰) حضرت ابراتیم برایشیز اس بات کو تا پیند کرتے تھے کہ کو کی شخص زندگی کی قتم اٹھائے۔

( ١٢٤٢١) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُفْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وَكَيْتُ اللَّهَ عَالَى يُفْسِمُ إِلاَّ بِاللَّهِ ، وَمَنْ أَقْسَمُ بالله فَلاَ يَكُذِبُ.

(۱۲۳۲۱) حضرت میمون طینید فرماتے ہیں کہ بیٹک اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو چاہاتقسیم کیا اور کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ غیرالللہ کی قتم اٹھائے ،اور جواللہ کی قتم اٹھائے وہ جھوٹی قتم نہ اٹھائے۔

( ١٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ بَكُر بِنْتِ الْمِسْوَرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ سَمِعَ ابْنَا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ :أَشْرَكُتْ بِاللَّهِ ، أَوْ كَفَرْت بِاللَّهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ :قُلْ :أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ آمَنْت باللَّهِ ، ثَلَاثًا.

(۱۲۳۲) حضرت ام بكر بنت مسور مينية فرماتى بين كه حفرت مسور والني نے اپنے بیٹے سے سنا وہ كهدر باتھا مين نے اللہ ك ساتھ شركيك تشهرايا يا ميں نے اللہ كے ساتھ كفركيا ، آپ والني نے اس كو مارااور فرمايا اَسْتَغْفِو ُ اللّهَ كهداور آمَنْت بِاللّهِ كهد، تين باريمي فرمايا۔

( ١٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : إِنِّى حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، قَالَ : قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، ثَلَاثًا ، وَانْفُثْ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا ، وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ لَا تَعُدْ.

(ابن ماجه ۲۰۹۷ احمد ۱۸۲)

(۱۲۳۲۳) حفرت مصعب بن سعد بریشین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے لات وعزیٰ کی قتم اٹھائی ، میں حضور اقدس مُؤنِّفَظُمْ کَے پاس آیا اورعرض کیا ، میں نے لات وعزیٰ کی قتم اٹھائی ہے، آپ مَؤنِّفَظُمْ نے فر مایا: تین بارلا الدالا اللہ کہد، اورا پنی با کمیں جانب تین بارتھوک دے اوراللہ سے شیطان کی پناہ ما تک پھردو بارہ ایسانہ کہتا۔

( ٢٣ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لَعَمْري ، عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟

# كونى شخص لعمرى كهه كرفتهم الفائے اس پر چھے ہے؟

( ۱۲٤۲٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عُيْنَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتُ يَومِنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: لَعَمْرِي. ( ۱۲۴۲۳ ) حضرت عيينه بن عبدالرحمٰن اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن الى العاص بني پينز لعمري (ميري عمر

ک<sup>وتم</sup> ) کہد کرفتم اٹھاتے۔

( ١٢٤٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :نبئت أن أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ ، قَالَ :إِذَا سَمِعْتُمُونِي أقول :لاَهَا اللهِ إذًّا ، أوْ لَعَمْرِي ، فَذَكْرُونِي.

(۱۲۳۲۵) حضرت ابن عُون مِن ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالسوار العدوی مِنیٹینا نے ہمیں خبردی کہ جب تم مجھ سے سنو کہ میں یول کہدر ہا ہوں نہیں اللہ کی قتم تب، یا میری عمر کی قتم تو تم مجھے یا د دلا دو۔

( ١٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :لَعَمْرِى لَا أَفْعَلُ كَذَا كَذَا ، إِنْ حَنتَ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ.

(۱۲۳۲ ) حضرت حسن ہیشیز فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص قتم اٹھائے کہ میری عمر کی قتم میں یہ بینہیں کروں گا، پھراگروہ حانث ہو جائے تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٢٧ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَعَمْرِي لَغُوُّ.

( ۱۲۳۲۷ ) حضرت ابراہیم جائیے فر ماتے ہیں کہ لعمر ی کہد کرفتم اٹھا نالغو ہے۔

( ١٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :لَعَمْرِي.

(۱۲۳۲۸) حفزت اعمش ميليني فرماتے ہيں كەحفزت ابرا تيم ميليني لعمرى كهدكرفتم المانے كونا پندكرتے تھے۔

( ١٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ :إنَّكُمْ تُشُرِكُونَ ، قَالُوا :وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ :يَقُولُ أَحَدُكُمُ :لَا ولَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِك.

(۱۲۳۲۹) حضرت کعب بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو،لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق بیشینه؛ وو کیسے؟ میں میں میں میں میں کیا جو انتہاں کے بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو،لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق بیشین ! وو کیسے؟

آپ براتین نے فرمایاتم کوئی ہے کوئی شخص قتم اٹھا تا ہے یوں کہدکر میری زندگی کی قتم ، تیری زندگی کی قتم ۔

( ٢٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ حَلَفْت وَلَمْ يَحْلِفْ

## کوئی شخص حلفت کے لیکن حلف نداٹھائے

( ١٣٤٣ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ حَلَفُت أَن لَا تَفُعَلْ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ :نَهُمْ ، وَلَمْ يَخْلِفُ ، قَالَ :عَلَيْهِ كَفَّارَةٍ يَمِينِ.

(۱۲۳۳۰) حضرت ابراہیم میٹینیز فرماتے ہیں کہ جب کسی مخص کو کہا جائے کہ تو نے حلف اٹھایا ہے کہ تو ایسے ایسے نہیں کرے گا؟وہ کے وہر

کے ٹھیک ہے اور حلف ندا ٹھائے ،فر مایا اس پرشم کا کفارہ ہے۔

( ١٢٤٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هُشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : عَلَى يَمِينٌ ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ.

(۱۲۴۳۱)حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے مجھے پریمین ہے بھرحانث ہوجائے تواس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٣٢ ) حَلَّثَنَا غَنْدُوْ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:إِذَا قَالَ:قَدْ حَلَفْت ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الكَّفَّارَة. ( ١٢٣٣٢ ) حفرت حماد مِلِيَّيْ فرمات بين كه جب و فَي شخص كج مِين نے حلف اٹھايا حالانكه اس نے قتم نبين اٹھا فَي تھى، تو اس پر كفارة نبين ہے۔

( ١٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :الرَّجُلُ حَلَفْت ، وَلَمْ يَحُلِفُ فَقَدُ كَذَبَ وَحَلَفَ ، وَإِذَا قَالَ :قَدْ حَلَفْت وَكَذَبْت ، فَقَدُ كَذَبَ.

(۱۲۳۳۳) حفرت ابراہیم مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کے میں نے حلف اٹھایا،اور عالانکہ اس نے شمنہیں کھائی تھی،تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا اور وہ حالف بن گیا اوراگر کہ تحقیق میں نے حلف اٹھایا اور جھوٹ بولا تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا۔

## ( ٢٥ ) مَنْ قَالَ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حانث ہونے کے بعد کفارہ ادا کیا جائے گا

( ١٣٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طُرْفَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَ عُ يَمِينَهُ ، وَلَيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيُكُفِّرْ يَمِينَهُ. (مسلم ١٢٤٢ - احمد ٣/ ٢٥٦)

(۱۲۳۳۴) حفزت عدی بن حاتم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَبِلْفَقِیَّقَ نے ارشادفر مایا: جو مخص کو کی قسم اٹھائے پھراس سے اچھی چیز دیکھے تو اپنی پمین کوچھوڑ دےا درآئے اس کے پاس جو بہتر ہے اوراپی قسم کا کفار ہ اداکر دے۔

( ١٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيْ مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفْت الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ يَمِينَك. (بخارى ٢٩٢٢ ـ ابوداؤد ٢٢٥١)

(۱۲۳۳۵) حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ولیٹیلا ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جب تو کوئی قتم اٹھائے ، پھر ایک مردی کر مدر کر ہور سے مدر سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جب تو کوئی قتم اٹھائے ، پھر

اس بهتركوئي چيز و كيھے تو بہتر كے پاس آ جا واور يمين كاكفاره اواكردو\_ ( ١٢٤٣٦ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

١٣٤٢) محدثنا ابو الاحوص ، عن ابِي إِسحاق ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ ادينة ، عَن ابِيهِ ، قال :قال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرْ عَنْ يَمِينِهِ. (طبرانی ٨٤٣ـ طيالسی ١٣٤٠)

(١٢٣٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن اذينه بريشيد اپن والدے روايت كرتے ہيں كه حضور اقدس مِفْرِضَيَّةَ نے ارشاد فر مايا: جب تو

ه معنف ابن الی شید مترجم (جلدم) کی معنف ابن الی شید مترجم (جلدم) کی معنف ابن الی بست می کند است کی کند الله الت

کوئی قتم اٹھائے ، پھراس سے بہتر کوئی چیز دیکھے تو بہتر کے پاس آ جا وَاور بمین کا کھارہ اوا کردو۔

( ١٢٤٣٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : إِنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ لَا يَحُلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَحْنَثُ فِيهَا ، حَتَّى نَزَلَتُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، قَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت يَمِينِي.

(۱۲۳۳۷) حضرت عائشہ ٹنی مذافی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹیٹو قتم کا کفارہ نازل ہونے سے پہلے کوئی قتم تو ڑتے نہ تھے۔ جب قتم کے کفارے کا حکم نازل ہوا تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی قتم اٹھا تا ہوں تو وہی کرتا ہوں جس میں بہتری

ہو،اگرفتم تو ڑ نا بہتر ہوتو میں تسم تو ڈرکر کفارہ دے دیتا ہوں۔

( ١٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو رضى اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَلَفَ لَمْ يَحْنَتْ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿لَا يُوَاخِذُكُمَ اللَّهُ بِاللَّغُو فِى أَيْمَانِكُمْ ﴾ ، فَكَانَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَتَى الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكُفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۳۸) حضرت قاسم ولينية فرماتے بين كه حضرت ابو بكر صديق وليني جب قتم اٹھاتے تو حانث نه ہوتے يہاں تك كه قرآن پاك كى آيت نازل ہوكى، ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وِ فِي ٱيْمَانِكُمْ ﴾ پھر جب آپ حلف اٹھاتے اور اس كے علاوہ ميں خيرد كيھتے تو اس كوانجام ديتے اورا پن يمين كا كفارہ اداكر كيتے۔

( ١٢٤٣٩ ) حَذَّتَنَا ابو أسامة ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى مَا

هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلَيْأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيْكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

و كَصِيْوًا بِنْ تَمْ كُوجِيُورُ كُرَاسُ خِرِكُوانْجَامُ ويدِ اورا بِنْ يَمِينَ كَاكُفَارُ واواكر \_\_ ( ١٢٤٤. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : حَلَفْت عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ أدعه وأَكَفُّرُ يَمِينِي ؟ قَالَ : نَعَمْ.

ر ۱۲۴۴۰) حضرت ابن جریج بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشین سے بوچھا میں کسی کام پرنتم اٹھاؤں پھراس کے ماں میں خبر کھیں بہ فتھ کر جھی نئر کا ہر ساک کا دریا کہ اور 20 سے مطاب فیصل اور کھیا گئیں کا میں کہ اور کا کہ

علاوہ میں خیر دیکھوں توقتم کوچھوڑ کراس کا کفارہ ادا کرلوں؟ آپ طِیٹھیڈ نے فر مایا: ہاں۔

( ١٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۴۱) حضرت تعیصہ بن جابر ولیٹیا؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وٹاٹیڈ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ کو کی شخص قتم اٹھائے

پھراس کے علاوہ میں خیرد کیھے تو اس کوانجام دیدے اورا پی ٹیمین کا کفارہ ادا کردے۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالِتِهِ ، قَالَ :يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۴۴۲) حضرت عاصم بن الممنذ ر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر سے دریا فٹ کیاا یک شخص نے نذر مانی ہے کہاپٹی غالہ کے گھر داخل نہیں ہوگا؟ آپ جیشید نے فرمایا: وہ داخل ہو جائے اور پمین کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ أَتِى عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : ادْنُ ، فَقَالَ لَهُ : الرَّجُلُ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لَا آكُلَ ضَرْعَ نَاقَةٍ ، فَقَالَ : ادْنُ فَكُلُ .

(۱۲۳۳۳) حضرت مسروق ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جانٹو کے پاس اونٹ کا گوشت لایا گیا میں آپ کے پاس تھا، تو م میں سے ایک شخص الگ ہوگیا، حضرت عبداللہ وہانٹو نے اس سے فرمایا: قریب جو جاؤ، اس شخص نے کہا میں نے تسم اٹھائی ہے کہ میں اونٹ کا گوشت (تھن کی طرف والا گوشت) نہیں کھاؤں گا، آپ دیا ٹھٹونے فرمایا: قریب ہوجا اور کھا۔

( ١٢٤٤٤) حدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْه ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَكَ. ( ١٢٣٣٣) حفرت نافع بِينْ لا فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن عمر تفاه مانث بونے ہے بل بى كفاره اوافر مادياكرتے تھے۔

#### (٢٦) مَنْ رَخُّصَ أَنْ يَكُفُّرُ قَبْلُ أَنْ يَحْنَثُ

بعض حضرات نے حانث ہونے سے قبل ہی کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٤٤٥ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَن مَسْلَمَةَ بن مَخَلَّد وَسَلْمَانَ كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَخْنَكَ.

(۱۲۳۵) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد ویشید اور حضرت سلمان ویشید هانث ہونے ہے قبل ہی کفارہ اداکرنے کو حائز بمجھتے تھے۔

( ١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَابٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۳۳۲) حضرت این سیرین بیٹیلا فرمانے میں کہ حضرت ابوالدر داء تنافی نے ایک غلام کو بلایا اور اس کو آزاد کر ویا ، پھر بعد میں وہ حانث ہوئے تو اس غلام کواس قتم کا کفار ہ بنا دیا۔

( ١٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.

(۱۲۲۷۷) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید حانث ہونے ہے قبل ہی کفارہ ادافر مادیا کرتے تھے۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف التي ال

( ۱۲٤۱۸ ) حدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَتَ. ( ۱۲۴۸ ) حضرت المعت وليني فر ماتے ہيں كه حضرت ابن سيرين ويني عانث بونے سے پہلے بى كفاره اوافر ماويا كرتے تھے۔

( ١٣٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَخْنَتُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَحْنَثُ ، ثُمَّ نُكَفِّرُ.

(۱۲۳۳۹) حضرت ابن عون پر بینی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پر بینی خانث ہونے سے قبل ہی کفارہ ادا فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسن برائیمیز حانث ہوتے پھر کفارہ ادا کرتے ۔

( ١٢٤٥ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ :حلَفْت عَلَى يَمِينِ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا ، قَالَ :كَفِّرْ يَمِينَك وَاغْمِدُ إلى الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

(۱۲۳۵۰) حضرت عبداللہ بن کثیر رہیٹی فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن زید رہیٹی سے سوال کیا کہ میں نے تتم کھائی بھراس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھوں تو؟ آپ رہیٹی نے فرمایا اپنی قتم کا کفارہ ادا کراور جو بہتر ہے اس کا ارادہ کر۔

## ( ٢٧ ) فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لاَ تُكَفَّرُ وَالْحَتِلاَفَهُمْ فِي ذَلِكَ

## وہ میں جن پر کفارہ نہیں ہے اوراس میں اختلاف

( ١٢٤٥١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، الرَّجُلُ يَخْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ يَتَعَمَّدُهُ ، فَذَلِكَ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

(۱۲۳۵۱) حَصَرِت ابو ما لک مِیشِیدِ فر ماتے ہیں کہ وہتم جس پر کفار ہنییں ہے، کوئی شخص دانستہ جھوٹ پرقتم اٹھائے تو وہ اللہ پر ہے اگر جیا ہے تو اس کوعذ اب دے ادراگر جیا ہے تو معاف کردے۔

( ١٢٤٥٢ ) حدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَتَعَمَّدُهُ ،

قَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ لِهَذَا كَفَّارَةٌ ، وَقَالَ : الْحَكُمُ : الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ.

(۱۲۳۵۲<u>)</u> حصرت شعبہ مِیشِید فر ماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص جان ہو جھ کر کسی چیز پرتشم اٹھائے تو حصرت حماد مِیشِید فر ماتے ہیں اس پر کفار ہٰہیں ہےاور حضرت تھم مِیشِید فر ماتے ہیں کہ کفار ہ ادا کرنا بہتر ہے۔

( ١٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ عِنْدَهُ ، وَلاَ يَدْرِى ثَمْ يدرى أَنَّهُ عِنْدَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَهِينَهُ ، قَالَ :وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْحَكُمُ فِي التي لَا تُكَفَّرُ :كَفِّرُ.

(۱۲۳۵۳) حفرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں قتم اٹھائے کہ وہ اس کے پاس ہے اور اس کو

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستخطف المن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستف والكفارات كي المستف

معلوم نہ ہو، پھراس کومعلوم ہو جائے کہ وہ اس کے پاس ہے، فرماتے ہیں پمین کا کفارہ اداکرے، اور حضرت عطاء اور حضرت تحكم بُوَاللَّهُ الرَّاحِ عِينَ اللَّ كَمْ تَعْلَقْ جَسْ مِينَ كَفَارُهُ الرَّاحَةُ كَيَا جَاءُ وَهُرْ مَا تِي بِينَ كَفَارُهُ الْأَكْرِيدِ \_

( ١٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ ، فَيَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَأَ يُكَفَّرَانِ: وَاللَّهِ لَا افْعَلُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ : فَهُمَا تُكَفَّرَانِ ، وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتُ ، فَلاَ تُكَفَّرَانِ. (١٢٣٥٣) حضرت ابراہيم جيشيد فرماتے ہيں كه يمين كى چارتشميں ہيں دوقسموں كا كفارہ باوردوكا كفارہ نہيں ہے، الله كي قتم نہیں کروں گایا اللہ کی قتم ضرور کروں گا ان دونوں میں کفارہ ہے،اوراللہ کی قتم میں نے نہیں کیا،اوراللہ کی قتم میں کر چکا ان میں کفارہ نبیں ہے۔

## ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينَ يُكَفَّرُ

## قتم یمین ہےاں پر کفارہ ادا کیا جائے گا

( ١٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۳۵۵) حضرت ابن عمر جنگاه عن فرماتے ہیں کہ قتم بمین ہے۔

( ١٢٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

(١٢٣٥٢) حضرت مجامد طِينْ فرمات مين كوقتم يمين ب پرآپ نے بيآيت الاوت فرمائي، ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

أَيْمَانِهِمْ ﴾.

( ١٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَفْسَمُت يَمِينٌ.

(١٢٣٥٤) حضرت ابراہيم جيني فرماتے ہيں كه أفْسَمْتُ مِن فِتم الله أني يبين بـــ

( ١٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَوْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : أَفْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشُوبَ مِنْ لَهِنِ

شَاةِ امْرَأْتِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ.

(۱۲۳۵۸) حضرت ابوالبختر کن بیشیز فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے قتم اٹھائی کہ بیوی کی بکری کا دود ھنہیں پیؤں گا،حضرت عبد التد پیٹیلا نے فرمایا: اس کے نش کے لیے پہندیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی قشم کا کفارہ اوا کرے۔

( ١٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَخْنَتُهُ ، قَالَ :أَحَبُّ إلَى أَنْ يُكَفَّرَ

(۱۲۴۵۹) حضرت ابراہیم میتین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص ہے تتم اٹھوائے اور پھراس قتم تو ڑوادے، تو فرمایا میں پیند کرتا

ہوں کہاس کی شم کا کفارہ ادا کردے۔

( ١٢٤٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنَّ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَخْنَثَهُ ، قَالَ أَبُو العَالِية : كَفِر يَمينك.

(۱۲۳۲۰) حضرت ابوالمنهال بلیفی؛ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کونتم اٹھوائے اور پھراس کو حانث کروائے ،حضرت ابو العاليه پیشی؛ فرماتے ہیں کہا بی فتم کا کفارہ اوا کر۔

( ١٢٤٦١ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ۚ ، عَنِ الحَسَن قَال : كَان لَا يَرى عَلَيه كَفَّارَةٌ إِذَا ٱقْسَمَ عَلَى غَيره فَأَحْنَثَهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يُقْسِمَ هُوَ ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۷۱) حفرت حسن ویشید فر مائتے ہیں کہ جب کوئی فخص غیر پرقتم اٹھوائے اور پھراس نے اس حالف کو حانث کر دیا تو اس پر کفار ہنہیں ،گریہ کہ دہ خودشم اٹھائے ، پھر جب وہ قتم اٹھائے اور حانث ہو جائے تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٦٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۳۲۲) حضرت علم ويفيذ فرمات بيل كفتم يمين ب

( ١٢٤٦٣ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْفَسَمُ يَمِينٌ. (١٢٣٦٣) حفرت ابن عباس بحدِثن فرماتے ہیں کہ تم پمین ہے۔

( ١٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَنَهُ فَالإِثْمِ عَلَى الَّذِي أَحْنَنَهُ ، لَأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ثَقَةً بِهِ.

(۱۲۳۶۳) حضرت بکر پیشید فرماتے ہیں کہ جب کو فی مخص کسی کوشم دلوائے پھراس کو جانث کروادے تو گناہ اس کو ہوگا جس نے جانث کروایا ، کیونکہ جب اس نے اس برقم دلوائی تو اس پراعتاد کیا۔

( ١٢٤٦٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الْقَسَمُ يَعِينُّ.

(١٢٣٦٥) حفرت علقمه ويطيط فرمات بين كفتم يمين ه

# ( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ بِاللَّهِ

بعض حضرات فرمات مين شم تب تك يمين نهيس بنتى جب تك ساته الله كانشم نه كه (بالله نه كه) ( بالله نه كه ) در ١٢٤٦١) حدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْت عَلَيْك ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَهِي كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

مصنف ابن الى شير مترجم (جلدم) كل معنف ابن الى شير مترجم (جلدم)

(۱۲۴۷۲) حضرت ابراہیم پیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے میں مجھے تتم دیتا ہوں تو اس پر پچھٹیس ہے،اور جب وہ کیے تخمے اللہ کے نام کے ساتھ تسم دی گئی ہے تو یہ کفارہ نمین ہے۔

( ١٢٤٦٧ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى

(۱۲۴۷۷) حفرت ابن جرت کیلیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریٹیو سے سنا آپ پریٹیو فرماتے ہیں کہ قسم تب تک یمین

نہیں ہے جب تک یوں نہ کیے، میں قتم دیتا ہوں اللہ کے نام کے نماتھ۔

( ١٢٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :أَقْسَمْت ، أَوْ أشهد ، وَلَمْ يَقُلُ : بِاللَّهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۳۷۸) حضرت حسن پریشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کیے میں قتم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کا نام نہ لے تو اس پر چھ بھی نہیں ہے۔

( ١٢٤٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : الرَّجُلُ أَقْسَمْت ، أَوْ أَشْهَدُ أَو أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينِ حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ.

(۱۲۴ ۱۹) حضرت زہری میلیمید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یوں کیے میں قتم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں یا میں حلف اٹھا تا ہوں توجب تک اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہووہ یمین نہیں ہے۔

( ١٢٤٧٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَا : إذَا قَالَ

الرَّجُلُ : أَقْسَمْت فَلَيْسَ بِيَمِينِ حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ.

(۱۲۴۷) حضرت ابن الحنفيه ويعيما فرمائة بين كه جب كوئي شخص كيم مين تتم اللها تا موں توجب تك الله كے نام كے ساتھ نه مو وہ ٹیمین نہیں ہے۔

(٣٠) مَنْ قَالَ أَقْسِمُ ، أَوْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَىَّ نَذُرٌ سَوَاءُ

کوئی شخص کیے مجھے تم دی گئ ہے، میں قتم اٹھا تا ہوں اللہ کے نام کی یا مجھ پرنذر ہے تو پیر سب كلمات برابر بين

( ١٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِلَّهِ عَلَىَّ، أَوْ عَلَيه حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ :لِلَّهِ عَلَّى نَذُرٌ ، أَوْ عَلَيه نَذُرٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَقْسَمْت بِاللَّهِ ، أَوْ

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدم) کی ہوں کا گھی مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدم) کی ہوں کہ اللہ کا تعب الفدات کی اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا تعب کے اللہ کا تعب کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا تعب کے اللہ کے اللہ کا تعب کے اللہ کے

کے نام کے ساتھ تم کھائی یا میں اللہ کے نام کے ساتھ تتم اٹھا تا ہوں تو یہ برابر ہے۔

( ١٢٤٧٢ ) حَلَّاثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أَقْسِمُ ، أَوْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ عَلَى حَجَّةٌ ، أَوْ عَلَى حَجَّةٌ لِلَّهِ ، أَوْ عَلَى نَذُرٌ ، أَوْ عَلَى نَذُرٌ لِلَّهِ.

(۱۲۳۷۲) حضرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ برابر ہے کو کی محض یوں کہے کہ میں تشم کھا تا ہوں یا یوں کیے کہ میں اللہ کی تشم کھا تا ہوں کہ جھے پر جج ہے اور مجھ پراللہ کے لیے جج ہے یا مجھ پر نذر ہے یا مجھ پراللہ کے لیے نذر ہے۔

( ١٢٤٧٣ ) حُدَّثَنَا أَبُو اسَامَةٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَىَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَفْبَةِ ، قَالَ :هَذَا نَذُرُّ فَلَيَمْشِ.

(۱۲۴۷۳) حضرت نافع والليظ فرماتے ہيں كما يك فخص نے كہا جھ پر كعبه كى طرف پيدل چلنا ہے تو حضرت عبدالله بن عمر تفاعظ من نے فرمايا پينذرہے پس وہ پيدل چلے۔

( ١٢٤٧٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ محمد بْنِ هلال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْمُشْيُ إِلَى الْمُشْيِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْمُشْيِ الْكَعْبَةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ : عَلَى نَذْرُ مَشْي.

(١٢٣٥ ) حضرت محمد بن هلا ل ويشيخ فر مات بي كدمين حضرت معيد بن المسيب ويشيخ سيسنا آب ويشيخ فرمات بين كدجو يول

کے کہ مجھ پر کعبہ کی طرف پیدل سفرلازم ہے تواس پر کچھنیں ہے جب تک وہ یوں نہ کیے مجھ پر پیدل چلنے کی نذر ہے۔

( ١٢٤٧٥ ) حُلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي شَيْءٍ فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ.

(۱۲۴۷۵) حضرت هشام بن عروہ ویشی؛ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک مخص نے بیوں کہا مجھ پر کعبہ کی طرف پیدل چلنا ہے کی چیز میں ، پھروہ حضرت قاسم ویشی؛ کے بیاس آیا اور آپ ویشی؛ سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشی؛ نے فرمایاوہ چلے گابیت

چیز میں، پھروہ حضرت قاسم پیشید کے پاس آیا اور آپ پیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا وہ چلے گا بیت اللّٰہ کی طرف۔

( ١٢٤٧٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :لِلَّهِ عَلَىَّ يَمِينُ ، قَالَ :يُكُفِّرُهَا.

(۱۲۳۷) حضرت ما لک بن مغول ویشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشینہ سے دریا فت کیا ایک مخص بوں کہتا ہے مجھ پر اللّٰہ کے لیے بمین ہے؟ آپ ویشینہ نے فرمایاو واس کا کفار و دےگا۔

# ( ۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُرَدِّدُ الْایْمَانَ فِی الشَّیْءِ الْوَاحِدِ کوئی شخص ایک ہی چیزیر بار بارتنم دہرائے

( ١٢٤٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَّرَ إِذَا حَلَفَ أَطْعَمَ مُلَّا وَإِنْ وَكَد أَعْتَقَ ، قَالَ : فَقُلْت لِنَافِع :مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : يُرَدِّدُ الْيَهِيِّنَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ.

(۱۲۳۷۷) حفرت نافع پیشید فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عمر ٹیندین جب حلف اٹھاتے تو ایک مدکھلا دیتے اور اگر اس کو بختہ کرتے تو غلام آزاد کرتے ، حفزت ایوب پیشید کہتے ہیں کہ میں نے حفزت نافع پیشید سے پوچھا تا کیداور پختہ کرنا کیا ہے؟ آپ پیشید نے فرمایا ، ایک ہی چز پر بار بارتشم اٹھانا۔

( ١٢٤٧٨ ) حَلَّانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَستَوائى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ مَالٌ : إِنْ لَمْ تَقْضِنِى يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهُو عَلَيْك صَدَقَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِن قَالَ : وَإِنْ لَلْمُ تَقْضِنِى إِنْ لَمْ تَقْضِنِى يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهُو عَلَيْك صَدَقَةٌ ، فَهُو كَمَا قَالَ .

(۱۲۳۷۸) حفرت ابراہیم بیشیط فرماتے ہیں کے جب کوئی شخص دوسرے سے کیے، اس کا اس شخص کے ذمہ مال ہے، اگر تونے مجھے فلان دن ادانہ کیا تو وہ تچھ پرصد قد ہے، تو وہ کچھی نہیں ہے، اور اگر وہ یوں کہے کہ اگر تونے مجھے فلان دن عطانہ کیا تو وہ مسکینوں کے لیےصد قد ہے، تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا۔

( ١٣٤٧٩) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُا مَا يُكُفِّرُ قَوْلَ الإِنْسَانِ : كُلُّ مَالِى فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ فِى رَتَاجِ الْكَفْبَةِ ، فَقَالَتْ : يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

(۱۲۳۷۹) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولینظی فر ماتے ہیں کہ میں میری والدہ ہیں نے حضرت عائشہ بڑی لائونی ہے دریا فت کیا کہ انسان کے اس قول پر کیا کفارہ ہے کہ وہ بوں کیے میرا سارا مال اللہ کے رائے میں یا تعبہ کے دروازے کے لیے؟ ای عائشہ ٹڑی لائز فانے فرمایا: وہ اس کا کفارہ اداکرے گا جوقتم کا کفارہ ہے۔

# ( ٣٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ ، أَوْ غُلاَمَهُ

# کوئی شخص گھریا غلام کاھدیہ کرے

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُنَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ إِنَّ الْمُرَأَةُ مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسِ تُهْدِى ثَمَنَهَا. (۱۲۳۸) حفزت علم بن عتیبہ بیٹید فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی جس نے اپنا گھرھدیہ کیا ،تو حفزت ابن عباس ٹفایشن نے اس کو عکم دیا کہ اس کا ثمن ھدیہ کردے۔

( ١٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى دَارَهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ : يَبِيعُهَا وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَنْطَلِقُ يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ ، أَوْ يَشْتَرِى ذَبَالِحَ فَيَذْبَحُهَا بِمَكَّةَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۴۸۱) حضرت عطاء پیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخف نے اپنا گھر بیت اللہ کے لیے ھدید کردیا، آپ پیشین نے قرمایا اس گھر کو پچ کراس کے پیسے مکہ بھیج دے یا بیخودا کراس کی رقم مکہ مکرمہ میں صدقہ کردے، یااس سے جانور خرید کران کو مکہ میں ذک کرے اوران کا گوشت صدقہ کردے۔

( ١٣٤٨٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : هُوَ هَدِيَّةٌ ، قَالَ : يُهُدِي قِيمَتَهُ.

(۱۲۳۸۳) حضرت ابراہیم پریٹینے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنے غلام کو یوں کیے بید صدیہ ہے، فرمایا اس کی قیمت حدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَتِيقٍ فِي رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ وَمَمْلُوكَتُهُ ، قَالَ الشَّغْبِيُّ : يُهْدِى قِيمَتَهُمَا وَقَالَ عَطَاءٌ :يُهْدِى كَبْشًا.

(۱۲۲۸۳) حفرت علی بن عتیق ولیٹیلا فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے غلام یا با ندی کو صدیہ کرے تو حضرت فعلی ولیٹیلا فر ماتے ہیں کہاس کی قیمت صدید کی جائے گی اور حضرت عطاء ولیٹیلا فر ماتے ہیں کہ مکری صدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يُهْدِى غُلَامَهُ ، قَالَ : يُهْدِى كَبْشًا مَكَانَهُ.

(۱۲۴۸۴) حفرت تجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء دیشید سے دریافت کیا کہ ایک شخص کہنا ہے صدید کیا گیا ہے اس کے غلام کو؟ آپ دیشید نے فرمایا اس کی جگہ بکری صدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي دَارَهُ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينِ

(۱۲۳۸۵) حضرت حسن ویشید فرمات بین که اگر کوئی فخف اپنا گھر بدید کرنے کی نذر مان لے تواسے تسم کا کفارہ دینا ہوگا۔

( ١٢٤٨٦) حَدَّثَنَا دَاوُد بُنُ كَنِيرٍ الْجُزرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بن أَبِي مُرَّةً ، قَالَ :حلفت لِامْرَأَتِي فِي جَارِيَةٍ لَهَا إِنْ أَنَا وَطِئْتَهَا فَهِي هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَوَطِئْتَهَا ، فَسَأَلْت سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدُنَّا ، ثُمَّ انْحَرُهَا. (١٢٨٨٢) حضرت طارق بن ابوم وطِيْرِ فرمات بي كه مِين في الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله على على الله على کی تو لونٹری وہ بیت اللہ کے لیے صدیہ ہے بھر میں نے اس سے وطی کرلی ، پھر میں نے حضرت سعید بن جبیر پریٹیٹیز سے دریافت کیا؟ آپ پڑھیڑنے فرمایااس کے پیپول سے اونٹ خرید کر پھراس کوقربان کردو۔

( ١٢٤٨٧ ) حَلَّثُنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى الدَّارَ ، قَالَ : مُقْدَى، فَسَمَتَهَا.

(۱۲۳۸۷)حضرت علم پرتیمین فرماتے ہیں کوئی مخص گھر کاہدیہ کرے، آپ پرٹیمینا نے فرمایا اس کی قیمت هدیہ کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا كثير بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَات ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ : هُوَ عَلَيْهِ هَدْیٌ، فَكَفَّارَةُ يَمِينِ هُوَ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطان.

(۱۲۲۸۸) حفرت عکرمہ پرشیخ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے متعلق کہا جائے بیاس کے لیے صدقہ ہے تو کفارہ یمین ہے اور بی شیطان کے راستوں میں چلنا ہے (اس کے نقش قدم یہ چلنا ہے )۔

( ١٢٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِى سَارِيَةٌ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، يُهْدِى قِيمَتَهَا ، أَوْ ، ثَمَنَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَهْدَى مَا بَلَغَ مَالَهُ وَكَفَّرَ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۸۹) حفزت ابراہیم پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہا گر کوئی مخف یوں کہے کہ حدید کیا گیا ہے مجد کی ستونوں کے لیے ، تواس کی قیمت یا ثمن حدید کی جائے گی اورا گروہ نہ پائے تو جو مال اس کو پہنچے اس کو حدید کردے اورا پی قتم کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٢٤٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَهُدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ تُمْضَنَّهُ.

(۱۲۳۹۰) حضرت ابراہیم میلین پیندفر ماتے ہیں کہ جب کو کی شخص کو کی چیز هدیہ کرے تو اس کو چلا دے (نا فذکر دے )۔

(١٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَا أَمْشِي بِرِدَائِي هَذَا حَتَّى أَسِيرَ بِهِ إِلَى الْكُعْبَةِ إِنْ كَلَّمت صَاحِبًا لِي ، قَالَ : فَنَدِمْت ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبُ فَالْبَسْ ثَوْبَك ، فَمَا أَغْنَى الْكُعْبَةَ ، عَنْ ثَوْبِكَ وَعَنْك ، وقل : سَعِيد أَمَرَنِي فَأْتَيْتِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ ضَمَا أَغْنَى الْكُعْبَة ، عَنْ ثَوْبِكَ وَعَنْك ، وقل : سَعِيد أَمَرَنِي فَأْتَيْتِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، فَلَمَّا خَرَجْت مِنْ عِنْدِهِ أَدُرَكِنِي رَسُولُهُ فَقَالُ : عِنْدَك دِرْهَمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصَدَّقُ بِهِ ، وقُلُ : مَعَدْ الْمَرْنِي بِهِ الْقَاسِمُ.

(۱۲۳۹۱) حفرت محمد بن قیس پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پریشید سے عرض کیا کہ میں نے تسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس ساتھی سے بات کی تو میں اپنی اس جا در کے ساتھ چل کر مکہ مکر مدجاؤں گا۔ آپ پریشید نے فرمایا تو اس سے نادم ہوا؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ پریشید نے فرمایا جا اور اپنے کپڑے کو پہن لے تعبہ تیرے اور تیرے کپڑے سے غن (ب نیاز) کردیا گیا ہے، اور کہد دے کہ سعید نے مجھے تھم دیا ہے پھر میں حضرت قاسم بن محمد پریشید کے پاس آیا اور جو بات حضرت سعید نے کہی تھی وہی انہوں نے بھی کہی ، پھر جب میں ان کے پاس سے نکلاتو ان کا قاصد میرے پاس آیا اور پوچھا تیرے پاس درهم ہے؟ میں نے کہا ہاں ،اس نے کہا اس کوصد قد کردے اور کہدویتا کہ مجھے قاسم ویٹیویا نے تھم دیا ہے۔

( ١٣٤٩٢ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ يُهْدِى الْفُرَاتَ وَمَا سَمَّى ، قَالَ : يُهْدِى مَا يَمْلِكُ.

(۱۲۳۹۲) حضرت ابراہیم ویٹھی؛ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص یوں کہ میں نے سمندر بعنی بہت زیادہ مال حدید کیالیکن مقدار بیان نہیں کی ،آپ ریٹھی؛ نے فرمایا جس کاوہ مالک ہےوہ حدید کرےگا۔

( ١٢٤٩٣ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۳۹۳) حفرت عطاء پریشی فرماتے ہیں کوشم کا کفارہ ہے

# ( ٣٣ ) مَا يُهُدى إلَى الْبَيْتِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

#### کوئی چیز بیت اللہ کے لیے صدیدی جائے تواس کا کیا کیا جائے گا؟

( ١٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيث ، عَنْ طَارُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ من هَذْي إلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۳۹۳) حضرت طاوک ویطین ،حضرت عطاء ویشین اور حضرت مجامد ویشین فرماتے ہیں کہ جو چیز بیت اللہ کے لیے صدید کی جائے تو اس کو چ کر اونٹ خرید اجائے گا اور اس کو صدقہ کیا جائے گا۔

( ١٢٤٩٥ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ سبعة دَرَاهِمَ بَعَثْتُ بِهَا امْرَأَتُهُ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ عَطَاءً: إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ، وَلَكِنْ أَعْطُوهَا فُقَرَاءَ كُمْ، إِنَّمَا الْبُدُنُ هَدَايَا الْبَيْتِ.

(۱۲۳۹۵) حفرت علاء بن المسيب وليطيط فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء وليطیط سے دريافت کيا کہ ایک عورت نے سات درهم بيت اللہ کے ليے هدید بيجيم ہيں؟ حضرت عطاء وليطيع فرماتے ہيں کہتمہارا گھر (بيت اللہ) تمہارے دراهم ہے ستغنی ہے، ليکن بياس کے فقراء کو عطا کرو، بيشک اونٹ بيت اللہ کے هديہ ہيں۔

## ( ٣٤ ) مَنْ كُرِهُ الْهَدِيَّة إِلَى الْبَيْتِ وَاخْتَارَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذَلِكَ

بعض حضرات بیت الله کے لیے صدیونا پسند کرتے ہیں اوراس کی جگه صدقہ کو اختیار کیا ہے ( ۱۲٤۹٦) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَٱتَتْهَا معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) و المعنف والكفارات المعنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

امْرَأَةُ، بِحُلِيٌّ فَقَالَتْ : إنِّي جِنْت بِهَذَا هَدِيَّةً إلَى الْكُعْبَةِ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : لَوْ أَعْطَيْته فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، إِنَّ هَذَا الْهَيْتَ يُعْطَى وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللهِ.

(۱۲۳۹۱) حضرت قیس میشید فرماتے ہیں کدایک عورت کہتی ہے کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ شیعشان کے پاس تھی تو ایک عورت اپناز بور لے كرآئى اور عرض كياميں يہ بيت الله كے ليے حديہ لے كرآئى موں ،حضرت عائشہ شى الاعلام اس عار مايا: اگرتواس کواللہ کے راہتے میں دے دیتی تیموں اورمسکینوں کو، (توبیہ بہترتھا) بیشک اس گھر کے لیے اللہ کے خزانوں سے عطااور

( ١٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي الْعَنْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُهْدِى إِلَى الْكُفْبَةِ ٱلْقًا.

(۱۲۳۹۷) حضرت عائشہ تفاید نفافر ماتی ہیں کہ میں اپنی بیا تکوشی صدقہ کر دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کعبہ

کے لیےایک بزارحد پہکروں۔ ( ١٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهُم أَحَبُّ

إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُهْدِىَ إِلَى البَيْتِ مِنَهَ ٱلْفِ دِرْهَمِ ، وَلَوْ سَالَ عَلَىَّ وَادِى مَالٍ مَا أَهْدَيْت إِلَى الْبَيْتِ مِنْهُ دِرْهَمًا. (۱۲۳۹۸) حضرت قاسم بن محمد والطيط فرمات ميں كه ميں ايك درهم الله كى راه ميں صدقه كروں يد مجھے اس بات سے زياده پند

ہے کہ میں بیت اللہ کے لیے ایک لا کھ درھم صدید کروں ، اگر میری طرف بوری وادی مال کی بہے ( مجھے ملے ) تو میں اس میں ہے ایک درهم بھی بیت اللہ کے لیے عدید نہ کروں۔

( ١٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَدِيَّةِ الْكَفْبَةِ ، فَقَالَ :إِنَّ الْكُفِّهَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ ، أَنْظُر إنْسَانًا فَقِيرًا أَو مِسْكِينًا فَأَطِعِمه كِسرة.

(١٢٣٩٩) حضرت سالم ويطيع ساك تخفل في كعبه كوهد بيدي سي متعلق سوال كيا؟ آب ويشيذ فرمايا: كعبة تبهار عبديول

ہے بے نیاز ہے، فقیراور مسکین انسان تلاش کرواس کوروٹی کاایک ٹکڑا کھلا دو(بیاس ہے بہتر ہے)۔

# ( ٣٥ ) فِي الصِّيامِ ثُلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَمْ لاَ ؟

قتم کے کفارے کے تین روز ہے لگا تار رکھیں جائیں گے یاان کے درمیان وقفہ کیا جائے گا؟ ( ١٢٥٠٠ ) حدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقْيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِتْي ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(۱۲۵۰۰) حفزت حارث ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رہا ہو قتم کے تین روزوں کے درمیان تفریق نہیں فرماتے تھے (لگا تار

( ١٢٥٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ فِي قِرَاتَتِنَا :﴿ فَصِيَامُ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴾ .

(۱۰۵۱) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے کفارہ یمین کے تین روزوں سے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا ہماری قراءت میں تو ﴿ فَصِیام مُلاَتَهِ أَیّام مُتَنَابِعَاتٍ ﴾ کی قیدموجود ہے۔

( ١٢٥.٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ صِيامٍ فِي الْقُرْ آنِ مُتَتَابِعٌ إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.

(۱۲۵۰۲) حضرت مجاہد ویٹیو؛ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے روزوں کا ذکر ہے سب نگا تارر کھے جا کیں گے سوائے رمضان کی قضا کے۔

( ١٢٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ أُبَى يَقُرَوُهَا : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ﴾.

(١٢٥٠٣) حفرت ابوالعاليه والتي فرمات بين كه حفرت الى والتي الى ويول براسة : ﴿ فَصِيامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَمَّا بِعَاتٍ ﴾

( ١٢٥٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفيان، عَنْ جابر، عَنْ عامر قَالَ: في قراءة عبدالله: ﴿فَصِيَامُ ثُلَاتُو أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴾.

(١٢٥٠٨) حضرت عامر ويشيز فرمات بيل كه حضرت عبدالله وزات كقراءت يول تقيي: ﴿ فَصِيبَامُ فَلَا فَهِ أَيَّامٍ مُتَمَّا بِعَاتٍ ﴾

( ١٢٥٠٥ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَنَابِعًا ، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَضَى يَوْمًا مَكَانً يَوْمٍ.

(۵۰۵) حضرت حسن میطین فرماتے ہیں کہ قتم کے کفارہ کے روز وں کولگا تارر کھے گا ،اگر کسی دن عذر کی وجہ ہے افطار کرلیا تو اس کے بدلے دوسرے دن قضا کرلے۔

( ١٢٥.٦ ) حَلَّثَنَا حَمِيد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاء ، وطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا إِلَّا مُتَتَابِعًا.

(۱۲۵+۲) حفرت طاؤس، حضرت عطاء واليلي اور حضرت مجامد واليلي فرمات مي كرسوائ رمضان كے روزوں كے باقى سب روزے لگا تارر كھے جائيں گے۔

( ٣٦ ) مَنْ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَانِضٌ مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی شخص حالت حیض میں عورت سے ہمبستری کرے تو؟

( ١٢٥.٧ ) حدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

إنِّي وَقَعْت عَلَى امْرَأْتِي وَهِيَ حَالِضٌ ، فَقَالَ :تَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ٢٥٠ـ بيهقي ٣١٢)

( 2 • ۱۲۵ ) حضرت ابن عباس بین پیشن سے مرفو عا مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَیَرِ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں

نے حالت حیض میں عورت ہے جمبستری کرلی ہے؟ آپ مِنْلِفَظَةَ نے فر مایا: نصف دینار صدقہ کردے۔

( ١٢٥٠٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ : يَتَصَدَّقُ يِنِصْفِ دِينَارٍ.

(۱۲۵۰۸) حفرت ابن عباس بن هنائ مونوعاً مروى ب كه حفور مَرَافِظَةُ نے فرمایا: نصف دینار صدقه كردو\_

( ١٢٥.٩) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

(ابوداؤد ۲۲۸ نسائی ۲۸۲)

(۱۲۵۰۹) حضرت ابن عباس تفاویمناسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَنْ اَنْتَظَیَّا نے ارشاد فرمایا ایک یا آ دھادینارصد قد کر دو۔

( ١٢٥١ ) حدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :أَتَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :إنِّى رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، فَقَالَ :أَرَاك تُأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَعُدُ.

(۱۲۵۱۰) حضرت ابوقلا بہ میلین فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر دوائٹنے کے پاس آیااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا ببیٹناب خون ہے، آپ دواٹٹو نے فرمایا میرا خیال ہے تونے اپنی بیوی سے حالت حیض میں بمبستری کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ دواٹو نے فرمایا اللہ سے ڈراور دوبارہ ایسامت کرنا۔

( ١٢٥١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْمُرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

(۱۲۵۱۱) حضرت ابن عباس تفایش نفر ماتے ہیں کہ کوئی شخص حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے تو وہ ایک یا آ دھا دینار صدقہ کرے۔

( ١٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(۱۲۵۱۲) حفرت سعید بن جبیر و الله فر ماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہے استغفار کرے۔

( ١٢٥١٣ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ ، قَالَ : ذَنْبٌ أَتَاهُ ، يَسْتَفْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.

(۱۲۵۱۳) حفرت ابراہیم ہلیٹیا ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرلی ہے آپ ہلیٹیا نے فرمایا اس نے گناہ کا کام کیا ہے وہ اللہ سے اس پراستغفار کرے۔

( ١٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.

- (۱۲۵۱۳) حضرت فعی ویشید ہے بھی اس کے مثل منقول ہے۔
- ( ١٢٥١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَيْ الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۵) حضرت ابن میرین میرلین فرماتے ہیں کہ وہ استغفار کرے اور حضرت حسن پیلیجیۂ فرماتے ہیں کہ جو کفارہ ظہار کرنے والے پر ہے وہی اس پر ہے۔
- ( ١٢٥١٦) حُدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَطِءَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۷) حضرت حسن ویشیلا کے نز دیک ایسے مخص پر جو حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے وہی کفارہ ہے جوظہار کرنے مل المامید
- ( ١٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ ، قَالَ : يَعْتَذِرُ ، ويَتُوبُ إِلَى اللهِ.
- (۱۲۵۱۷) حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم ویشید اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ کوئی فخص حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے تو وہ معانی مائلے اور اللہ تعالیٰ ہے تو بہ کرے۔
  - ( ١٢٥١٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُثَّنِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
    - (۱۲۵۱۸) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔
- ( ١٢٥١٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَوَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ :الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ.
- (١٢٥١٩) حضرت عطاء مِيشِيرٌ فرماتے ہيں كہ مِيں نے حضرت عبداللہ بن عباس جوَاد ين عدريا فت كيا كه اگر كو كَي شخص حالت حيض
  - میں بیوی ہے ہمبستری کرے؟ آپ ڈاٹٹھ نے فرمایا ایک دینارصد قد کرے۔ میں بیوی ہے ہمبستری کرے؟ آپ ڈاٹٹھ نے فرمایا ایک دینارصد قد کرے۔
  - ( ١٢٥٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ لاَ يَعُدْ.
    - (۱۲۵۲۰) حضرت ابراہیم پیٹیا فرماتے ہیں کہ اس پر پچھٹیں ہے لیکن دوبارہ ایبانہ کرے۔
      - ( ١٢٥٢١ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنهُ.
        - (۱۲۵۲۱) حضرت حماد مایشی فرماتے ہیں کہ بیگناہ ہے اللہ سے استغفار کرے۔
- ( ١٢٥٢٢) حدَّثَنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ الحُبلي ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيًّا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَانِصٌ ؟ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

> ا پی بیوی ہے جمستری کرے؟ آپ دائو نے فر مایا اس پر کفارہ تونیس ہے مگر وہ تو بہ کرے۔ ( ۳۷ ) فیمی الرّجیل یکٹیلف لا یکسِل رَحِمَهُ مَا یُؤْمَرُ بهِ ؟

کوئی شخص حلف اٹھا لے کہ صلہ رحمی نہیں کروں گااس کو کیا تھم دیں گے؟

( ١٢٥٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ ، قَالَ :يَصِلُ رَحِمَهُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّغِينُّ :يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَلَا يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، وَلَوْ أَمَرْتِه أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ ، أَمَرْتِه أَنْ

یئے تم عَلَی فَوْلِدِ. (۱۲۵۲۳) حضرت مغیرہ پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریشین ہے دریا بنت کیا گیاا کیٹ خض نے حلف اٹھایا کہ وہ صلدرخی نہیں کرےگا ، آپ پریشینز نے فرمایا وہ صلدرخی کرے اورا پی فتم کا کفارہ ادا کرے، حضرت قعمی پریشینز فرماتے ہیں کہ وہ صلدرخی کرے ایر بیت

ليكن شم كاكفاره نبيل بِ الرَّمِل التِ شم كاكفاره دين كاحكم دينا تومِس التِ اس كى بات بورى كرنے كا عكم دينا۔ ( ١٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةً أَخِيهِ ، فَقَالَ : كل مَمْلُوكَ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقُ أَخَاهُ وَإِنَّ أُمَّةُ أَمَرَتُهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ أَخَاهُ ، فَسَأَلْتَ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ وَهُو يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لِيُكَفِّرْ يَهِينَهُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ ويُشَارِكُ أَخَاهُ ، أَوْ كَمَا

قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَنِيرٌ : فَحَدَّنت بِهِ الْحَكَّمُ بُنُ أَبَانَ ، فَقَالَ : هَذَا قَوْلُ طَاوُوس. (۱۲۵۲۳) حضرت كثير بن نباته بِالشِيرُ سے مردى ہے كه دو بھائى آپس مِن شريك تھے ان ميں سے ايك نے اپنے بھائى سے جدا

ہونے كاارادہ كيااوركہا كه ميں اگراپ بھائى سے جدانہ ہواتو ميرا ہر مملوك آزاد ہے، جبكہ اس كى والدہ نے اس كو بھائى سے جدا نہ ہونے كاارادہ كيا اور كہا كہ ميں اگراپ بھائى سے جدانہ ہواتو ميرا ہر مملوك آزاد ہے، جبكہ اس كى والدہ نے اس كو بھائى سے جدانہ ہوئے ہے فرمایا ہوئے ہے ہوئے كا حكم دیا، میں نے معرف الله الله يا گيا، آپ والله ہے نہائى كے ساتھ شركي رہے یا جس طرح انہوں نے فرمایا۔ نے فرمایا۔ ( ١٢٥٢٥ ) حد تُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ ان لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ ،

قَالَ : يلطفه وَيَذْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُكَلَّمُهُ. قَالَ : يلطفه وَيَذْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُكَلَّمُهُ. ١٢٥) حضرت اعمش وطين في ترين حضرت ايرانهم وطن سدد افت كا الك المخض فتهم اخلال من مداين

(۱۲۵۲۵) حضرت اعمش ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ اپ باپ یا بھائی سے دو ماہ تک کلام نہ کرے گا، آپ پیشین نے فر مایا: وہ اس کے ساتھ مہر بانی کرے اور اس کے پاس جاتا بھی رہے بس کلام نہ کرے۔ هي معنف ابن الي شيرم (جلدم) في المستحد والكفارات في المستحد والكفارات في المستود والكفارات والمستود والمستود والكفارات والمستود والكفارات والمستود والكفارات والمستود والكفارات والمستود والكفارات والمستود والمستود والكفارات والمستود والمستود والكفارات والمستود و

( ٣٨ ) فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وهي تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ

كوئى عورت رمضان كروز في قضا كرر بى ہواور مرداس سے اس حال ميں شرعى ملاقات كر في عورت رمضان كرون مين الرَّجُلِ يَأْتِي (١٢٥٢٦) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي

ر ۱۲۵۲۷) عدم سبعه معیو بین مباری منتی بین بین بین بین منت کیمی سب منت منتی منتی منتقب منتقب بین موجود بین بیری المُواَّلَّهُ وَهِیَ تَقُصِی شَهُرَ رَمَطَانَ ، فَالاً :لَیْسَ عُکیْهِ شَیْءٌ. (۱۲۵۲۷) حضرت ریج پرشید فرماتے بین که حضرت حسن پرشید سے دریافت کیا گیا که ایک شخص بیوی سے اس حال میں شرعی ملاقات

ر بہت ہے کہ وہ رمضان کے روز وں کی قضاء کرر ہی تھی ، آپ ریشیوٹ رویات یا گیا ہے۔ کر لیتا ہے کہ وہ رمضان کے روز وں کی قضاء کرر ہی تھی ، آپ ریشوٹا نے فرمایا اس پر بچھے بھی نہیں ہے۔

( ٣٩ ) فِي الرَّجُل يُحَلِّفُهُ السُّلُطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ

سی مخص کو با دشاہ تنم دیدے کہ مجھے فلاں شخص کے مال کی خبر دے

( ١٢٥٢٧ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنْ شُرَيْح ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَهُ مَالاً وَكَانَ لِلسُّلُطَانِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بُغْيَةٌ ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنَّا نَسْتَحْلِفُك ، قَالَ : كُنْتُ أَدْفَعُ ، عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْت مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْت

مَا لَمَ اضطر الله الكيمينِ.

(۱۲۵۲۷) حضرت شریح پیتینیز کے پاس ایک مخص نے مال امانت رکھوایا، اس مخص کے ذمہ بادشاہ کا کچھے مال باقی تھا، حضرت شریح پیتینز سے کہا گیا بیٹک ہم مجھے تتم ویتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تک میں طاقت رکھتا ہوں اس کے مال کا دفاع کرتارہوں گا (ادرلوگوں کو دفع کرتارہوں گا) جب تک کہ مجھے تتم پرمجبورنہ کیا جائے۔

٥ (١٢٥٢٨) حدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَخْلِفُهُ السُّلُطَانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِم ، أَهْ عَلَى مَاله ، فَقَالَ نَتَحْلفُ ، وَنُكُفِّرُ مَمِنَهُ

مُسْلِمٍ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ ، فَقَالَ : يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ. (۱۲۵۲۸) خضرت حسن ويشيئ سے دريافت كيا گيا كه ايك فض كو باوشاه نے قتم دى ہے كه وه اس كوفلال مسلمان كى خبر دے گايا

اس کے مال کی ،آپ پرچیلیز نے فر مایا وہ شم اٹھا لے اور بعد میں اپنی شم کا کفارہ ادا کرے۔

(٤٠) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَ غُلاَمَهُ مَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ ؟

كُونَى تَحْصُ فَسَمَ اللهِ اللهِ مُنَا مُهَالِ كَهُ وه اللهِ عُلام كُوضرور ماركًا ، تُو كَتْنَا مارنا كا في موجائكًا؟ ( ١٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ مِنْ عُبَيْدِ مِنْ عَبْدُ اللهِ مِنْ عُبَيْدِ مِنْ عُبَدِ اللهِ مِنْ عُبَيْدِ مِنْ عَبْدُ اللهِ مِنْ عُبَيْدِ مِنْ عَبْدُ مِنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ

١٢٥٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْوِ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

(۱۲۵۲۹) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيخ اپنے والدے روايت كرتے ہيں كہ وہ مخص اپنے غلام كومعمولى سا (باكا سا) مارنے کی وجہ سے اپنی تتم سے بری ہوجائے گا۔

( ١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ

يَمِينِهِ لَيَضُرِبَنَّهُ فَكُفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكُفَّارَةِ حَسنَهُ. (۱۲۵۳۰) حضرت ابن عباس تُفاشِين فرماتے ہيں كما گركو كي شخص قتم اٹھائے كہ وہ اپنے غلام كوضرور مارے گا تو اس كا كفار ہ اس

کونہ کرناہے، اور اس کے لیے کفارہ میں نیکی ہے۔

( ١٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَضْرِبُ غُلَامَهُ ثَلَاثِينَ سَوْطًا ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ :يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۵۳۱) حفرت ابن عباس تفکونن سے در مافت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے غلام کوتمیں مااس سے زیادہ

کوڑے ماروں گا،آپ ٹڑاٹھ نے فر مایا سب کوڑوں کوا کھٹا جمع کرےاوراس کے ساتھوا یک ہی مرتبہ ماردے۔

( ٤١ ) فِي رَجُٰلِ صَامَ فِي ظِهَارٍ ثُمَّ جَامَعَ

کوئی مخص ظہار کے روز وں کے دوران بیوی سے شرع ملا قات کر ہے

( ١٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، أَوِ النَّهَارِ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ.

(۱۲۵۳۲)حضرت ابراہیم چیٹیوٹا سے دریا فت کیا گیا کہ ظہار کرنے والا رات کے آخری حصہ میں یا دن کو بیوی سے شرعی ملا قات

کرے آپ رہی نے فرمایا دوبارہ سارے روزے رکھے۔

( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ بِالإِخْرَامِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟

کوئی شخص احرام کے ساتھ قتم اٹھالے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟

( ١٢٥٣٢ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابن رَّبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالإِحْرَامِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۲۵۳۳) حفرت مجاہد راتیجۂ فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص احرام کے ساتھ تسم اٹھالے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

, ١٢٥٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كفارة يَمِينٍ.

(۱۳۱۳۴) حضرت ابووائل پایٹیۂ فر ماتے ہیں کہ اس پرقتم کا کفارہ ہے۔

١٢٥٣٥) مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنِّي حَلَفْت

هُ مُعنف ابن البشير مَرْجُ (جلرم) في هُ الله عَلَيْدِ مَدْ جُرِجَةً الله عَلَيْد الله الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْد مِن الله عَلَيْد مِن الله عَلَيْد مِن الله عَلَيْد مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْد الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلْمُ الله عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْد الله عَلَيْد الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

ا الله المركب ا

کیا کہ میں نے قتم اٹھائی ہے کہ اگر میں نے اپنی ہاندی ہے ہمبستری نہ کی تواپنی بیوی ہے دس حج کرواؤں گا؟ آپ پریٹینز نے فر مایا اگر تونے بیشم پوری کرلی توبیر شیطان کے لیے ہوجائے گا، جاچلا جامیتم ہے اس کا کفارہ اواکر۔

ر ١٢٥٣٦) حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَا :إذَا قَالَ :هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ كَفَرَ يَمِينَهُ.

(۱۲۵۳۱) حضرت من ویقید اور حضرت جابر بن زید ویشد فرماتے میں کہ جب کو کی شخص حج کے احرام کی حالت میں تتم کھائے تو اپنی تتم کا کفارہ اواکرے۔ روز دور رہ کا تارا اور کا رہے گئے گئے ہے ۔ می نہ مقام کو رہ کے اس قال نامی اور کا نہ میں کا کھائے کا در می کا ک

ر ١٢٥٣٧) حدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ، قَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ. (١٢٥٣٧) حفرت عطاء ويشير عن وريافت كيا كيا كه كوئي فخص قتم اللهائ كدمير عن ذمه بزار هج بين، آپ نے فرماياس كے ذمة شم كا كفاره اواكرنا ہے۔

( ١٢٥٣٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِٱلْفِ حَجَّةٍ ، يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ.

(۱۲۵۳۸) حفرت ابرا ہیم پر پیلیز ہے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص قتم اٹھا تا ہے کہ وہ ہزار قول کے ساتھ محرم ہے، آپ پر پیلیز نے فر مایا وہ جنتنی استطاعت رکھتا ہوا تنے حج کرے۔

# ( ٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَإِنِّي سَأَتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ

کوئی شخص بول قسم اٹھائے اللہ کی قسم میں عنقریب تیرے پاس آؤں گا اللہ جہاں بھی ہو حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

حدَّنْنَا عَبَدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ ، قال : ( ١٢٥٣٩ ) حدَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّى سَآتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ مَكَان.

و ۱۲۵۳۹) حضرت ابراہیم پریٹی نا پسند فر ماتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں عنقریب تیرے پاس آؤں گا اللہ جہاں بھی ہو، فر مایا بیٹنگ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔

رويين اللهِ عَدِينَ اللهِ عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لاَ وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ،

(۱۲۵ ۴۰۰) حضرت عمر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکھ ٹنانے ایک شخص سے سناوہ کہدر ہا تھانہیں اللّٰہ کی تتم وہ جہاں بھی ہے، آپ جن ٹیٹر نے اس کونا پیند فرمایا ، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔

( ١٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لاَ يَأْتِي شانئك.

(۱۲۵۲۱) حفرت ابوالبختری بیلین اس بات کونا پندفر ماتے تھے کہ کوئی تخص یوں کے کہ وہ تیرے دشمن کے پاس نہیں آئے گا۔ (۱۲۵۲۱) حلَّ ثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْبُخْتَرِیِّ ، قَالَ : لَا یَقُلُ أَحَدُکُمْ بِأَبِی رَبی، فَإِنَّهُ لَا یَفُدِیدِ بِنَسِیْءٍ.

(۱۲۵ ۳۲) حضرت ابوالبختر ی وظیمید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یوں مت کیے کہ میراباپ میرے رب پر فدا ہو۔ کیونکہ وہ کسی چیز کو الله پر فدانہیں کرسکتا۔

## ( ٤٤ ) نَذُر أَن يَزُم أَنفُه مَا كَفَارَتُه ؟

# كوئى شخص نذر مانے كەوەاپنى تاك ميں تكيل ۋالے گا، (ئكيل كى طرح سوراخ

#### کرے گا) تواس کا کیا کفارہ ہے؟

( ١٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو فِى رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۵ ۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر و تفکید پین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنی ناک میں (نکیل کی مانند) سوراخ کرےگا،آپ جاپڑنے نے فر مایاوہ اپنی تشم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِى ۚ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ يَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذُرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقُ زِمَامَك وَكَفَّرُ يَصِينَك.

(۱۲۵۳۳) حضرت ابو جمرہ طِینیمیز فرماتے ہیں کہ بنی سلیم کے ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ اپنی ناک میں (نکیل کی طرح) سور · ٹ کرے گا ، حضرت ابن عباس بنی پینئن نے فرمایا: نذر دوطرح کی ہوتی ہیں ، پس جواللہ کے لیے ہواس کو پورا کیا جائے گا ، اور جو شیطان کے لیے ہواس کا کفارہ دیا جائے گا ، اپنی لگا م کھول دے اور اپنی قتم کا کفارہ اداکر۔

( ١٢٥٤٥ ) حَذَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ

حَلَقَةً مِنْ ذَهَبِ ؟ قَالَ : لَا يَزَالُ عَاصِيًّا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلَيْكَفِّرْ يَمِينَهُ.

(۱۲۵۴۵) حضرت عثمان بن غمیاث ولیفیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ولیفیلا سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے نذر مانی کہوہ میں سونے کا حلقہ ڈالےگا، (سوراخ کرکے ) آپ نے فرمایا جب تک وہ رہے گاوہ شخص گناہ گار ہوتار ہےگا، پس اس کو حکم دوکہ وہ اپنی قتم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى أَنْفِهِ أَنْ يَزُمَّهَا وَيَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ :قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ ، انْزِعْ هَذَا وَحُجَّ رَاكِبًا وَانْحَرْ بَدَنَةً.

(۱۲۵ ۲۷) حفرت حسن المينيئ سے دريافت كيا كيا كه ايك فخص نے نذر مانى ہے كہ وہ اپنى ناك بيں سوراخ كرے گا (كه اس ميں لگام يا تكيل ڈالے ) اور پيدل جح كرے گا، آپ نے فرمايا كه حضورا قدس مِنْظَفِظَةٍ نے مثله كرنے ہے منع فرمايا ہے، اس كو اپنے سے اتاردے اور سوار ہوكر حج اداكر اور اونٹ كى قربانى كر۔

( ١٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؟ قَالَ : لَا زِمَامَ ، وَلَا خِزَامَ ، وَلَا نِيَاحَةَ ، يَغْنِى فِى الإِسْلَام.

(۱۲۵۴۷) حضرت طاؤس پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ اسلام میں کمیل ڈالنا، اور بالوں کا حلقہ بنا نا اورنوحہ کرنانہیں ہے، (خزامہ کہتے ہیں کہ بالوں کا حلقہ جواونٹ کی ناک کے سوراخ میں ڈالا جاتا ہے اوراس ہے اس کی لگام کو باندھاجاتا ہے )۔

#### ( ٤٥ ) اَلرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلاَ يَسْتَطِيعَانِ مرداورعورت بيدل جلنے كی شم اٹھا لے لیکن اس کی طاقت نهر کھیں

( ١٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَ-ْ مَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّعَيْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيةً إلَى الرَّعْيِنِيِّ ، قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيةً إلَى بَيْتِ اللهِ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرُ وَلْتُرْكَبُ وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ. (بخارى ١٨٩٢ مسلم ١٣٩٣)

(۱۲۵۴۸) حفر تعقبہ بن عامر من وین فر ماتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ ننگے پا دَ بغیر چا دراوڑ ھے بیت اللہ کی طرف جائے گی ، میں نے حضورا قدس مَثِرِ فَضَیَّ فَقِیْ ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ مِیرِ فَضَیَّ اِنْ فرمایا: اپنی بہن کو تکم دے کہ وہ چا در اوڑھ کرسوار ہوکر جائے اور تین دن کے روزے (بطور کفارہ) رکھ لے۔

( ١٢٥٤٩ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هم معنف ابن ابی شیرمترجم (جلدم) کی کسی ۱۸ کی کتاب الأبسان وانسنعد والكفلاات کی کتاب الأبسان وانسنعد والكفلاات کی کا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا :نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ لَغَنِي ، عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ. (بخارى ١٨٦٥ مسلم ٩)

(۱۲۵۴۹) حضرت انس ڈاٹیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَراْفِظَیّا آئے ایک مخص کودیکھاوہ اپنے دو بچوں کے درمیان لڑ کھڑا کر چل رہا ہے،آپ مُؤلِفَظُ فَ يو چھايد كيا ہے؟ انہوں نے عرض كيا، انہوں نے نذر مانى ہے كه بيت الله پيدل چل كر جاكيں كے، آب مَلِينَكُمُ إِنْ ارشاد فرمايا: بيشك الله تعالى اس بات سے بے نیاز ہے كه بیخص اپنے آپ كوتكليف دے۔ پھر آپ مِراَفِينَ اَ نے ان کو حکم دیا تو وہ سوار ہو گئے۔

( ١٢٥٥٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ

جَدَّتُهُ ، وَقَالَ : مَالِكٌ : إِنَّ أُمَّهُ جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْيَ فَمَشَتْ حَتَّى النَّهَتُ إِلَى السُّقْيَا ، ثُمَّ عَجَزَتُ فَمَا مَشَتْ ، فَسَأَلْت ابْنَ عُمَر ، فَقَالَ : مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

(۱۲۵۰) حضرت عروہ بن اذینہ بیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت عبید الله فرماتے ہیں اس کی دادی تھی اور حضرت ما لک بیٹیلا فرماتے ہیں کدان کی والدہ تھی ، انہوں نے نذر مانی کدوہ پیدل چلے گی ، پھر جب وہ چل کرسقیا مقام پر پیچی تو مزید چلنے ہے عاجز آ گئی، میں نے حضرت ابن عمر ٹذکا دین سے دریافت کیا؟ آپ ڈٹاٹھ نے فرمایا اس کو حکم دو کہا گلے سال دوبارہ آئے اور جہاں سے چلنے میں عاجز ہوئی ہے وہاں سے دوہارہ چلے۔

( ١٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِي إِلَى الْكُفْيَةِ ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ قَالَ : فَقَالَ عامر : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرْكُبُ مَا مَشَى وَيَمْشِى مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلِ ، وَيُهْدِى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۱) حفرت فعمی بیشی سوال کیا گیا که ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ پیدل کعبہ جائے گا، پس وہ آ دھارات پیدل اور

آ دھا سوار ہوکر گیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عامر جانیجا ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹنیڈ ننانے فرمایا: آئندہ سال جتنا ہیدل چلا ہے اتناسوار ہواور جتنا سوار ہوا ہے اتنا پیدل چلے ،اور ایک اونٹ ھدید کرے ( قربان کرے )۔

( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّي ، قَالَ : من قَالَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى.

(١٢٥٥٢) حفرت على حِيْثُةُ فرماتے ميں كه جو خص يوں كيم مير اوپر بيدل چلنا ہے، تو اگر وہ جا ہے تو سوار ہو جائے اور (اونث)ھدیہ کردے۔

( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ : يَرْكَبُ وَيُهُرِيقُ دُمَّا ، وَقَالَ :أَبُو خَالِدٍ : يُهْدِى بَدَنَةً.

مسنف ابن ابی شید متر جرا جدم ) کی در این می که این کا کی کی کتاب الأبسان مانند مالكفدات کی مسنف ابن ابی شید متر به الله می که بیدل بیت الله جائے گا؟ حضرت عبد الرحیم راوی سے مروی ہے کہ وہ سوار ہوجائے اور خون بہائے (قربانی کرے) اور ابوخالدراوی سے مروی ہے کہ وہ اون صحد بیکر ہے۔ ( ۱۲۵۵۲ ) حدّ قَنَا یَعْلَی بُن عُبید ، عَنِ الْاَجْلَحِ ، عَنْ عَمْو و بُنِ سَعِیدِ الْبَجَلِیّ ، قَالَ : کُنْتُ تَحْتَ مِنْهِ ابْنِ الزّبَیْوِ وَهُو سَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُل ، وَقَالَ : يَا أَمِيرُ الْمَؤْمِنِينَ إِنَى نَذَرَت اَنَ احَجَّ مَاشِيًا ، حَتى إذا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونُ وَلَا يُعَالَى اللَّهُ وَلَوْقُولُ وَالْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِينَا إِنْ عَلَيْكُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

(۱۲۵۵۳) حفزت عمرو بن سعید البحلی ولطی فرماتے ہیں کہ حضزت عبد اللہ بن زبیر ٹھادین منبر پر تھے اور میں منبر کے نیچے

(سامنے) بیٹھاتھا،ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے نذر مانی تھی کہ پیدل حج کروں گا جب میں اتنا تنا سفر پیدل کر چکا تو مجھے خوف ہوا کہ میراحج فوت ہو جائے گا پھر میں سوار ہو گیا؟ آپ دڑا ٹھ نے فر مایا تجھ پر کوئی غلطی نہیں ہے،

ا گلے سال دوبارہ لوٹ جوسوار ہوا ہے وہ پیدل چل اور جو پیدل چلاتھا اتنا سوار ہو۔ ( ١٢٥٥٥) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، قَالَ : يَمُشِي ، فَإِنَ انْقَطَعَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً.

ر رہ ہوں۔ (۱۲۵۵۵) حضرت حسن بریشیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ بیدل جج کرے گا، آپ بریشیز نے فرمایا وہ ماریحا کا مصرف منقطع میں ایراس کا جازاتہ میں میں ایران اور دیں کا جھیجی م

پیرل چلے پھر جب منقطع ہوجائے اس کا چلنا تو سوار ہوجائے اور اونٹ ھدی بھیج دے۔ ( ١٢٥٥٦) حدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَیْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُنِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِي

إِلَى الْبَيْتِ ، فَمَشَى ، فَعَيِى فَرَكِبَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَابِلٌ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبُ وَلَيَرْكُبُ مَا مَشَى ، قَالَ : وَسَمِعْت يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكُبُ وَيُهْدِى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۱) حضرت مویٰ بن عبیدہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ویشین سے سنا ایک شخص نے سوال کیا کہ تم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللّٰہ پیدل جائے گا پھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا ، آپ ویشین نے فر مایا: جب آئندہ سال آئے تو جتناوہ سوار ہوا تھا وہ پیدل چلے اور جو پیدل چلا تھاوہ سوار ہو کر جائے۔

( ١٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَشْى إلَى الْبَيْتِ ، فَيَمْشِى ، ثُمَّ يُعَيِّى ، قَالَ : يَرْكُبُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى ، وَمَشَى مَا رَكِبَ.

(۱۲۵۵۷) حضرت ابراجیم مِلِیْنِیْ نے دریافت کیا گیا ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے تنم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللہ پیدل جائے گا پھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا، آپ مِلِیٹی نے فر مایا: جب آئندہ سال آئے تو جتناوہ سوار ہوا تھا وہ پیدل چلے اور جو پیدل جلا تھاوہ سوار ہوکر جائے۔ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلرس) في معنف ابن الي شير مترجم (جلرس) في معنف التي المذيب الأبسان والندعد والمكفلاات في الم

﴿ ٤٦ ) اَلرَّجُلُ يَقُولُ عَلَى نَذُر الْمَشَى إِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَى نَذُرُ مَشَى إِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَى نَذُرُ مَشَى إِلَى الْكَعْبَةِ هِل يلزمه ذَلِكَ ؟ بَيْتِ اللهِ ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ هِل يلزمه ذَلِكَ ؟

کوئی شخص یوں کہے کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف چلنا ہے اور یوں نہ کیے کہ مجھ پر نذر ہے

بيت الله كي طرف يا كعبه كي طرف بيدل چلنا ،تو كيااس پر يجھ لازم ہوگا؟

( ١٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَوَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ الْمَشْىُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ :هَذَا نَذْرٌ ، فَلْيَمْش.

المَّشَىٰ إلى الْكَعْبَةِ ، قال :هَذَا نَذِرْ ، فَلَيَّمَشِ. (١٢٥٥٨) حفرت ابن عمر تفاهيئ سے دريافت كيا گيا ايک شخص كہتا ہے مجھ پر كعبه كی طرف چلنا ہے، آپ واپنی نے فرمايا بينذر

جاس كوچا من كريدل چلو. ( ١٢٥٥٩ ) حدَّثَنَا حمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيَّاطُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هلال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىَّ الْمَانُ وَ مِنْ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هلال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىَّ

الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَكَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ نَذُرُّ مَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ. ١٢٥٥) حضرة مجرين هذا أربط الله في الترين كل من فرحة عرب من ألمن عليه من الترين الترين الترين عليه

(۱۲۵۹) حضرت محمد بن هلال پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پریشید سے سنا آپ پریشید فرماتے ہیں کہ جو مخص یول کم مجھ پر بیت الله کی طرف پیدل چلنا ہے تو ہیہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک وہ یوں نہ کم مجھ پر نذر ہے کہ میں کعبہ کی ط: ایمان

( ١٢٥٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، قَالَ : جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ في شَيء فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَالُهُ عَنْ ذَلِكٌ ، فَقَالَ : يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ.

قائی الفاہیم فسالہ عن دریک ، فعال : یمینی ابی البیت. (۱۲۵ ۲۰) حضرت هشام بن عروه ویافین فرماتے ہیں کہ ہم میں ہے ایک شخص نے کہا مجھ پرکسی چیز میں بیت اللہ کی طرف چلنا ہے، پھروہ حضرت قاسم پرلیٹھیز کے پاس آیا اور آپ پرلیٹھیز سے دریافت کیا ، آپ پرلیٹھیز نے فرمایا: وہ بیت اللہ کی طرف پیدل جائے۔

( ١٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ابى إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِنَى ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ :لِلَّهِ عَلَى ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ :لِلَّهِ عَلَى نَذْرٌ ، أو عَلَى لله ، فَسَوَاءٌ.

(۱۲۵۱۱) حفزت یزیدانی ابراہیم اللیمی واٹیلے فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص یوں کیے اللہ کے لیے مجھ پر ہے یا مجھ پر فج کرنا ہے تو پیدونوں برابر ہیں ،اور جب یوں کیے مجھ پرنذ رہے یا اللہ کے لیے مجھ پر ہے تو پیدونوں برابر ہیں۔ معدد ورد کے نگار موروز کو گئے کہ سے در موروز کردن کے لئے مجھ پر ہے تو پیدونوں برابر ہیں۔

( ١٢٥٦٢ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى الْقَاسِمِ فَسَأَلَاهُ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ الْقَاسِمُ : أَنَذُرٌ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : فَلَيْكُفُّرْ يَمِينَهُ.

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المستحد والكفارات المستحد المستعد والكفارات المستحد المستعد والكفارات المستحد

(۱۲۵ ۱۲) حضرت عمر بن زید پریشین فرماتے ہیں کہ دوقخص حضرت قاسم پریشین کے پاس آئے اور سوال کیا میں اس وقت سن رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا ہے آپ پریشوں نے دریا فت فرمایا کیا اس نے نذر مانی تھی ؟ انہوں نے کہانہیں ، آپ پریشویز نے فرمایا: پھر اس کو چاہئے کہ اپنی قتم کا کفارہ اداکرے۔

# (٤٧) فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أُسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ

کوئی مشرک نذر مانے اور پھرمسلمان ہوجائے تواس کے متعلق کیا کہا گیاہے؟

( ١٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حفص ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَذَرَّت نَذُرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمْت ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِي نَذُرِي.

(۱۲۵ ۱۳) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہیت میں ایک نذر مانی تھی پھر میں مسلمان ہو گیا، میں نے نبی کرم مِ مُؤْفِعَ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اپنی نذر پوری کروں۔

(بخاری ۲۰۲۲ ابوداؤد ۳۳۱۸)

( ١٢٥٦٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ حلف بها هي لله برة يوفي بها في الإسلام.

(۱۲۵ ۱۲۳) حفرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ ہرتم جس کے ساتھ حلف اٹھائی جائے بیاللہ کے لیے نیکی اوراحسان ہے، تواس کواسلام میں بھی میں پورا کیا جائے گا۔

( ١٢٥٦٥ ) حدَّثَنَا حَفُص ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ :يُوفِي بنذْرِهِ.

(۱۲۵ ۱۵) حضرت طاؤس ویشیلائے دریافت کیا گیا کہ آیک فخص نے جابلیت میں نذر مانی بھر مسلمان ہو گیا، آپ ویشیلا نے فرمایا: وہ اپنی نذریوری کرے گا۔

( ١٢٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهُلَلِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُسُرِج فِي بَيْعَةٍ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تُسُرِج فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، تَوْفِي مِسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ،

فَعَرَضْت أَفَاوِ يلَهُمْ عَلَى الشَّعْبِيّ، فَقَالَ: أَصَابَ الأَصَمُّ وَأَخُطأَ صَاحِبَاكَ، هَدَمَ الإِسْلامُ مَا كَانَ فَبْلَهُ.

(۱۲۵ ۱۲) حضرت العذلى ويَشِيْ فرمات بي كدا يك عورت جونفرانيقى اس نے نذر مانی كدوه كنيد ميں چراغ جلائے گی پھروه مسلمان ہوگئی پھراس نے اپنی نذر پوری كرنے كا اراده كيا، حضرت حسن ويشي اور حضرت قاده ويشي نے فرما يا كدتو مسلمانوں كی مسجدوں ميں چراغ جلالے، اور حضرت ابن سيرين ويشي نے فرما يا اس كے ذمه بحق بھی نہيں ہے، حضرت العذلى ويشي فرمات بيں كہ ميں نے ان كا قوال حضرت ميں ويشي كي تو آپ ويشي نے فرما يا: اونچا سننے والے (ابن سيرين) نے حسے كہا ہوا ور تيرے ساتھيوں سے غلطى ہوئى ہے، اسلام بي پھلى چيزوں كومنہدم كرديتا ہے۔

## ( ٤٨ ) مَنْ نَهَى عَنِ النَّذُرِ وَكُرِهَهُ

#### بعض حضرات نے نذر مانے سے روکا ہے اوراس کونا پسند کیا ہے

( ١٢٥٦٧) حدَّثَنَا غَنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَا يَأْتِى بِخَيْرِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ١٢٥٨ مسلم ٢)

( ١٢٥٧٤) حفرت ابن عمر تفاون عمر وى ج كرحفور الدس مِنْ المَنْ اللهِ فَي نَذْ رَبِي مَنْ فَر ما يا جاور فر ما يا يه فير لے كرفيس آتا اور يشك بية بخيل سے كھ ذكالتا ہے۔

( ١٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالنَّذُرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرُّشَا ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ٢٢٩٣ ـ ابوداؤد ٣٢٨١)

(۱۲۵ ۲۸) حضرت ابو گھرحرہ میں ہیں۔ مروی ہے کہ حضور اقدس مَا اِنْفَظَام نے ارشاد فرمایا: نذر سے بچو، ہیٹک اللہ تعالیٰ رشوت دینے والوں کونعت نہیں دیتا، ہیٹک ریو بخیل سے بچھ نکالنے کا ذریعہ ہے۔

( ١٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا.

(۱۲۵ ۲۹) حضرت ابوهریره دیایی فرماتے ہیں کہ میں بھی بھی نذرنہیں مانوںگا۔

## ( ٤٩) أَلْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذَّمِّيِّ خَطَأً

#### مسلمان غلطی ہے کسی ذمی گوتل کردے

( ١٢٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذَّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

( • ١٢٥٧) حضرت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كه جب مسلمان كى ذى كوتل كردے اس پر كفارہ نہيں ہے۔

( ١٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عن قيس ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَ خَطَأَ ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۱۲۵۷) حضرت شعمی بیشیل فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کفلطی سے قل کردیے توان کا دونوں کا کفارہ برابر ہے۔

## ( ٥٠ ) فِي الْمَرُأَةِ تَقْتُلُ خَطَّأُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌ يُكَفِّرُ بِهَا

عورت علطى سے كو كُول كرد اوراس كاكوكى ولى جى شهو جو كفاره اواكر اس كى طرف سے ( ١٢٥٧٢) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: مَرَّتُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا ، فَطَرَحَتُ طُنَّا مِنْ قَصَبِ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ ، فَأْتِي بِهَا مَسْرُوقٌ ، فَقَالَ : التّمِسُوا فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا ، فَطَرَحَتُ طُنَّا مِنْ قَصَبِ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ ، فَأْتِي بِهَا مَسْرُوقٌ ، فَقَالَ : التّمِسُوا أُولِيَانَهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا ، فَنَظَرَ سَاعَةً وَتَفَكَّرَ ، وَقَالَ : قَالَ اللّهُ : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْك.

(۱۲۵۷) حفرت تعلی ویشید فرماتے ہیں کہ میں اہل شام کے پاس سے ایک مرتبہ گذرا تو انہوں نے ایک باندی خرید کراس کو آزاد کر دیا، اس باندی نے لئر یوں کی گھڑی ایک بچر پڑھینگی جس کی وجہ سے وہ بچہ ہلاک ہوگیا، اسے حضرت مسروق پیشید کے پاس لایا گیا، آپ پیشید کچھ در یفور وفکر فرماتے رہے بھر پاس لایا گیا، آپ پیشید کچھ در یفور وفکر فرماتے رہے بھر فرمایا کہ ادشاد ہے، ﴿فَصَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ ﴾ اس کو لے جاؤ اور اس سے ساٹھ روز سے رکھواؤ، اور ان کے لیے اس کی جیات رہے جاؤ اور اس سے ساٹھ روز سے رکھواؤ، اور ان کے لیے اس پر پچھنیں ہے (جرماند وغیرہ)۔

( ١٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طُنَّا مِنْ قَصَبِ عَلَى صَبِّى فَقَتَلَتْهُ ، فَأَتِى مَسُرُوقٌ فَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ يعلم لَهَا مِنْ مَوَالِ ؟ قَالُوا : كَمَسُرُوقٌ فَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالًا ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالًا ، قَالَ : فَهُلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا :

(۱۲۵۷۳) حفرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ ایک باندی نے لکڑیوں کی گفوزی بچہ پر پھینک کراس کو مار دیااس کو حضرت مسروق ویشید کے پاس لائے ،آپ ویشید نے فرمایا کیااس کے موالی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ،آپ ویشید نے بوچھا کیا اس کے پاس مال ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ،آپ ویشید نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ لگا تارسا تھ روزے رکھے۔

( ٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَقَتُّلُ خَطَّأً فَيَصُومُ هَلْ يُجْزِنه مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ كَوَنُ شَعْصَ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ كَوَنُ شَعْصَ مَى كَوْنُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَامَ آزاد

#### كرنے سے كافى ہوجائے گا؟

( ١٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ﴾ :فَسُنِلَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وَحُدَهَا ، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ، فَقَالَ :مَنْ لَمْ يَجِدُ فَهُوَ عن الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ.

(۱۲۵۷) حفرت معمی ویلید فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ویلید سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا ﴿وَمَنْ فَتَلَ مُورِیدٌ مَعْنَا فَتَكُو وَيُو وَمَنْ فَتَكُم مُورِیدٌ مُورِیدٌ مُسَلِّمَةً إِلَى اَهْلِهِ ﴾ [النساء ۹۲] ﴿فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعِيْنِ ﴾ [النساء ۹۲] ﴿فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَّابِعِيْنِ ﴾ [النساء ۹۲] الن سے دریافت کیا کہ دومہینے کے دوز مصرف اکیلے غلام آزاد کرنے سے کافی ہوں کے یا غلام اور دیت دونوں سے کافی ہوجائیں گے۔

(٥٢) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّذُرَ إِلَى الْمُوْضِعِ يَنْحَرُ فِيهِ، أَوْ يُصَلِّى، أَوْ يُمْشَى إلَيْهِ

. كُونُى شخص نذر مانے كه كه عاص جگر آبانى كرنے كى يا نماز پڑھنے يا اس كى طرف بيدل چل كرآنے كى الم ١٢٥٧٥) حدَّفَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفُزَادِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كُودُمِ الْكَسَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى رَدِيفَةٌ لَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَنْحَوَ الْكَسَارِيَّةِ ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى رَدِيفَةٌ لَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَنْحَوَ بِبُوانَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ بِهَا وَثَنَّ ؟ قَالَتُ : قَالَ أَبِى : لَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ بِهَا وَثَنَّ ؟ قَالَتُ : قَالَ أَبِى : لَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ دَوْدَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

(۱۲۵۷۵) حفرت میموند بنت کردم الیساریہ ہیں خرماتی ہیں میرے والدکی نبی کریم مِنْ الفَظَامِ سے ملاقات ہوئی وہ ان کے ردیف تھی، آپ مِنْ الفَظَامِ نے میرے والدے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ بواند (ساحل سمندر) میں قربانی کروں گا؟ آپ مِنْ الفَظَامِ نے دریافت فرمایا کیا وہاں کوئی بت، مورتی ہے؟ میرے والد نے جواب دیا کہ نہیں،

تربان مرون کا بہ اب روسے معنی میں ایک اور مالا کی وہاں توں بھی موری ہے؟ میرے والد نے بواب دیا کہ دیں، آپ مِرَافِظَةِ نے ان سے فرمایا: اپنی نذروہاں پوری کر جہاں تونے نذر مانی ہے۔

( ١٢٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يُصَلِّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ هُنَا ، يَعْنِى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَقَالَ :صَلِّ حَيْثُ قلت.

(ابوداؤد ۲۲۹۸ احمد ۲/ ۲۲۳)

(۱۲۵۷) حضرت جابر روائش سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ بیت المقدس میں نماز ادا کرے گا، پھراس کے بارے میں نبی کریم مُؤَفِّفَ ہے دریافت کیا؟ آپ مُؤفِّفَ ہے اس سے فرمایا: یہیں پرنماز ادا کر، یعنی مجدحرام میں اس نے تین باراس کودھرایا آپ مُؤفِّفَ ہے فرمایا جہاں میں نے کہا ہے وہاں نماز اداکر۔

( ١٢٥٧٧ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : إِنْ

عَدَلَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى.

(١٢٥٤٥) حضرت طاؤس ويشيلات دريافت كيا كما كياكه الكفخص نے نذر مانى ہے كدوہ بيت المقدس آئے گا؟ آپ ويشيلانے فرمايا كدا كروه مجدحرام كى طرف بعرجائ توبياس كے ليے كافى موجائے گا۔

( ١٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ إِلَى الْمَدَائِنِ، قَالَ :لِيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبُ إِلَى الْمَدَائِنِ.

( ۱۲۵۷۸ ) حضرت ابراہیم پریشیلا سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ مدائن کی طرف حج کرے گا ، آپ پریشیلا نے فرمایا پی قتم کا کفارہ ادا کرے اور مدائن کی طرف نہ جائے۔

( ١٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الرُّسْتَاقِ ، قَالَ :

(۱۲۵۷) حضرت عامر ویشینه سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ گاؤں کی طرف جائے گا، آپ نے فرمایا كدوه جلاجائے (اورنذربوري كرے)۔

( ١٢٥٨ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سُشِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ كَذَا وَكَذَا رَكُعَةً ، قَالَ :لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِءُ عَنْهُ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْصَلُ.

(١٢٥٨٠) حضرت عبدالملك بن ابوسليمان ويشير فرماتے ہيں كەحضرت عطاء سے دريافت كيا گيا كدا يك فخص نے نذر مانى ہے کہ وہ بیت المقدس میں جا کراتنی اتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ آپ پانٹھانے فرمایا کہ وہ اتنی رکعتیں مجدحرام میں ادا کرے بیاس كى طرف سے كافى موجائے كاممجدحرام ميں نماز اداكر ناسب سے افضل ہے۔

( ١٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَأْتِيَ مَكَانًا قَدْ سَمَتَهُ ، قَالَ :لِتَنْظُرَ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقَ به ، وَلا تَأْتِيهِ.

(١٢٥٨١) حضرت حسن بيشيؤ سے دريافت كيا كيا كه ايك شخص نے نذر مانى ہے كدوہ اس مكان برآئے گا جس كاس نے نام ليا، آپ ایشیانے فرمایا کدا ہے نفقہ کی مقدار میں غور کرے اور اس میں صدقہ کردے وہاں نہ آئے۔

( ٥٣ ) الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً ، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا ؟

کوئی مرد یاعورت گائے قربان کرنے کی نذر مانے تواس کی کھال کوفروخت کرسکتے ہیں؟

( ١٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بُنِ مَاهَانَ التَّنْدِينِي ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُيْلَ عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ

معنف ابن الي شيرمترجم (جدم) كي المستحد من المناف والكفادات في المناف والكفادات في المناف والكفادات في المناف المنا

أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةٌ ، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، فَقَالَ ابْنُ أَشُوَعَ : لَكِنّى لَسْت أَدْرِى ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَوْ قُلْتُ لَحُمُّهَا لَمْ يَكُنُ بِهِ بَأْسٌ ، إنَّمَا نَذَرَتُ دَمَهَا فَقَدُ أَهْرَقَتْ دَمَهَا.

(۱۲۵۸۲) حضرت مروان بن ماهان التیمی موثیمیی فراتے ہیں کہ حضرت فعمی موثیمیی ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے گائے ذکح کرنے کی نذر مانی ہے کیا اس کے لیے اس کی کھال فروخت کرنا جائز ہے؟ آپ موثیمیی نے فرمایا: ہاں، حضرت ابن اشوع موثیمی نے فرمایا: کین میں اس کو درست خیال نہیں کرتا، حضرت فعمی موثیمیی نے فرمایا: اگر تو کہاں کا گوشت (فروخت کرنا) تو اس میں مجمی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے خون کی نذر مانی تھی جوہ وہ بہا چکی ہے۔

# ( ٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ يَنْحَرَ بَقَرَةً

#### کوئی شخص نذر مانے کہوہ اونٹ یا گائے ذیح کرے گا

( ١٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، قَالَ :نَذَرَتُ أُمِّى إِنْ رَأْتُ فِي وَجْهِي شَعَرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ قَالَ : هَدُيًّا ، قَالَ :وَكَانَ الْحَيُّ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ ، قَالَ :فَآتَيْت شُرَيْحًا فَسَأَلَتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا.

(۱۲۵۸۳) حفرت ابوھلال والٹیلا فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نذر مانی کہ اگر اس نے میرے چہرے پر بال دیکھے تو وہ اونٹ ذرج کرے گی ، فرماتے ہیں اورمحلّہ والے گائے ذرج کرتے تھے، میں حضرت شریح کے پاس آیا اور آپ ولٹیلا سے اس بارے میں دریافت کیا ، پس آپ نے دونوں میں برابری کی (دونوں برابر ہیں)۔

( ١٢٥٨٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ لَهُ نَهُ نَهُ نَهُ لَقَا أَهُ

(۱۲۵۸۴) حضرت عطاء مِنْشِيدُ سے دريافت كيا گيا كوئي فخف نذر مانتا ہے كەميرے ذمەمساكين كے ليے اونٹ ذرج كرنا ہے، فرماتے ہيں كەگائے بھی اس كی طرف سے كافی ہو جائے گی۔

#### ( ٥٥ ) يُجَامِعُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

#### حالت اعتكاف ميں كوئي شخص بيوى ہے شرعی ملا قات كرلے تواس پر كياہے؟

( ١٢٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مَعبَد ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ اعْتِكَاثَ شَهْرِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَاعْتَكَفَتْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ حَاضَتْ فَرَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، ثُمَّ طَهُرَتُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : فَجَنْت سَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، فَقَالا : اذْهَبْ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : خانا حَبُّا مِنْ خُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَا الشَّنَةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ ، قَالَ

فَرَجَعْت إِلَى الْقَاسِمِ وَسَالِمِ فَأَخْبَرْتُهُمَا بِمَا قَالَ : فَقَالَا : فَرَلْكَ رَأْيُنَا.

(۱۲۵۸۵) حفرت موی بن معبد والنظین فرماتے ہیں کہ ان کے اهل میں سے ایک عورت مہینے کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹی، وہ
انتیس دن بیٹی تھی کہ اس کو چیف آگیا تو وہ اپ گھر واپس آگی بھر وہ پاک ہوئی تو اس کے شوہر نے اس سے شرعی ملا قات کرلی،
حضرت موی کہتے ہیں کہ میں حضرت سالم بولٹین اور حضرت قاسم بولٹین کے پاس آیا، آپ وونوں نے مجھ سے فرمایا: پہلے حضرت سعید
بن المسیب ولٹین کے پاس جا بھر ہمارے پاس آنا، میں حضرت سعید بن المسیب ولٹین کے پاس آیا اور آپ ولٹین سے اس بارے میں
وریافت کیا، آپ ولٹین نے فرمایا: دونوں نے حدود اللہ میں خیانت کی ہے اور سنت کے خلاف کیا ہے، عورت پر لا زم ہے کہ وہ بھر
ووبارہ اعتکاف بیٹھے (شروع سے) حضرت مولی ولٹین فرمایا بھی ہماری بھی رائے ہیں کہ میں پھر حضرت سالم ولٹین اور حضرت قاسم ولٹین کے پاس گیا
آپ کو بتایا جو انہوں نے کہا تھا، دونوں حضرات بھی ان فرمایا بھی ہماری بھی رائے ہے۔

( ١٢٥٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ .

(۱۲۵۸۷) حضرت ابن عباس بنی پینئ فرماتے ہیں کہ معتلف جماع کرلے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا اور وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھے گا۔

(١٢٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا جَامَعَ ، قَالَ :يَنَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ.

(۱۲۵۸۷) حضرت مجامد پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر معتلف جماع کرلے تو وہ دودینارصد قہ کرے۔

( ١٢٥٨٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ : أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ.

( ۱۲۵۸۸ ) حضرت حسن ویٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص معتلف ہے اور اس کی بیوی پرغشی طاری ہوگئی ، فر مایا وہ اسی طرح ہے جیسے رمضان میں کسی پرغشی طاری ہواور اس پروہی ہے جورمضان میں غشی طاری ہونے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقْضِى اغْتِكَافَهُ.

(١٢٥٨٩)حضرت عطاء مِيشِيد فرماتے ہیں وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔

( ١٢٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ، حَتَّى نَزَلَتُ : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ .

(۱۲۵۹۰) حفرت ضحاك يبيني فرمات بين كه صحابه كرام من كثير حالت اعتكاف مين مجامعت كياكرتے تھے يہاں تك كه بيآيت نازل ہوئي ﴿ وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ ٱلْتَهُمْ عُكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ [البقرة ۱۸۷] و معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) في المستحد والكفارات المستحد والكفارات المستحد والكفارات المستحد والكفارات المستحد المستحد والكفارات المستحد المستحد والكفارات المستحد المستحد والكفارات المستحد المست

( ١٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِن الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِى يُصِيبُ فِي رَمَّضَّانَ.

(۱۲۵۹۱) حضرت زہری ہیٹین فرماتے ہیں کہ جو حالت اعتکاف میں بیوی کے ساتھ ہمیستری کر لے تو اس پر وہی کفارہ ہے جو رمضان میں ہمیستری کرنے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٩٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ.

(۱۲۵۹۲)حفرت ابراہیم ویٹیو؛ فرماتے ہیں کہ جب معتلف جماع کر لے تووہ نئے سرے سے اعتکاف بیٹھے گا۔

( ١٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلُ إِلَيْهَا ، فَأَنَّتُهُ ، قَالَ :تُبِتُمُ مَا يَهِيَ.

(۱۲۵۹۳) حضرت شعمی ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ پچاس دن اعتکاف بیٹھے گی، بھروہ چالیس اعتکاف بیٹھی تھی کہ اس کا شوہرآ گیا اور اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ اس کے پاس آگئی، آپ دیشینز نے فر مایا جودن باقی رہ گئے ہیں ان کوکمل کرے گی۔

( ١٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِف ، قَالَ :يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا.

(۱۲۵۹۴)حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کہ آ دمی معتلف ہواوراس کی بیوی پرغشی طاری ہوجائے ،فر مایاوہ غلام آ زاد کرے۔

(٥٦) مَا قَالُوا مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ (أو ، أَوْ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، وَمَا كَانَ (فَمَنْ

#### لَمْ يَجِدُ) فَالْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ

جوقر آن پاک میں لفظ اُو آیا ہے تو اس کواس میں اختیار ہے اور جو یہ آیا ہے وہ نہ پائے تو

#### پہلے پہلا ، پھراس کے بعدوالا

( ١٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حفص ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ :(فَمَنْ لَمْ يَجِدُ) فَالَّذِى يَلِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالَّذِى يَلِيهِ

(۱۲۵۹۵) حضرت ابن عباس شی دین ارشاد قرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ اُؤ آیا ہے اس میں بندے کو اختیار ہے اور جہاں فمن لم یجد آیا ہے تو اس میں وہ اس کے بعدوالے پڑمل کرے اگر وہ نہ پائے تو وہ جو اس کے بعدوالے پڑمل کرے۔ (۱۲۵۹۱) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ مِثْلَهُ.

(۱۲۵۹۱)حفزت عکرمہ واٹھیا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٢٥٩٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ مُخَيِّرٌ .

(۱۲۵۹۷) حضرت ابراہیم ریشینۂ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی (دو چیزیں)لفظ اُؤ کے ساتھ آئی ہیں تواس کے کرنے والے کو اس میں اختیار ہے۔

## ( ٥٧ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَبِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ دوآ دى مل كرا گركسى ايك شخص كولل كردين

( ١٢٥٩٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلاً جَمِيعًا، قَالَ :عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَان.

(۱۲۵۹۸) حضرت حسن ولینی فرماتے ہیں کدوو مخص استھ مل کرسی کوئل کردیں تو دونوں پردو کفارے ہیں۔

( ١٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۱۲۵۹۹) حضرت عمر جان فرماتے ہیں کد دونوں پرایک ہی کفارہ ہے۔

( ..١٣٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ ، كان عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.

(۱۲۷۰) حفزت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ کیا تونہیں دیکھنا کہ اگرایک قوم مل کر کسی ایک مخفس کوقل کردیں تو ان میں سے ہرایک پر کفارہ آتا ہے۔

( ١٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ كَفَّارَةٌ ، يَعْنِي خَطَأً ، قَالَ :وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.

(١٠١١) حفرت فعمى واللها ساى طرح منقول ب، حضرت تمكم واللها كيم كيمي يبي رائ بـ

( ١٢٦.٢ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّا ﴿ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ النَّحُدِيدُ

۔ (۱۲۶۰۲) حضرت ابراہیم پیلیجا فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم کسی فخص کوئل کردے (غلطی ہے) تو ہرایک کے ذیب خلام آزاد کرنا ہے۔ هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كَنَابِ الأَبِسَانِ وَالسَعَدُ وَالْكَفَارَاتَ ﴾ ﴿

( ١٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بُرُدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ.

(۱۲۷۰۳) حضرت محمول پیشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرایک قوم کسی مخص گوتل کردیں تو ہرایک پر کفارہ ہےاوران سب پر دیت ہے۔

# ( ٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

# كوئى شخص يوں كہے كہ ميں ولدا ساعيل ميں سے غلام آزاد كروں گا

( ١٢٦.٤ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَقَبَةٌ ، أَوْ نَسَمَةٌ تُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ مِنْ قَبِيلَةٍ ، يُقَالُ لَهَا : خَوْلَانُ ، قَالَ : فَنَهَاهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنْ مُضَرَ ، أَرَاهُ ، قَالَ : مِنْ يَنِي الْعَنْبِرِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ . قَالَ : فَنَهَاهُمْ أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ .

(۱۲۲۰ مفرت ابن معقل ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئی مذیری اولا داساعیل میں ہے ایک غلام کوآ زاد کرنا تھا، یمن سے مچھ قیدی آئے ،مسعر رادی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ قبیلہ خولان کے تھے آپ بڑی مڈیلئا کوان میں ہے آزاد کرنے ہے منع کر دیا گیا، پھرمصر سے کچھ قیدی آئے ، رادی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ بنوعبر کے تھے، پھر آپ بڑی ملڈیٹا کو تھم دیا کہ اس میں سے ایک آزاد کردو۔

( ١٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ إِنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَان ، فَدَخَلَهُ ، قَالَ :لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ ، قَالَ :الرَّجُلُ : فَإِنِّى لَا أَجِدُهُمَا قَالَ : فَصُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَنَابِعَاتٍ ، عَنْ كُلِّ رَقِبَةٍ شَهْرَيْنِ لَعَلَّهُ أَنْ يُكَفِّرَ شَيْنًا.

(۱۲۷۰۵) حضرت عامر ولیٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ اگر وہ فلاں کے گھر واخل ہوا تو اولا داساعیل میں سے دو فلام آزاد کرے گا،اور پھروہ اس کے گھر داخل ہو گیا؟ آپ ویٹین نے فر مایا اس پر کفار ہنیں ہے،اس شخص نے عرض کیا میں ان دونوں کونیس پاتا، آپ ویٹین نے فر مایا پھر چارمہینے کے لگا تارروزے رکھو، ہر غلام کے بدلے دو مہینے کے روزے، شاید کہ یہ بچھ کفار ہیں جا کیں۔

#### ( ٥٩ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ الرَّجُلَ حِينًا كُمْ يَكُونُ ذَلِكَ

كُونَى شخص فَتَم كَهَائِ كَهُوه كَنْ شخص سے ايك وفت تك بات نہيں كروں گا تواس سے كتناوقت مراد ہے؟ . ( ١٢٦٠٦ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْمِحِينُ قَدْ يَكُونُ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً. (۱۲۷۰۲) حفرت ابن عباس مئي دين ارشا وفرماتے بين كدوقت كا اطلاق بمجى صبح وشام ير بھى ہوتا ہے۔

( ١٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْت

ان لاَ أَكُلُّمَ رَجُلاً حِينًا ، قَالَ : فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ تُؤْتِى أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبُّهَا ﴾ ، قَالَ : الْحِينُ سَنَةٌ.

(۱۲۲۰۷) حضرت عطاء بن السائب النظيل ان ميں سے ايک شخص سے روایت کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت ابن عباس ان دينون سے

دریافت کیا کہ میں نے متم اٹھائی ہے کہ میں ایک مخص ہے ایک وقت (زمانے) تک بات نہیں کروں گا؟ آپ وہ اُٹھ نے قرآن پاک

كَ آيت الاوت كَى ﴿ مُوْتِدَى أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ فرمايا: لفظ صين عمرادا يك سال ع

( ١٢٦.٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷۰۸) حضرت عرمه ویشی فرماتے ہیں که الحین سے مراد چومینے ہیں۔

( ١٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(١٢٦٠٩) حفرت عكرمه يريطي فرمات بين كه الحين مراد جه مبيني بين \_

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تَقُلُ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تَقُولِ : ﴿ فَقَالَ : الْبِحِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تُثْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُثْمِرَ إِلَى أَنْ تُطُلعَ ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ تُوتُونِي أَكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ .

(۱۲۱۱) حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویشید سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے قتم انھائی ہے کہ اپنی بیوی سے ایک وقت تک بات نہیں کروں گا؟ آپ ویشید نے فر مایا الحین سے مراد کھجور ظاہر ہو کر پکنے تک کا درمیانی وقت ہے، حضرت سعید ویشید نے اس سے فرمایا: ﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَةً ﴾ سے کے کر ﴿ تُورِیْنَ اللّٰهِ مَثَلًا کَلِمَةً ﴾ سے کے کر ﴿ تُورِیْنَ اللّٰهِ مُثَلًا کُلِمَةً ﴾ سے کے کر ﴿ تُورِیْنَ اللّٰهِ مُثَلًا حَیْنِ بِاذُن رَبِّهَا ﴾ تک تلاوت فرمائی۔

( ١٢٦١١) حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلاً حِينًا ، فَقَالَا : الْحَدُ سَنَةٌ

(۱۲ ۱۱) حفرت شعبہ براتھین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم براٹھینا اور حضرت حماد براٹھینا سے دریافت کیاا کی شخص نے تسم اٹھائی ہے کہ وہ ایک شخص سے زمانے اور وقت تک بات نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا الحین سے مرادا یک سال ہے۔

( ١٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْجِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(١٢٦١٢) حضرت معيد بن المسيب ويشيز فرماتے بيں كه الحين سے مراد حجه مهينے بيں۔

( ١٢٦١٣ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:

ه معنف ابن انی شیبه مترجم (جلدم) کی کسی این انی شیبه مترجم (جلدم) کی کسی که این انی شیبه مترجم (جلدم) کی کسی که این کار می کشده این کار می کشده این کار می کشده این کی کشده این کشده این کی کشده این ک

الْمِحِينُ شَهْرَانِ ، إِن النَّحُلَةَ تُطْعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلاَّ شَهْرَيْنِ. (١٢٦١٣) حفرت سعيد بن المسيب برايي فرماتے بين كه لحين سے مراد دومينے بين بيتك تھجورين دومهينوں كے علاوہ پورے سال

ر ۱۱۰ ۱۱) مصرت معید بن المسیب برتیظ فرمانے ایل کہا گین سے مراد دو مہینے ہیں بیشک جور میں دو ہیٹوں نے علاوہ پورے سال خلا ہر ہوتی ہیں۔

( ١٢٦١٤ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. (١٢٦١ه) حفرت عكرمه ولِيَّا فرمات بين كما لحين سے مراد چومبينے بين \_

#### (٦٠) كَيْفَ كَانُوا يَخْلِفُونَ

#### آپ مِلَّالْفَيْنَةِ أورصحابه كرام مِنْ كَنْتُمْ كَيْتِ مَا تُعَاتِي تَصْ

( ١٢٦١٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ شُمَيْخٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ ، قَالَ : لَا وَالَّذِي نَفُسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ.

(ابوداؤد ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۸۸)

(۱۲۲۱۵) حضرت ابوسعیدالحدری دان شرے مردی ہے کہ حضوراقدس مِنْ اَفْظَافَةَ جب قسم پر بہت زوردیتے تو یوں فرماتے نہیں ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم مِنْ اِنْفِظَةَ کی جان ہے۔

( ١٢٦١٦) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا : لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. (بُخارى ٢٩٩١ ـ ابوداؤد ٣٢٥٨)

(۱۲ ۱۲) حضرت ابن عمر تفاه و عن فر ماتے ہیں کہ حضور اقد س مَلِقَتَهُ فَجَ كُتُم جَس پر آپ تسم اٹھاتے وہ بیٹی نہیں دلوں کو پلننے والے کی قتم۔

ى م-( ١٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى

١٣٦٧) حَدَثنا حَمَادُ بن حَالِكُ ، عَن مَحَمَدِ بنِ هِلالٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرْيرُةَ ، قَال : كَانت يَمِينَ النبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابوداؤد ٣٢٠٠\_ احمد ٢/ ٢٨٨)

(۱۲۲۱۷) حضرت ابوهریره رفایشی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَا اَلْفِیکَا آبا کہ تم پیتی بنبیں اور میں اللہ ہے معانی مانگتا ہوں۔

( ١٢٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ · ابْنِ مَسْعُودٍ فَوْقَ بَيْتِهِ ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِللهَ غَيْرٌهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۲ ۲۱۸) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِلِيُّلا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود جھٹھ کے ساتھ گھر کی حبیت پر بیٹھا تھا سورج غروب ہونے لگا،حضرت عبداللہ رہی تھڑنے نے فر مایا قتم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں بیدہ وقت ہے جب روزہ دارافطار کرتا ہے۔

- ( ١٣٦١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ ؛ حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ.
- (۱۲ ۱۱۹) حضرت عباد بن عبدالله بریشید فرمات بین که حضرت علی جل شخ خطبه و سهر منظم آپ جل شخ نے فرمایا جمیں جشم اس ذات کی جس نے دانے کو بیما اُرکہ بیدا کیا۔
- ( ١٢٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لاَ وَرَبُّ هَذِهِ الْكَفْبَةِ.
- (۱۲ ۱۲) حضرت عبدالله بن عمرو تفاهشن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دیا تھ ہے آپ دیا تھ فرماتے ہیں: لا (نہیں) اس کعبہ کے رب کی قتم۔
- ( ١٢٦٢١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي هُرَيْرَةَ :أَنْتَ الَّذِى تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ ؟ فَقَالَ :لاَ وَرَبُّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِنْكِةِ.
- (۱۳۲۱) حضرت زیاد الحارثی پراتین فرماتے ہیں کہ ایک محف نے حضرت ابوھریرہ مٹائٹو سے دریافت کیا آپ جہاٹو ہیں جنہوں نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ آپ مٹاٹٹو نے فرمایا نہیں اس حرم کے رب کی تتم ، یا فرمایا اس کعبہ کے رب کی قتم ۔
- ( ١٢٦٢٢ ) حدَّثَنَا حفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.
- (۱۲۶۲۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد وليثيلا فرماتے بيں كەحضرت عبدالله ولانتؤريوں شم كھاتے بشم ہےاس ذات كى جس كے سواكو كى معبودنہيں \_
- ( ١٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ عَانِشَةَ ، قَالَتْ فِي شَيْءٍ حَلَفُت عَلَيْهِ: لاَ وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ. (ابن سعد ٨٣)
- (۱۲۷۲۳) حضرت مسروق ویطیع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی مذبی نائشہ کسی چیز پرفتم اٹھا تیں تو یوں فرماتیں بہیں ہتم ہاں کی جس پرمؤمن ایمان لائے اور کا فرول نے اس کا انکار کیا۔
- ( ١٢٦٢٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَف ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. (احمد ١٢)
- (۱۲ ۱۲۳) حضرت رفاعه الجہنی ولائن ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّفَتُ فِيَّ جب قتم کھاتے تو یوں فرماتے:اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔

# ( ٦١ ) فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ وَلاَ يَقْرَبُهَا

# کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کر لے اور اس کے قریب نہ آجائے

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ فَهِيَّ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.

(۱۲ ۲۲۵) حضرت این عباس مین دین فرماتے ہیں کہ اگر شو ہر بیوی کے پاس چلا جائے تو کفارہ ادا کرے اور اگر نہ جائے تو وہ اکملی نز

ے اس کواپے قس پرزیادہ ق ہے۔ ( ١٢٦٢٦ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ زَيَادًا

أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَنِيبًا ، فَفَالَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَذَكُر أَنَهُ آلَى مِن اَمْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ. (١٢٦٢) حضرت عبدالله بن جبير مِينَظِ فرمات بين كدنياد نے حضرت ابوموی زائن کوشکت فاطر ديکھا، آپ زائنو نے اس سے

ر مسلم کی ایروں ہور میں میں روری روٹ ہیں صدور ہوں ہے۔ آپ جھٹھ نے اس کو تکم دیا کہ وہ کفارہ ادا کرے تو اس نے ایسا پوچھا کیا ہوا ہے؟ ذکر کیا کہ اس نے اپنی بیوی سے ایلاء کر لیا ہے، آپ جھٹھ نے اس کو تکم دیا کہ وہ کفارہ ادا کرے تو اس نے ایسا 8 اکسا۔

( ١٣٦٢٧) حَلَّثْنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن آبِي الشَّعْتَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبَرَّ يَمِينَهُ ، قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۷۱۷) حضرت علقمہ اور حضرت عبد اللہ وٹاٹیو نے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھرفتم پوری قبل میں میں میں میں میں میں وہ میں میں میں استان میں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرے پھرفتم پوری

ہونے ہے قبل ہی اس کے پاس آ جائے تووہ اپنی تشم کا کفارہ ادا کرے گا۔ تاہیر سرویں دور سرور و ویس سرور و میں سرور و سرور در میں بیٹر کا میں تاہد ہوں کا میں اور اور میں سرور کا میں سر

( ١٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا فَاءَ المُولَى كَفَّرَ.

(۱۲۲۸) حضرت علقمہ جیشینہ فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کرنے والا بیوی کے پاس جلا جائے تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔

( ١٢٦٢٩) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ. (١٢٦٢٩) حفزت محد بن سيرين ويشيل فرماتے بيں كه جب كوئى خض اپنى بيوى سے ايلاء كرے اور پھراس كے پاس چلا جائے تواس مكنان م

( ١٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ.

(۱۲۷۳۰)حفرت طاؤس پیٹیڈاپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ دواس پرقتم کا کفار ہنیں سمجھتے تھے۔

#### هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستحد والكفلاات المعلمات المعلمات المعلمات المعلمات المعلمات المعلم المعلمات المعلم المعل

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ فَيَوْهُ كُفَّارَةٌ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

#### بعض حضرات کہتے ہیں اس کا (لوٹنا) پوراکرنا ہی کفارہ ہے اس براور کچھنہیں ہے

( ١٢٦٢ ) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنه كَانَ يَقُولُ : فَيَوُهُ كَفَّارَة.

(۱۲۱۳۱) حضرت حسن پایشی فرماتے ہیں کہ اس کا (لوٹنا) بورا کرنا ہی کفارہ ہے۔

( ١٢٦٣٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فَهُ وُ كُفَّارَة.

(۱۲۷۳۲) حضرت ابراہیم پیٹیلیا ہے دریافت کیا گیا ایک شخص اپنی ہوی سے ایلاء کرتا ہے پھر دہ لوٹنا ہے (تو اس کا کیا تھم ہے؟) آپ پیٹیلا نے فرمایاان میں سے (سحابہ ٹھائٹیا وفقہاء بڑوئیلیے) بعض حضرات فرماتے تھے،اس کالوٹنا بی کفارہ ہے۔

( ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَن لَا يَقُرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۳۳) حفزت حسن بیشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص قتم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس دس دن تک نہیں آئے گا، پھروہ وس دن سے پہلے ہی اس کے قریب آگیا؟ آپ پیلیمانے فرمایا: اس پر کفارہ نہیں ہے۔

## (٦٢) فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ

#### کوئی مخص نذر مانے کہ اس پرایک مہینے کے روزے ہیں

( ١٢٦٢٤) حَلَّنَا هُ شَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِى رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ، قَالَ: إِن سَمَّى شَهُرًا مَعْلُومًا فَلُومًا وَلَمْ يَنُوهِ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْآيَّامَ ، فَلْيَصُمُ ثَلَاثِينَ يَوُمًا ، وَإِنْ صَامَ فَلْيَصُمُهُ وَلْيَسْتَقْبِلِ الْآيَّامَ ، فَلْيُصُمُ ثَلَاثِينَ يَوُمًا ، وَإِنْ صَامَ عَلَى الْهِلَالِ ، وَأَفْطَرَ عَلَى رُونَيَتِهِ فَكَانَتُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوُمًّا أَجُزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ فَرَّقَ إِذًا اسْتَقْبَلَ الْآيَامَ.

(۱۳۱۳) حفرت صن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نذر مانے کہ مجھ پرایک مہینے کے روزے ہیں،اگر وہ معین مہینے کا نام لے توای مہینے لگا تارر کھنا پڑیں گے اوراگر کسی مہینے کا نام نہ لے اور نیت بھی نہ کرے تو مستفل از سرنوتیں دنوں کے روزے رکھے گا،اوراگر وہ روزہ چاندد کھے کرر کھے اور چاندد کھے کرافطار کرے تو انتیس روزے کائی ہوجا کیں گے،اگر وہ تفریق کرے تب از سر نور کھنے رئیں گے۔

( ١٢٦٢٥) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، قَالَ : هُوَ أَعُلَمُ بِمَا جَعَلَ، وَجَعَله يَمِينَهُ. (۱۲۷۳۵) فضرت ابوقلابہ ویلی فرماتے ہیں کداگر کوئی مخص کے جھ پرایک مہینے کے روزے ہیں تو وہ زیادہ جانتا ہے جواس نے کہا ہے اوراس کی نیت کا اعتبار ہے (اس کی نیت پرمحول کریں گے )۔

( ١٢٦٣٦) حدَّنَا ابن نُمَيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمَّمْ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(۱۲۷۳۱) حضرت حماد مرتشيد اور حضرت ابراجيم مرتشيد فرمات بيس كه اگركوئي فخف نذر مان كه مجھ برايك مهينے كروزے بيں اور

مبينوں ميں سے كوئى مبينة تعين ندكر يقو اگروه جا ہے تو لگا تارر كھا وراگر جا ہے تو جدا جدا دنوں ميں ركھ لے۔

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا كثير بُنُ هِشَامٍ ، غُنُ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :النَّذُرُ فِي الصِّيَامِ مُتَنَابِعٌ.

(۱۲۹۳۷) حضرت میمون پیلیمینه فرماتے ہیں کہنذ را گرروز وں کی ہوتو وہ لگا تارر کھے جائیں گے۔

( ١٢٦٢٨ ) حدَّثَنَا حفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَدَّثَنِى مَنْ سَأَلَ إِبْرَّاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا ، قالا يَصُوم فَكَرْثِينَ ، يَغْنِي مُنَفَرِّقًا.

(۱۲۲۳۸) حضرت حجاج پیلیما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیلیلا ہے دریافت کیااور مجھے اس مخض نے بتایا جس نے حضرت ابراہیم پرلیمین سے دریافت کیا تھاا کی شخص نذر مانتا ہے کہ مجھ پرا کیک ماہ کے روزے ہیں؟ دونوں نے فرمایا: وہ تمیں روزے رکھے گا لیمنی حدا حذالگا تارر کھناضروری نہیں۔

( ٦٤ ) الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي يَمِينِ ، أَوْ غَيْرِةِ أَيُطْعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُردِّدُ عَلَيْهِ ؟ كسى شخص برِسْم كاكفاره واجب بهوتو كياوه ايك بي مسكين كوبار بار ( دس مسكينوں كي جگه )

#### کھانا کھلاسکتاہے؟

( ١٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشُرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(۱۲۷۳۹) حضرت عمر و پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید کفارہ نمین میں ایک ہی مسکین کودس مرتبہ کھانا کھلانے ہیں کوئی حرج نہیں سبھتے تھے۔

( ١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا يُجْزِءُ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۴۰) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں قتم کے کفارہ میں کافی نہیں ہوگا جب تک کدرس سکینوں کو کھاتا ند کھلا وے۔

# ( ٦٥ ) مَنْ لاَ يَجِدُ مَسَاكِين فَيُعْطِى كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَانَا كُلا نَهُ وَ وَالنَّصَارَى كَانَا كُلا نَهُ لِيهِ وَوَفُسَارَى كُوكُلاسكتا ہے

( ١٢٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ ، فَيُعْطِى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُجْزِيهِ ، وَقَالَ الْمَحَكُمُ : لَا يُجْزِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجَذِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمْ يَجَذِيهِ . يَجَدُ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ .

(۱۲ ۱۳۱) حضرت جابر مِرَقِیْن ہے مروی ہے کہ جوشن مسلمان مسکینوں کونہ پائے تو کیا وہ یہود ونصاری کو کھلا سکتا ہے؟ حضرت شعبی طِیشیٰن فرماتے ہیں کہ ان کے ضعبی طِیشیٰن فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور حضرت ابراہیم طِیشیٰن فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور نہ ہوں تو کافی ہوجائے گا۔

# ( ٦٦ ) يَحْلِفُ فَيَحْنِثُ وَعِنْدُهُ شَيْءَ يَسِير

#### کوئی شخص قتم اٹھائے اور پھر حانث ہوجائے اوراس کے پاس معمولی شے ہو

( ١٢٦٤٢ ) حَذَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ عَمَّنْ حَدَّتُهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ.

(۱۲۹۴۲) حضرت ابراہیم براتینے فرماتے ہیں جب اس کے پاس میں (درهم) ہوں تو وہ کفارہ اداکرے۔

( ١٢٦٤٢ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقَّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْنًا.

(١٢ ١٣٣) حفرت حسن مريشيد اورحضرت ابن ميرين اس ميس كوئي چيزمؤ فت نبيس فرمات\_

( ١٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَعْمَرٍ :؛ الرَّجُلُ يَخْلِفُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ :يَصُومُ ۚ اَلاَئَةَ أَيَّامٍ.

(۱۲۲۳۳) حضرت معتمر میشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت معمر میشید ہے دریافت کیا کوئی محف قتم اٹھائے اوراس کے پاس کھانا نہ ہوسوائے اس کے جووہ کفارہ اداکرے، فرمایا کہ حضرت قبادہ میشید فرماتے تھے وہ تمین دن کے روزے رکھ لے۔

( ١٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهُمَ فَيَحْنَثُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ.

(۱۲۲۳۵) حضرت سعید بن جبیر میشید ہے در یافت کیا گیا کوئی مخص قسم کھائے اوراس کے پاس صرف تین درهم موجود ہوں اوروہ حانث بھی ہوجائے؟ آپ بیشید نے فرمایاوہ کفارہ اداکرے گا۔

( ١٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمَّا

(۱۲۶۳۷) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں جب اس کے پاس ہیں درھم ہوں تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۴۷) حفزت ابراہیم مریشیز ہے ای کے مثل منقول ہے۔

#### ( ٦٧ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلُ لَحْمًا أَيَّأْكُلُ شَحْمًا ؟

## کوئی شخص قتم کھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو کیاوہ چربی کھا سکتا ہے؟

( ١٢٦٤٨) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلاَ يَأْكُلَ الزَّبُدَ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزَّبُدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلاَ يَأْكُلُ الشَّحْمَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ.

(۱۲۷۲۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دودھ نہ پینے کی قسم اٹھائے تو وہ بھن بھی نہیں کھائے گا کیونکہ وہ بھی دودھ سے بنآ ہے اور جو شخص کھن نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ دودھ نہیں پیئے گا ،اور جو شخص گوشت نہ کھانے کی قسم اٹھائے تو وہ جر بی بھی نہیں کھائے گا اور جو جر بی نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ گوشت کھا سکتا ہے۔

( ١٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ ، وَلَا مِنَ الْجُنْنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ وَالْجُنْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ.

(۱۲۷۳۹)حضرت مغیرہ دلیٹین فرماتے ہیں کہ ھارے اصحاب بڑتیا ہے فرماتے تھے جب کو کی شخص دودھ نہ پینے کو تیم اٹھائے تو وہ گھی اور پنیر بھی استعمال نہیں کرے گا اور جو گھی اور پنیر نہ کھانے کی قتم اٹھائے وہ دودھ پی سکتا ہے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ سَمَكًا طَرِيًّا ؟

## كونى شخص قتم الفائے كه وه كوشت نہيں كھائے گاتو كياوه مچھلى كھاسكتا ہے؟

( ١٢٦٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ: لِامْرَأَتِهِ ، إِنْ أَكُلَ لَحُمَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ . فَأَكُلُ سَمَكًا ، قَالَ :هِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًّا طَرِيًّا ﴾.

(۱۲۷۵) حفرت سعید میشید سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حفرت قادہ میشینے ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر میں گوشت کھاؤں تو میری بیوی کوطلاق، پھراس نے مچھلی کھالی؟ فرمایا اس کوطلاق ہوجائے گی، القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿قَائْ کُلُونَ لَحُمَّا طَوِیًّا﴾. هي معنف ابن الي شيرمترج (جلدم) و المعنف المع

( ١٢٦٥١ ) حدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَخْنَثُ ، فَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾. (١٢٦٥ ) حفرت عطاء يشير فرمات مِن وه حانث موجائكا ، الله ياك كاار شاد بـ ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾.

# ( ٦٩ ) فِي الرَّجْلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ

# کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنے بیٹے کوذنج کرے گا

( ١٢٦٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ :يَنْحَرُ مِنَة مِنَ الإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ ، قَالَ :وقال غَيْرُهُ :كَبْشًا كُمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ ، فَسَأَلْت مَسْرُوقًا ، فَقَالَ :هَذَا مِنْ خَطوَاتِ الشَّيْطَان ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

(۱۲۲۵۲) حفرت عامر بریسی فرماتے ہیں کدا کی شخص نے حضرت ابن عباس بن دین سے در یافت کیا کدا کی شخص نے نذر مانی ہے

کدوہ اپنے بیٹے کوذئے کرے گا؟ آپ بڑا ٹونے نے فر مایا وہ سواونٹ ذئے کرے گا جس طرح حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کافدیہ
دیا تھا، اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں دنبہ ذئے کرے گا جیسے حضرت ابراہیم علایسًلا نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علایسًلا ا (اساعیل علایسًلا) کی جگہ کیا تھا، پھر میں نے حضرت مسروق پر پیلی ہے اس کے متعلق دریافت کیا، آپ دواٹی نے فر مایا یہ شیطان کے
راستوں میں ایک راستہ ہے اس پرکوئی کفارہ نہیں ہے۔

( ١٢٦٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَوُ ابْنَهُ ، قَالَ : كَبْشُ كَمَا فَذَى إِبْرَاهِيمُ لِسُحَاقَ.

(۱۲۷۵۳) حفرت ابن عباس تفایین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذیح کرے گا،فر مایا دنیہ ذیح کرے جس طرح حضرت ابراہیم علایتا کانے اپنے بیٹے اسحاق علایتا کا (حضرت اساعیل علایتا) کی جگہ کیا تھا۔

( ١٢٦٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِى ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَنْحَرِى ابْنَك وَكَفِّرِى عَنْ يَمْيِنِكِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَيْسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظُهَارِ : رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَيْسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظُهَارِ : ﴿ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقُولُ وَزُورًا ﴾ ثَمَّ قَالَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا سَمِعْت.

(۱۲۲۵۳) حضرت قاسم بیلیمین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جن دین کے پاس تھا ایک عورت آئی اور عرض کیا میں نے نذر مانی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذریح کروں گی ، حضرت ابن عباس جن دین نے اس سے فرمایا اپنے بیٹے کو ذریح مت کراورا پی قسم کا کفارہ اوا کردے ، حضرت ابن عباس بنی دین کے پاس ایک شخص موجود تھا اس نے کہا ، معصیت والی نذر کا تو پورا کرنا نہیں ہے ، (اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہوتا) حضرت ابن عباس بنی دین نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے مسکہ ظہار میں نہیں فرمایا: ﴿وَوَانَهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكُرٌ اللّٰ مِنْ

الْقُولِ وَزُورًا ﴾ پعرفر ماياس ميں وہ كفارہ ہے جوتونے ساہے۔

( ١٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَنَهُ.

(۱۲۷۵) حضرت علی بین نیم فرماتے ہیں کہ کوئی مختص نذر مانے کہاہے بیٹے کوذیج کرے گا تو وہ اس کی دیت ہدیہ کرے گا۔

( ١٢٦٥٦ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: هُوَ يَنْحَرُ ولدهُ ، قَالَ يُحِجُّهُ.

(١٢٧٥١) حضرت فعمى ويطيد فرمات بين كدجب كوئي تخص كم كدوه أب بيغ كوذ كرك كاتووه اب بيغ كوج كروائد

( ١٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : هُو يَنْحَرُهُ فَبَدَنَةٌ .

(١٢٧٥٤) حفرت عطاء ويشيؤ ، بهي مهي مروي ب\_

( ١٢٦٥٨) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُشُوَةٌ حَسَنَةٌ.

(١٢٦٥٨) حضرت عكرمه ويطيئ مدريافت كيامكيا كه كوئي فخص نذر مانے كه وہ اپنے بينے كوذ نح كرے كا، آپ ويشيئے نے فر مايا وہ دنيہ

ذیح کر کے اس کا گوشت صدقہ کردے ، پھرفر مایا جھقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم عَلاِئلاً کے طریقہ میں بہترین نمونہ ہے۔

( ١٣٦٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُحِجَّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً.

(۱۲۷۹) حضرت ابراہیم پیشین سے مروی ہے کوئی محض نذر مانے کہ وہ اپنے بیٹے کوڈنج کرے گاتو فرمایا وہ اونٹ ذیج کرے گا۔

( ١٢٦٠ ) حَلَّاثُنَا خُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا.

(۱۲۷۷) حضرت ابن عباس میں وہ کا کے شخص نے دریافت کیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرائح کرے گا ، فرمایا وہ اس کی دیت ادا کرے یا دنبہ ذرائح کرے۔

#### (٧٠) اَلرَّجُلُ يَتُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَهْدِيك

اگر کوئی شخص دوسر ہے تھی سے کہ، میں تجھے اپنا بیٹاھدیہ دے دوں گا

( ١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي غِفَارِ الْمُثَنَّى بن سَعِيد ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ هُوَ يُهُدِيك إِنْ لَمْ يَسُرِ أَهُلُك ، قَالَ :يُهُدِى كَبْشًا.

(۱۲۹۷) حضرت ابوغفار المثنى بن سعيد ميشي؛ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت جابر بن زيد ميشيد سے دريافت كيا كه ايك شخص

دوسر مے خف سے کہتا ہےوہ مجھے بیٹاھدیہ دوں گا اگر تیرے گھروالے رات کونہ آئے ؟ فرمایاوہ دنبہ ھدیہ کرے۔

( ١٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ :هُوَ يُهْدِى ابْنَهُ ، فَكَبْشْ ,

(۱۲۲۲) حضرت عطاء والفيز فرماتے بیں کہ جب کوئی کہے کہ وہ اپنے بیٹے کوھدیہ میں دے گا تو اس کی جگہ دنبہ دےگا۔

( ١٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : هُوَ يُهْدِى ابْنَهُ فَكَبْشْ.

(۱۲۲۲۳) حفرت ابراہیم ویطی سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالُ :هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًّا رَاجِلًا ، قَالَ :يُحِجَّهُ ، وَيَمْشِى هُوَ حَافِيًّا ، وَلَا يَرْكَبُ وَلَكِنْ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۲۴) حضرت ابراہیم پیٹلیو فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے کہ وہ اس کو بر ہنداور پیدل ھدید کرے گا تو وہ حج کروائے گا وہ نظے پاؤں اور پیدل چلے گااور سواری پر سوار نہ ہو گالیکن جس پرتتم کھائی ہے وہ سوار ہوگا۔

( ١٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أُهْدِيك ، وَقَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لِابْنِهِ ، قَالَ :يُهُدِى دِيَتَهُ.

(۱۲۷۷۵) حضرت علی بی نی سے مردی ہے کہ کوئی مختص کسی دوسر مے منص کو کہے میں تجھے بیٹا صدید دوں گا ،اور حضرت وکیع برانیل فرماتے ہیں کہ جباسیے بیٹے سے کہے تو دودیت صدیہ کرے گا۔

( ١٢٦٦٦ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُعِجَّهُ

(١٢٩٦١) حفرت ابراجيم ويليخ فرمات مين كدنج كروائكار

( ١٢٦٦٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُحِجُّهُ.

(١٢٦٦٤) حضرت ابراجيم ويشيد فرمات بي كهاس برلازم هے كدوه اس كو فج كروا يے\_

( ١٢٦٦٨ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا :يُهُدِى جَزُورًا.

(۱۲۷۸)حضرت ابن عباس بن پیشن اورحضرت ابن عمر بن پیشن فرماتے ہیں کہ و و اونٹ ھدیہ کرے گا۔

( ١٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :يُهْدِى كَبْشًا.

(١٢٦٦٩) حفرت مسروق بيني فرمات بي كدوه ونبه هديدك كار

# ( ٧١ ) فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَقَارَةِ

اگرظہار کرنے والا کفارہ ادا کرنے میں ستی کرے

( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ،

هُ مَصنف ابن الى شير متر جم (جدم) كي المستخدى عَلَيْهِ. وَلَهُ يُكُفِّرُ وتَهَاوَن بِذَلِكَ ، قَالاً : تَسْتَغُدِى عَلَيْهِ.

(۱۲۷۷) حضرت سفیان بن حسین براینی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن براین اور حضرت ابن سیرین برایشیز سے دریافت کیا کہ ایک مخص اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے اور کفارہ ادانہیں کرتا اور اس میں سستی کرتا ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا: وہ عورت اس کے

َ طَلَافَ وَعُولُ كُرَبَ كُلُ . ( ١٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَأَ

حَاجَةً لِي بِهَا لَمْ يُنُوكُ حَتَّى يُطلِّقَ ، أَوْ يُكُفُّرَ. (۱۲۱۷) حضرت طاؤس بِيتِيدُ اپ والد بروايت كرتے بيں كه جب ظهاركرنے والا كم بجھاس كى كوئى حاجت اورضرورت نہيں ہے، تواس كۈنيس چھوڑ اجائے گاجب تك كه وه طلاق ندويدے يا كفاره نداداكردے۔

( ٧٢ ) فِي إِمْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا

# اگرکوئی عورت نذر مانے کہ وہ بچاس مسجدوں میں نماز ادا کرے گی

( ١٢٦٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتُ أَنْ تَصَلَّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا وَأَنْ تَصَدَّقَ فِإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ يَمِينَهَا وَتُصَدِّقًا وَأَنْ تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ يَمِينَهَا وَتُصَلِّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا لَأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ.

وَتُصَلِّی فِی حَمْسِینَ مَسْجِدًا لَأَنَّ الصَّلاَةَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ. (۱۲۲۲) حضرت ابراہیم طِیْنی ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذر مانی کہوہ بچاس مجدول میں نماز اداکرے گی اور بچاس محروں سے صدقہ جمع کرکے پھراس کوصدقہ کرے گی،اس وعلم دیا کہوہ صدقہ جمع نہ کرے کیونکہ یہ معسیت ہے اپنی قتم کا کفارہ ادا

كرے اور پچائ مجدول مين نماز اواكرے كيونكه نماز طاعات مين ہے۔ ( ١٢٦٧٢) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي اهُوَأَةٍ نَذَرَتُ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّى كَي كُلِّ سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي

مَسْجِدِ الْبُصْرَةِ ، قَالَ : تُصَلِّی بِعَدَدِ سِوَارِی الْمَسْجِدِ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ. (۱۲۷۷) حفرت حسن بلتین سے مروی ہے کہ کوئی عورت نذر مانے کہ بھرہ کی محبد کے برستون پرنماز اداکرے گی ، تووہ ایک ہی

أُحَدِّثُ نَفْسِى أَنْ أُصَّلِّى عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوانَةٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَرَجُلْ يَرْمُقُنِى لَا أَشْعُرْ بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسْتَ نَظُرْتَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ جَالِسًّا ، فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِى يَرْمُقُنِى عِنْدَهُ ، قَالَ : وَلَا يَشْعُرُ بِمَكَانِى قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ أَسْطُوانَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : لَوْ عَلِمَ ، أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةِ لَمْ يَتَحَوَّلُ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَتَرَكُّت بَقِيَّةَ مَا أَرَدُت أَنْ أُصَلِّى.

(۱۲۷۷) حضرت مرہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں مجد میں داخل ہوا اور میں اپنے دل میں کہدرہا تھا کہ میں ہرستون کے پاس دو
رکعتیں اداکروں گا ایک شخص جھے ترچی نگاہ سے گھور رہا تھا میں اس کونہیں جانتا تھا، جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ
بن مسعود حالیثہ تشریف فرماہیں، میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو دہ شخص مجھے دیکھ رہا تھا وہ ان کے پاس تھا اور وہ میری جگہ کوئہیں جانتا
تھا، اس نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن! ایک مجد میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہرستون کے پاس دور کعتیں اداکروں گا، آپ دو گھڑ نے
فرمایا اگروہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ستون کے پاس ہیں تو وہاں سے نہیں پھرے گا یہاں تک کدا پی نماز کھمل کرے گا، حضرت
مرہ ویشین کہتے ہیں کہ میں نے جو پڑھنے کا ارادہ کیا تھا وہ ترک کردیا۔

# ( ٧٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

#### بعض حضرات نے ولدالزنی آزاد کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ الزُّنَا وَأُمَّةً.

(١٢٦٤٥) حضرت تافع ويطيو فرمات بي كدحضرت ابن عمر يؤهدنن في ولدالزني اوراس كي مال كوآزادكيا-

( ١٢٦٧٦ ) حدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عن عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَو ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ.

(١٢٦٤٦) حفرت نافع واليين العطرة منقول بـ

( ١٣٦٧٧ ) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِعِتْقِ وَلَلِهِ الزِّنَا بَأْسًا.

(١٣٦٧٤) حضرت ابن عون ويشيط فرمات تي بين كه حضرت محمد ويشيط ولدالزني آ زاد كرنے ميں كوئي حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ١٢٦٧٨ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي عِنْقِ وَلَلِهِ الزُّلَا ، قَالَ لَهُ : مَا احْتَسَبَ.

(۱۲۷۷) حضرت طاؤس ویشیخ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ولد الزنی کوآزاد کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس کوآزاد کرنے میں کچھ جرج نہیں۔

( ١٢٦٧٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنْ عِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا أَعْتِقُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ عِنْقُهُ حَسَنَّ.

(١٢٦٧٩) حضرت عبدالملك ويشيط فرماتے ميں كه حضرت عطاء ويشيد سے دريافت كيا كيا كه ولدالزني آزادكيا جاسكتا ہے؟ آپ ويشيد

نے فرمایا: ہاں ، اس کا آزاد کرناا چھاہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عُبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنُتِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَمْ نُجَيْدٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ أَبَا أَمَامَةَ ، عَنْ وَلَدِ الزَّنَا تُعْتِقُهُ ، قَالَ :هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّالِفِ ، تَصَدَّقِي بِهِ.

(۱۲۷۸) حضرت ام بجید جین اے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوا مامہ ویٹی ہے ولد الزنی آزاد کرنے ہے متعلق دریافت کیا؟

آپ پریشید نے فرمایا وہ کھوٹے دراھم کی طرح ہے اس کے ساتھ صدقہ ادا کرو۔

( ١٢٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِيِّ ، عَنْ عُمَر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِى غُلَامَيْنِ ، أَحَدُّهُمَا رَشُدَةٌ وَالآخَرُ غِيَّةٌ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا ، فَأَيَّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ :انظر أَكْثَرُهُمَا ثَمَنًا فوجدوا ولد وَلَدَ الزِّنا أكثرهما ثمنا فأمرهم به.

(۱۲۹۸۱) حضرت عمر بن عبدالرحل بن سعد بیلین سے مروی ہے کہ ایک خف حضرت ابن عباس ٹن کوئٹن کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میرے پاس دوغلام ہیں،ایک صحیح المنسب ہے اور دوسراولدالزنی،اور میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈاٹٹو کے خیال میں کونسا آزاد کروں؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا دیکھو جوقیمتی ہواس کوآزاد کرو،انہون نے پایا کہ ولدالزنی زیادہ قیمتی ہے، پس آپ ڈاٹٹو نے ان کو اس کے آزاد کرنے کا تھکم دے دیا۔

( ١٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :أَعْيَقُ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا.

(۱۲۲۸۲) حضرت معنی روشید فرماتے ہیں کہ جودونوں میں زیادہ قیمتی ہواس کوآزاد کر۔

( ١٢٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتُ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَتُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبُوَيْهِ شَيْءٌ ، ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

(۱۲۲۸۳) حضرت هشام پیشین اپنوالد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بڑی مذیف سے ولد الزنی کو آزاد کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ٹڑیا مین نے فرمایاس کے والدین کا گناہ اس پرنہیں ہے پھریہ آیت تلاوت فرمائی ﴿ وَ لَا تَوْرُ وَ اَوْرَةٌ وِّذْرَ

( ١٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ :وَلَدُ الزُّنَا حَيْرُ الثَّلَاثَةِ ، إنَّمَا هذا شَىْءٌ قَالَهُ كَعْبٌ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ.

(۱۲۷۸۳) حفرت عیسلی الخباط پرشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی پیشین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ولدالزنی ٹین میں بہترین ہے، بیشک بیوہ ہے جس کے بارے میں حضرت کعب پرشین فرماتے ہیں بیرتین میں بدترین ہے۔

#### ( ٧٤ ) مَنْ كُرِهُ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَا

#### بعض حضرات نے ولدالزنی آزاد کرنے کونا پیند کیا ہے

( ١٢٦٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَخْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.

(١٢٦٨٥) حضرت عمر والنوف فرمات بي كه ميل دوجوتول كيماته الله كراسة ميل مددكرون به مجهز ياده بسند باس سه كه

میں ولدالزنی آ زاد کروں۔

( ١٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ ، أَوْ أُمَّتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.

(۱۲۷۸ ) حضرت عائشہ شکائیٹ فر ماتی ہیں کہ میں تین گھلیاں صدقہ کروں یا ایک کوڑااللہ کے راستہ میں دوں یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے کہ میں ولدالزنی کوآزاد کروں۔

( ١٢٦٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَغْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهُمَا اثْنَيْنِ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ زِنَّا.

(۱۲۶۸۷) حصرت مجاہد پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ہو ہی نے اپنے مرض میں پچھے غلاموں کو آ زاد کیا، پھران میں سے دو غلاموں کو حصرت ابن عباس ہیں پینئ نے واپس کر دیا، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں ولدالزنی ہیں۔

( ١٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو مِنْهُمْ سِتَّةً كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ الزِّنَا.

(۱۲۹۸۸) حضرت مجامد میر تنظیز سے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص بن پینٹانے اپنے غلاموں کومرض میں آزاد کمیا، حضرت عبداللہ بن عمرو بڑی پیشن نے ان میں سے چھے غلاموں کووا پس کردیا، وہ بیجھتے تھے کہ وہ اولا دالزنی میں سے ہیں۔

( ١٢٦٨٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ عِنْقَ وَلَدِ الزُّنَا.

(١٢٦٨٩) حضرت ابن الحنفيه بريشيد فرمات بي كه حضرت على والثير ولد الزني آزاد كرنے كونا پسند كرتے تتھے۔

# ( ٧٥ ) فِي عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيُّ

### يبودي اورنصراني غلام كاآ زادكرنا

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ أُسَّقِ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ وَيَقُولُ :﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فَلَمَّنا حُضِرَ أَعْتَقَه.

(۱۲۲۹۰) حصرت اسق میشید فر ماتے ہیں کہ میں حصرت عمر ہوڑ تنو کا غلام تھا، انہوں نے اس پراسلام پیش کیااور فر مایا دین میں داخل ہونے میں مختی نہیں ہے، پھر جب وہ حاضر کیا گیا تو اس کوآ زاد کر دیا۔

( ١٣٦٩١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَاهِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا.

(۱۲۲۹) حضرت عامر ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دبی پینے یہودی یا نصرانی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ يَهُودِيًّا.

(۱۲۹۹۲) حضرت ابراجیم مرکیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت علی شائنو نے یہودی یا نصرانی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ برد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فِي مِيرَاثِ فَأَعْتَقَهُ.

(۱۲۹۹۳) حضرت نافع مِرْتَعْید ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر بنی پیشن کا نصر انی غلام تھا آپ بنی نی نے اپ رشتہ داروں میں ہے کسی

کوھبہ کردیا تو دہ دراثت میں د دبارہ ان کے پاس آیا تو آپ جن ٹنونے اس کو آزاد کر دیا۔

( ١٢٦٩٤ ) حَدَّثْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا.

(١٢٦٩٣) حضرت يحيى بن سعيد مينيخ فرمات بيل كه حضرت عمر بن عبدالعزيز مِن الني الله أزادكيا-

( ١٢٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصُرَانِيُّ.

(۱۲۷۹۵) حفرت مجامد بیشید نصرانی غلام آزاد کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

### ( ٧٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَجَدْت الطَّعَامَ فَلاَ تَصُومَنَّ

### جب تو کھانا یائے توروز ہبیں رکھے گا

( ١٢٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَهِمِينِ عَلَى مَنْ لَمُ يَجِدُ.

(۱۲۲۹۲)حضرت ابوهریره در این فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں روز واس کے لیے ہے جونہ پائے۔

( ١٢٦٩٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا وَجَدْت فَلَا تَصُمْ.

(١٢٦٩٤) حضرت حسن طِيتْني اور حضرت ابن سيرين طِيتْني فرماتے ہيں كه جب تو پالے توروز ومت ركھ۔

### ( ٧٧ ) مَنْ يَتَمُونُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

# کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے ذمہاعت کاف باقی رہ گیا ہو

( ١٢٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ.

(۱۲۲۹۸) حضرت عامر بن مصعب ولیٹیلڈ نے مروی ہے کہ حضرت عائشہ بڑیاہ نظانے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کی جگہ اعتکاف کیا۔

( ١٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس ، عَنِ الْمَرَأَةِ مَاتَتُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ

والمستف ابن الم شيبه ترجم (جلام) و المستف ملفلات المستف المناف المستف ملفلات المناف ال

الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ كُلَّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِى عَنْهَا ، قَالَ طَاوُوس :اعْتَكِفُوا ، أَرْبَعَتُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ وَصُومُوا.

(۱۲۹۹) حفرت لیت بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس بیشید سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک عورت فوت ہوگئی اوراس نے نذر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں ایک سال اعتکاف کرے گی، اوراس کے چار بیٹے ہیں اور ہربیٹا جا ہتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قضا

کرے؟ حضرت طاؤس ولیٹیوٹے فر مایا: جارون تین ماہ کامتحدحرام میں اعتکاف کرواورروز ہ رکھو۔

( ١٢٧. ) حِدَّلْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ

امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَغْتَكِفَ عَشَرَةً أَيَّامٍ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَغْتَكِفْ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ :اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّك. ( ۱۲۷۰ ) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه وليُتِي ہے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ وہ دس دن اعتکاف کرے گی اور

وہ فوت ہوگئی ہےا عتکا ف نہیں کر سکی ،حضرت ابن عباس و کا مطان نے فر مایا: اپنی والدہ کی طرف سے اعتکا ف کر۔

( ١٢٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُقْضَى ، عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ.

(۱۰۱) حفرت ابراہیم والميا فرماتے ميں كەميت كى طرف سے اعتكاف كى تضانبيس كى جائے گى۔

( ١٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقُضِيهِ وَرَثَتُهُ

بَيْنَهُمْ : إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ إِنْ شَاؤُوا صَامُوا كُلُّ إِنْسَانِ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ.

(۱۲۷۰۲) حفرت طاؤس طِیٹیو میت پرنذر کے متعلق فر ماتے ہیں ان کے ورثاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گر کسی مخف کے : برال کردنی میں بیڈیگی مطابعہ اتنے نہ بس کو میں ملاسب کی کیٹر میں سے کہ تیس میں کے میں

ذمہ سال کے روزے ہوں تو اگر ورٹاء چاہیں تو روزے رکھ لیس ، ورٹاء میں سے ہرکوئی تین مہینے رکھے گا۔ پی ورد ورد مورد میں دروزے دیں دروز

( ٧٨ ) فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينِ كُونَى فَخْصَ قرباني كُلُوشت مِن سے مساكين كو كھلائے

( ١٢٧٠٣ ) عن ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُصْعِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(١٢٧٠) حضرت حسن بيشيد نا پسند فرماتے تھے كەكوكى شخص كفاره يمين ميں قربانى كا كوشت مساكين كوكھلائے۔

( ٧٩ ) يَقُولُ هُو يَهْرِيهِ عَلَى أَشْفَارُ عَيْنَيْهِ

کوئی کہے کہ وہ اپنی آئکھوں کی پلکیں صدید کرے گا

( ١٢٧٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى اشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، قَالَ

ه مسنف این الی شیر متر جم (جلدم) کی الله مسنف این الی شیر متر جم (جلدم) کی الله مسنف این الی شیر متر جم (جلدم) کی الله مستف الله مستف این الله مستف این الله مستف این مستف ای

(۱۲۷۰۴)حضرت ابراہیم پریٹیلئے سے مروی ہے کہ ایک شخص دوسر نے خص سے کہے وہ آئکھوں کی بلکیں صدید کرے گا ، تو وہ حج کرے یا ایک بدنہ(اونٹ یا گائے) ذنج کرے گا۔

### ( ٨٠ ) حُلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا تُصِنَع خَادِمُهَا

عورت نے قسم کھائی کہ وہ تمام چیزیں صدیدکرے گی جواس کی خادمہ تیار کرے ( ۱۲۷۰۵ ) جَرِیرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَیْءٍ تَأْكُلُهُ من شیء تصنعه خادِمهَا ، قَالَ :لَهَا مِنْهَا بِلِدَ تَبِيعُهَا.

(4-41) حفرت فعمی ویشی سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے قتم کھائی کہ وہ ایسی تمام چیزیں ھدید کردے گی جواس کی خادمہ تیار کریے تو کیااس کی قتم کو تو ڑنے سے بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس چیز کو چھ دے۔

> َ ( ۸۱ ) فِی الرَّجُلِ یُفْطِرُ أَیَّامًا مِنْ رَمَضَانَ کوئی شخص رمضان کے چند دنوں میں روزہ نہ رکھے

( ١٢٧.٦ ) حلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِى رَمَضَانَ ، قَالَ :عَلَيْهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ.

(۱۳۷۰۱) حفرت عطاء ویشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص رمضان کے چنددن افطار کرے آپ ویشین نے فرمایا اس پر ہردن کے بدلہ کفارہ ہے۔

# ( ۸۲ ) مَنْ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ كونَی شخص رمضان كا كوئی روز وتو ژدے

( ١٣٧.٧) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَنَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكْت ، فَقَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَغْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجُدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُهُ ، فَقَالَ : اجْلِسُ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرْقِ فِيهِ تَمُرٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنْهَالَ : اخْمَابُ فَتَكَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالَذِي بَعَثَكُ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ

(۷۰ ما ۱۱) حضرت ابوهریره رفاضی سے مروی ہے کہ ایک شخص حضوراقدس میر افغیلی کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا میں ھلاک ہوگیا آپ میر اپنی ہوگ ہے ہوگیا آپ میر اپنی ہوگا ہے ہوگیا آپ میر انتخاص کے انتخاص کی میں وہ بھی نہیں پاتا ، آپ میر انتخاص کے انت

( ١٢٧.٨) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَّلِبِ ، وَ الْمُصَّلِبِ ، وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفْطَرْتَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفْطَرْتَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۱۲۷۰۸) حضرت سعید بن المسیب طافی سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس مِینَ فَقَطَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ میں نے رمضان کا ایک روز ہ افطار کر لیا ہے، آپ مِینَ فِقطَیْمَ نے فر مایا: صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس دن کی جگہ ایک روز ہ کی قضا کر۔

( ١٢٧.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًّا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ. (ترمذي ٢٣٣ـ ابن ماجه ١٦٢١)

(9 • ۱۳۷) حفزت ابوھریرہ دینٹو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْلِظَیْکُٹِ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے رمضان کا ایک بھی روز ہ بغیر عذر کے چھوڑ دیاوہ ساری زندگی بھی روز ہے رکھ لے اس کا بدانہیں ہوسکتا ( نثواب میں اس تک نہیں پہنچے سکتا )۔

( ١٢٧١ ) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :قَالَ عَبْد اللهِ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَرَضِ لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهُرَ كُلَّهُ.

(۱۲۷۱) حضرت عبدالله طافخه فرماتے ہیں کہ جو محض رمضان کاروزہ بغیر مرض، بغیر عذّر کے جان بو جھ کرافطار کر لےوہ اس کی قضا نہیں کرسکتا اگر چہ ساری زندگی بھی روز ہ رکھ لے۔ ( ١٢٧١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَمُ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُرِ .

(۱۱۷۱) حضرت علی دہنٹی فرماتے ہیں کہ جو تحض رمضان کا روزہ جان ہو جھ کرندر کھے وہ جا ہے ساری زندگی روز ہے رکھ لے اس کی قضانہیں بن سکتی۔

( ١٢٧١٢ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى الَّذِى يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ متعمدا ، قَالَا :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ ، وَلَا يَعُدُّ وَيَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(١٢٤١٢) حضرت ابو خالد بريشيط اور حضرت عامر بريشين سے دريافت كيا كيا كه كو كي ضخص جان بوجھ كر رمضان كاروزه ندر كھے تو؟

آ پ روشی نے فرمایا اللہ سے استعفار کرے اور تو بر کرے ، اور دوبارہ ایسا نہ کرے اور اس کی جگدا یک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشِامٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ.

(۱۳۷۳) حضرت ابن المسیب بیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخض رمضان کا ایک روزہ جان ہو جھ کرچھوڑ دے اس پر اس کی قضامیں ایک مہینے کے روزے ہیں۔

( ١٢٧١٤ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ صِيَامٌ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ.

(۱۲۷) حضرت ابراہیم ویشیز فر ماتے ہیں اس پر تین ہزار دنوں کے روزے ہیں (بطور قضا)۔

( ١٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمْ : سَأَلْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْنَاءَ فَقُلْت : أَبَلَغَكَ

فِي مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنُ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَةُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَعُرُوفًا.

(۱۲۷۱۵) حفرت عاصم مرایطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ابوالشعثا عربیۃ ہینے سوال کیا کہ کیا آپ تک کوئی بات پنچی ہاں شخص کے متعلق جورمضان کا ایک روز افطار کر لے تو وہ کیا کرے؟ آپ براتھینے نے فرمایانہیں ،کیکن اس کی جگہ ایک دن کی قضا کر لے اور اس کے ساتھ نیکی بھی کرے۔

( ١٢٧١٦ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(١٢١٦) حضرت ابراہیم مِلیْفیا فرماتے ہیں کہ توباستغفار کرے اوراس کی جگدا یک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِى رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۱۲۷۷) حفرت معید بن جبیر میشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جورمضان کاروز ہ جان بو جھ کرافطار کر لے ،فر مایا اس استغفار کرے تو بہ کرےاوراس کے بدلے ایک روز ہے کی قضا کرے۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المسلم المس

( ١٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمَّدًا مَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ :مَا أَدْرِى مَا كَفَّارَتُهُ ، ذَنْبٌ أَصَابَهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَقْضِى

(١٢٧١) حضرت يعلى بن عكيم ويليط فرمات بي كه ميس نے حضرت سعيد بن جبير ويشيز سے دريافت كيا كه كو كي مخض رمضان كاروز ه جان بوجھ کرافطار کرلے اس پر کیا کفارہ ہے؟ آب دیشیونے فرمایا مجھے نہیں معلوم کیا کفارہ ہے؟ اس کو گناہ ملاہے،استغفار کرے اور

اس کی جگدایک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(11219) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ استغفار کرے اوراس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( .١٢٧٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ،

فَذَكَرُ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ ، فَأَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقُ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ بِهَذَا.

(۱۲۷۲) حضرت عائشہ تنگه مذہ فا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفْظَیْفَا کی خدمت میں ایک شخص نے ذکر کیا کہ وہ جل حمیا ہے،

آپ سُرِ این ہوی سے جماع کرلیا ہے، حضورا کرم مِرافظة ا ك ياس ايك توكري لائي كى جيئر ق كيت بين اس ميس كي مجوري تفيس حضور مَرَافَظَةُ في دريافت فرمايا: جلا موافخف كهال ب؟ ایک مخص کفر اہوا تو حضور مِرافظ نے فرمایاس کوصد قد کردو۔

### ر ۹۶ ) يَقُولُ عَلَى الْهَدِيُ

# کوئی مخص کیے کہ میرے او پر ھدی بھیجنا ہے

( ١٢٧١١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ مِسْكِينِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلْت عَلَيْهَا هَدْيًّا ، فَقَالُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ كَانَتُ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ تَصُومُ ثُلَاثَةَ أَيَّام.

(۱۲۷۲) حضرت سلام بن مسکین بیشی سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن زید بیشید اور حضرت حسن بیشید ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے قتم اٹھائی ہے کہ میرے ذمہ صدی بھیجتا ہے؟ حضرت جاہر بن زید ویشیئے نے فر مایا: اگر وہ مالدار ہے تو گائے بھیج اور اگروہ غریب ہے تو بکری بھیجے ،اور حضرت حسن ویلید نے فرمایا جتم کا کفارہ ہے، تین دن کے روزے رکھے۔

( ١٢٧٢٢ ) حلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ هَدْيٌ، أَوْ علَىَّ نَذُرٌ، قَالَ يَمِينٌ.

(۱۲۷۲) حفرت حسن بایشیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیے میرے ذمہ هدی ہے یا مجھ پرنذر ہے تو یقیم ہے۔

( ١٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالبدن وَالْهَدْي ، قَالَ : مِنْ خطوَاتِ الشَّيطَان.

(۱۲۷۲۳) حفرت عکرمہ دِیتَّین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اونٹ یا ھدی کی قتم کھائے تو یہ شیطان کے راستوں میں ہے ایک راستہ ہے۔

رُ سَمَّے۔ ( ١٢٧٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ هَدُیٌ ، قَالَ : لَا أَقَلُّ مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۷۲) حضرت ابن عباس نئ پیشن سے مروی ہے کہ کو کی شخص یوں کے جمھ پر حدی ہے تو بکری ہے کم نہ جھیجے۔

( ١٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا ، إِذَا قَالَ : عَلَى هَدُى ، وَلَمْ يُسَمَّ شَيئًا قَالَا :يَمِينٌ.

الله المورت على بينيا اور حضرت حماد بينيا فرمات بين جب كونَ شخص كم مجمد كر بعيبنا اوركى چيز كانام ندلة وتتم ب-(١٢٧٢٦) حدَّثَنَا عَبد الوهاب ، عَنْ جُوكِيْبِو ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا قَالَ عَلَىَّ هَدُى ، وَلَمْ يُسَمَّ فَلْيُهُدِ هَا شَاءَ وَلَوْ كُنَّة مِنْ غَزُّل.

(۱۲۷۲) حضرت منتی کی در این از این که جب کوئی شخص کے کہ مجھ پرهدی بھیجنالازم ہے اوراس کا نام ندلے تو جو جا ہے مرضی هدی بھیج دے اگر چہ برن کا پچے بی بھیج دے۔

# ( ٨٤ ) فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ

### کوئی نذر مانے کہوہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی پھراس کوروک دیا جائے

( ١٢٧٢٧) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَتَتِ امُرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتُ : إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ منعَني ، قَالَ :فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِك.

(۱۲۷۲۷) حضرت قبادہ دینے فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت شریح دینے کے پاس آئی اور عرض کیا میں نے نذر مانی تھی کہ مجد میں میں میڈ گاں نے نہیم کر سے میں میں میں نہ نہ دور ہوئی ہے کہ اس کے ایک اور عرض کیا میں اپنے نذر مانی تھی کہ مجد میں

اعتكا ف بیٹھوں گی ،کیکن با دشاہ نے مجھےروک دیا ، آپ پرٹیٹیز نے فرمایا: اپنی قشم كا كفار ہ ادا كر ۔

( ١٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِى الْمَسْجِدِ ٱلْجَامِعِ ، فَطلب إليها أمر لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظُهرَ ، قَالَ :تَعْتَكِفُ فِى (۱۲۷۴) کھنرت عمر و بن هرم بایٹیا ہے مروی ہے کہ حضرت جابر بن زید براٹیانہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے قتم کھائی ہے کہ وہ جامع متجد میں ایک مہیندا عتکاف بیٹھے گی ، بھراس ہے ایسی چیز طلب کی گئی کہ وہ اب نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی ، آپ براٹیانے نے

فرمایا جب اس سے مامون ہوجائے تواعظ ف بیٹھ جائے۔

### ( ۸۵ ) فِی الرَّجُلِ یُسْتَحْلَفُ فَیَنُوی بِالشَّیْءِ کسی شخص سے تم اٹھوائی جائے اوروہ اس میں کسی چیز کی نیت کرلے

( ١٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ ، قَالَ :الْيَهِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ الذي يَستَحْلِفه ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ.

(۱۲۷۲۹) حضرت ابراہیم پریٹیلی فرماتے ہیں کہ سی محص کوطلاق کی قتم دی جائے اور وہ قتم اٹھالے توقتم اس پر ہوگئ جس پرقتم اٹھوانے والے نے اس سے اٹھوائی ہے، اس میں قتم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

( ١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى أنها لَيْسَتُ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ.

( ۱۲۷۳ ) حضرت حسن مِلِیُّنظیۂ فرماتے ہیں کہ کو کی شخص کسی ہے تھم اٹھوائے یہ سجھتے ہوئے کہ وہ تھم کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بمیمین منعقدہ ہے۔

( ١٢٧٢١ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ.

(۱۲۷۳) حفزت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں تتم میں قتم اٹھوانے والے کی نبیت کا انتہار ہے۔

( ١٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْيَهِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ. (مسلم ٢٠- ابوداؤد ٣٢٥٠)

(١٢٤٣٢) حضرت ابوهريره وفافؤ سے مردى ہے كه حضوراقدى مِيَرْفَقِيَّةً نے ارشاد فرمایا جتم میں قتم اٹھوانے والى كى نبيت كااعتبار ہے۔

( ١٢٧٢٢ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ فَغُوَّاءِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، يَمِينُك عَلَى مَا صَدَّقَك صَاحِبُك.

( ۱۲۷۳۳) حفرت عمر دلی فر فرماتے میں کہ تیری قتم اس پرمحمول ہے جس پر تیرے ساتھی نے تجھے سچاتھ ہرایا ہے۔

( ١٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُورَكَ بِيَمِينِ ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُورِّكَ. مسنف ابن آبی شیبہ متر جم (جلدم) کی سے الک کی کا اللہ مسنف ابن آبی شیبہ متر جم (جلدم) کی کا اللہ مسنف ابن آبی کی اللہ مسئف ابن آبی کے اللہ مسئف ابن آبی کے اللہ مسئف کا اور اگر تو خلام ہے تو تورید کر لے (اس کی نیت کے علاوہ کوئی اور نیت کر لے ) اور اگر تو خلام ہے تو تیرے لئے تورید کرنا جا بڑنہیں۔

# ( ٨٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ أَحْلِفُ جب كوئي شخص كم مين شمنهيں كھاؤں گا

( ١٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَهُ أَخْلِفْ ، قَالَ: يَمِينْ يُكَفَّرُهَا. (١٢٧٣٥) حفرت ابراجيم ويشَّيِ فرمات بي كهجب كوئَ فَحْص كِمِينَ تَمْنِين كِعاوَل كَاتُوتُم بِال كالفاره اداكر \_\_

# ( ٨٧ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَيُكْرَةُ

# کوئی شخص کے کہ میں بیکا منہیں کروں گا پھراس کومجبور کیا جائے

( ١٢٧٣٦) حَلَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :كَانَ اِبْرَاهِيمُ فِي أَصْحَابِ الْمَلَاء ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْىَ الْمَى الْكَعْبَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى ابنه فاحْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ اخْتَمَلُوهُ فَأَذْخَلُوهُ ، لَيُمْش.

(۱۲۷۳۲) حضرت اساعیل بن خالد پر بیجین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم پر بیٹی سے دریافت کیا ایک شخص نے تشم اٹھائی کہ اگروہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اس پر چل کر کعبہ جاتا ہے، پھراس کو اس کے دوستوں نے اٹھا کر بیٹے کے پاس داخل کردیا، حضرت ابراہیم پر بیٹین اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا: اس کو اٹھا کر اس کو داخل کردیا ؟ اس کو جائے کہ کعبہ کی طرف پیدل چل کرجائے۔

### ( ٨٨ ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

# کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس پرنذر ہو

( ١٢٧٣٧) حَذَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَفْضِيَهُ ، فَقُالَ :اقْضِهِ عَنْهَا.

(۱۲۷۳۷) حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹھو کے حضوراقدس شِراَفِیکی ہے دریافت کیا کدان کی والدہ پرنذرتھی جووہ پوری کرنے ہے پہلے ،ی فوت ہوگئیں؟ آپ سِرَافِکی خِنے فرمایا: تواس کی طرف سے پورا کرلے۔

( ١٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكِّمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما سُيْلَ عَنْ

رَجُلِ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ ، فَقَالَ :يُصَامُ عَنْهُ النَّذُرُ.

(۱۲۷۳۸) حضرت ابن عباس ٹنکھیٹن سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص فوت ہو گیا اور اس پر نذرتھی؟ آپ ٹڑٹٹو نے فر مایا: اس کی طرف سے نذرکاروز ہ رکھاجائے گا۔

( ١٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَرَّةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيَّهُ.

(۱۳۷ سر ۱۳۷۱) حضرت ابن عباس میندهن فرماتے ہیں کہ کو کی شخص فوت ہوجائے اوراس پرنذ رہوتو اس کاولی اس کو پورا کرےگا۔

( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ.

(۱۲۷۴) حفزت ابراہیم ویشینہ سے مروی ہے کہ ایک مخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے کی نذرتھی ،فر ماتے ہیں اس کی طرف ہے کھانا کھلا یا جائے گا۔

( ١٢٧٤١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا.

(۱۲۷۲) حضرت حسن والطیئے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے روزے کی نذر مانی اور روزہ رکھنے سے پہلے ہی مرگیا تو فر ماتے ہیں پہندیدہ بیہے کہ اس کی طرف سے روزہ کی قضاءروزے ہے کرے۔

(١٢٧٤٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُوس فِي النَّذُرِ عَلَى الْمَيْتِ ، قَالَ :يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلِ صَوْمُ سَنَةٍ ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانِ منهم ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷۴) حضرت طاؤس میلیلی میت پرنذر کے متعلق فرماتے ہیں ان کے ورثاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گر کسی شخص کے ذمہ سال کے روزے ہوں تو اگر ورثاء جا ہیں تو روزے رکھ لیس،ورثاء میں سے مرکوئی تین مہینے رکھے گا۔

( ١٢٧٤٣) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ كُريْبٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنْ سِنَانِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ عَمَّتُهُ ، أَنَّهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوفِيتُ أُمِّلَ مَ مَشْى إلَى الْكُفْيَةِ نَذُرْ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْهَا ؟ فَقَالَتُ : يَا لَكُفْيَةِ نَذُرْ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْهَا ؟ فَقَالَتُ : أَيُجُزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْهُ أَمِّكَ ، فَقَالَتُ : أَيُجُزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَطَيْتِه ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِى عَنْ أَمِّكَ ، فَقَالَ ثَالَهُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : هَلْ تَعْمَ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْمَ ، فَقَالَ تَعْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَحَقُ بِذَلِكَ . (بخارى ٢٣٣١) هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ ؟ قَالُتُ : نَعْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَحَقُ بِذَلِكَ . (بخارى ٢٣٣١) عَرْمَ عَنْ يُعْمَى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَعُولُ وَقَعْمَ عَنْ مَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعْمَلِ عَلَى اللهُ عَمْلُ كَانَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالله وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الله عَلَيْهُ وَمُعْمَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلقَ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله ع

تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

( ١٢٧٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَطَاء ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَتُهُ الْمُرَأَةُ ، فَقَالَتُ : إنه كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمٌ شَهْرَيْنِ ، أَفَيُجْزِى عَنْهَا أَنُ نَصُومَ عنها؟

# ( ۸۹ ) فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی مَالِ الرَّجُلِ کوئی شخص کسی شخص کے مال پرنتم اٹھائے

( ١٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ :الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِفُهُ ظَالِمًّا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ.

(۱۳۷۳) حضرت ابو ما لک مِیشید فرماتے ہیں وہ تتم جس پر کفارہ نہیں ہے، کوئی شخص تتم اٹھائے کسی شخص کے لیے کسی مسلمان شخص سیاسات خان

کے مال پر ، پس اس نے طلم کرتے ہوئے الگ کرلیا جائے حالا نکہ وہ اس میں جھوٹا ہو۔ تاہیر ، و موجی رہتے ہوئے الگ کرلیا جائے حالا نکہ وہ اس میں جھوٹا ہو۔

( ١٢٧٤٦) حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ . بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ ، قَالُوا :هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ.

بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ نَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ فرمات بي كراس عمرادوه فخص ب جوكى كامال تم كهاكراس الكرد \_\_

### ( ٩٠ ) فِي كُفَّارَةِ الضِّهَارِ مَتَى هي ؟

( ١٢٧٤٧) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا ، وَلَمْ يَدُخُلْ فِيه ؛ إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ ، إِذَا كُفَّرَ غَشِيهَا.

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

(۱۲۷ میر) حضرت سعید بن المسیب ،حضرت معشر اور حضرت ابراہیم ایستین فر ماتے ہیں کہ جب کسی عورت سے ظہار کرے اور اس میں ابھی داخل نہ ہوا گرمیں تیرے پاس آیااس میں کوئی حداور وقت نہیں جب کفار ہ ادا کر دی تو اس کے پاس آ جائے۔

### (٩١) مَنْ لاَ يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ

# جس شخص کی محلوف علیہ پرفتم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

(١٢٧٤٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُريْبٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمُوسُورُ بُنُ مَخْوَمَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَودُ بُنُ مُخْوَمَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَسَلَّمَ : فَلَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لاَ يَمِينَ لِلُولَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَسَلَّمَ : فَلَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لاَ يَمِينَ لِلُولَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. وَسَلَّمَ : فَلَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لاَ يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. (١٢٥٨) حضرت نافع بن جبير ويشي سے مول ہے كہ صوراقد سَ مِرْافِقَةَ فِي ارشاد فرمايا: تين لوگوں پريمين بيس ہے، اولاد كوشم باب پر، بيوى كوشم شوہر براورغلام كوشم آ قا كوت بر

### ( ٩٢ ) أَلْمُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ أَيْعَتِقُهَا ؟

# جو خص باندی سے ظہار کرے تو کیااس کوآ زاد کرسکتا ہے؟

( ١٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا :نَعَمْ.

(۱۲۷ میں خارت خالد بن ابی عمران واقعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم والی اور حضرت سالم والی سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا اور اس کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے جس کووہ آزاد کریے کیاوہ اس باندی کو آزاد کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔

( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى الظَّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إذَا لَمُ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعَ الصَّوْمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عَِّنْهَهَا مَهْرَهَا ، فَكَانَ عِنْقُهَا كَفَّارَةَ الظَّهَارِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ.

(۱۳۷۵) حضرت ضحاک پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص باندی سے ظہار کرے اور آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام وغیرہ نہ پائے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی ندر کھے اور اس سے باندی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی آزادی کو اس کامہر بنا لے اور اس کو کفارہ ظہار میں آزاد کردے وہ اس کی ہوی ہوگئی۔

( ۱۲۷۵۱ ) حدَّثَنَا ابُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : يُجْزِينه أَنْ يُعْتِقَهَا. (۱۲۷۵۱) حضرت ابراہیم بِرِیشِیزے مروی ہے کہ جو تحض اپنی باندی سے ظہار کر لے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اسی باندی کو آزاد ( ١٢٧٥٢ ) حَذَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِي الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِنْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ.

(۱۲۷۵۲) حضرت طاؤس الشيئ ہے مروی ہے کہ کو کی شخص اپنی ام ولد سے ظہار کرے اور کفارہ کرنے کے لیے پچھ نہ پائے تو ای کو آزاد کردے اس کا آزاد کرنااس کی قتم کا کفارہ بن جائے گا۔

# ( ۹۳ ) فِی الرَّجُلِ یُحَرِّمُ فِی الْغَضَبِ کوئی شخص غصہ میں کوئی چیز حرام کردے

( ١٢٧٥٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْفَضَبِ ، قَالَ :مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ فَليَفِ.

(۱۲۷۵۳) حفرت عطاء براتین اور حسن براتین سے مروی ہے کہ کوئی شخص غصہ میں اپنے او پر کوئی چیز حرام کر دے فرمایا بیشیطان کے ورغلانے سے جن کا کہ کا کہ اور اگر وہ طاعات میں سے ہے تو اس کو پورا کرے۔

# ( ٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَلُطُمُّ خَادِمَهُ

#### ۔ کوئی شخص اپنے خادم کوطمانچہ مارے

( ١٢٧٥٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْآرُضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلَ هَذَا ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ لَطُمَ خَادِمًا لَهُ فَكُفَّارَتُهُ عِنْقُهُ. (احمد ٢٥ـ مسلم ١٣٧٩)

(۱۲۷۵۳) حضرت زاذان والنيطين سے مروى ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر الله عن عن اپناغلام آزاد كيا اور پھرز مين سے بچھ اٹھا يا اور فرمايا ميرے ليے اس كے برابر بھی اجزئيں ہے ميں نے نبی اكرم مُؤَلِّفَتُ فَقَ ہے سنا آپ مِؤلِفَتُ فَقَ فرماتے ہيں كہ جو شخص اپنے غلام كو طمانچہ مارے اس كا كفارہ اس كو آزاد كرنا ہے۔

( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ ، فَقَالَ : سُويُد بْنُ مُقَرِّن : أَعَجَزَ عَلَيْك إِلَّا حُرُّ وَجُهِهَا ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ يَنِى مُقَرِّنِ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا مُويُد بْنُ مُقَرِّن مَا لَنَا خَادِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (ابوداؤد ١٣٣ه مسلم ١٣٣ وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْفَرُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (ابوداؤد ١٢٥٥ مسلم ١٣٣ واحِدَةً لَطَمَهَا أَصْفَرُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (ابوداؤد ١٢٥٥ مسلم ١٣٣ واحِدَةً لَطَمَهَا أَصْفَرَت مويد بن مَرْ ن بِيتِيْد

و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والنفعد والكفارات الم

نے فرمایا: تیرے پاس اب اے آزاد کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں مجھے یاد ہے ہم اپنے باب مقرن کے سات بچے تھے اور ہماری ایک خادمتھی جے ہم میں ہے سب سے چھوٹے نے تھیٹر ماراتو نبی پاک مَظِّ فَظَیَّا آ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اسے آزاد کردیں۔

# ( ٩٥ ) فِي النَّهِي عَنِ الْحَلِفِ

### فتم کھانے کی ممانعت

( ١٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ كِذَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِفُ حِنْثُ ، أَوْ نَدَمٌ. (بخارى ١٩٣٠ـ ابن حبان ٣٣٥١)

(١٢٧٥) حضرت ابن عمر الكافين سے مروى ب كه حضور اقد س مِنْ فَقَعَ اَعْمَا فَر ما يا بسم الحان والا يا حانث موكا يا تادم موكا

( ١٢٧٥٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّ الْيَمِينَ مَأْلُمَةٌ ، أَوْ مَنْدَمَةً.

(١٢٧٥٤) حضرت عمر فلا فخر فاتح بن بيشك قتم مين كناه گار بونا ب يانادم بونا ب-

### ( ٩٦ ) مَنْ قَالُ عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ

# کوئی مخص یوں کمے مجھ پراللہ کاغضب ہو

( ١٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ غَضَبُ اللهِ ، قَال : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ.

(۱۳۷۵۸) حضرت مجامد بیشین سے مروی ہے کہ کوئی مخص بوں کہے مجھ پراللہ کاغضب ہواس پر کوئی کفارہ نہیں بیاس سے زیادہ

# ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرى

### کوئی شخص کے اللہ میری پیٹھ کاٹ دے

( ١٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي ، قَطَعَ اللَّهُ صُلْبِي، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(١٢٧٥) حضرت عامر والطيوع مروى م كدكوني فخف يول كيم الله ميرى كمركاث دے يا پشت كاث دے اس پر كجونبيں ہے۔ ( ١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :يُكَفُّرُ.

(۱۲۷ ۲۰) حضرت تھم پیشی فرماتے ہیں وہ کفارہ اوا کرے گا۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في المستحد المستحد المستحد المنا المستود المنا المستحد والكفارات المرجم ( ١٢٧٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُكَفِّرُ.

(۲۱ کا) حضرت طاؤس رہیں فرماتے ہیں وہ کفارہ ادا کرےگا۔

( ٩٨ ) مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ

کو کی شخص رمضان میں بیوی پر داخل ہواورا فطار کرلے

( ١٢٧٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى الْمَرَأَتَهُ وَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا.

(۱۲۷ ۲۲) حضرت حسن ولیٹیؤ سے مروی ہے کہ کوئی شخص ہوی پر داخل ہوجائے اور رمضان کا ایک روز ہ کھالے اس پر ایک کفارہ ہے وہ غلام آ زاد کردے۔

( ٩٩ ) أَلْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكُفِّر أمر لا

ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ ادا کرے گا؟

( ١٢٧٦٢) حدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُطَاهِرُ يُكُفِّرُ وَإِنْ بَرَّ.

( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حضرت طاؤس ویشین اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ظہار کرنے والا کفارہ ادا کرے گااگر چہوہ بری ہوجائے۔ ( ١٢٧٦٤ ) حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمُ يُكَفِّرُ، وَقَالَ: الضَّحَّاكُ: وَبِهِ نَقُولُ.

(۱۲۲ ۱۳۳) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں جب ظہار کرنے والا بری ہو جائے تو وہ کفارہ نہیں ادا کرے گا،حضرت ضحاک میشین سے بھی ای طرح منقول ہے۔

> ( ١٠٠ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ کوئی مخص کھانے پرشم کھالے

( ١٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَنْبَسَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزِ لِزَوْجِهَا ، فَشَرِبَتْ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ. (١٢٤ ١٥) حفرت اسلم مِيشِيَّة فرمات مين كديس في حضرت معيد بن المسيب مِيشِيَّة عدريافت كيا كدا كي عورت في محالَى ب

کہ وہ اپنے شوہر کی بکری کا دود ھنہیں پینے گی چھراس نے پی لیا؟ فر مایا اس پر پچھنیں ہے، کھانے پینے میں قسم نہیں ہوتی۔ ( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْقُمَّيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : معنف ابن البشير مرجم (جلدم) كل معنف الناقية المنظم المنظم

(۱۲۷ ۱۲۲) حضرت طارق بن شہاب ویشید ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے پاس کچھ بکریاں تھیں اس نے قتم کھالی کہ ان کا دودہ نہیں پیئے گا، جب اس کی بیوی نے بید دیکھا تو اس نے قتم کھالی کہ وہ انکا دودہ نہیں پیئے گا، بس بکریاں خشک اور برباد ہو گئیں، پھروہ حضرت عبداللہ دیا ٹیڈ کے پاس آیا اوراس کا ذکر کیا، آپ جی ٹیڈ نے فرمایا بیشیطان کی طرف سے ہم دونوں لوٹو اس کی طرف سے جوتم دونوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور پھراس کا دودہ پیؤ۔

( ١٢٧٦٧) حَذَنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ صَيْفٌ ، فَأَبُطأَ عَنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : عَشَيْتُمْ صيفى ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : لاَ وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُ اللّيْلَةَ مِنْ عَشَائِكُمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : إِذًا وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ صَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ صَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَكُلُوا مَعَهُ ، فَلَمّا أَصْبَحَ غَذَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَطَالَ : فَقَالَ : فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : فَاللّهُ وَعَصَيْتِ الشَّيْطَانَ .

(۱۲۷ ۲۷) حضرت مجاہد ویشیئ سے مردی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے مہمان بتھ اس کے گھر والوں نے دیر کردی ، انصاری نے پوچھاتم نے میرے مہمان کورات کا کھانا کھلایا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، انصاری نے کہا تب میں بھی اللہ کی تئم رات کو تمہارا کھانا کہ نہیں کھاؤں گا ، انصاری نے کہا اللہ کی تئم میں بھی نہیں کھاؤں گا ، انصاری نے کہا میرا نہیں کھاؤں گا ، انصاری نے کہا میرا مہمان بغیر کھانے کے دات گر ارت اپنا کھانالاؤ پھراس نے ان کے ساتھ کھایا ، پھر سے جا کر حضور اقدس مَرِافِی اللہ کی اللہ کی اور شیطان کی نافر مانی کی ۔

### ( ١٠١ ) إِمْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ

### عورت نذر مان لے کہوہ جار پرطواف کرے گی

( ١٢٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِى يَعْلَى بْنُ حَكِيم ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْمِحِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا أَفتيت بِرَأْبِي شَيْئًا قطُّ غير هَذِهِ ، سَأَلَتْنِى امْرَأَةٌ نَذَرَتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ فَوَائِمَ، فَقُلْت لَهَا :طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا.

(۱۲۷۱۸) حضرت عکرمہ وی کی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رائے برجھی فتو کی نہیں دیا سوائے اس کے کدایک عورت نے سوال کیا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں چارستونوں پرطواف کروں گی؟ میں نے اس سے کہا: تو ہرستون پرسات طواف کر۔

### ( ۱۰۲) فِی اِمْراَّةٍ حَلَفَتْ بِعِنْقِ جَارِیَتِهَا أَن لاَ تُكُلِّمَ جَارِتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِیَةُ كُورَ كوئی عورت اپنی باندی كوآ زادگرنے كی تنم اٹھالے اگروہ اپنی پڑوین سے كلام نه كرے، پھر پڑوین فوت ہوجائے

( ١٢٧٦٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءٌ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَمَاتَتُ جَارِيَتُهَا ، وَأَحَبَّتُ أَنْ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكَلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ :ابْنُ أَبِي مُكَنِّكَةَ :لاَ أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا.

(۱۳۷ ۱۹) حضرت عطاء ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنی باندی کے آزاد کرنے کی قتم اٹھائی ہے اگروہ اپنی پزوتن کے ساتھ چارسال تک بات نہ کرے پھراس کی باندی مرگئی اور اس عورت کی جاہت ہے کہ پڑوتن سے بات کرے، حضرت عطاء ویشین نے فرمایا بات کرے اور کوئی چیز صدقہ کرے، حضرت الی ملیکہ ویشین نے فرمایا میرے خیال میں اس کی فتم نہیں تو ٹتی۔

### ( ۱۰۴ ) فِی الرَّجُلِ يَقُولُ أَلْقَانِی اللَّهُ فِی النَّارِ کوئی شخص کے مجھے اللہ تعالٰی آگ میں ڈالے

( ١٢٧٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جابر، عَنْ عَامِر؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ، قَالَ: يُكَفِّرُ. ( ١٢٧٠ ) حفرت عامر بِإِثْمِيْ فرمات بي كما كركوني شخص يول كهج كُمالله ياك جُمِي آگ بين وال و يووه كفاره اواكر ي گا\_

( ١٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَطَاوُوس ، قَالَا : لاَ يُكَفَّرُ.

(١٢٧١) حفرت طاؤس بِالشيدُ اورحفرت حكم مِلينيدُ فرماتٌ بين كدوه كفاره اداكر \_گا\_

### ( ١٠٤ ) مَنْ حَلَفَ عَلَى طَعَامِ أَيَّأُكُلُ ثُمَّنَّهُ ؟

كو كَيْ شخص كھانانه كھانے كى تتم كھالے تو گياوہ اس كاثمن كھاسكتاہے؟

( ۱۲۷۷۲ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ اِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَخْلِفُ أَن لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَيَبِيعُهُ ، قَالَ :يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِى بِهِ.

(١٢٧٢) حضرت عامر مِلِينَّيْة ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص تنم اٹھا تا ہے کہ وہ پیکھانانہیں کھائے گا پھراس کوفروخت کرسکتا ہے؟

فر مایااس کوفروخت کر کے اس کے شن کو کھا بھی سکتا ہے اور اس سے پچھ فرید بھی سکتا ہے۔

(١٢٧٧٣) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبرَهيم قَالَ : لاَ يَبِيعُهُ وَلاَ يَشْتَرِى بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ.

(١٢٧٢) حفرت ابراجيم بيشيذ فرمات بين كه نداس كوفر وخت كرسكتا ب اورنداس سے كھاناخر يدكراس كو كھاسكتا ہے۔

### ( ١٠٥ ) فِي ثُوَابِ الْعِتْقِ

### غلام آزاد کرنے کا جر

( ١٢٧٧٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ : قَلْنَا لِكُفِّ بُنِ مُرَّةَ : يَا كُفُ بُنِ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ امْرَنَّا مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى بِكُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأْتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِى بكل عظمين مِنْهُمَا عَظْمُ مِنْهُ. (نسائى ٢٨٨١ احمد ٣/ ٢٣٥)

(١٢٧٧) حفرت شرحبيل بن السمط ويشيذ فرمات بي كه مين في حفرت كعب بن مره والنيء عرض كيا: اح كعب! بمين حضور اقدى مَرْالْفَعُةَ كَى كُوكَى حديث سناكي ، آپ والله نے فرمايا كديس نے رسول اكرم مَرالْفَقَةَ سے سنا آپ مَرافَقَةَ فرمات بين : جو خص كى مسلمان كوآزادكر يقوه اس كے ليے آگ سے بچاؤكاؤر بعد ہے،اس كے ہر جوڑكى طرف سے (بدى)اس آزاد مونے والے کا ہر جوڑ اور جو دومسلمان باندیوں کوآ زاد کرے تو وہ دونوں اس کے لیے آگ سے بچاؤ اور ڈھال ہیں،ان دونوں کے جوڑ اس کے ایک جوڑ کی طرف سے کافی ہوجائیں گے۔

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ.

(بخاری ۲۵۱۷ مسلم ۱۱۳۷)

(١٢٧٥) حضرت ابوهريره والثاثة فرمات بين كديس في رسول اكرم مَلِفْظَةَ سيسنا آب مِلِفَظَةَ فرمات بين: جو حفل كي مؤمن غلام کوآ زادکرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک عضو کوجہنم ہے آ زاد کرے گایہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کواس کی

( ١٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٌّ ، قَالَتُ : قَالَ : أَبِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً ، أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّارِ. (نسائى ٣٨٧٤)

(١٢٧٦) حضرت فاطمه بنت على والله اليه والد بروايت كرتى بين كه حضور مَلِفَظَةُ في إرشاد فرمايا: جوفف كسي مؤمن يامسلمان جان کوآ زاد کرے گا اللہ تعالی اس کے مرعضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے اعضاء کوآگ سے بچائے گا۔

( ١٢٧٧٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) و المعنف المعنف

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. (بخارى ٢٥٣٣ـ ابو داؤد ٢٠٣٦)

(۱۲۷۷) حفرت ابوموی کی این سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس باندی ہووہ اس کی اچھی طرح ادب سیکھائے اور بہترین تعلیم دے پھراس کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے اس کے لیے دواجر ہیں۔

# (١٠٦) تَفْرِيقُ الْإِعْتِكَافِ

### الگ الگ دنوں میں اعتکاف بیٹھنا

( ١٢٧٨) حلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عبد الملك ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُوَأَةِ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ ، فَجَعَلَتُ تقطع ، قَالَ :إِذَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ أَجْزَأَ عَنْهَا.

(۱۲۷۸) حضرت عطاء ولیسین سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ دومہینوں کا اعتکاف کرے گی، چروہ جدا جدادنوں میں اعتکاف بیٹی (لگا تارنہیں بیٹی) آپ ولیسین نے فر مایا جب اس تعداد پورکردی (دومہینوں کی) تو اس کی طرف سے کافی ہوجائیگا۔

### ( ١٠٧ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً

### کوئی شخص نذر مانے کہاس پراونٹ ہے

( ١٢٧٧٩) حَدَّثَنَا ابُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِتَى ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَّ بَكَنَةً ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ :الْبُدْنُ مِنَ الإِبلِ ، وَلاَ تُنْحَرُ إلاَّ بِمَكَّةَ ، إلاَّ إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَسَبْعٌ مِنَ الْفَنَمِ ، قَالَ :وَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ :وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :مِثْلَ ذَلِكَ ، إلَّا إِنَّهُ قَالَ :فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَعَشَرَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : وَسَأَلْت جَارِجَةَ بُنَ زَيْدٍ وَأَخْبَرتهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ :مَا أَذْرَكْت أَصْحَابَنَا يَعُذُونَهَا إلَّا سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ.

تم كتاب الأيمان والنذور والكفارات

اصحاب میں ہے کسی کوئیس یا یا جواس کوشار کرتے ہوں مگرسات بکر بوں کے مقابلہ میں۔

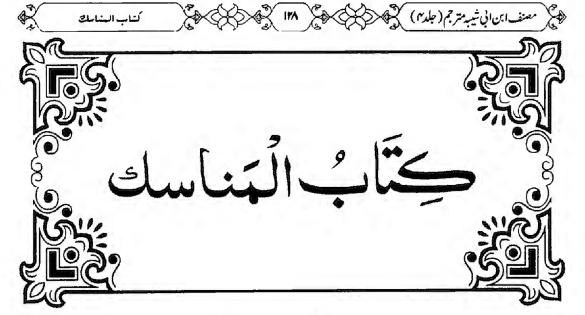

### (١) مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ

### مج كوثواب سے متعلق جو وارد ہوا ہے اس كابيان

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ ٱلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ جزاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ..

(ترمذی ۱۱۰ احمد ۱/ ۳۸۷)

(۱۲۷۸۰) حضرت عبدالله جلائو ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مُؤلِّفَ فِیجَ نے ارشاد فرمایا: فج اور عمرہ کرتے رہو، بیشک بیدونوں فقراور گناہوں کواس طرح ختم اور دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، چاندی اور لو ہے کے زنگ کو کرتی ہے، اور فج مبرور ک جزاء جنت کے سوااور کچھنیں۔

( ١٢٧٨١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنُ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٢٨٨٧- احمد ١/ ٢٥)

(۱۲۷۸) حضرت عمر دلی نئے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَنِّفَتِیَا نے ارشاد فرمایا: فج اور عمرہ کرتے رہو بیٹک بید دونو ل فقر اور گنا ہوں کواس طرح ختم اور دورکرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، چاندی اور لوہے کے زنگ کو دورکرتی ہے۔

( ١٢٧٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُمَنَّى ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

(بخاری ۱۷۲۳ مسلم ۹۸۳)

(۱۲۷۸۲) حضرت ابوهریرہ دی اٹنٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤافظة کے ارشاد فرمایا که عمرہ کے بعد دوسر اعمرہ کرنا درمیانی گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے اور جج مبرور کی جزاء سوائے جنت کے اور پچھنہیں۔

( ١٢٧٨٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَّلَدَّتُهُ أَمَّهُ.

(بخاری ۱۸۲۰ ترمذی ۸۱۱)

(۱۲۷۸۳) حفرت ابوهریره و الد کے مروی ہے کہ حضور اقدس میر افغیقی نے ارشاد فرمایا: جو محض جج اس طرح اداکرے کہ نہ اس میں بیوی سے شرعی ملاقات کرے اور نہ ہی کوئی عمناہ کرے وہ جج سے اس طرح لونے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو (آج ہی) جنم دیا ہو۔ دیا ہو۔

( ١٢٧٨٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ أَخْبَرَهُ شَيْخٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَهُمْ عِنْدَ بَابِ الْكُفْبَةِ ، وَقَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَجِىءُ إلَى هَذَا الْبَيْتِ ، لَا يَنْهَزُهُ غَيْرٌ صَلَاةٍ فِيهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا كُفُّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۱۲۷۸۳) حضرت ابوالصحی بریشید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے اس مجد میں خبر دی کہ حضرت عمر وہ النے نے کعبہ شریف کے پاس خطبدار شاد فرماتے ہوئے فرمایا بنہیں ہے کوئی اور چیز نبیس نکالتی سوائے نماز پڑھنے کے بہاں تک کہ وہ جرا سود کو بوسد یہ عظر میٹمل اس کے سابقہ تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ١٢٧٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَذَتْهُ أُمَّةُ.

(۱۲۷۸۵) حضرت ابوالفنی ویشین فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے بتایا کہ حضرت عمر وی پی ارشاد فرماتے ہیں: جو تحض حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد یہاں آنے کا نہ ہووہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس کی والمدہ نے اس کوآج ہی جتا ہو۔ نے اس کوآج ہی جتا ہو۔

( ١٢٧٨٦) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ ، فَإِذَا رَجَعَتْ مَرَّتْ عَلَى عُمَرً ، فَيَقُولُ لَهَا :اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ .

(۱۲۷۸) حضرت ابوصالے میشید فرماتے ہیں کہ مہاجرہ عورتوں میں سے ایک عورت نے جج کیا جب وہ واپس آئی تو حضرت عمر وہا تو کے پاس سے گذری، حضرت عمر وہا تو نے اس سے پوچھا: کیا تیرے اونٹ کے کھر تھس چکے تھے؟ اس نے کہاجی ہاں، آپ وہا تو ن

اس ہے فرمایا: تواس عمل کو دوبارہ کرو۔

- ( ١٢٧٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسًا عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ قَلَامَ وَبَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : قَلَامَ وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَنْهَزَكُمْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : أَنْقَبْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِمَّا لَا ، فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ . أَذْبَرْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِمَّا لَا ، فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ .
- (۱۲۷۸۷) حفرت مجاہد ویٹید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دیائی بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ عراق سے بچھ لوگ کی استان کے لیے آئے اور وہ بیت اللہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سعی کرنے گئے ، حضرت عمر دیائی نے ان کو بلایا اور ان سے بوچھا: کیا تہ ہیں جی کے علاوہ کسی اور عمل نے بیت اللہ کی طرف نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ، آپ دیائی نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے اونوں کے کھر لمبے سفر کی مشقت کی وجہ ہے تھس گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ، ہاں ، آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے اونوں کی بیٹ میں جانہوں نے کہا جی ہاں ، آپ ورائی ترتبہارا جواب ہاں میں ہے تو تم عمل لے کرلو نے (اوراگر تمہارا انہوں میں ہوتا تو تم لوگ خسارے میں تھے)۔
- ( ١٢٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِأَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ لَهُم : مَا أَنْصَبَكُمْ إِلَّا الْحَجُّ ؟ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ.
- (۱۲۷۸) حصرت صبیب بیشید فرماتے ہیں کہ کچھلوگ حضرت ابوذرغفاری بی اٹنے کے پاس سے ربذہ مقام پر گذرے، آپ وہاٹی نے ان کوکہا کہ کیاتم لوگوں کوسوائے جج کے کسی اور چیز نے نہیں تھا ایا ؟ عمل کودوبارہ کرو۔
  - ( ١٢٧٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ ذَلِكَ لِقُومٍ.
    - (١٢٨٩) حضرت ابراجيم يشيط فرمات بين كه حضرت ابن مسعود دان نے يهي بات ايك قوم كهي -
- ( ١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :رَأَى قَوْمًا مِنَ الْحَاجِّ ، فَقَالَ :لَوْ يَعْلَمُ هَوُّلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ ، لَقَرَّتُ عُيُونُهُمْ.
- (۹۰) حفرت کعب رہائی نے بچھ حاجیوں کو دیکھا تو فر مایا: اگر بیلوگ اس بات کو جان لیس کدان کے لیے مغفرت کے بعد کیا (انعام) ہےتو میں مطمئن اور خوش ہو جا کیں اوران کی آئکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں۔
- رُونُ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَبِيبِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ (١٢٧٩١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَغُدَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ عُنْمَانَ ، وَأَبُو ذَرٍّ .
- (۱۲۷۹) حضرت حبیب بن زبیر برایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے کہا: کیا آپ کوحضورا قدس مَرَافِظِیکَا بینی ہے کہ جج کے بعداز سرنوعمل کرو؟ انہوں نے کہانہیں الیکن حضرت عثمان دوائش اور حضرت ابوذر دوائش ایسا کرتے تھے۔

هم معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كل الله في الله أن الله أن

( ١٢٧٩٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْب ، قَالَ: إِذَا كُبَّرَ الْحَاجُّ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْعَاذِى ، كَبَرَ الرَّبُو الَّذِى يَلِيه ، ثم الَّذِى يَلِيهِ ، ثم اللهِ مَنْ يَلِيهِ ، ثم اللهِ مَنْ يَنْ عَلِيهِ ، ثم اللهِ مَنْ يَلِيهِ ، ثم اللهِ مُنْ يَلِيهِ ، ثم اللهِ مَنْ يَكُمْ مِنْ يَكُمْ وَالْفَرْتِي وَالْمُعْتَمِنُ وَمُ وَلِي وَالْفَرْتِي وَالْفَرْتِي وَالْعَرْقِي وَالْعَرْقِي وَالْعَرْقِي وَالْفَرْتِي وَلِي وَالْفَرْتِي وَالْمُعْتَمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُعْتِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي وَلِيهِ مِنْ مَا يَالِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي وَالْعَرْقِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي وَالْعَرْقِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي وَالْعِي وَالْمُؤْمِدُ وَلِي فَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَال

ر ۱۱ ع ۱۱ کسرت معب تفاق مراح یول فد بهب عالی یا مره رح یا توی عاری والا بیر بها ہے وال کے قریب والافرشته اعمال کے کراوپر کی طرف جاتا ہے تکبیر کہتا پھراس کے ساتھ والا اور پھراس کے ساتھ والا یہاں تک کہ وہ تکبیر آسان کو چیر (پھاڑ کر) کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ ( ۱۲۷۹۲ ) حدّ قذا یزید بُن کھار و ن ، قَالَ : أَخْبَر مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و ، عَنْ مِرْدَاسَ بُنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ اللَّيْفِيّ ، قَالَ :

١٢٧٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ :أَخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرُو ، عَنْ مِرْدَاسَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّيْثَى ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يُهِلُّ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لَهُ :أَبْشِرُ ، فَقَالَ مِرْدَاسُ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَوَاللَّهِ مَا يُبَشِّرُ اللَّهُ إِلَّا بِالْجَنَّةِ ، قَالَ :مَنْ أَنْتُ يَا ابْنَ أَخِى ؟ قَالَ : أَنَا مِرْدَاسُ ، قَالَ :قد كَانَ خِيَارُنَا يَتَنَابَعُونَ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۲۷۹) حضرت مرداس بن عبد الرحمٰن الليثى واليفيا فرماتے ہيں كہ ميں حضرت عبد الله بن عمر و جوَاد عن كيا آپ الوائذ نے بيال كيا آپ الوائذ نے بيال كيا جوفض فج ميں جليل كہتا ہے الله تعالى اس كے ليے فرماتے ہيں اس كوخوشخرى دے دو، حضرت مرداس وليفيا كہتے ہيں كہ ميں نے نے عرض كيا اے ابوقعه و لائفؤ الله كى شم الله كى بشارت جنت كے سوااور كيا ہو عتى ہے، آپ ولائٹو نے فرمايا: جيتيج تو كون ہے؟ ميں نے عرض كيا مرداس، آپ ولائون نے فرمايا: ہمارے بوے (جوہم ہے بہتر تھے) اسى پرموافقت فرماتے تھے۔

( ١٢٧٩٤) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَلَقَّوُا الْحُجَّاجَ، وَالْعُمَّارَ ، وَالْغُزَاةَ ، فَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا. (١٢٤٩٣) حضرت موى بن سعد وليميز السمير عمروى م كه حضرت عمر ثقافة نفر ما يا: حج كرنے والے ،عمره كرنے والے اور غازى سے

ورخواست (تلقين) كروكروه گذرگى (گناه) مين ببتلا بونے سے پہلے تمبارے ليے دعاكريں۔ ( ١٢٧٩٥) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : الْحَاجُ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَدُّ اللهِ ، سَأَلُوا فَأَعْطُوا ، وَدَعُوا فَأَجِيبُوا.

(۱۳۷۹ه) حضرت کعب نظافی فرماتے ہیں کہ جاجی،عمرہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے وفد ( قاصد ) میں ہے۔ معرب حصال کے تعمید ان کے بارک التا میں اس کی تعرب کی ساتھ اس کی تاریخ

میں وہ جوسوال کرتے ہیں ان کوعطا کیاجاتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ( ۱۲۷۹۲) حلَّاتُنَا ابْنُ مَهْلِدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی یَعْلَی ؛ أَنَّ الْحُسَیْنَ بُنَ عَلِی لَقِی قَوْمًا حُجَّاجًا ، فَقَالُهُ اللَّذَا وَاللَّا أُنِ اللَّهِ مُعَالَدُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ هَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّ

فَقَالُوا : إِنَّا نُرِيدُ مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مِنْ وَفَدِ اللهِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ مَكَّةَ فَاجْمَعُوا حَاجَاتِكُمْ ، فَسَلُوهَا اللَّهَ. (۱۲۷۹۲) حضرت حسين بن على محافظ من حاجيول كى ايك جماعت سے ملاقات ہوئى انہوں نے كہا ہم مكہ جارہے ہيں آ آپ تَنْ اللهِ عَنْ مُلا اللهِ تَعَالَىٰ كَ قاصدول مِيں سے ہو، جبتم مكہ پنجوتو اپنى سارى ضروريات كے بارے ميں الله

تعالیٰ ہے سوال کرنا۔

- (١٢٧٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ابِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَى الْحَاجَ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَنُصَافِحُهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَارِفُوا.
- (۱۲۷ ۹۷) حضرت حبیب بن ابو ٹابت پر بیٹی فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہماری حاجیوں سے ملاقات ہوتی تو اس سے قبل کہ وہ قریب آتیں ہم خوداس سے مصافحہ کرنے کے لئے آگے ہوجاتے۔
  - ( ١٢٧٩٨) حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَالْعَمْرَةُ . قَالَتْ : قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

(بخاری ۲۸۷۵ احمد ۲/ ۱۲۵)

- (۱۲۷۹۸) حضرت عائشہ تفاہدین فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبوی سَلِّ النظائیم میں عرض کیا: کیاعورتوں پر جہاد ہے؟ آپ سَلِفَظَافَۃُ نے فرمایا ہاں،ایباجہاد ہے، جس میں اُڑ تانہیں ہے یعنی جج اور عمرہ۔
- ( ١٢٧٩٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصْلِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ. (احمد ٢/ ٣٠٣ طيالسي ١٥٩٩)
  - (99) احفرت امسلمه في المينفات مروى ب كه حضورا قدى مِرْفَظَةُ إن ارشاد فرمايا : جم بركمزور كون مين جهاد ب-
- ( ١٢٨٠٠) حدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : يُغْفَرُ لِلْحَاجُ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ ، بَقِيَّةَ ذِى الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَصَفَرًا ، وَعَشُرًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.
- (۱۲۸۰۰) حفرت عمر والي ارشادفر ماتے ہيں كہ حاجى كى اورجس كے ليے حاجى مغفرت طلب كرے اس كى مغفرت كردى جاتى ہے ذوالحجہ بحرم ،صفراورر بيج الاول كے دس دن تك۔
- ( ١٢٨.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ . (حاكم ٣٣١)
- (۱۲۸۰۱) حضرت مجاہد راہیں سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: اےاللہ! حاجی کی مغفرت فر مااوراس مخف کی جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے۔
- ( ١٢٨.٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، بَمُنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْحَاجُّ وَفْدُ اللهِ ، وَالْحَاجُّ وَافِدُ أَهْلِهِ. (ابن ماجه ٢٨٩٣ـ ابن حبان ٣٦١٣)
- (۱۲۸۰۲) حضرت ابوقلابہ ولیلیا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ النَّلَظَةَ نے ارشاد فر مایا: حاجی اللہ کے پاس قاصد بن کرآنے والا ہے اور حاجی اپنے گھر دالوں کا قاصد ہے۔

( ١٢٨.٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الدِّرْهَمُ بِسَبْعِ مِنَةٍ. (احمد ٥/ ٣٥٣)

(۱۲۸۰۳) حضرت محمد بن عباد والتوسي مروى ب كه حضورا قدس مُؤَنِّفَكَةً في ارشاد فرماً يا: حج كي سفر مين خرج كرنے والا ايها بى ب جيدالله كي راه (جهاد) مين خرج كرنا ، يعني ايك درهم كے بدلے سات سو۔

( ١٢٨.٤) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذَّنُوبَ والْفَقْرَ ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ

خَبَتُ الْحَدِيدِ. (احمد ١/ ٢٥)

(۱۲۸۰۳) حفرت عامر بن رہید ویشید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم مَرِّفَظَیَّۃ نے ارشاد فر مایا: حج اور عمرہ کرتے رہو (ان کے درمیان متابعت رکھو) بیٹک بید دنوں نقراور گنا ہوں کواس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے۔

( ١٢٨.٥) حُلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا أَتَى هَذَا الْبَيْتَ طَالِبٌ حَاجَةً لِدِينٍ ، أَوْ دُنْيَا ، إِلَّا رَجَعَ بِحَاجَتِهِ.

(۵۰ ۱۲۸) حَفرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ کوئی دین ودنیا کی ضرورت کا طالب اس گھر میں نہیں آتا مگروہ اپی ضرورت (پوری کرکے ) لوٹا ہے۔

# (٢) فِي ثُوَابِ الطَّوَافِ

### بيت الله كے طواف يراجر

( ١٢٨.٦) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَرُّفَعُ قَدَمًا ، وَلَمْ يَضَعُ أُخْرَى ، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بَهَا حَسَنَةٌ ، وَحُظَّتُ عَنْهُ بَهَا خَطِيئَةٌ ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةٌ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ أَخْصَى سُبُوعًا كَانَ كَعَدُلِ رَقَبَةٍ . (ترمذى ٩٥٩ ـ احمد ٢/ ٩٥)

(۱۲۸۰۲) حضرت ابن عمر شفظ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم میں فیصلے سنا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے وہ کوئی قدم نہیں افعا تا اور اکھنا مگراس کے واسطے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہو اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے بیفرماتے ہوئے بھی سنا: جوسات چکر پورے کرتا ہے اس کوغلام آزاد کے برابر ثو اب ماتا ہے۔ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے بیفرماتے ہوئے بھی سنا: جوسات چکر پورے کرتا ہے اس کوغلام آزاد کے برابر ثو اب ماتا ہے۔ ( ۱۲۸۰۷ ) حدّ ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُکُونِ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ السّائِفِ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ

(طبرانی ۸۳۵ حاکم ۲۵۷)

- ( ١٢٨ ١٢٨ ) حضرت محمد بن المنكد رويطيط اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كه نبي اكرم مُلِفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: جومحص بيت اللہ كے طواف میں سات چکراس طرح بورے کرے کہاس میں کوئی غلط اور نضول حرکت نہ کرے اس کوا تنا تواب ملتا ہے جتنا غلام آزاد
- ( ١٢٨٠٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَ السِنَّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا ، خَوَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
- (۱۲۸۰۸) حفرت ابن عباس بی این فرماتے ہیں جو خص بیت اللہ کے بچاس چکر (طواف) لگائے وہ گناہوں ہے اس طرح پاک موكر نكاتا ہے جسے اس كى والده نے اس كوآج بى جنامو
- ( ١٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، كَانَ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.
- (۱۲۸ ۹) حضرت عبدالله بن عمرو وی دین فرماتے ہیں جو بیت اللہ کے سات چکر لگائے اور اس کے بعد دور کعت نماز ادا کرے وہ اس طرح ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو آج بی جنم دیا ہو۔
- ( ١٢٨١. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَنْ طَافَ الْبَيْتَ كَانَ
- (۱۲۸۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو ثفاية عن فرماتے بيں جو بيت الله كاطواف كرے اس كے ليے غلام آزاد كرنے كے بقدر تواب ہے۔
- ( ١٢٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَأَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْقِقَ طَهْمَانَ.
- (۱۲۸۱۱) حضرت ابوسعیدالخدری وانتی فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کروں میہ جھے اس بات سے زیادہ بسند ہے کہ میں طھممان کو آ زادکروں (طہمان حضرت ابوسعیدالحذری وہاٹیؤ کے غلام کا نام تھا)۔
- ( ١٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلَى لَأبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً.
  - (۱۲۸۱۲) حضرت ابوسعید دین نئے سے ابو معاویہ کی حدیث کے مثل منقول ہے۔
- ( ١٢٨١٣ ) قَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَوَافٌ ، أَوِ الطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ

(۱۲۸۱۳) حفرت مجامِر مِشِيْدِ فرماتے ہيں كه بيت الله كاطواف كرنا فج كے بعد عمر ه كرنے سے افضل ہے۔

(٣) فِي تَعْجِيلِ الإِحْرَامِ ، مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الْبَعِيد

احرام جلدی با ندھنا اور بعض حضرات نے دور مقام ہے احرام باند سے کی اجازت دی ہے ( ۱۲۸۱٤ ) حدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَخْرَمَ مِنْ خُرَاسًانَ.

(۱۲۸۱۴) حفرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عامر پیشید نے فراسان ہے احرام باندھا۔

( ١٢٨١٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَرَّةً ، فَوَافَقْتُ عُثْمَانَ بُنَ أَبِى الْعَاصِ ، فَأَحْرَمُ مِنَ الْمَنْجَشانية ، وَهِى قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ.

ے ملاقات ہوئی، اس نے مقام بخشانیہ جوبھرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام باندھا۔ ( ۱۶۸۱۶) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَحْرَمُنَا مِنَ الدَّارَاتِ.

(۱۲۸۱۲) حفرت محمد پر بین فرماتے ہیں کہ ہم مکہ جانے کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن پر بینی جھی تھے، ہم نے دارات (پہاڑوں کے درمیانی گھاٹی) سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنْ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ أَخْرَمَ مِنَ الضَّرِيَّة.

(١٢٨١) حفرت ملم بن يبار وينين نے مقام ضربي سے احرام باندها (جومكماوربھرہ كے درميان ايك بستى ہے)۔

( ١٢٨١٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلية، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، أَخْرَمَ مِن الْبَصْرَةِ.

(۱۲۸۱۸) حفرت عمران بن حقین رہاؤنے نے بھرہ سے احرام باندھا۔

( ١٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَخْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

(١٢٨١٩) حفرت ابن عمر الكاهنائ بيت المقدل عاحرام باندها

( ١٢٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةً ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ أَخْرَمَ مِنَ السِّيلِحِينَ.

(۱۲۸۲۰) حضرت ابومسعود را تا تونے مقام محسین سے احرام باندھا (جو بغداد کا ایک گاؤں ہے)۔

( ١٢٨٢١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِتُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ بَيْتِهِ. (١٢٨٢) حضرت ابراجيم يَشِيْ فرمات بين كرصحاب كرام ثِنَائَةُ اس بات كو پسند كرت سے كه جو تحض بِهلاج كرر با بوه اپ گھرے

احراماتد

( ١٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرُدٍ شَدِيدٍ .

(۱۲۸۲۲) حضرت ابن عباس تفاهن نے تخت مردی کے موسم میں شام سے احرام باندھا۔

( ١٢٨٢٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا مِنَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۸۲۳) حضرت هلال بن خباب ويطيع كے والدفر ماتے ہيں كہ ميں حضرت سعيد بن جبير دائٹھ كے ساتھ كوفہ سے احرام باندھ

كرنكلا\_

( ١٢٨٢٤) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْنَمَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْت فِى نَفَرٍ مِنُ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ نُرِيدُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْبُيُوتِ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَهَلُوا فَأَهْلَلْتُ مَعَهُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ أُرِيدُ ، وَلَكِنِّى كَرِهْتُ الْجِلَاق.

(۱۲۸۲۳) حفرت حارث ابن قیس ویلیج فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دول کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ جانے کے لیے لکلاء

جب ہم گھر سے نکلے تو نماز کاوقت ہو گیا تو ان سب نے نماز ادا کی اور پھرانہوں نے تلبیہ پڑھا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ نہ چاہجے ہوئے بھی تلبیہ کہا، کیونکہ میں ان کےخلاف کرنا پہندنہیں کرتا تھا۔

( ١٢٨٢٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنْ بَيْتِهِ.

(١٢٨٢٥) حفرت اسود ويشيران كمرساحرام باندهة تقير

( ١٢٨٢٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ أَحْوَمَ مِنْ مِرْبَدِ الْبَصُرَةِ. (١٢٨٢٢) حفزت عَم بن عطيه وِيَثِيدُ فرمات بين مجھ سے اس فخص نے بيان کيا جس نے حفزت قيس بن عباد کومر بد بصره (جہاں

را ۱۱۱۰۰ ) مرت من مسيد روجيد راه الناط المان ال

( ١٢٨٢٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا ، أَحْرَمَ مِنَ النَّجَفِ وَقَصَرَ ، وَكَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ.

(۱۲۸۲۷) حفرت علقمہ مِرتِیمین جب حج کے ارادہ سے نکلتے تو نجف اورتصر سے احرام باندھتے اور حضرت اسود مِرتِیمین قادسیہ سے

احرام باندھتے۔

( ١٢٨٢٨) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ أَخْرَمَ مِنْ بَاجُمَيْرَى ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى السَّوَادِ. (۱۲۸۲۸) حفرت ابوالجوریه پرتیلید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود پرتیلید کو باجمیری سے احرام باندھتے ہوئے دیکھاجوشام کا ایک گاؤں ہے۔

> ( ١٢٨٢٩) حلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ أَخْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ. (١٢٨٢٩) حضرت ابوغالد يشيخ فرمات بين كديس في حضرت اسود وي في كوف ساحرام باند صته بور ي ريكها ـ

( ١٢٨٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يُحْرِمُ مِنْ سَمَدُ قَنْدَ ، وَمِذَ الْكُورَةَ ، وَمِذَ الْكُوفَة ، فَقَالَ : مَا لَتَنَا نَنْفَلَتُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي وُقِّتَ لَنَا.

سَمَرُ قَنْدَ ، وَمِنَ الْبُصُرَةِ ، وَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا لَيْنَا نَنْفَلِتُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِى وُقْتَ لَنَا. (١٢٨٣٠) حضرت كحول ولينظ فرمات بي كديس في حضرت ابن عمر شيئين سے دريا فت كيا ايك فخص سمر قند ، بصره اوركوف سے احرام

با ندهتا ہے؟ آپ رُوَا ہُوْنے نے فرمایا: اے کاش کہ ہم لوگ جومیقات مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی کریں۔ ( ۱۲۸۲۱ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَبِی الْعُمَیْسِ ، قَالَ : حَرَّجْتُ مَعَ الْقَاسِمِ ، فَأَحْرَمَ مِنَ الرَّبَذَةِ

(۱۲۸۳۱) حفرت ابومیس بیلید فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بیلید کے ساتھ نکلا آپ نے مقام ریڈہ سے احرام باندھا۔ ( ۱۲۸۳۱) حَذَنْ اَوْ کِیْوْنِ عَیْنْ خَسَنَد نُنْ صَالِحِ ، عَنْ اِنْ أَنْ لِلْلَّا ، أَنَّ عَلَيْنَا أَخِرَهُ مِنَ الْمُدِينَةِ

( ۱۲۸۲۲ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيَّا أَحْوَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ. ( ۱۲۸۳۲ ) حفرت ابن الي ليلي اليطيط فرمات بين كهُ مفرت على ولين في نه ينه سے احرام باندها۔

( ١٢٨٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُويْد التَّيْمِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ أَخْرَمَا مِنَ الْكُوفَةِ.

التَّيْمِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُون أَحْرَمًا مِنَ الْكُوفَةِ. (۱۲۸۳۳) حضرت افعث بن ابوالَّعْمَّاء ولِيُّيَّ فرماتے بین کہ میں نے حضرت حارث بن سویدالیمی اور حضرت عمرو بن میمون ولیٹین

كوكوفد سے احرام با ندھتے ہوئے ديكھا۔ ( ١٢٨٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُنِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ) قَالَ : أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك.

(١٣١٣٨) حفرت على ولا على الله كارشاد ﴿ وَ اَيْتُهُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِللهِ ﴾ كَمْ عَلَق دريافت كيا كيا توآب إلى وآن فرمايا

پیر کہ تواہیے جھوٹے گھروں سے احرام ہاند ھے۔ پیر کہ تواہی کے بیری کو بیری کردی کے دوائر میں کا بیری کے دیکاروں کے قال ماری کا وہ میں اور کو کو میں کو دیکر ک

( ١٢٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنَّمَامُهُمَا إِفْرَادُهُمَا ، مُوْتَيَفَتَانِ مِنْ أَهْلِك.

(۱۲۸۳۵) حضرت طاؤس ولیٹی فرماتے ہیں ان کے اتمام ہے مرادان دونوں کا جداجدا (اکیلے اکیلے) اپنے گھرے (احرام باندھ کر) شروع کرنا ہے۔

( ١٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي شِتَاءٍ شَدِيدٍ.

(۱۲۸۳۱) حظرت ابن عباس الكافية من في مخت مردى كيموسم مين شام عدارم باندها-

( ١٢٨٣٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ حَرِكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ عَبْدُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِورَ لَهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِورَ لَهُ. اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِورَ لَهُ. المَعْمَدَ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِورَ لَهُ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِورَ لَهُ.

(۱۲۸۳۷) حفرت ام سلمہ تفاظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافظ نے ارشاد فرمایا: جو مخص عمرہ کے لیے بیت المقدس سے (۱۲۸۳۷) حفرت المباد ہوگا ہے۔ (۱۲۸۳۷) معفرت کردی جاتی ہے۔

### (٤) مَنْ كُرِه تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ

### جن حضرات نے جلدی احرام باند صنے کونا پسند کیا ہے

( ١٢٨٣٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَغَيْرُهُ ، وَكَرِهُوه.

(۱۲۸۳۸) حضرت ابن عامر مِلِیٹیوئے نے خراسان ہے احرام با عدها تو حضرت عثمان بن عفان وہٹی اور دیگر حضرات نے اس کی ندمت کی اورانہوں نے اس کو تا پیند کیا۔

( ١٢٨٣٩ ) حَلَمَانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْوِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ، قَالَ : اِسْتَمْتِعُوا بِشِيَابِكُمْ ، فَإِنَّ رِكَابَكُمْ لَا تُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

(۱۲۸۳۹) حفرت ابوذر تلافؤ فرماتے ہیں کہاہے انبی کیڑوں سے فائدہ حاصل کرو، بیشک تمہاری سواری تمہیں اللہ سے کسی چیز میں مستغنی نہیں کرتی ۔

( ١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ مِنْ ثِيَايِهِ.

(۱۲۸ ۴۰۰) حضرت علقمہ ویشید اپنے کپڑوں میں ہی فائدہ اٹھاتے۔

( ١٢٨٤١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ :مُسْلِمٌ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَخْرَمَ مِنْ قَطْرٍ سَيِّءَ الْهَيْنَةِ ، فَقَالَ : ٱنْظُرُوا إِلَى مَا صَنعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(١٢٨٣١) حضرت عمر والمفين في الك مخص كود يكها جس في قطري الهديد (واسط اور بصره كا درمياني علاقه) سے احرام باندها مواقعا

آب دائن نے فرمایا: اس مخص کود مجھواس نے اپی طرف سے کیا بنایا ہوا ہے حالانکداللہ پاک نے اس پرآسانی فرمائی ہے۔

( ١٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْوَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَقَدِمَ

عَلَى عُمَرَ ، فَأَغُلَظَ لَهُ وَقَالَ : يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ مِنْ مِصْرَ مِنَ الْأَمْصَادِ.

(۱۲۸۳۲) حفزت عمران بن حسین اٹوٹٹو نے بھرہ سے احرام بندھا، پھروہ حفزت عمر تواٹٹو کے پاس آئے تو آپ اٹوٹٹو نے ان سے سخت کلام کیااور فرمایا: لوگ بیان کریں گے کہ نبی کریم میٹوٹٹٹے کے اصحاب اٹرکاٹٹیز میں سے ایک شخص شہروں میں سے کی شہر سے احرام مندہ عالم کیا

( ١٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ مُسْلِمٍ أَبِي سَلْمَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَرَآهُ عُمَرُ سَيْءَ الْهَيْنَةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ ، وَيَقُولُ : ٱنْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

(۱۲۸ ۳۳) حفرت مسلم الی سلمان پریشین کہتے ہیں ایک شخص نے کوفد سے احرام باندھا، حضرت عمر وہ اپنی نے اس کو ختہ حالت میں دیکھا تو اس کو باز و سے پکڑ ااور لوگوں کی مجلسوں میں گھما یا اور ساتھ بیفر مار ہے تھے اس شخص کودیکھواس نے اپنی طرف سے سیکا م کیا ہے حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اس برآسانی فر مائی ہے۔

( ١٢٨٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْكِينُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ مِصْرِى ، أَوْ مِنَ الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ مُجَاهِدٌ :إِنِّى لَأَحْرِمُ يَوْمَ التَّرُونِيَةِ ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أُحِلَّ حَتَّى أُحْرِجَ إِحْرَامِى.

(۱۲۸ ۳۳) حضرت مجاہد ویشین سے ایک تحف نے دریافت کیا کونسا محف زیادہ افضل ہے، جواپے گھرے احرام باند ھے، تو م وقبیلہ کی محبد سے باند ھے؟ حضرت مجاہد ویشین نے فرمایا میں تو یوم التر ویہ کے دن احرام معبد سے باند ھے؟ حضرت مجاہد ویشین نے فرمایا میں تو یوم التر ویہ کے دن احرام باندھتا ہوں پھر مجھے خوف رہنا ہے کہ میں حلال ند ہوجاؤں یہاں تک کہ میرااحرام مجھے حرج ادر مصیبت میں ڈال دے۔

(٥) فِي الرَّجُلِ يُقَلِّدُ، أَوْ يُجلِّلُ، أَوْ يُشْعِرُ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِحْرَامَ

جواحرام باندھنے کاارادہ کرے تووہ جانور کو قلادہ ڈالے گااوراس کا اشعار کرے گا

( ١٢٨٤٥) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قلّد الْهَدُى ،وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَخْرَمَ.

(۱۲۸۴۵) حفرت ابن عباس بن در است میں کہ جب حج یاعمرہ کے ارادے سے صدی کوقلادہ ڈال (باندھ) دیا جائے تو وہ خض محرم ہوگیا۔

( ١٢٨٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قلَّد الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الإِخْوَامَ ، فَقَدْ

وَجَبُ الإِخْرَامُ.

(۱۲۸۳۷) حضرت ابراجيم ويطيد فرمات بي جب حدى كواحرام كاراده سے قلاده وال (بائدھ) ديا جائے تو احرام واجب

( ١٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلاّ بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ ، وَعَلَيْهِ قَبَاوُهُ

وَعِمَامَتُهُ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتُهُ ، وَقَالَ :إنَّ الرَّجُلَ إذَا قَلَّكَ ، أَوْ جَلَّلَ فَقَدُ أَحْرَمَ. (۱۲۸ ۲۷۷) حفزت معمی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے قادسیہ میں ایک مخف کودیکھااس نے حدید قلادہ ڈالا (باندھا) ہوا ہے اورخود

قباء پہنی ہےاور تمامہ باندھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنا عمامہ اتاردے، کیونکہ جب کوئی حض هدی پر قلادہ ڈالدے وہ

( ١٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُ أَحْرَمَ.

(۱۲۸ ۴۸) حضرت ابوالشعثاء ويشيد فرماتے ميں كه جب حج كرتے والاهدى كوقلا ده ۋال دے وہ محرم بموكيا۔

( ١٢٨٤٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ الْحَجَّاجِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَا :لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ ، وَلَا يُحْرِمَ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يُومًا ، أَوْ يَوْمَيْن.

(۱۲۸۳۹) حضرت عطاء ویشید اور حضرت اسود ویشید فرماتے ہیں حاجی کے لیے جائز نہیں کداس کا قلادہ ڈال دیا (باندھ) جائے اور وہ محرم نہ ہو ہاں اگرایک یا دودن جا ہے تو ( کوئی حرج نہیں )۔

( ١٢٨٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً قَدْ قَلَّذَ ، فَقَالَ :أَمَّا

(١٢٨٥٠) حضرت سعيد بن جبير و التي في أيك في كوديكها كه اس نے قلادہ ڈالا (باندها) بواہے آپ وہ الونے نے مايا جب به ہوگيا

وره را بن يا-( ١٢٨٥١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ جَلَّلَ ، أَوْ قَلَّدَ فَقَدُ وَجَبَ

الد ۱۲۸۵) حفرت ابن عباس في د من فرمات بي كه جب قلاده هدى پر وال ديا گيا تواب اس پراحرام ضرورى موگيا-( ۱۲۸۵) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَلَدَ ، أَوْ جَلَّلَ ، أَوْ

(١٢٨٥٢) حضرت ابن عباس وي والمن مات بي كرجب قلاده وال (بائده) ديا كيايا اشعار كردية اب اس پراحرام واجب بوكيا-( ١٢٨٥٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالًا : خَرَجَ

سَعْدُ بْنُ قَيْس ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجَّلُهُ ، إِذَا هُوَ بِبَدَنَتِهِ قَدْ قُلْدَتُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ ، وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ البُّدُنَ تَمَّ عَلَى إِخْرَامِهِ.

(۱۲۸۵۳) حضرت سعيد بن الميسب ويشين اورحضرت سليمان بن يبار ويشين فرماتے بين كه حضرت سعد بن قيس ويشين حج ياعمره كي غرض ے نکلے، جب وہ مقام ذوالحلیفہ میں تھے اس وقت ان کی بیوی ان کو کنگھا کررہی تھی ،ان کے اونٹ کو قلا دہ ڈال (باندھ) دیا گیا تو

ا ہے سرکوعورت کے ہاتھوں سے نکال (بٹا) لیااور فرمایا: جس نے اس اونٹ کوقلا دہ ڈال (باند نھ) دیاس پراحرام مکمل ہوگیا۔ ( ١٢٨٥٤ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :إذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ ، أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ

والإحرام ، فَقَدُ أَحْرَم. (۱۲۸۵۳) حفرت عطاء، حفرت طاؤس اور حفرت مجامد مختله فرماتے ہیں جس شخص نے احرام کی نیت سے حدی کوقلادہ (باندھا)

ڈ الاتو وہ محرم ہو گیا۔

( ١٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أبى شَبِيبٍ قَالَ : إذَا قَلَّدَ ، أَوْ جَلَّلَ، أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ.

(۱۲۸۵۵) حضرت میمون بن ابوهمیب پیشید فرماتے ہیں کہ جب حدی کوقلا دہ ( با ندھا ) ڈالا گیایا اس کا اشعار کیا گیا تو وہ محرم

( ١٢٨٥٦ ) حَلَّثَنَا خُنُدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْى ؟ فَقَالَ : إذا أَشْعَرَ الْهَدْى، وَقَلَّدَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمُ يجِبُ عَلَيْهِ. (۱۲۸۵۲) حضرت حسن ویشید سے ایک مخص نے حدی کے اشعار کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا جب حدی کو

اشعار کیا جائے یا جج کے مہینوں میں اس پر قلادہ ڈال (با ندھا) دیا جائے تواس پر جج واجب ہو گیا اور اگراس خص نے بیکام جج کے مهینوں کےعلاوہ اوا قات میں کیا ہےتواس پر حج واجب نہیں۔

( ١٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُحْرِمْ. (١٢٨٥٤) حضرت حماد ويشيد سے ايك محفل كے متعلق دريافت كيا كيا جوابي اونث يرقلاده و التا (باندهتا) ہے؟ آپ ويشيد نے

فرمایا اگروه چاہے تو محرم نہ ہے۔

( ١٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ.

(۱۲۸۵۸) حضرت ابن عمر «تَهُ پيئن فرماتے ہيں جس نے قلادہ باندھادہ محرم بن گيا۔

# (٦) فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَالْيهِ وَيُقِيمُ ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِحْرَامُ ، أَمْ لاَ؟ كونَى شخص هدى بهيج دي لين وه خود مقيم بوتو كياوه احرام باند هے گا؟

( ١٢٨٥٩) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْت أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَيُقَلّدُ هَدْيَهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ، ثُمَّ يُقِيمُ ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. (بخارى١٤٠٣ مسلم ٣١٥)

(۱۲۸۵۹) حضرت عائشہ مین ملائل این میں نے حضور اقدس مَلِفَظِیَّا کی حدی کے جانور کے قلادوں کی ری کو بنا، پھر حضور مِلِفظِیَّا نے حدی پر قلادہ یا ندھااوراس کو بھیج دیالیکن تقیم رہے،اوران چیزوں میں سے کسی سے بھی اجتناب ندکیا جن سے محرم کرتا ہے۔

( ١٢٨٦٠) حدَّثَنَا غُندَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثْ بِالْهَدْيِ ، ثُمَّ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحُرِمُ.

(۱۲۸۷۰) حفرت الس والورن عدى بيبى اورجن چيزول سے محرم اجتناب كرتا ہان ميں سے كسى چيز سے اجتناب ندكيا۔

( ١٢٨٦١) حَلَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمُسِكُ عَنْ شَعْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْ النَّسَاءِ.

(۱۲۸ ۱۱) حضرت سعید بن المسیب ولید فرماتے ہیں کہ جو محص مدی کا جانور بھیج وے دوان چیز وں میں سے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرےگاجن سے محرم کرتا ہے ،صرف مو دلفہ کی رات میں بیوی سے دور رہے۔

( ١٢٨٦٢ ) حَلَّنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِلَوْلكَ ، وَيَقُولُ : لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۲) حضرت حسن برایطیز یمی فتوی دیتے ہیں اور یمی فرماتے ہیں کدوہ ان چیز وں میں ہے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرے گا جن سے محرم بچتا ہے۔

( ١٢٨٦٢ ) حُلَّتُنَا أَبْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَوِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَالِشَةَ، فَالَثْ: إِنَّمَا يُحْرِمُ مَنْ أَهَلَّ، وَمَنْ لَبَى. ( ١٢٨ ١٣) حضرت عائشه مِنْعَنْ فَافر ماتى بين جَوْبكبير كم اورتلبيد كم وهمرم بوكيا-

(١٢٨٦٤) حدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِيْ عَبْدُ اللهِ بِهَدُيهِ ،

(۱۲۸ ۹۴) حفرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیافونے اپنی حدی کا جانورمیرے ساتھ روانہ فرمایالیکن محرم نہ ہے۔

هُ مُنْ ابْن الْبِيْدِمْرِ بِمِ (جلرم) فَي مُعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ ( ١٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ .

بِالْهَدْيِ ، وَلَا يُمُسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. (١٢٨٦٥) حفرت عبدالله وَلَيْنُ فَصَدى بَصِيحِ لِيكن ان چيزوں سے اجتناب ندکيا جن سے محرم حالت احرام ميں كرتا ہے۔ (٧) مَنْ كَاٰنَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنه الْهُحُرِمُ

جود منرات بیفر ماتے ہیں کہ صدی جمیعی والاان چیزوں سے اجتناب کرے گاجن سے

محرم اجتناب كرتاب

﴿ ١٢٨٦٦) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِبَدَنَتِهِ : إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ، لَيْسَ أَنْ لَا يُلَبِّى ، قَالَ جَعْفَرٌ :

يَهُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرُسِلَ بِبَدَنَتِهِ : إِنَّهُ يُمُسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنَهُ الْمُحْرِمُ ، لَيْسَ أَنْ لَا يُلَبِّى ، قَالَ جَعْفَرٌ : يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ ، أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ ، أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. (١٢٨ ١٦) حفرت عمر، حفرت على اور حفرت ابن عباس تَعَاشَيْنَ الشَّحْص كَ متعلق فرمات بين جوهدى كا جانور بصبح ووان چيزوں

(۱۲۸۹۱) مفرت عمر، مفرت کی اور مفرت ابن عباس تفایق اس کے مسل فرمائے ہیں جو هدی کا جانو ربینیج وہ ان چیز وں سے اجتناب کرے گا جن سے محرم حالت احرام میں اجتناب کرتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تلبیہ نہ پڑھے اور حضرت جعفر پرتیجیز فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ هدی بھیج رہا ہے ان سے ایک دن مقرر کر کے وعدہ لے لیے، پھر جب وہ وعدے والا دن آ

جائة وووان سب چيزول سے اجتناب كرے جن مے مركزا ہے۔ ( ١٢٨٦٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْي ، يُمُسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ

الْمُحْوِمُ ، غَيْرُ أَنْ لَا يُكَبِّى . (۱۲۸۷۷) حضرت ابن عمر نفاد بن جب اپنی هدی کا جانور جمیح دیتے تو ان سب چیزوں سے اجتناب کرتے جن سے محرم کرتا ہے سوائے اس کے کہ تبدید نہ بڑھتے ۔

واحا الحَدَّنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فِى زَمَانِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، مُتَجَرِّدًا عَلَى مِنْبُرِ الْبُصْرَةِ ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ ، فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ،

فَذَكُونَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . (١٢٨ ١٨) حضرت ربيعه بن عبدالله المعدير ويشير فرمات تي كديس نے حضرت ابن عباس نفاظ نف كوبھرہ كے منبر پر بر مند (حالت

(۱۱۸ ۱۱۸) عمرے رہیجہ کی حبر اللہ اللہ اللہ اللہ علامی بین لہ یں کے عصرت ابن عباس بی دیتر ہو است میں دریافت کیا؟ احرام میں ) دیکھا جب وہ حضرت علی دائٹو کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے امیر تھے،لوگوں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا؟ تولوگوں نے بتایا کہ انہوں نے صدی کوقلا دہ باندھنے کا حکم دے دیا ہے اس لیے بر ہند ہیں، پھر میں حضرت ابن زبیر میں پیر کی کو ملاتو میں نے آپ واٹھ کواس بارے میں بتایا، آپ واٹھ نے فر مایارب کعبد کا قتم مد بدعت ہے۔

( ١٢٨٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدِي، أَمَرَ الَّذِى يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيُومِ ، ثُمَّ يُمُسِكُ عَنِ أَشيَاءٍ مِمَّا يُمُسِكُ عَنْهَا الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۹) حفرت محمد ولطیع؛ فرماتے ہیں کہ جب کو کی مخص کسی کے ہاتھ حدی کا جانور بھیج تو وہ اس کو کہدد ہے کہ فلان دن فلان وقت اس کوقلا دہ باندھے، پھراس دن وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جن سے محرم حالت احرام میں کرتا ہے۔

( ٨ ) فِي الْعُمْرَةِ ، مَنْ قَالَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَمَنْ قَالَ مَتَى مَا شِنْتَ ؟

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہنے میں عمرہ ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب
حیا ہے عمرہ کرسکتا ہے؟

( ١٢٨٧ ) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : حَلَّتِ الْعُمْرَةُ اللَّهْرَ ، إِلَّا ثَلَالَةَ أَيَّامٍ؛ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۱۲۸۷۰) حضرت عائشہ تفاشہ فارشاد فرماتی ہیں تین دنوں کے علاوہ ساری زندگی عمرہ کرنا درست ہے، یوم المخر اور دو دن ایام التشریق کے ان میں عمرہ نہیں کرسکتا۔

( ١٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشُويقِ ، فَاعْتَمِرُ مَتَى شِنْتَ إِلَى قَابِلِ.

(۱۲۸۷) حفرت طاؤس ویشی سے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ویشی نے فرمایا: ایام تشریق کے گذرنے کے بعد جب چاہے آئندہ سال کے لیے عمرہ کرلے۔

( ١٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ.

(۱۲۸۷۲) حضرت علی واثن فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں (ایک) عمرہ ہےاور حضرت سعید بن جبیر واثن فرماتے ہیں سال میں ایک عمرہ ہے۔

( ١٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنكَ الْمُوسَى.

(۱۲۸۷۳) حفرت عکرمہ پرلیٹیلا فرماتے ہیں جتنا تو قادر ہواسترے پر (اتنے )عمرہ کر (جب بال استرا پھیرنے کے قابل ہوں عمرہ کرلے )۔

( ١٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

يَعْتَمِوْ هَاهِنَا بِمَكَّةَ ، وَكُلَّمَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.

(۱۲۸۷۳) حضرت انس بن ما لک مناتیز کمہ ہے عمرہ کرتے اور جب بھی ان کے بال استرا پھیرنے کے قابل ہوتے وہ عمرہ کے لدنکا ہے۔ ت

( ١٢٨٧٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِرُ فِى كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً ، إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ فِى شَوَّالِ وَفِى رَجَبِ.

(۱۲۸۷۵) حضرت ابن عمر شیند من برسال صرف ایک عمره فرماتے ،سوائے جنگ کے سال کے اس سال آپ نے شوال اور رجب میں دوعمرہ کئے۔

ۦ٠٥ ومره ہے۔ ( ١٢٨٧٦ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً.

(١٢٨٤٦)حفرت محمد مِلتُنْجِهُ سال مِين ايك عمره كرنا بمترسجهة نقه\_

( ١٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ.

(۱۲۸۷۷) حضرت قاسم میشین برمهینے دوعمرے کرنے کو تاب ند سمجھتے تھے۔ د مدد ورب آئیک رسے تھی تاریخ فرمائی تاریخ وی کرنے کو تاب ند سمجھتے تھے۔

( ۱۲۸۷۸ ) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانُوا يَفْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ ، إِلَّا مَرَّةً. (۱۲۸۷۸) حضرت ابراہیم راثیل فرماتے ہیں (اکثر) صحاً برکرام ٹن کُٹنے سال میں ایک ہی عمرہ کرتے تھے۔

( ١٢٨٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

(۱۲۸۷۹) حضرت حجاج براثیر فزماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء براٹیج سے مہینے میں دو عمروں کے متعلق دریافت کیا؟ آپ براٹیج و نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ.

(۱۲۸۸۰)حفزت حسن بیشید سال میں صرف ایک ہی عمرہ کرنے کو پیند کرتے تھے۔

#### (٩) فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ المِرَّاتَهُ فَيَمْذِي

#### کوئی شخص اپنی بیوی ہے ہم کل م ہواور اس کی مذی خارج ہوجائے

( ١٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ اهْرَأَتَهُ ،

فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى أَمْذَيْتُ ، أَوْ أَمْنَيْتُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَسُبَّهَا ، وَأَهْرِ فَ لِذَلِكَ دَمَّا. (١٢٨٨) حضرت ابن عباس مُناهِ مِن نَا يَتُ خَصْ كود يكهاوه ا بِي بيوى مَوكالي نكال ربا تها، آپ دِلْنَوْ نِهِ اس سے يوچها تجھے كيا بوا

کا خون بہا) دے۔

( ١٢٨٨٢) حدَّقَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحُرِمًا بِحَجَّةٍ ، فَرَأَى نِسُوةً فِي بُسْتَان ، فَأَدَامَ النَّظُرَ إلَيْهِنَ حَتَى أَمْذَى ، فَسَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقُ دَمًّا ، وَيَتَمَّ حَجَكَ. ( ١٢٨٨٢) حضرت طائف والول بين سے ايک فض ج کااحرام بانده کرآيا، اس نے چمَّن مِن جَحَورتِمن ويكھيں اور و كِيتابى چلا گيا، يبال تَك كه اس كى ذى خارج ہوگئى ، پھر اس نے حضرت سعيد بن جبير وَلَيْتُو سے دريافت كيا؟ آپ وَلَيْتُو نے فرمايا وم اواكر و ساورتيراج حَمَل ہوگيا ہوگيا ہے۔

( ١٢٨٨٢) حُدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هُبَيْرَةَ الطَّبِّيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِى امْرَأَتِي، فَحَدَّنَٰتِهَا فَأَمْذَيْتُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً؟ فَقَالَ :شَاة.

(۱۲۸۸۳) حفرت هیر والضی مِرْتِیْ فرماتے ہیں کہ میں اپنی یوی کے ساتھ (حالت احرام میں) مکہ کے لیے اُکلا، میں یوی سے باتھ (حالت احرام میں) مکہ کے لیے اُکلا، میں یوی سے باتیں کررہاتھا کہ میری مذی خارج ہوگئی، میں نے حضرت عطاء پڑھیا سے دریافت کیا؟ آپ برِتِیْن نے فرمایا: دم میں بکری ذرج کرو۔ ( ۱۲۸۸٤) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا يَفُسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَكُتَقِمَى الْمُختَانَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الْمُختَانَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الْمُختَانَانِ فَسَدَ الْحَجُّ وَوَ جَبَ الْغُورُمُ.

(۱۲۸۸۴) حضرت عطاء طِینید فرماتے ہیں کہ جب تک التقائے ختا نین نہ ہو حج فاسد نہیں ہوتا، جب التقائے ختا نین ہو گیا تو حج فاسد ہو گیااور جرمانہ واجب ہو گیا۔

# (١٠) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ، يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذُرًا أَنْ يَحُجَّ، وَلَوْ يَكُنْ حَجَّ كُونَ حَجَّ كُونَ مِردياعورت ج كرنے كى نذر مانے ليكن اسنے بہلے نہ ج كيا ہوا ہو

( ١٢٨٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا، فَاتَنَهُ امْرَأَةً، فَقَالَتُ: إِنِّى نَذَرُت أَنْ أَحُجَّ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ؟ قَالَ :هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ، فَالْتَمِسِي مَا تُوفِيَنَ بِهِ عَنْ نَذْرِك.

(۱۲۸۵) حضرت زید بن جبیر طیفید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رہی دین کے پاس بیضا ہوا تھا، آپ رہ فیٹو کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عرض کیا: میں نے جج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن میں نے اس جج سے پہلے بھی جج نہیں کیا؟ آپ دی ٹو نے فر مایا: یہ اسلام کا جج ہے پس تواس چیز کی طرف متوجہ ہو جو تیری نذر پوری کردے۔

( ١٢٨٨٦) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ وَاصِل مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة ، قَالَ :حدَّثَنِي شَيْخُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَتَهُ الْمُرَأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. الْمُرَأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. (١٢٨٨٢) عفرت ابن عباس عَهُونِيْ سے ایک عورت نے آ کروریافت کیا میں نے نذر مانی تھی کہ میں جج کرول گی اور میں نے

اسلام کا ج ابھی تک نہیں کیا، حضرت ابن عباس بئي پين نے اس سے فر مایا: رب كعبه كی شم تونے دونوں كوادا كرديا۔ ( ١٢٨٨٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنْهُ

الْفُريضَةَ وَالنَّذُرَ. (١٢٨٨٤) حضرت عكرمه ريشين سے دريافت كيا كيا كه ايك فخص نے حج كرنے كى نذر مانى ہاوراس نے حج نبيس كيا ہوا، آپ ميشيد

نے فر مایا:اس کے فرض حج اور تذرکی طرف سے وہ ایک حج بی کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجُّ ، وَلَمْ يَحُجُّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، فَيُسِّرلَهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يُجْزِءُ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ.

(۱۲۸۸۸) حضرت مجابد ويشيد فرمات بيل كرس تخص نے ج كرنے كى قتم اٹھائى باوراس نے (ايك دفعه )اسلام كا فج ابھى تك نہ کیا ہو پھراس کو ج کاموقع مل جائے تو وہ ایک جے دونوں کی طرف سے ادا ہوجائے گا، پھر بعد میں اگر وہ کسی چیز پر قادر ہوجائے تو

اں کو جائے کہ دوبارہ فج کرلے۔ ( ١٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (ح) وَعَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا:

يُجُزِنُهُ حَجَّةُ الإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذُرِهِ.

(١٢٨٩) حفرت ليث ويشيؤ اورحضرت مجابد ويشيذ فرمات بين كهجس كيذ مداسلام كافح اور تذريهي مواوروه (ايك دفعه )اسلام كا حج ادا کر لے تو وہ دونوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٨٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ عَلَيَّ نَذُرًا بِالْحَجِّ ، وَلَمْ أَحُجَّ

حَجَّةَ الإِسُلَامِ ، فَيَأْيُهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ : ابْدُّأْ بِحَجَّةِ الإِسْلَامِ. (١٢٨٩٠) حضرت عطاء ويشفيلا سے ايك شخص نے دريافت كيا كريس نے حج اداكرنے كى نذر مانى بيكن ميس نے ابھى تك اسلام كا

ج نہیں کیا ہوا، تو میں پہلے کون ساج ادا کروں؟ آپ واٹھیانے فر مایا اسلام کے جے سے ابتداء کرو۔ ( ١٢٨٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسَاً يَقُولُ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ

يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، قَالَ : يَبُدُأُ بِالْفَرِيضَةِ. (۱۲۸۹۱) حضرت ابوسلیمان برایطینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جنافیز کوفرماتے ہوئے سنا ایک شخص نے حج ادا کرنے کی نذر

مانی ہاوراس نے ابھی تک اسلام کا ایک دفعہ کا حج ادائیس کیا ہوا تو وہ فرض حج سے ابتداء کرے۔

(١١) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُحْرِمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

جوحضرات یہ ببند کرتے ہیں کہ نماز کے بعد احرام باندھاجائے

( ١٢٨٩٢ ) حَذَثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَخُرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ.

(۱۲۸ ۹۲) حضرت ابن عباس تفاهن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطْفَقَعَ آنے نماز کے (فوراً) بعد احرام باندھا۔

( ١٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِى دُبُرِ صَلَاقِ الظَّهْرِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكْوِمَ دُبُرَ الظُّهْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِى دُبُرِ صَلَاقِ الْعَصْرِ.

(۱۲۸۹۳) حضرت حسن پایشینه سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِّ النظائیجَ نے نماز ظہر کے بعداحرام با ندھااور حضرت حسن پایشینہ بھی نماز ظہر

کے بعداحرام باند سے کو پیند کرتے تھے،اورا گرکوئی مخص نماز ظہرے بعداحرام نہ باندھ سکے وہ نمازعمر کے بعد باندھ لے۔

( ١٢٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ: كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا ، أَوْ عَلَوْهُ ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ.

(۱۲۸۹۳) حَضرت ابن سابطً والنيط فرماتے ہیں تمہارے سلف صالحین جارجگہوں پرتلبید پڑھناپیند کرتے تھے نماز کے بعد، جب کسی وادی میں اترتے یا وادی سے چڑھتے اور جب ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ ملتے۔

( ١٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ ؛ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَحِينَ تَصْعَدُ شَرَفًا ، وَحِينَ تَهْبِطُ وَادِيًا ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ فَانِمًا ، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفُقَةً.

(۱۲۸۹۵) حضرت ابراہیم مریشیل فرماتے ہیں کہ چند جگہوں اور موقعوں پر تلبید پڑھنامستیب ہے فرض نماز کے بعد، جب آپ کی بلندی پرچڑھیں اور جب کسی وادی میں اتریں اور جب بھی آپ کے ساتھ آپ کا اونٹ برابر ہو کھڑے ہونے کی حالت میں اور

آپاس پرسوار ہونے لگے جب بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ملاقات ہو۔

( ١٢٨٩٦) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَد، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. (١٢٨ ٩٢) حفرت اسود ياشي فرض نماذ كي بعدا حرام با تدها كرتے تھے۔

( ١٢٨٩٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتَّ ؛ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا اسْتَقَلَتُ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا ، وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا ، وَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(١٢٨ ٩٤) حفرت خيشمه وينفيذ فرمات بين كد صحابه كرام وكالتي جيد موقعول پرتلبيه برا صف كومتحب سجهة تص، نمازك بعد جب سواري بر

آپ سوار ہونے لگواور جب کی بلند جگہ پر چڑھواور جب کسی وادی میں اتر واور جب ان میں ہے بعض کی ملا قات بعض ہے ہو۔

سَخَّرَ لَنَا هَذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾.

(۱۲۸۹۸) حضرت عبدالملك وليفيذ فرمات بي كه ميں نے حضرت عطاء وليفيذ ہے دريافت كيا كه جب كوئي فخص احرام باندھنے كا

ارادہ کرے تو وہ تلبیہ کب پڑھے؟ آپ ویشید نے فرمایا اگر چاہے تو فرض نماز کے بعد، اور اگر چاہے تو جب اس کی سواری لائے

جائے اور جب آپ سوار ہونے گئے تو ابتداء کرواور یوں کہو: ﴿ سُبُطِنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِينُنَ ﴾.

﴿ ١٢٨٩٩ ﴾ حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ يَأْكُلُ.

(۱۲۸ ۹۹) حضرت جابر بن زید ویشید فرمائے ہیں کہ ان میں ہے بعض (صحابہ کرام ٹنگائیڈ) سوار ہونے کی حالت میں محرم ہوتے اور ان میں ہے بعض محرم بنتے اس حال میں کہ وہ کھانا کھار ہے ہوتے۔

( ١٢٩.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ؛ تَطَوُّعٍ وَفَرِيضَةٍ.

(۱۲۹۰۰) حضرت قاسم پرلیٹی برنماز کے بعدخواہ وہ فرض ہوتی یانفل تلبیہ پڑھتے۔

(١٢) فِي الْمُحْرِمِ يَقُصَّ ظَفْرَةً، وَيَبَطُّ الْجَرَّجُ

محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اور زخم کو چیراد ہے سکتا ہے

( ١٢٩.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ ، قَالَ :إِنْ آذَاكَ فَارُم بِهِ عَنْكَ.

فال :إِن الدائ فارهِ بِلِهِ عنك. (۱۲۹۰۱) حضرت ابن عباس تؤديز ال شخص مے متعلق فرماتے ہیں جس کا ناخن ٹوٹ جائے اگر اس کو تکلیف ہوتو اس کو کاٹ کر اس

ے اپنے آپ کوچھٹکارہ دے۔ عبیر دو ور میں بردیری بیاری بیاری ہور ور

( ۱۲۹.۲ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِن كَانَت شَظِيّةً فَهُوَ يَقُلِمُهَا. (۱۲۹۰۲) حضرت عطاء وليني فرماتے ہيں كه اگر چشن ياريزه ہونے كى وجہ سے ناخن ميں تكليف ہوتو اس كوكاٹ دے۔

( ١٢٩.٣) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ

(١٢٩٠٣) حضرت ابن عباس مِنى يَنْ مَا صَلَى بين كه جب مُحرم كانا فن أوث جائے تووہ اس كوكات لے۔ ( ١٢٩٠٤) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِذَا انْكَسَرَ ظُفُورُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ.

(۱۲۹۰۴)حضرت سعید بن جبیر بیشید فرماتے ہیں کہ جب محرم گاناخن ٹوٹ جائے تو اس کوکاٹ کر تھینک دے۔

( ١٢٩.٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، قَالَ : اِشْتَكَيْتُ ظُفُرِى وَأَنَا مُخْرِمْ ، فَا اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَاقُطْعُهُ يَا ابْنَ أَخِى ، ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّهُ مِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ . اللّهُ بِكُمُ النّهُ مِنْ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ .

(۱۲۹۰۵) حفرت محد بن عبدالله بن ابومريم ويشي كمت بي كه ميس حالت احرام ميس تفاكه مير عاض مين تكليف بوكي توميس نے

اس کو کا ٹنا چاہا بھر میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین ہے دریافت کیاانہوں نے یو چھا تجھے تکلیف تھی؟ میں نے کہا جی ،تو فرمایا: بھتیج

ال وكاث وع الله بإك كاارشاد ب ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُو وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. ( ١٢٩.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِم إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ

انْكَسَرَ ، وَكَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ قَلَمَهُ مِنْ غير أَنْ يَنْكَسِرَ فَعَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۰۱) حضرت عطاء وليفيؤ فرماتے ہيں كه جب محرم كا ناخن نوٹ جائے تو وہاں ہے وہ ناخن كاٹ لے اس پر پچھنيس ہے اوراگر بغیرناخن ٹوٹے (یا جہال سے نہیں ٹوٹاوہاں سے ) ناخن کاٹ لیا جہال پردم ہے۔

( ١٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ ظُفُرَهُ.

(١٢٩٠٤) حفرت مماد والييد فرمات بين كدمرم اسين ناخن كاث لے گا۔

( ١٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ يَبْجِسُ الْقُرْحَةَ ، وَيَقَطَعُ الظُّفُرَ ، وَيَقَطَعُ اللَّحْمَ

النَّاتِيء ، وَيَنْزِعُ الضُّرُسُ ، وَيُدَّاوِي الْقُرْحَةَ. (۱۲۹۰۸) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کدمحرم زخم کو چیرا دے سکتا ہے اور ناخن کاٹ سکتا ہے، انجرے ہوئے زائد گوشت کو کاٹ

سكتاب، داڑھ نكلواسكتا ہے اور زخم پر دواكى لگاسكتا ہے۔ ( ١٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ : يَبُطُّ الْجُرْحَ ، وَيَعْصِرُ

. الْقُوْحَةَ ، وَيَقُصُّ الظُّفُرَ إِذَا انْكَسَرَ ، وَيَجْبُرُ الْكَسُرَ.

(۱۲۹۰۹) حضرت ابراہیم پر پیلید فرماتے ہیں کہ محرم زخم کو چیرا دے سکتا ہے،اس کونچوڑ کراس میں ہے مواد نکال سکتا ہے، ناخن ٹوٹ

جائے تواس کوكاف سكتا ہےاورٹوٹی ہوئی بڈى كوجو رسكتا ہے۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقَطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ.

(۱۲۹۱۰) حضرت عامر مِنْشِيدُ فرمات مِين كرمحرم كهال كاث ديتواس مِين كوئي حرج نهيس\_

( ١٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يُسْتَاكُ

## محرم كامسواك كرنا

( ١٢٩١١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسُّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ. (۱۲۹۱۱) حضرت ابن عمر تفاونن فرماتے ہیں کہمرم کے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۹۱۲) حضرت مجامد ويشي فرمات بي صحابه كرام خلكا محرم كے ليے مسواك كرنے كو يسندكرتے تھے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاً : لاَ بَأْسَ بِالسَّوَاكِ لِلْمُحْرِهِ.

(۱۲۹۱۳) حفرت عطاء والميلة فرمات بين محرم كم مواك كرف مين كوكى حرج نهيل \_

( ١٢٩١٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۹۱۳) حفرت عطاء پیشیزے ای طرح مروی ہے۔

( ١٢٩١٥ ) حدَّثْنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ:هَلْ يَسْنَاكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:نَعَمْ، السَّوَاكُ طَهَارَةٌ.

(١٢٩١٥) حفرت ايو بكر ويشيط فرمات بي كه ميس في حضرت عكرمه ويشط عدم كم مواك كرف كم متعلق دريافت كيا؟

آپ يطيع نے فرمايا: ہال كرسكتا ہے مسواك تو ياكى كاذر بعد ہے۔

( ١٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن نافع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْنَاكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۹۱۲) حضرت این عمر بن دین حالت احرام میں مبواک کرتے تھے۔

( ١٢٩١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَامِرًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِدِ بَأْسًا.

(۱۲۹۱۷) حفرت جابر پراٹیجیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی، حضرت عامر، حَفرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد،

حفرت سالم، حفرت قاسم اورحفرت عبدالرحمٰن بن اسود بُرِيسَامِ ہے محرم کے مسواک کرنے کے بارے میں دریافت کیا: ان سب نے اس میں حرج نہیں سمجھا۔

#### ( ١٤ ) فِي الْمُحرِمِ يَقْلُعُ الضُّرسَ

#### محرم كاداڑھ (دانت) نكلوانا

( ١٢٩١٨) حَذَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ . قَالَ مَنْصُورٌ :وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

( ۱۲۹۱۸) حضرت مجاہد پریٹیجا فرماتے ہیں کہ جب محرم کوداڑھ میں تکلیف ہوتو وہ اس کونکلواسکتا ہےاورای طرح اگر داڑھ وغیرہ ٹوٹ

جائے تو نکلواسکتا ہے۔حضرت منصور جیٹین فرماتے ہیں کداس پرکوئی دم وغیر ہنیں ہے۔

( ١٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنِ اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ إِنْ شَاءَ.

(۱۲۹۱۹) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين كه جب محرم كودا زه (دانت) مين تكليف موتوا كروه جا بيتو تكلواسكتا ب\_

( ١٢٩٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ ضِوْسَهُ ، وَيُدَاوِى

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي اها کي کام کي اها کي کتاب السناسك

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن عباس رئ دينن فرماتے ہيں كەمحرم داڑھ نكلواسكتا ہے اورزخم بردوائي نگاسكتا ہے۔

( ١٢٩٢١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ قَاضِى الرَّئَى ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي مُحْرِمٍ نَزَعَ ضِرْسَهُ ، قَالَ : عَلَيْه ذَمْ.

(۱۲۹۲۱) حضرت صعبی بیشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم داڑھ نکلوائے ،آپ بیشید نے فرمایاس پردم ہے۔

( ١٢٩٢٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ الضُّرْسَ ، يَغْنِي الْمُحْرِمَ.

(۱۲۹۲۲) حضرت عطاء وليفياد فرمات بين محرم داڑ ه نظواسكتا ہے۔

#### ( ١٥ ) فِيمَا إِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي

#### مَاسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدْي كيمرادمين مختلف اقوال

( ١٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : تَمَتَّعْتُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنِّي تَمَتَّعْتُ ، فَقَالَ : ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ ، فَقُلْتُ :شَاةٌ ؟ فَقَالَ :شَاةٌ

(۱۲۹۲۳) حضرت نعمان بن ملک مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے جج تمتع کیا تو میں حضرت ابن عباس مین دستن کے پاس آیا اوران سے

عرض کیا کہ میں نے جج تہتع کیا ہے؟ آپ رہی نے فرمایا:﴿ هَا اسْتَیْسَوَ مِنَ الْهَدْیِ ﴾ میں نے عرض کیا بھری؟ آپ رہی نوٹے نے فرمامال بھری۔

( ١٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ ، شَاةٌ.

(١٢٩٢٣) حفرت ابن عمر ين فرمات بيل فهما الستيسر مِن الْهَدْي ﴿ (جوهدى ميسر مو)اس مراد بكرى بـ

( ١٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ، مَا بَيْنَ الرُّحْصِ إلَى الْغَلَاءِ.

(۱۲۹۲۵) حضرت ابن عمر می دانند کرالله کے ارشاد ﴿ هَا اللّٰهَ يُسَوّ هِنَ الْهَدُّي ﴾ سے مراد ستا جانور سے لے كرم بنگا جانور سب شامل ہیں۔

( ١٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ :شَاةٌ.

(١٢٩٢١) حفرت أبراجيم ويشيد فرمات بيل كدما استيسس من الهدى بيم اوبكرى بـ

( ١٢٩٢٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّهُورِيَّ ، وَسُنِلَ عَنْ ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ؟ فَقَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ

يَقُولُ : مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مِنَ الْعَنَمِ.

(١٢٩٢٤) حفرت زمرى وينفيذ سے دريافت كيا كيا كه ﴿ هَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ سے كيا مراد ب؟ آپ وائيد نے فرمايا

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي اهم العناسك معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

حضرت ابن عمر بني مذنز فرماتے متے گائے اور اونٹ مراد ہے اور حضرت ابن عباس تن مذنز فرماتے معے بكرى مراد ہے۔ ( ١٢٩٢٨ ) حلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :شَاةٌ.

(۱۲۹۲۸) حفرت علقمه بطيل فرماتے بين كداس سے مراد بكرى ہے۔

( ١٢٩٢٩ ) حَلَّثُنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا قَرَنَ الرَّجُلُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَعَلَيْهِ مَدَنَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ :إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ :شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :الصِّيامُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۹۲۹) حضرت ابن عمر جن پیننا فریاتے ہیں ک جب کوئی شخص حج اور عمرہ میں قران کر ہے تو اس پراونٹ ہے ،ان سے کہا گیا

که حضرت ابن مسعود مخافظ تو فرماتے تھے بکری ہے، حضرت ابن عمر میں پینانے فرمایا: روزے میرے نز دیک بکری ہے زیادہ ينديده بي-

( ١٢٩٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ :الْهَدْئُ مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ.

( ۱۲۹۳۰) حضرت عا کشه مخدمنزهٔ اور حضرت این عمر مخاه منافر ماتے ہیں کہ صدی اونٹ اور گائے میں ہے ہو۔

( ١٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِي ، عَنْ مُحَمَّدٍ عُبَيْدِ بْنِ أُوسٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ذَاتُ جَوفٍ مِنْ إِبِلٍ ، أَوْ بَقَرٍ.

> (١٢٩٣١) حضرت ابن زبير تفاين من فرمات بين هدى بوت بيك والے كائے يا اون مل سے بور ( ١٢٩٣٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدْ تُسْتَيْسِرُ الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ.

> (۱۲۹۳۲) حضرت ابن طاؤس والطيخ كوالدفر ماتے ہيں هدى كے ليحمهيں اومكن اور كائے ميسر كرديے گئے ہيں۔

( ١٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَم بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي جَعُفَرٍ قَالَ : شَاةً. (۱۲۹۳۳) حفزت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں اس سے مراد بکری ہے۔

( ١٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ البَّخْتَرِي بْنِ الْمُخَتَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :شاة.

(۱۳۱۳۷)حفرت عطاء دیشی فرماتے ہیں اس ہے بکری مراد ہے۔ ( ١٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ:سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:تُجْزِءُ شَاهٌ فِي التَّمَتُّعِ.

(۱۲۹۳۵) حضرت معنی بایشیا فر ماتے ہیں جج تمتع میں بمری کا فی ہوجائے گی۔

( ١٢٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ شَاةً.

(١٢٩٣٦) تصرت ابن عباس في وعما فرمات بي ﴿ هَا السَّيْسَو مِنَ الْهَدْي ﴾ عمراد بكرى بـ

( ١٢٩٣٧) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ :أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ :إنَّ عَلَىَّ هَدْيًّا ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ :بَدَنَةٌ مِنَ الْبَقَرِ ، وَإِلاَّ فَإِنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاةِ.

(۱۲۹۳۷) حفرت وہرہ بن عبدالرحمٰن ویٹیو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر میں دعن کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا: میرے ذمہ حدی ہے آپ دِناشُو جھے کون سے جانور کا جھم دیتے ہیں؟ آپ رٹی ٹونے فرمایا: گائے میں سے ہویا پھر تین یا سات دن کے روز بے جب تم اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ جا دَاور بیروز ہے جھے بکری سے زیادہ پند ہیں۔

( ١٢٩٣٨ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي ﴾ : شَاةً.

(۱۲۹۳۸) حفرت على والي فرمات بين ما استيسر من الهدى. عمراد بكرى بـ

( ١٢٩٣٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ هِمَا السُتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ﴿مَا السُتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ شَاةً.

(۱۲۹۳۹) حفرت عائشہ ٹی افتہ فا اور حفرت ابن عمر ٹی ویٹن کے نزد یک ﴿ عَا اسْتَیْسَوَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ اونٹ یا گائے میں سے ہے اور حفرت ابن عباس ٹی ویٹن کے نزد کی ﴿ عَا اسْتَیْسَوَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ سے مراد بکری ہے۔

( ۱۶ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْمُتَمَّتَّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمِ ، وَمَنْ كَرِهَهُ جن حضرات كے نزديك حج تمتَّع كرنے والے اگر دَم مِيں شركت كرليں تو كافي ہوجائے

#### اورجن حضرات نے اس کونا پیند کیا ہے اس کا بیان

( ١٢٩٤ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (مسلم ٣٥٥ـ ابوداؤد ٢٨٠٠)

(۱۲۹۴۰) حضرت جابر والتي فرماتے میں كه ہم نے نبى كريم مَلِفَظَيَّةَ كے ساتھ جَتَمَتَع كيااور ہم سات لوگوں نے ايك كائے ذرج كى۔ (۱۲۹۵) حِدَّنَا أَنُّهُ مَكُ فُرُ عَمَّاهِ ، عَنْ لَنْتُ ، عَنْ طَاوُهِ سى عَن اللهُ عَلَيْس قَالَ نَرْجُونَ وُلاُورَتُونَ أَنْ أَنْ أَوْ الدُورِ

( ١٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْمُتَمَّتِّعَ أَنْ يُشَارَكَ ف ذه

(۱۲۹۳۱) حفزت ابن عباس بی پیشن فرماتے ہیں کئت کرنے والے اگرایک ہی دم ( قربانی ) میں شرکت کرلیں توان کی طرف ہے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُجْزِءُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ. ( ۱۲۹۴۲) حفزت طا دُس بیٹیلیو فر ماتے ہیں کہ ایک اونٹ یا گائے ساتے تنتع کرنے والوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٩٤٣) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَشْتَرِكُ الْمَحْصُورُونَ وَالْمُتَمَيَّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ، عَنْ سَبْعَةٍ. ( ١٢٩٣٣) حضرت عطاء ويشيد فرمات بين كمحصورين (جوج پرجانے سے روك ديئے گئے ہوں) اور تمتع كرنے والے سات

اشخاص کی طرف ہے ایک اونٹ کافی ہوجائے گا۔ د عموم درجا تائی آئی آئی آئی آئی آئی آئی اور کا در بیان کے ایک میں ایکور سیان کو رویس و میں دور سور میون کو و

( ١٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ.

(۱۲۹۳۳) حضرت حسن پریشین اور حضرت عطاء پریشین کے مز دیکے تمتع کرنے والوں کے ایک اوٹنی یا گائے میں شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢٩٤٥) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا غَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِ كُونَ فِي الْهَدِّي؟ فَكُرِهَا ذَلِكَ. (١٢٩٣٥) حفرت شعبه ويشير فرمات بين كه مين نے حضرت علم ويشير اور حضرت تماد ويشير سے كل لوگوں كے ايك بدى مين شريك مونے كے متعلق دريافت كيا؟ آپ دونوں حضرات نے اس كونا پندفر مايا۔

(١٧) فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيُحْصَرُ ، مَا عَلَيْهِ فِي قَابِلٍ ؟

كُونَى تَحْصُ جَحِ قران كَى نبيت سے نكلے پھروہ محصور كرديا جائے ، تواس پرآئندہ سال كيا ہے؟ ( ١٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَلَيْتُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَيُحْصَرُ ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدِي يَحِلُ بِهِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ قَابِلِ بِمَا كَانَ أَهَلَ بِهِ.

(۱۲۹۳۷) حضرت کجابد میشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جوج اور عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے تو وہ صدی بھیج کر حلال ہوجائے گا اور پھر آئندہ سال وہیں ہے احرام ہاند ھے گا جہاں ہے اس نے احرام کھولا تھا۔

( ١٢٩٤٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا :عَلَيْهِ عُمْرَكَانِ وَحَجَّةٌ.

(١٢٩٨٤) حفرت سعيد بن جبير ويشيؤ فرماتے بين كداس پرة كنده سال دوعمر اورا يك فج بـ

( ١٢٩٤٨) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأَحْصِرَ ، قَالَ : يَبُعَثُ بِالْهَدْيِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَتُلَاثُ عُمَرَ. فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حَلَّ . قَالَ : وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرَ.

(۱۲۹۴۸) حفزت جماد مراثیمیٰ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو حج اور عمرہ کا انتھاا حرام ہاند ھے پھروہ محصور کر دیا جائے تو وہ صدی بھیج دے گا جب صدی اپنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے گا اور اس پر آئندہ سال دوعمرے اور ایک حج ہے اور حصزت حکم پرشیمان فرماتے ہیں اس پر آئندہ سال تین عمرے اور ایک حج ہے۔

#### ( ١٨ ) مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدِي ، إذا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَحْصِرَ

جب حج اورعمرے کا اکٹھاا حرام باند ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تو اس پرکتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟

- ( ١٢٩٤٩) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هَدْيَانِ. (١٢٩٣٩) حضرت ابراتيم مِليَّيُ فرمات مِين وه دوصد يال بَصِح كار
  - ( ١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
- (۱۲۹۵۰)حضرت ابراجيم ويشين سے ای کے مثل منقول ہے۔
- ( ١٢٩٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِهَدْي وَيَحِلُّ بِهِ.
  - (۱۲۹۵۱) حضرت مجامد پیشین فرماتے ہیں وہ ایک هدی جیج کراحرام کھول دےگا۔ تاہیر و تردی پر دیریں پر دیریں کا دیری کا دیری
    - ( ١٢٩٥٢) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ هَدُى .
      - (۱۲۹۵۲) حفرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں اس پرایک هدی ہے۔ (۱۲۹۵۲) حدَّنَهَا مُعْتَمِهُ ءِ عَنْ لَمْتُ ، عَنْ طَاوُهِ مِيں ، وَعَطَاء
- ( ١٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عُمْرَةٍ وَحَجِّ فَحَبَسَهُ مَرَضٌ ، أَجْزَأَهُ لَهُمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ.
- اجزاہ لھما ھدی و اجد. (۱۲۹۵۳) حفرت طاؤس مِینینیز اور حضرت عطاء مِینینیز فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج اور عمرے کا احرام باندھے پھراس کو بیاری
- ر مندا ہے۔ اور عمرہ کی طرف سے ایک ہدی کافی ہوجائے گی۔ لاحق ہوجائے تو اس کے جج اور عمرہ کی طرف سے ایک ہدی کافی ہوجائے گی۔
  - (١٩) فِي الرجل يُدُرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَنْفِرُ، أَمْ لاَ؟
- كوئى تخص ايا م تشريق كے دوسرے دن شام تك منى ميں رہت توكيا وه منى سے نكلے كاكنہيں؟ ( ١٢٩٥٤) حدَّنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذْرَكَهُ الْمَسَاءُ بِمِنَّى ، وَهُوَ فِى الْيُوْمِ النَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشُورِيقِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيُوْمِ النَّالِثِ.
- ری رق برق براہیم براتیم براتی ہیں جس شخص کوایام تشریق کے دوسرے دن منی میں شام ہوجائے تو وہ تیسرے دن کی صبح تک نہیں نکلے گا۔
  - ( ١٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
    - (۱۲۹۵۵) حفرت حسن جیشید بھی ای طرح فرماتے ہیں۔
- ( ١٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْفِرُ حَتَّى

يَكُونَ مِنَ الْعَلِدِ.

(۱۲۹۵۲) حفرت جابر بن زيد يرشي فرمات بي منح تك وبال سينبس جائ گا-

( ١٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَنْفِرُ مَا لَمْ تَفِي الشَّمْسُ.

(١٢٩٥٤) حضرت عطاء ويطيئ فرمات يس جب تك سورج غروب نه بهوا بوده فكل سكتا ہے۔

( ١٢٩٥٨ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ أَمْسَى بِهِنَّى يَوْمَ النَّفْرِ الأَوَّلِ ، وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِى فَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْفَدِ.

(۱۲۹۵۸) حفرت هفام ولیٹیلا کے والد فرماتے ہیں جس فخص کو پہلے دن منی میں شام ہوجائے اور وہ ای دن وہاں سے جانا جا ہے تو انگل صبح تک وہاں سے ند نکلے۔

( ١٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُهَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَيِ ابْنِ عُمَّرَ ، فَالَ :إِذَا أَذْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيُوْمِ الثَّالِي ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْفَلِ وَتَزُّولَ الشَّمْسُ.

(۱۲۹۵۹) حضرت ابن عمر ٹنکھین فرماتے ہیں کہ جس مخف کو دوسرے دن منی میں شام ہو جائے تو وہ صبح ہے پہلے نہ نکلے ، مبع جب سورج زائل ہونا شروع ہوتو کھر نکلے۔

#### (٢٠) فِي الْكَلَامِ ، مَنْ كَرِهَهُ فِي الطَّوَافِ

#### دوران طواف جن حضرات نے بات جیت کرنے کو ناپند کیا ہے

( ١٢٩٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّوَاكُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ .

(۱۲۹۲۰) حفرت این عباس بن دین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز کی طرح ہی ہے مگراس میں اللہ پاک نے بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا جو بات کرے وہ اچھی اور بھلی بات کرے۔

( ١٢٩٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلَى لَابِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ يَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغُوا فِى طَوَافِهِمْ ، وَلَا يَهْجُروا ، وَلَا يَقْضُوا حَاجَةٌ ، وَلَا يُكُلِّمُوا أَحَدًّا حَتَّى يَقْضُوا طَوَافَهُمْ إِن اسْتَطَاعُوا.

(۱۲۹۱۱) حضرت ابوسعید دوافز نے اپنے بیٹول کو هم دیا کہ جب وہ طواف کریں تو دوران طواف لغور کت ندکریں، اور نہ بہودہ کلام کریں، اور نہ تضائے عاجت کریں اور نہ کسی سے بات کریں جب تک کہ وہ آبنا طواف کمل نہ کریں، اگر وہ ان چیزوں کی طاقت رکھتے ہوں تو ضرورا بیا کریں۔ معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) في المحالي المعناسك المعالم المعالم

( ١٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَغْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَتَكَّلُّمُ فِي الطَّوَافِ. (۱۲۹۷۲) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفاوین اور حضرت ابن عمر شاہین کے پیچھے پیچھے طواف کیااور

دوران طواف ان میں ہے کسی کی بات کرنے کی آ وازندی ۔

( ١٢٩٦٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الطُّوّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُوا

(۱۲۹۶۳) حضرت ابن عباس ٹن پینون فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی ما نند ہے، پس اس میں کم کلام کرو۔

( ١٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ طَاوُوسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُهُ يَبْدَأُ إِنْسَانًا بِالْكَلَامِ ، إِلاَّ

(۱۲۹۲۳) حضرت ابراہیم بن نافع پیٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیٹیلئا کے ساتھ طواف کیا اوران کو کمی شخص کے ساتھ بات كرنے ميں پہل كرتے ہوئے ندو يكھا، ہاں اگركوئى ان سے بات كرتا تواس كوجواب دہتے۔

( ١٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَّاتِ ، قَالَ : قَالَ طَاوُوسٌ : إِنِّي لَأَعُدَّهَا غَنِيمَةً ، أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَا يُكَلِّمُنِي أَخَدُّ.

(١٢٩٦٥) حضرت طاؤس ويشيخ فرمات ميں كه ميں اس بات كوغنيمت مجمتا موں كه ميں طواف كے سات چكر پورے كرلول كيكن میرے ساتھ کوئی تحض بات نہ کرے۔

#### ( ٢١ ) مَنْ رَخَصَ فِي الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٩٦٦) حدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ يُحَدِّثُنِي (١٢٩٦١) حضرت الشيباني بيشيد فرماتے بين كدين في حضرت سعيد بن جبير وياثي كے ساتھ طواف كيا آپ دوران طواف جھ سے

. ( ١٢٩٦٧) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَأَفْتَاهُ. ( ١٢٩٧٤) حفرت شرَ مَ بِينِينِ الله كاطواف كرر م تق ان سے ايك فخص نے مسلدوريافت كيا تو آپ وَ اَنْ اَسَ اَلَهُ ك

( ١٢٩٦٨ ) حَذَّتُنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : وَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي پهري اهما که اي که کار ک كتاب البناسك يُحَدُّثُ أَصْحَابُهُ وَيُفْتِي.

(۱۲۹۲۸) حضرت عبدالملك بن ابوسليمان ويشير فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت سعيد بن جبير دی تين کو ديکھاوہ طواف كرر ہے تتھے

اوران کے ساتھی ان سے باتیں ہو چھرے تھے وہان کو جواب دے رہے تھے۔

( ١٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، وَالْحُسَدِنُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو جَعْفَرِ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ. (١٢٩٦٩) حضرت يزيد بن ابوزياد ويشيد كهتي بين كه حضرت مجامد ويشيد ، حضرت سعيد بن جبير ، حضرت على بن عبد الله بن عباس شين النفاز

حضرت حسین بن حسین اور حضرت ابوجعفر عِیت بیت الله کے طواف کے دوران اور صفاومروہ کی سعی کے دوران باتیں کرتے تھے۔ ( ١٢٩٧ ) حدَّثُنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى

وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ ، قَلِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا ، فَكُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَهُوَ بِالْبَيْتِ إِذَا عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَبَا مُوسَى ، هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُذْكَرُ ؟ قَالَ :مَا هَذِهِ إِلَّا حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ.

( • ۱۲۹۷ ) حفرت طا وُس مِلينيو فر مات عبيل كه جب حضرت ابوموي اورحضرت عمر وبن العاص ثفاه پينو مكومت ہے الگ ہوئے تو حضرت ابوموکیٰ دیاپنے عمرہ کے لیے تشریف لائے اور میں وہ ایک ساتھ بیت اللہ کا طواف کرر ہے تھے ایک مخض ان کے معارض ہوا

اوران سے عرض کیا،اے ابوموی جانو ابیدہ فتنہ ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے؟ آپ مظافو نے فرمایانہیں ہے بیگر دھوکہ اور فریب وے كرہم برغالب آتار مااور غالب آگيا۔ ( ١٢٩٧١ ) حَذَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ.

(۱۲۹۷) حفرت النضر بن معبد ويشيط كهتم بين كه مين نے حضرت ابوقلابه ويشيد كودوران طواف بات چيت كرتے ہوئے ديكھا۔ ( ١٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا

مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا. (۱۲۹۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ريشيذ فرماتے ہيں كہ ميں حضرت ابومسعود رُقاتِفنہ كوملاوہ بيت اللّٰد كاطواف كرر ہے تتھے ميں نے

ان سے ایک بات دریافت کی؟ آپ واٹونے بچھ نے ممایا در پھرانہوں نے صدیث ذکر کی۔

( ٢٢ ) فِي الْهُحُرِم يُقَبِّلُ امْرَأَتُهُ

محرم کااین بیوی کو بوسه دینا

( ١٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ الْمُرَاتَهُ فَعَلَيْهِ دُمٌّ.

(۱۲۹۷۳)حضرت علی ژناشؤ فرماتے ہیں جب محرم اپنی بیوی کابوسہ لے لیتواس پر دم ہے۔

( ١٢٩٧٤ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمّ.

( ۱۲۹۷ ) حفرت عطاء الثياد فرماتے ہيں كداس بردم ہے۔

( ١٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٤٥)حفرت سعيد بن جبير ويشي فرماتے جي كداس بردم ہے۔

( ١٢٩٧٦ ) حلَّانَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمَّ.

(١٢٩٤١) حفرت حسن ويشيد فرمات بي كداس يردم لازم ب-

( ١٢٩٧٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٤٥) حفرت ز ہرى والي فرماتے بين كداس بردم ہے۔

( ١٢٩٧٨) حَدَّثُنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ

١٢٩١) حَدْثُنَا اسْبَاطُ بِن مُحَمَدٍ ، عَن سَعِيدٍ ، يَغْمِرُ امْرَ أَتَهُ لِشُهْرَةٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۷۸) حضرت ابراہیم ویشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگرانی ہوی کوشہوت سے بوسددے دے یا آ کھ ماردے؟ فرمایاس پر دم ہے۔

( ١٢٩٧٩) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ ، أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمَّ.

(۱۲۹۷) حضرت عطاء والمعيد فرمات بيس جب يوى كابوسك لي آكهمارو اس بردم ب-

( ١٢٩٨٠ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ : مِثْلُهُ ، وَزَادَ فِيهِ أَوْ جَرَّدَ.

(۱۲۹۸۰) حضرت عطاء ویشید ہے ای کے مثل منقول ہے، اور اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ یاوہ برہنہ ہوجائے۔

( ١٢٩٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(۱۲۹۸۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں وہ اللہ سے استعفار کرے۔

( ١٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۸۲)حضرت ابن سیرین میشید فر ماتے ہیں اس بردم ہے۔

( ١٢٩٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۸۳) حفرت معید بن جبیر وافعید فرماتے میں کداس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٤) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمُّ.

( ۱۲۹۸۴ ) حضرت سعید بن المسیب طِیشید فرماتے بیں اس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

كتاب المناسك كتاب المناسك هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي ا (١٢٩٨٥) حضرت قاده واليفيا فرمات بي اس بردم بـ

( ١٢٩٨٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَا :عَلَيْهِ دَمٌّ. (۱۲۹۸۲) حضرت معمی پیشید اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بیشید فرماتے ہیں اس پردم ہے۔

( ٢٣ ) فِي المُحْرِمِ إِذَا غَمَزَ ، أَوْ لَمَسَ ، أَوْ بَاشَرَ

محرم بیوی کوآ نکھ ماردے، حجھولے یااس سے شرعی ملاقات کرلے

( ١٢٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ ، أَوُ

غَمَزُ امْرَأْتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (۱۲۹۸۷) حضرت عکرمہ پایٹین فرماتے ہیں جب محرم اپنی ہوی کوچھو لے (شہوت سے) یا آئکھ مار دے اس پر کفارہ ہے اس کی

طرف سے صدقہ کرے گا۔

( ١٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ لَيْسَ فِيهَا شَىء ، وَلِي جَسَّاتٍ وَمَسَّاتٍ دَمُّ.

(۱۲۹۸۸) حضرت عطاء ويشي فرمات بين محرم كاكيرے كے يتھے سے يوى كوايك بارچھونا يا شولناس برتو كچينبيس ہے اگر كى بار چھوئے اور ٹولے تواس پردم ہے۔

( ١٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ بَدَنَّةٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۲۹۸۹) حضرت حسن وليني است دريافت كيا كيا كيكو كي شخص حالت احرام بين اگراني بيوي سي مباشرت كرے؟ فرمايا اس پراونث لازم ب، حضرت یونس پیلین کہتے ہیں کہ میں نے کہااگر پانی نکل آئے؟ حضرت فرماتے تھے وہ بھی مجامعت کے منزلہ میں ہاس

پرآئندہ سال دوبارہ فج کرناہے۔ ( ١٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ ، فَأَتَانَا رَجُلْ ، فَقَالَ :إنِّي وَضَعْتُ يَلِي مِنَ امْرَأْتِي مَوْضِعًا ، فَلَمْ أَرْفَعْهَا حَتَّى أَجْنَبْتُ ، فَقُلْنَا :مَا لَنَا بِهَا عِلْمٌ ، فَانْطَلِقُوا بِنَا

إِلَى عَلِيٌّ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ : مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، إِذَا نَحْنُ بِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقُلْتُ :ذَاكَ أَبُو الشَّعْتَاءِ ، إِنْتِهِ فَسَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَأَتَاهُ فَسَأَلُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ اسْتَكْتَمَنِي ، فَظَنَنَّا ٱنَّهُ أَمَرَهُ بِدَمٍ.

(١٢٩٩٠) حضرت غيلان بن جرير ويشيد كهتم بين كه مين اورحضرت علم بن الدريم موجود تق كه بهار بي إس ايك شخص آيا اوركها: مين

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي که ۱۹۲ کي کاب الهنداسك کي کتاب الهنداسك کي کتاب الهنداسك نے اپناہاتھ اپنی بیوی کے ایک جھے پر رکھا ہواتھا کہ میں جنبی ہوگیا، ہم نے کہا ہمیں تواس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، چلو ہمارے

حصرت ساتھ علی بن عبداللہ البارقی واللہ کے پاس، چرہم ان کے پاس آئے اوران سے دریافت کیا؟ انہول نے کہا مجھے تو اس کے

بارے میں معلوم نہیں ہے،اس دوران ہم نے حضرت جابر بن زید رہیں گیاد کودیکھاتو میں نے کہا بیا بوالشعثاء ہیں ،ان کے پاس جاؤاور

كة ثار تنے ،اور كہاانهوں نے مجھے نوشيده ركھنے كوكہا ہے ، پس جمارا خيال ہے كمانهوں نے اس كودم وينے كاحكم ديا۔

عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

مَا وَجَبَ عَلَى الْمُجَامِعِ.

نے فرمایاس پراونٹ دینااورآ ئندہ سال حج کرنالازم ہے۔

میراخیال ہےاس پروہی واجب ہےجو جماع کرنے والے پر ہوتا ہے۔

ان سے دریافت کرو پھر ہمیں بھی بتانا، وہ تخص ان کے پاس آیا اوران سے سوال کیا، پھروہ ہماری طرف آیااس کے چہرے پرخوشی

( ١٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَلِمُنْزِلُ ، قَالَا :

(۱۲۹۹۱) حفرت حسن ولیٹین اور حضرت عطاء ولیٹین ہے دریافت کیا گیا ایک مخض نے عورت کوچھوااوراس کوانزال ہوگیا ، آپ دونوں

( ١٢٩٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ ، قَالَ :أَرَاهُ قَذْ وَجَبَ عَلَيْهِ

(١٢٩٩٢) حضرت عطاء وينييز سے دريافت كيا كيا كەم نے اپنى بيوى سے مباشرت كى اوراس كوانزال ہوگيا، آپ وينيز نے فرمايا

( ٢٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمِرْآةِ ، مَنْ رَخََّصَ فِي ذَلِكَ

محرم کے لیے شیشے کی طرف د کھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے

( ١٢٩٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْمِرْ آةِ لِلْمُحْرِمِ.

( ١٢٩٩٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا ، يُمِيطُ عَنْهُ الْآذَى.

(۱۲۹۹۳) حصرت عطاء ويشيد قرمات بي محرم كے ليے شيشه كود كھنے ميس كوئى حرج نبيس ب،اس سے تكليف دوركردى كئى ب-

( ١٢٩٩٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْ آقِ.

( ١٢٩٩٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ١٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ

(۱۲۹۹۳) حضرت ابن عباس بنی پین فر ماتے ہیں محرم کے لیے شیشہ کود کھنے میں کو کی حرج نہیں ہے۔

(١٢٩٩٥) حفرت ابن عمر مئي دين محرم آ دمي تي شيشه د يکھنے ميں کوئي حرج نه بجھتے تھے۔

(۱۲۹۹۱) حضرت حجاج بيشيد اور حضرت عطاء بيشيد فرمات بين اس مين كو كي حرج نهيس ہے۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

أَنُّ بَنُظُو الْمُحْوِمُ فِي الْمِوْ آقِ. (۱۲۹۹۷) حضرت طاؤس بریشیداور حضرت عکر مدبیشید فرماتے ہیں کہم کے شیشہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِوْآةِ.

(۱۲۹۹۸)حضرت عطاء مِراتِيعًا فرماتے ہیں محرم شیشہ دیکھے اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٩٩٩) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُلِقَ عَنِ الشَّجَّةِ ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْ آةِ.

عبان 1 یوی بات پلطامرم ان یعطیق طن استجواء وان یکفور یک ایور او . (۱۲۹۹۹) حفرت عکرمه بایشا فرمات بین که اس مین کوئی حرج نہیں کدمحرم اپنے زخم کو چھیلے اور وہ شیشہ میں دیکھے۔

( ٢٥ ) مَنْ كَرِة لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْ آةِ

جن حضرات نے محرم کے لیے شیشہ در کیکھنے کو ناپسند کیا ہے ( ...۱) حدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا یَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْ آقِ ، وَ لَا یَدْعُو عَلَی أَحَدٍ

١٠٠٠٠) حدثنا أبو أو حوص ، عن ليب ، عن طاووس ، قال : و ينظر المعجرِم فِي المِراهِ ، و و يدعو على الحدِ وَإِنْ ظُلَمَهُ.

(۱۳۰۰۰) حفرت طاوَس مِنْ فرمات بين كرم شيشنبين ويجهي كااوركى كي ليه دعانين كرك الرچواس بظلم كياجائ ـ (۱۳۰۰) حدَّفَنَا أَبُو عَامِمِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كُوِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْ آةِ .

(۱۳۰۰۱) حفرت قاسم ولینید محرم کے لیے شیشہ دیکھنے کونا پہند کرتے تھے۔

(٢٦) فِي الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ الْوَيْغُسِلُ رَأْسَهُ

#### محرم كانبها نااورا يناسر دهونا

( ١٣.٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ، فَأَنَيْنَهُ وَهُو بَيْنَ

تَبَاسُ وَمِيسُور بِنَ عَلَيْ اللهِ مَقَلُتُ : إِنَّا ابْنَ أَخِيكَ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَقُولُ : كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحُرِمٌ ؟ فَأَخَذَ مِنَ أَلْمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَقُبلَ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَ الْمِسُورُ : لاَ أَخَالِفُكَ أَبَدًا.

(۱۳۰۰۲) حضرت حنین ولیٹیلئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ندکا ڈینا اور حضرت مسور بن مخر مہ مؤکد شنا کا محرم کا سر دھونے کے متعلق

المناسك المناس

اختلاف ہوگیا،انبوں نے مجھے حضرت ابوابوب واللہ کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس آیا تووہ کنویں پرنہار ہے تھے، میں نے ان

ے عرض کیا مجھے آ پ کے بھتیج حضرت ابن عباس ری دینا نے آ پ کے پاس بھیجا ہے اور فر مایا ہے کہ آ پ جھان نے حضور مُأَوْفَكَ فَمَ كُو

حالت احرام میں کس طرح سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ وی ڈو نے پانی لیا اور اس کواپنے سر پر ڈ الا بھروہ آ گے اور پیھیے ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اکرم مِرافظ فی کو حالت احرام میں اس طرح سردھوتے ہوئے دیکھا، پھر میں ان حضرات کی طرف واپس آیا

اوران کوخبردی جوانہوں نے کہاتھا،حضرت مسور والنظید نے فرمایا میں اب بھی بھی آپ جھاٹھ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ (١٣.٠٢) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : تَعَالَ حَتَّى

أُبَاقِيَكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَصْبَرُ ؟ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. (بخاري ١٨٣٠ـ ابوداؤد ١٨٣٠)

(۱۳۰۰۳) حضرت ابن عباس جن پیشنافر ماتے ہیں کہ حضرت عمر داپٹنونے نے مجھ سے فر مایا: آ وُسریانی میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم میں زیادہ صبر کرنے والاکون ہے، حالانکہ اس وقت ہم دونوں حالت احرام میں تھے۔

( ١٣٠.٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ خَالِيي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ بِعَسَلِ رَأْسِي ، أَوْ بِغَراءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَشَقَّ عَلَيَّ فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتْ : اغْمِسْ رَأْسَك فِي الْمَاءِ مِرَارًا.

(١١٠٠٠) حضرت معبد وينفيذ كهت بيل كه بين انى خالد حضرت ميمونه في مناف كاستحد تكلامين في اين سر پرشهد يا كوئي كوند لكا دى

اور اس وقت میں حالت احرام میں تھا، اس نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں نے حضرت میمونہ وی مذین سے دریافت کیا؟ آپ تفکینٹوٹ نے فر مایا ہے سرکوکی بارپانی میں ڈال۔

( ١٣٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : أَصُبّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ وَأَنَا

مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (إنَّ اللَّهَ يُحِتُّ التَّوَّابِينَ وَيُعِحُّ الْمُتَطَهِّرِينَ). (۱۳۰۰۵) حفرت مسلم القرى ويشيد كهت بي كه ميس في حضرت ابن عباس بن دين ساحد يو چها كيا بيس حالت احرام ميس اپندسر بر

ياني ۋال سكتا مون؟ آپ رائن نے فرماياس مين تو كوئى حرج نہيں، بيتك الله تعالى فرماتے بين ﴿إِنَّ اللَّهَ يُوحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ الله تعالى توبرك في والول اور پاك صاف رہے والول كو پندكرتا ہے۔

( ١٣٠.٦ ) حلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.

(۱۳۰۰۱) حفرت مجابد ويفيد فرمات بي محرم كے يانى في سل كرنے ميں كوئى حرج نبيس ب

( ١٣٠.٧ ) حدَّثَنَا جَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَفْتَسِلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ : وَهَلْ يَزِيدُهُ فَلِكَ إِلَّا شَعَتًا.

(١٣٠٠٤) حفرت ابوامامداليمي ويشيد كتب بين كديس في حضرت ابن عمر تف يفنن عدريا فت كيا كيامحرم عسل كرسكتا هي؟ آپ وفاتو

نے فرمایا: اس سے توبال اور زیادہ پراگندہ ہوں گے۔

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدیم) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدیم) کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدیم)

( ١٣٠٨) حدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ

(۱۳۰۰۸) حضرت طاؤس ولتا في فرمات ميں محرم كے سردهونے اور پاني ميں غوط لگانے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣٠.٩) حدَّثَنَا غُنْلَوْ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ يَفْتَسِلُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ.

(١٣٠٠٩) حفرت عكرمه ويليد فرمات بين محرم جانب تو پاني عشل كرسكتا ب-

( ١٣٠١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرًة ، عَنْ إَلْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَفْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ.

(۱۳۰۱۰) حضرت ابراہیم بیطین فر ماتے ہیں جنابت کے علاوہ بھی محرم کے نسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠١١) حدَّقًا عَبْدَةً، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى سَالِم مَاءً وَهُوَ مُحْرِم، فَنَهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

(١٣٠١١) حفرت عبيد الله بن عمر من عين كمت بيل كه ميل في حضرت سالم ويشط برياني والااس وقت آب ويشط محرم تحة آب ويشين في

مجھا بِ سربر پانی ڈالنے مے منع کردیا۔ ( ١٢.١٢) حدَّنَدًا ابو أُسَامَة ، عَنُ هِشَام ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنُ يَفْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ.

(١٣٠١٢) حضرت حسن وليفيخ فرماتے ہيں جنابت كے علاوہ بھى محرم كے نہانے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣٠١٢ ) حَلَّاتُنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْرِ بِالْجُحْفَةِ ،

فَنَتَفَامَسُ فِيهِ ، وَتُحْمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْنَا ، فَمَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. (١٣٠١٣) حضرت ابن عمر تفادين فرمات بين كه جم لوگ جحه مقام پرسمندر سے لكى بولى چھوٹى نهر ميں نہار ہے تھے اورغوط لگا

رہے تھے،حضرت عمر والفر ہمیں دیکھ رہے تھے انہوں نے اس پر کوئی روک ٹوک ندفر مائی حالانکہ ہم سب محرم تھے۔

( ٦٧ ) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبُسُ الْمُورَّدُ

#### محرم كالال رنگ ميں رنگا ہوا كيڑا بيبننا

( ۱۳۰۱٤) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ حُسَيْن ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجَّصَ فِي النَّوْبِ الْمَصْبُوعِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنُ لَهُ نَفْضٌ ، وَلاَ رَدْعُ. (احمد ا/ ۳۱۲- ابويعلى ۲۵۷۲)
(۱۳۰۱) حضرت ابن عباس تعَادُن عمروى ہے كہ حضور اقدس مَرْفَضَةَ فَيْ عَرْم كے ليے اس رفحے ہوئے كرم كو بَهِنْ كى اجازت دى ہے جس كھرنگ از چكا ہواوراس مِس فوشبوكا ارْبَحى نه ہو۔

( ١٣٠١٥) حَدَّنَنَا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، قَالَ : أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي تَوْبَيْنِ وَرُدِيَيْنِ ،

فَرَآهُ عُمَرُ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيْ : إِنَّ أَحَدًا لَّا يُعْلِمُنَا بِالسُّنَّةِ.

(۱۳۰۱۵) حفزت عقیل بن ابی طالب رفایش نے دور گلا بی رنگ کئے ہوئے کپڑوں کا احرام با ندھا،حفزت عمر وفایش نے ان کودیکھ کر

فر مایا: یہ کیا ہے؟ حضرت علی مخاشؤ نے ان سے فر مایا: بیشک کوئی محض ہمیں سنت کی تعلیم نہیں دیتا۔

( ١٣٠١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْمُضَرَّجِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۱۷) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں محرم کے لیے لال رنگ میں رنگے ہوئے کیڑ آپینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ النِّيابَ الْمُهَا ّذَةَ ، وَهُمَ مُحْدٌ هُ

(١٣٠١٤) حفرت قاسم مِلِيَّة ني حالت احرام مِن لال رنگ مِين رخَكِّ موئ كيِّر اينے-

( ١٣٠١٨ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ : كَانَ الْفِتْكِانُ يُحْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُورَّ دَةِ فَلاَ يَنْهَاهُمْ ، وَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ. (١٣٠١٨) حضرت عبدالله بن عبدالله ويعيد فرمات بين كه بجهنوجوانون في حالت احرام مين لال رنگ مين ريخ موت كير ب

پہن رکھے اور وہ حضرت ابن عمر نئی پیشنا کے ساتھ تھے، آپ بڑا ٹوڑ نے نہان کواس سے منع فر مایا اور نہ ہی ہی کیڑے پہن کرآنے سے ان کوڈ انٹا۔

( ١٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا بأس بِالْمُورَّدَةِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٣٠١٩) حضرت ابن عباس تفعین فرماتے ہیں محرم کے لیے رنگا ہوا کیٹر ایسنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٠٢ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَالِمٍ ثَوْبًا مُوَرَّدًا ، يَعْنِي وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(١٣٠٢٠) حفرت عمر بن محمد بيطيط كيتم بين كه مين نے حضرت سالم بيشيد كوحالت احرام ميں رنگا ہوا كيڑا ہينے ہوئے ديكھا۔

#### ( ٢٨ ) مَنْ كُرِة الْمُصْبُوعَ لِلْمُحْرِمِ

جنہوں نے محرم کے لیے رنگا ہوالباس پہننے کو ناپند کیا ہے

( ١٣٠٢١ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ. (بخارى ٥٤٩٣ـ احمد ٢/٣)

(۱۳۰۲۱) حضرت ابن عمر بنی دنتان سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَفِّقَ نِنْ فرمایا بمحرم ورس میں رنگا ہوا ا کیڑ انہ ہنے۔

( ١٣٠٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ :يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوعُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوْ الْمُشْبَعَةِ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا. معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي المحل المحال المحل المحال المحال المحال المحل المحال المحل ال

١٣٠٢٢) حدثنا و كِيع ، عن مِسعر ، عن وبره ، عن ابنِ عمر ، ال عمر نهى ال يكوم المستوم وي عمر المستوم وي عمر الم الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ. رسد سري دون عن الله مري له ربي من الكرماك النعف النام الأعام كثر الستعال من في منع في ماما-

الصعبوح بورس وموسو مي . (١٣٠٢٣) حفرت عمر رات نور التون محرم كے ليے درس ميں رنگا ہوا كبڑا ما زعفران ميں رنگا ہوا كبڑااستعال كرنے سے نع فرمايا۔ (١٣٠٢٤) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، و طَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُرُوقَ لِلْمُحْرِمِ.

( ۱۲۰،۲۶) حدثنا جویو ، عن لیم ، عن عظام ، و طاور من ، و معالیم الم موسم طریعو المعروی و معظر برا الم ( ۱۳۰۲ ) حضرت عطام، حضرت طاوس اور حضرت مجام و بیناید محرم کے لیے عرق میں ربکتے ہوئے کیڑے کو ناپند کرتے تھے

(عرق ایک زرد بوٹی ہے جس کی خوشبواور ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہےاور پیکھانے میں بھی استعالٰ ہوتا ہے )۔ پیدیہ بید فل سرد و جربر سرین دورور سے دیں ایکجیسے تر ادعی ہے اور کیا ہے۔

( ١٢٠٢٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٠٢٥) حفرت عطار يشيء محرم كے ليے زردرنگ ميں رنگا مواكثر إنا پندكرتے تھے۔

(١٣٠٢١) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرِ. (١٣٠٢١) حفرت صن وطين البندكرت من كرم زرورتك كر براح بن احرام باند هے۔

( ١٣٠٢) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتُبَعُ النَّاسَ فِي الْمَعَادُ الْمُعَصِّفُونِ

الْمَنَازِلِ ، يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ . (١٣٠٤٤) حضرت مویٰ بن عبيده ويشير كتب بي كديس نے حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشير كوديكھا آپ ويشير لوگوں كے گھروں اور

ر ہائش گا ہوں میں جاکران کوزردرنگ سے منع کررہے ہیں۔ ( ١٣٠٢٨) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّه كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرَ تَيْنِ.

(۱۲۰۱۸) محلط میرید بیل بیل کارون میں مبلو کیونوٹ کی سے استعمال کونالبند کرتے تھے۔ (۱۳۰۲۸) حضرت عطامیت میں محرم کوزر درنگ میں رنگے ہوئے جا دروں کے استعمال کونالبند کرتے تھے۔

( ٢٩ ) مَن رَخُصَ فِي الْمُعَصَفَرِ لِلْمُحْرِمِ

جن حفزات نے محرم کے لیے زردرنگ کے کپڑے کی رخصت دی ہے

( ١٣٠٢٩ ) حَلَّنَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ فِي النَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ.

(۱۳۰۲۹) حضرت جابر مِرتِظ فرماتے ہیں کہ جب زردرنگ کے کپڑے سے خوشبوختم ہوگئی ہوتو محرم کے لیے اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٣٠٢ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَنَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :فِي هَذَيْنِ عَلَىّ بَأْسٌ ؟ قَالَ :فِيهِمَا طِيبٌ ؟ قَالَ :لا ، قَالَ :فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۳۰) حفزت ابوز بیر کہتے ہیں کہ میں حفزت ابن عمر فذکاہ ٹنئا کے ساتھ تھا آپ کے پاس ایک شخص آیا جو حالت احرام میں تھا اور اس پر دوزر درنگ کے کپڑے تھے اس نے پوچھا ان کپڑوں کے پہننے میں کوئی حرج ہے؟ آپ وہاٹنڈ نے فرمایا: ان میں خوشبو ہے؟ اس نے عرض کیانہیں ،آپ رٹٹاٹنڈ نے فرمایا پھراس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠٣١) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّلَنِي أَبِي ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرَجِ

عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّى إِسْحَاقُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْفُضُ ، أَوْ إِنَّهَا لَا تَنفضُ. عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُو مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمِّى إِسْحَاقُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْفُضُ ، أَوْ إِنَّهَا لَا تَنفضُ. الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا لَا تَعْقَلَ لَا يَعْتَعَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

کوعرج مقام میں زردرنگ کے لباس میں دیکھااس وقت وہ حالت احرام تھے میرے چچا حضرت اسحاق پرلیٹیلائے ان سے فر مایا: یہ کیا ہے؟انہوں نے کہا:اس کارنگ نہیں نکلتا، (یکارنگ ہے دھونے سے نہیں اتر تا )۔

( ١٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۴)حفرت عطاء مِلِینْ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں \_

#### ( ٣٠ ) مَنْ رَخُصَ فِي الْمُعَصَفُرِ لِلْمُحْرِمَةِ

#### جن حضرات نے محرم عورت کے لیے زر درنگ کی اجازت دی ہے

( ١٣٠٣ ) حَذَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِي مُحْرِمَةً.

(۱۳۰۳ سا ۱۳۰) حضرت اساء شی الله فائن فی الت احرام میں زردرنگ میں رنگا ہوا کیڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

(۱۳۰۳۴) حفزت یزیدالفقیر ویشی کیتے ہیں کہ میں نے حفزت امسلمہ ٹنامین جوحضوراقدس مِیَوَفِیْکَا آبَ کی ازواج مطهرات میں

ے ہیں ان کے ساتھ سفر کیا،ان کے ساتھ سفر میں کچھ خوا تین تھیں جنہوں نے زر درنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣٠٢٥) حَذَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَاتِ ، وَهُنَّ مُخُرِمَاتٍ.

(۱۳۰۳۵) حضرت نافع مِشِيّد فرمات ہيں كەحضرت عبدالله بنعمر بني شنئ كى اہليدادر بيٹياں حالت احرام مين زردرنگ ميں رنگا ہوا كپڻر ااورز يورات استعمال كرتى تھيں۔ هُ مَعْنَفَ ابْنَ ابْنِيْمِ مِرْ طِلْمُ ) فَيْ الْمُحْرِمَةُ مَا اللّهُ الل

١٣٠١) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسُوَد ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :تَلَبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ ، إِلَّا الْمَهْرُودَ بِالْعُصْفِرِ.

ثِيَابُكُنَّ الَّتِي تُحْرِمُنَ فِيهَا هَي الْمُصَبَّغَاتُ ، إِذَا أَخْرَمْتُنَّ فَضَعْنَهَا فِي خُجُورِكُنَّ.

(۱۳۰۳۷) حضرت سعد رہی ہونے اپنی بیٹیوں سے فرمایا: تمہار ہے کپڑے جن میں تم احرام با ندھتی ہووہ زردریگ میں ریکے ہوئے معربہ دریتر اور مورد ہوتا کی میں معربہ جس درخص میں جس میں میں جس میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ

بي، جبتم احرام باندهوتو وه كرر ا بي جرول ( نيمول ) من جهور وينا . ( ١٣٠٢٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُكُرَه الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنَسَاءِ.

(۱۳۰۳۸) حفرت عائشہ رئی المذع محرمہ عورت کے لیے زردرنگ میں رنگا ہوالباس نا پند کرتی تھیں۔ ( ۱۳۰۲۹) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهُرُودَ لِلْمُحْرِمَةِ.

(۱۳۰۳۹) معن ریسے میں تعلیق معنی معنی معنی او مصنی او البیدی ، انکه کورہ المهاد و دیا مصحور مید. (۱۳۰۳۹) حضرت ابراہیم ویشید محرمه عورت کے لیے زردرنگ میں ریکے ہوئے کپڑوں کونا پہند کرتے تھے۔

#### (٣١) فِي الْمُمَشَّقَةِ لِلْمُحْرِمِ

### محرم كالال مثى مين رنگاموا كير ااستعمال كرنا

( ١٣٠٤٠) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِمُونَ فِي التَّوْبَيْنِ الْأَبْيَطَيْنِ وِالْمُمَشَّقَيْنِ.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُرِمُونَ فِي النَّوْبَيْنِ الْأَبْيَطَيْنِ والْمُمَشَّقَيْنِ. (١٣٠٨٠) حفرت سفيان ولِيُظِيْ جوعبدالله بن اياس ولا تُقْرُكَ علام بين فرمات بين كه بين نے نبي كريم مُؤَفِّقَةَ كصحابه وَكَالَيْمُ كُو

طالت احرام مين احرام مين سفيد كيرون مين اور لالرنگ مين رفي بوت كيرون مين ديكها ـ ( ١٣٠٤١ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَان ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا

أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَى النَّاسَ عَنِ الْمَصْبُوعِ وَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : وَيْحَكَ إِنَّمَا هُوَ بالِمَدَرِ. (١٣٠٨) حضرت كثير بن جمحان بينِيْ كهتم بين كها يك فخص حضرت ابن عمر بنيَ فينا ك پاس آيا اورعرض كيا: اے ابوعبد ارحمٰن كيا

(۱۳۰۴۱) حفرت کثیرین بمھان پریشین کہتے ہیں کہ ایک حص حضرت ابن عمر بنی پینٹا کے پاس آیا اور عرض کیا: اے ابوعبد ارحمٰن کیا آپ نے لوگوں کورینگے ہوئے کپڑے پہننے ہے منع فرمایا ہے حالانکہ آپ خود دہ پہنتے ہیں؟ آپ بڑی ٹی نے فرمایا: تیراناس ہووہ تو

لال من ہے۔ ( ١٣٠٤٢ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى طَاوُوسٍ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ بِمَغْرَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۰۴۲) حضرت یعقوب بن قیس طِیشیز کہتے ہیں کہ میں گئے حضرت طاؤی طِیشیز کو حاکت احرام میں دو کپٹر وں میں دیکھا جو مغرہ

( ١٣.٤٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عُمَرٌ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. (۱۳۱۸ ۱۳۳۰) حضرت حرام بن بشام بلشيد كهتيج بن كه ميس في حضرت عمر بن عبدالعزيز بيشيد كوحالت احرام ميں دولال رنگ ميس ر تکے ہوئے کیڑوں میں دیکھا۔

# ( ٣٢ ) فِي الرَّجُلِ يَحُمُّ ، يَبُنَأُ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ ؟

#### مج كرنے والا حج كى ابتداء مكه سے كرے يامديندسے كرے

( ١٣.٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَلِدَى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَؤُونَ بِالْمَدِينَةِ وَيَقُولُونَ : نُهِلُّ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۰٬۴۳۷) حفزت عدی بن ثابت پریشینه فرماتے ہیں کہ نبی مکرم میٹونٹیٹی آئے صحابہ ٹنگائٹی جج کی ابتداء مدینہ ہے کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم وہاں سے احرام باندھتے ہیں جہال سے نی کریم مَرْفَقَقَةَ احرام باندھتے تھے۔

( ١٣.٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَنْتَ حَجَجُتَ ، وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ ، فَابْدُأْ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ تَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إِنْ شِئتَ.

(۱۳۰۴۵)حفرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں جبتم حج کرنے کاارادہ کرواور پہلے حج نہ کیا ہوتوا پنے حج کی ابتداء مکہ ہے کرو پھراگر

( ١٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَابُدَأُ بِمَكَّةً ، وَاجْعَلْ كُلَّ شَيْءٍ لَهَا تَبَعًّا.

(۱۳۰۴)حفرت مجابد پرتینین فرماتے ہیں جبتم حج اورعمرہ کرنے کاارادہ رکھتے ہوتو مکہ سے ابتداء کر داور ہر چیز کواس کے تابع رکھو۔

( ١٣.٤٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْدَأُ بِمَكَّةَ، وَيَقُولُ :أُحِبُّ أَنْ تَكُونُ نَفَقَتِي وَوَجُهِي إِلَى مَكَّةً.

( ۱۳۰ ۴۷) حفرت عبدالرحن بن اسود وليشيئ پيندكرتے تھے كہ فج كرنے والا مكه سے ابتداء كرے اور فر ماتے تھے ميرا نفقه اور چېره مكه کی طرف ہویہ مجھے سب سے زیادہ پہند ہے۔

( ١٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الزُّبُرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَأْتِيَ الْمَدِينَةَ ، فَذَكُرْنَا ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُن جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :لَطَوَاڤُ وَاحِدٌ بِهَذَا الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ إِنْيَانِ الْمَدِينَةِ ثَمَانَ مَرَّاتٍ.

(١٣٠٨) حفرت زبرقان ويشيئ كهتم بي كه بم مكه مين تقداور بم نے جاہا كه بم مدينة جاكيں پھر بم نے اپ ارادے كاذكر

هي معنف ابن الي شيرمترج (جلدم) كي الحاري العالم حضرت معید بن جبیر بھاتھ سے کیا، آ ب بھاتھ نے فر مایا: بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کرنا میرے نزد یک آ ٹھ بار مدیند آ نے سے بھی

( ١٣٠٤٩ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ ثُويُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَد ، وَعَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ فَبَدَؤُوا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَكَّةً.

(۱۳۰ ۳۹) حضرت تو بر چیشین کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ ،حضرت اسوداور حضرت عمر و بن میمون برسندی کے ساتھ دعج کے ليے تكلا انہوں نے مكہ سے يہلے مدينہ سے حج كى ابتداءكى۔

# ( ٣٣ ) فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

تبكري كوهدى بهيجة وقت قلاده ڈالنا

( ١٣٠٥. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :أَهْدَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَلَّدَهَا. (بخارى ١٥٦١. مسلم ٩٥٨) (١٣٠٥٠) حضرت عائشه منى ملاطئ فرماتي مين كها يك مرتبه نبي كريم مُطِلْفَظَةً ني بكري هدى جيجي اوراس كوقلا ده وُ الا

( ١٣٠٥١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَالِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٤٠٣ـ ابوداؤد ١٤٥٢)

(۱۳۰۵۱) حفرت عائشہ شاہنا سے اس کے مثل منقول ہے۔ ( ١٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْغَنَمُ لَا تُقَلَّدُ ، وَلَا تُشْعَرُ.

(۱۳۰۵۲) حفرت سعید بن جبیر رفتانیو فرماتے ہیں کہ بکری کوھدی جیجتے وقت نداس کا اشعار کریں گےاور ندہی قلادہ ڈالیس گے۔ ( ١٣٠٥٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُ الْغَنَّمَ يُؤُتِّي بِهَا مُقَلَّدَةً.

(۱۳۰۵۳) حضرت ابن عباس بنی ویش ماتے ہیں کہ میں نے ایک بکری دیکھی جو حدی بھیجی گئی تھی اور اس پر قلادہ ڈالا ہوا تھا۔ ( ١٣٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْكِبَاشَ مُقَلَّدَةً.

(١٣٠٥) حضرت ابوجعفر ويشيد كهتي مين كدمين في الكي ميندُ هاد يكها جس كوقلاده و الا مواقها ( ١٣٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ الْعَنَمَ.

(۱۳۰۵۵) حضرت عا كشه تفاملنا بكري كوهدى بهيجة وقت قلاده و التي تقيير \_

( ١٣٠٥٦ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كر المحالي المحالي المحالي المحالية المحا كتاب البناسك اللُّشِيِّ؛ أَنَّ الشَّاةَ كَانَتُ تُقَلَّدُ.

(۱۳۰۵۲) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي وينظيز فرمات بي بكري كوهدى كے ليے بھيج وقت قلاده و الا جائے گا۔

( ١٣٠٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ فَرُوَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:الشَّاةُ لَا تُقَلَّدُ.

(١٣٠٥٤) حضرت ابن عمر مؤلد من فرماً تي مين كه بكرى كوقلا و هنيس و الا جائے گا۔

( ١٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُوقُونَ الْغَنَمَ مُقَلَّدَةً.

(۱۳۰۵۸) حضرت عطاء ولیٹیو فرماتے ہیں میں نے بہت صحابہ کرام شکائیٹر کودیکھاجو بکری صدی بھیجے وقت اس کوقلادہ ڈالتے۔

. ( ٢٤ ) فِي الْمُحْرِمِ إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلاَ يَدْلُكُهُ وَلاَ يَحُكُّهُ

محرم غسل جنابت کرے تو سریریانی ڈالتے وقت اس کو ہاتھ سے نہ ملے ( ١٣.٥٩ ) حَدَّثَنَا ابُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ

جَنَابَةٌ، فَلْيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ صَبًّا ، وَلَا يَغُرُكُهُ.

(۱۳۰۵۹) حفرت حفزت مکول والنظية كہتے ہیں كہ جب محرم كو جنابت لاحق ہوجائے وہ اپنے سریریانی بہاتے وقت اس كونہ ہاتھ

ہے ملے اور نہ ہی رگڑ ہے۔ ( ١٣.٦٠) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ ، قَالَ : يُشَرِّبُ الْمَاءَ رَأْسَهُ،

وَلاَ تَذَلُّكُهُ (۱۳۰ ۱۰) حضرت عطاء ولينيما فرمات بين كه محر شخص الرعنسل كري توسر پرياني ويسے بى بهادے اس كو ہاتھ سے نہ ہے۔

( ١٣.٦١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَشُدَّ دَلْكَ رَأْسِهِ.

ر ۔ (۱۳۰۷۱) حضرت حسن ویشید محرم محض کے خسل کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے لیکن نہاتے وقت سر کو ہاتھ ہے بہت زیادہ ملنے کو

( ١٣٠٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلاَ يَحُكُّهُ ، يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَيْهِ مَسْحًا.

(۱۳۰ ۹۲) حفرت عروه پیشاد جب محرم ہونے کی حالت میں عنسل کرتے تو سر پر پانی ڈالتے تو اس کو ہاتھ سے نہ ملتے بلکہ صرف معمولی مسح کرتے (اس پر بلکا ساہاتھ پھیرتے)۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كل المساملة المسام ( ١٣٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ

وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَا يَحُكُهُ. (۱۳۰ ۱۳۳) حضرت عبدالاعلی پیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رہا تیز کو حالت احرام میں عنسل کرتے ہوئے دیکھاوہ سر پر یانی تو بہار ہے تھے لیکن اس کو ہاتھ سے انہیں رہے تھے۔

( ٣٥ ) فِي الْمُحْرِمَةِ كُمْ تُأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا

محرمهای کتنے بال کانے گی

( ١٣٠٦٤ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ :تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا أَثْلَاثًا ، فَتَأْخُذُ ثُلْتُهُ. (۱۳۰ ۹۴) حضرت مسور بن مخر مه ویشطهٔ فرماتے ہیں محرمها ہے بالوں کوتین حصوں میں تقسیم کرے بھر تیسرا حصہ کا نے گی۔

( ١٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.

(۱۳۰ ۱۵) حضرت ابن عمر تفاه دخن فرماتے ہیں کہ محرمہ تورت انگلی کے بوروں کی بقدر بال کائے گی۔ ( ١٣٠٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِبِهَا شَيْئًا ،

(۱۲۰ ۲۲) حفرت جاج پیشین کہتے ہیں کہ میں حضرت عطاء پیشین سے عورت کے بالوں کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشین نے فرمایا وہ سرکے دونوں جانب سے بچھ بچھ بال کانے گی ، یہی اس کا حلال ہونا ہے۔

( ١٣٠٦٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى، عَنُ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ؛ فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، قَالَتْ: إِنَّهُ يُعْجِئِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ وَلَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ ، فإِنْ فَعَلَتْ فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبُعِ. (١٣٠٦٤) حفرت هفصه بنت سيرين ويشيد عورت كے بال كاشنے كے متعلق فرماتى بيں كه مجھے يه بات بہت بيند ہے كه جوان عورتِ زیادہ بال نہ کائے ،اور جس کی عمرزیادہ ہوگئی ہوا گروہ جا ہے تو زیادہ بال کا ہے سکتی ہے لیکن وہ بھی چوتھائی سے زیادہ بال

( ١٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُوْ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحْرِمَةِ كَيْفَ تُقَصَّرُ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ مِنْ نَاصِيتِهَا (۱۳۰ ۱۸) حضرت حسن طِیٹی سے دریافت کیا گیا کہ محرمہ عورت اپنے بال کس طرح کائے؟ آپ طِیٹی نے فرمایا سرے الگے حصہ ہے کچھ بال کاٹے وہ کانی ہیں۔ معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس)

( ١٣٠٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ كُمْ تَفُصُّ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ :لَيْسَ فِيهِ

(١٣٠ ١٩) حفرت شعبه ويشيد كت بي كه ميس في حضرت علم ويفيد سه دريافت كيامحرمه عورت اسي كت بال كافي كا فرمايا:

جتنے مرضی بال کاٹ لے کوئی خاص حدمقرر نہیں ہے۔

( ١٣٠٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ. ( ١٢٠٥ ) حضرت ابراہيم ويشي فرماتے ہيں كەمحرمەعورت اپنے ليے اور چھوٹے دونوں بالوں ( ميں سے چھونہ كھ ) كانے كى-

( ١٣.٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُقْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنِ الصَّرُورَةِ كُمْ تُقَصِّرُ مِنْ شَغْرِهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ

هَذَا ، وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى الْمِفْصَلِ الثَّالِي.

(١٧٠١) حفرت ابراجيم ويشيد كہتے ہيں كہ ميں حضرت الصرور ويشيد سے دريافت كياعورت كتنے بال كانے كى؟ آپ ويشيد نے

فر مایا اتنے پھراپناانگوشمانگل کے دوسرے جوڑ پررکھا، (دو پوروں کی بفترر)۔

( ١٣.٧٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ: النَّسَاءُ أَعْلَمُ. (۱۳۰۷۲) حضرت عقبه بن ابوصا کے مطبع فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن جبیر وہ افو سے دریافت کیا؟

آپ رایشیونے فرمایا عورتیں زیادہ جانتی ہیں۔

( ١٣٠٧٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.

(١٣٠٤٣) حفرت ابراجيم ويفيو فرمات بيس عورت يورول كى بقدرات بال كاف كى-

( ١٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :الْحَلْقُ لِلنِّسَاءِ أَفْضَلُ ، أَوِ

التَّقْصِيرُ ؟ قَالَ : لا ، بَلِ النَّقْصِيرُ ، قَصَّرَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٣٠٤٨) حفرت عامر والثين سے دريافت كيا كيا كه محرمه عورت كے ليے سارے بال كا ثنا افضل ہے يا مجھ بال كا ثنا؟ آپ وا

نے فرمایا کچھ بال کا شا، کیونکہ نبی کریم مُرافِظَةَ کی از واج مطہرات دیا تین بھی ای طرح کرتی تھیں۔ ( ١٣.٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ :تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا؛ مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ

(١٣٠٧٥) حضرت ابراہيم ويشين فرماتے ہيں كەعورت آپ لمباور جيمو ئے دونوں بالوں كى پچھەمقدار كائے گی۔

### ( ٢٦ ) فِيمَا يَتَكَاوَى بِهِ الْمُحْرِمُ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

محرم كازخم بردوالكانا

( ١٣٠٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَ ،

دَوَاءٍ شَاءَ ، إلاَّ دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۷۱) حضرت ابن عمر میں دین فرماتے ہیں محرم زخم پر جو دوا چاہے لگا سکتا ہے، سوائے اس دوا کے جس میں خوشبو ہو۔ ۱۷۷ - ۱۲ کا آئی الکرٹ کے دورے کی آئی اور کے ایک کی مارٹ کے داری کی اور کی کا سے قال کی کا کیا کہ کی کے کیا ہوں

( ١٣٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَشَقَّقَتُ يَدَا الْمُحْرِمِ، أَوْ رِجُلَاهُ فَلْيَدُهِنْهُمَا بِالزَّيْتِ ، أَوْ بِالسَّمْنِ.

(۱۳۰۷۷) حضرت ابن عباس ٹنکھ منافر ماتے میں کہ محرم کے ہاتھ ، پاؤں اگر پھٹ جائیں تووہ ان پرزیتون کا تیل یا تھی لگائے ،اور

ان كى ماكش كرے۔ ( ١٣٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ.

(۱۳۰۷) حضرت ابن عباس تفاه نفئ فرماتے ہیں محرم کھانے والی دوائیوں سے علاج گرسکتا ہے۔

( ١٣.٧٩) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسُودَ يَصْهَرُ رِجْلَهُ بِالشَّحْمِ وَهُو مُحْرِمٌ. (١٣٠٤٩) حفرت فيثم بِيشِيد فرمات بين كديس نے حضرت اسود والتي كومالت احرام مين ديكھاده اپنے پاؤں پرچ في الن رہے تھے۔ ( ١٣٠٨٠) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۰)حضرت ابن عباس ٹنکاریخنا فر ماتے ہیں محرم کھانے والی دوائیوں سے علاج کرسکتا ہے۔ در مدرب بیکٹری میں '' سر '' در در سر در کرفیس کے در کا در کا در کا کہ کہ سے کا میں کا میں میں میں موجو کر ہوتی

( ١٣٠٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ :حدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا ذَرُّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحُرِمُ بِمَا يَأْكُلُ.

أَنْ يَتَكَاوَى الْمُعُومِ مُ بِمَا يَأْكُلُ. (۱۳۰۸۱) حضرت ابوذر ولي فَوْ قرمات بي كوئى حرج نهيس كه محرم كھانے والى چيز ول كوبطور دواء استعال كرے۔

( ١٣٠٨٢ ) حَلَّثَنَا عَفَّانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ.

(۱۳۰۸۲) حضرت ابوذ رجائنی ہے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣.٨٢) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ . بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ تَدَاوَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمْ.

(۱۳۰۸۳) حضرت عطاء پریشای اور حضرت طاؤس پریشای محرم مخفص کے لیے بطور دوا تھی اور زیتون ملنے اور مالش کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھ ہوں دورہ

نہیں بچھتے ،اورحفرت مجاہد مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ اگران میں سے کی ایک چیز کو (بطور دوا) لگائے گاتواں پردم لازم ہے۔ ( ۱۳۰۸٤ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُغِیثٍ الْبَجَلِیّ ، قَالَ :أَصَائِنی شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ؟

أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ سَعَيْنَ ، عَنْ مَعِيْبِ البَجْلِي ، قال : اصابِنِي شَقَاقَ وَانَا مَحْرِم ، فسالت ابا جَعَفُرٍ ؟ فَقَالَ : إِذْهِنَّهُ بِمَا كُنْتَ تَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۴) حضرت مغیث الیجلی ملیفیلذ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں میرے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے ، میں نے حضرت ابوجعفر میشینے ہے

دریافت کیا؟ آپ برانی نے فرمایا:جو چیزتو کھا تا ہاس کواس پرال لے اور اس کی مالش کر لے۔

( ١٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ بِمَا يُأْكُلُ.

(١٣٠٨٥) حضرت معيد بن جبير والنافؤ فرمات بين كدجو چيز كھاتے بين محرم اس كوزخم پرلگا كرمائش كرےگا۔

( ١٣.٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۲) حفرت ابراہیم والنے فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے چربی لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠٨٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :صُرِعَتِ امْرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ؟

فَلَمْ يُرَخُّصُ لَهَا ، إِلاَّ فِي الزَّيْتِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهَا.

(۱۳۰۸۷) حفرت نصر بن قیس وایشید کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو حالت احرام میں مرگی کا دورہ پڑا، میں نے حضرت قاسم وایشید سے وریافت کیا؟ آپ بیشین نے صرف زینون کا تیل اس کے سر پرلگانے کی اجازت دی۔

( ١٣٠٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۸) حضرت جابر بن زید والیط فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے زینون استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوِيَ الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسَنُجِ ، مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۸۹) حضرت ابوجعفر، حضرت عامر اورحضرت عطاء بيتاي فرمات بين كهمرم كامرداسنج سے علاج كروانے ميں (بطور دوا

استعال کرنے میں ) کوئی حرج نہیں جب تک کداس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣.٩٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى ؟ فَكَتَبَ

إِلَى : نَعُمْ ، دُوَاءٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ .

(۱۳۰۹۰) حضرت ابن عون مِراثِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مِراثِید کوخط لکھ کر دریافت کیا کہ محرم دوااستعمال کرسکتا ہے؟ آپ طِیْنِیْ نے فرمایا: ہاں وہ دواجس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣٠٩١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا انْكَسَرَ ظُفُو الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ

(۱۳۰۹۱) حضرت سعید بن جبیر وافز فرماتے ہیں کہ جب محر شخص کا ناخن ٹوٹ جائے تو وہ اس کو کاٹ کر پھینک دے اوراس پر مرارہ لگانے میں کوئی حرج نبیس (مرار ہ ایک دوا کا نام ہے)۔

( ١٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ ، مَا لَمْ يَكُنْ

فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِهِ طِيبٌ.

مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف کو جود وائی پیند ہواستعال کرے سوائے ان دواؤں کے جن میں خوشبو ہو۔ (۱۳۰۹۲) حضرت ابرا جمع پیشیوا فرماتے ہیں کہ محر مصنف کو جود وائی پیند ہواستعال کرے سوائے ان دواؤں کے جن میں خوشبو ہو۔

( ١٣.٩٢) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أبيه ؛ أنَّهُمَا كَانَا لَا يَوَيَان بُأْسًا أَنْ يُدُّاوِيَ الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِه بِالسَّمْنِ وَالْآثْتِ.

أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأُسًّا أَنْ يُدُّاوِى الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ. (١٣٠٩٣) حضرت حسن ولطيط اور حفرت عروه وليطيط محرم كے ليے زخم بركھی اور زيتون لگانے ميں كوئی حرج نہيں بجھتے تھے۔

ر ۱۳۰۹) عفرت النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ يَلَ فَهِ بِالدَّسَمِ. ( ۱۳۰۹) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كُرِهُ أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ. (۱۳۰۹۳) حضرت ابن عمر ثن هن عُرَم كے ليے اپنُ ہاتھ كاعلاج واٹ لگاكر ( بَقَ حِرُّ هاكر ) كرنے كونا پندكرتے تھے۔

( ١٣٠٩٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلاَّ بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيب. (١٣٠٩٥) حضرت مجاهِ ويشِي فرماتے ہيں محرم صرف اس دواکواستعال کرے گا جس میں خوشبونہ ہو۔

( ٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ يَعْتَبِرُ ؟

سے کوئی شخص مکہ میں ہواور و وعمر ہ کرنا جا ہے تو کہاں سے عمر ہ کرے

( ١٣٠٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرُدِفَ عَالِشَةَ ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنِعِيمِ. (بخارى ١٧٨٠- مسلم ١٣٥) (١٣٠٩٦) حفرت عبدالرحن بن الى بكر شيئة عن فرمات بين كرحضورا قدس مِلْفَظَةَ فِي جُصِحَكُم فرمايا كديس حفرت عائشة شيئة عن

مرات برخ المراق الم المراقط المراقة الم يعلم من المراقط ال

( ١٣.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَعْدِ مِنْ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ ؟ قَالَ : مِنَّ التَّنْعِيمِ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ١٣٠٩٤) حضرت معيد بن المسيب بِيْتِي سے دريافت كيا كيا كيا كها كوئى فخص مكه بين بوادر عمره كرنے كا اراده ركھتا بوتو كها سے

عمرہ کرے؟ آپ مطلط نے فرمایا مقام تعقیم ہے، کیونکہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظُ آنے یہی ہے احرام باندھا تھا۔ در دروں کا بیان کا در اور در کر در ور ور کا کا اللہ مؤلِفظ آنے کہا کا ایک کا استان کے بیشر موسا میں کا بیان کے

( ١٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَكُونُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَعْتَمِرَ خَرَجَتْ إِلَى الْجُحُفَةِ ، فَأَخْرَمَتْ مِنْهَا.

(۹۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ ٹی میٹر خاجب مکہ میں ہوتیں اور عمرہ کرنے کا ارادہ کرتیں تو مقام چھہ چلی جاتیں اور دہاں سے احرام باندھتیں ۔

( ١٣.٩٩) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى أَتِيَا ذَا الْحُلَيْقَةِ ، فَأَحْرَمَا وَلَمْ يَدْخُلَا الْمَدِينَةَ. ( ۱۳۰ ۹۹ ) حضرت نافع ہیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بڑی پیٹی اور حضرت ابن زبیر بڑی پیٹی مکہ سے نکل کر ذوالحلیفہ آئے اور وہاں سے عمرہ کا حرام ہا ندھااور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔

( ١٣١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا اتَّيْتُكَ حَتَّى رَكِبْتُ الإبِلَ ، وَالْحَيْلَ ، وَالْحَيْلَ ، وَالسُّفُنَ فَمِنْ أَيْنَ أَهِلُّ ؟ قَالَ : انْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلَهُ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَالسَّفُنَ فَمِنْ أَيْنَ أَهِلُ ؟ فَالَ : الْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلَهُ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّه

(۱۳۱۰) حضرت ابن اذید بریشین این والد سے روایت کرتے ہیں کدایک شخص حضرت عمر مزائز کے پاس آیا اور دریافت کیا: اے امیر المؤمنین! میں اونٹ، مُطوڑ سے یا کشتی پر سوار ہو کر آتا ہوں میں کہاں سے احرام بائد سول؟ آپ دیائو نے فرمایا: حضرت علی دیائو کے پاس جاؤان سے دریافت کیا، آپ دیائو نے فرمایا جہاں سے تو سفر شروع کرتا ہو وہ مخص دوبارہ حضرت عمر دیائو کے پاس آیا اور آپ کو بتایا، آپ دیائو نے فرمایا: میں تیرے لیے مضرت علی دیائو کی اور بات نہیں یا تا۔

( ١٣١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ يحيى بْنِ الْجَزَّارِ ، وَعَنِ ابْنِ اذينة ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرٌ ؟ فَقَالَ :انْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبِ فَاسْأَلُهُ ، فَقَالَ :فَآتَنَهُ ، فَقَالَ :مِنْ حِينَ أَبْدَأْتَ، يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَرْضِهِ، قَالَ:فَآتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَجِدُ لَكَ إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۱۳۱۱) حضرت ابن اذینہ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹیو کہ میں تھے آپ وٹاٹیو سے دریافت کیا گیا کہ کہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھا جائے؟ آپ وٹاٹیو نے فرمایا: حضرت علی دوٹاٹیو کے پاس جاؤ اوران سے دریافت کرو، کہتے ہیں پھر میں حضرت علی وٹاٹیو کے پاس آیا اور آپ وٹاٹیو سے دریافت کیا، آپ وٹاٹیو نے فرمایا جہاں سے ابتداء کر سے یعنی اپنی زمین کے میقات سے احرام باندھ، وہ کہتے ہیں کہ میں پچر حضرت عمر وٹاٹیو کے پاس آیا اور آپ وٹاٹیو کو بتایا، حضرت عمر وٹاٹیو کے باس آیا اور آپ وٹاٹیو کو بتایا، حضرت عمر وٹاٹیو نے فرمایا: میں تیرے لیے حضرت علی وٹاٹیو کے اس جواب کے علاوہ کوئی اور بات نہیں یا تا۔

(۱۳۱۰۳) حضرت ابومعن مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں حضرت جابر بن زید میشید سے دریافت کیا کہ میں کہاں ہے

احرام باندهوں؟ آپ مِرتِین نے فرمایا اگر چاہے تو میقات کے پیچھے ہے باندھالواوراگر چاہوتو جہاں ہے سفرشروع کیا تھاوہاں

( ١٣١٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ ، فَأَرادَا أَنْ يَعْتَمِرَا ، فَخَرَجَا حَتَّى أَهَلاَّ

(۱۳۱۰۱۳) حضرت قاسم مِنظِيد اورحضرت سالم مِنظِيد مكمين تصانبون نے عمره كرنے كاراده كياتو مكه سے ذوالحليف برآ كراحرام باندھا۔

( ١٢١٠٥ ) حِلَّاثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :سُيْلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ

(۱۳۱۰۵) حضرت حسن ویشیو سے دریافت کیا گیا کہ ایک محفل مکہ میں عمرہ کرنے آیا پھراس نے اپنی والدہ کی طرف ہے جج کاارادہ

کیا ( تو احرام کہاں ہے باندھے؟ ) آپ طِیٹیوٹے فرمایا وہ میقات جائے وہاں ہے باندھے اور حضرت عطاء طِیٹیوٹے فرمایا وہ مکہ

( ١٣١٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا : مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟

(۱۳۱۰ ۲) حضرت داؤد بن ابوصند مِیتنی فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں تقیم تھا میں نے حضرت مجابد میتنی ہے دریافت کیا کہ میں کہاں ہے

احرام باندهون؟ آپ والينيز في فرمايا جبال سے جا ہو بانده لو، ميں في عرض كيا ذات عرق سے بانده لول وہ جارى حد ب؟

آپ پرتشینا نے فرمایا جبتم مکہ میں مقیم ہوتو جہاں ہے جا ہواحرام باندھالو،اور جب کسی دوسرے شہرے آؤ تو احرام باند ھے بغیر

( ١٣١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقَرِّيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ : إِنَّ أَلْمَى حَجَّتُ وَلَمْ تَعْتَمِرْ ، فَمِنْ

(۱۳۱۰) حضرت مسلم القرى كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس بنيء مناہے عرض كيا ميرى والدہ نے حج كيا ہوا ہے ليكن عمرہ

تہیں کیا ہوا تو ان کوعمرہ کے لیے احرام کہال ہے بندھواؤں؟ آپ جِیٹیز نے فرمایا: جہاں سے تو آیا ہے وہاں ہے ہی احرام بندھواؤ۔

( ١٣١٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿وَأَتِشُوا الْحَجَّ

ميقات سے تجاوز نه کرو جفنوراقدس مُؤلِفَظِيم نے طائف ہے آتے ہوئے مقام جر انہ سے احرام باندھاتھا۔

قَالَ : مِنْ حَيْثٌ شِنْتٌ ، قُلْتُ : مِنْ ذَاتِّ عِرْقٍ ، فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَخْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ ،

وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جدم ) في المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

عَنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : يَخُرُجُ إِلَى وَقْتِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةً.

خَلْفِ الْمَقَامِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَمِنْ رَحْلِكَ.

ہے یا ندھاو۔

مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

الُجِعْرَانَةِ ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ.

أَيْنَ أَغْتَمِرُ عَنْهَا ؟ قَالَ : مِنْ وَجُهِكَ الَّذِي جِنْتَ منه.

( ١٣١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُعْنَمِوٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ :مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ مِنْ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) في ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و ١٨٠ و المناسك

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ.

(۱۳۱۰۸) حصرت معید بن جبیر فیلی نظر آن کی آیت ﴿ وَ اَتِتَمُوا الْعَجَّ وَ الْعُمُوةَ لِلَّهِ ﴾ طاوت فرمائی ان سے ایک شخص نے دریافت کیا جمرہ کا اتمام کیا ہے؟ آپ پالیٹیونے فرمایا: جہال سے تم آرہے ہودہال سے عمرہ کا احرام باندھوں یمرہ کا اتمام ہے۔

### ( ٣٨ ) فِي الْمُرَأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَرْمُلُ، أَمْ لَا ؟

#### محرمه عورت رال كرے كه نه كرے

( ١٣١.٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتُ : عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتُ : ٱلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسُوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۳۱۹) حضرت عائشہ ٹن ہنٹوئن ہے دریافت کیا گیا کہ کیاعورتیں دوران طواف رمل کریں گی؟ آپ ٹن ہنٹوئن نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہماراطریقد اسوہ حسنہیں ہے؟ تم پرطواف کرتے وقت اور صفاومروہ کی سعی کرتے وقت رمل نہیں ہے۔

( ١٣١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ.

(۱۳۱۰)حضرت ابن عمر منکه پیزافر ماتے ہیں کہ عورتوں پر طواف اور سعی صفاومروہ کے دوران رمل نہیں ہے۔

( ١٣١١١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ.

(۱۳۱۱۱) حضرت ابن عباس تئ دينا فرمات بي كه عورتو ل پرول نبيس ب-

( ١٢١١٢) حدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۳۱۱۲) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ عورتوں پرطواف اور صفاومروہ کی سعی کے دوران رمل نہیں ہے۔

( ١٣١١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۳۱۱۳) حضرت حسن والطين اور حضرت عطاء وليشين فرماتے ميں عورتوں برطواف اور سعی کے دوران رمل نہيں ہے۔

( ١٣١١٤ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْمَرْأَةُ تَقُصُّ، لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقَ، وَلاَ رَمَلْ.

(۱۳۱۱۳) حضرت ابراہیم پر بیٹے پر فرماتے ہیں کے عورت پر قصر ہے (تھوڑے بال کا ٹنا) اور عورتوں پر سارے بال کا ٹنااور ول نہیں ہے۔

### ( ٣٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ، مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جنہوں نے حالت احرام میں نکاح کی اجازت دی ہے

( ١٣١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَكُحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ. (بخارى ١١١٥ـ مسلم ٢٧)

(١٣١٥) حضرت ابن عباس وي وين فرمات بي كرحضورا قدس مَلِ النَّفِيَّةُ في حالت احرام بين فكاح فرمايا-

( ١٣١٦ ) حلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٧ ـ نسانى ٣٢٠١)

(١٣١١٢) حضرت عطاء ويشيء فرماتے ہيں كەحضوراقدس مَلِفَظَةَ فِي حالت احرام بين حضرت ميمونه تؤدند فاسكے ساتھو ذكاح فرمايا۔

( ١٣١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَمُ يَكُنْ يَرَى بِنَوْدِيجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا.

(١١١١) حفرت عبدالله ولله عالت احرام مين نكاح كرنے مين كوئى حرج نه بجھتے تھے۔

( ١٣١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۸) حضرت ابراہیم ویطید فراتے ہیں کرم مخص کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣١٩) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۹) حضرت قامم وليليز فرمات بي كدمحرم كے لكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّ جُ ؟ قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۱۲) حضرت شعبہ والی فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت تھم والی اور حضرت حماد والی اے دریافت کیا کہ محم محف نکاح کرسکتا

ہے؟ آپ دونوں نے فرمایا: اس میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٣١٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(١٣١٢) حفرت عطاء ويشي فرمات بين محر شخص كے نكاح كرنے ميں ميں كوئى حرج نبيس مجستا۔

( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَيَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٣١٢٢) حفرت ابن عباس وي المعن فرمات يي كرم ك فكاح كرف ميل كو كى حرج نبيس ب

( ١٣١٢٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ يِهِ.

(۱۳۱۲۳) حفرت ابرائيم ويطيد فرمات بي محرم ك نكاح كرفي من كوكى حرج نبيل-

( ١٣١٢٤ ) جِدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شَبَّالٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣١٢٨) حفرت مسروق بيني فرمات بي كحضوراقدس مَؤْفَظَة في حالت احرام مين نكاح فرمايا\_

## (٤٠) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَتَزُوَّجُ الْمُحْرِمُ

#### جوحضرات حالت احرام میں نکاح کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبِيهِ بْنِ وَهْبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَوٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ أَبَّانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَلَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُحُرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ. (مسلم ١٠٥١ـ ابوداؤد ١٨٣٧)

(۱۳۱۲۵) حفرت عمر بن عبیدالله بن معمر ویشید نے حالت احرام میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے کئی تحف کو حفرت ابان بن عثمان ویشید کے پاس بھیجا کہ ان سے دریا فت کرو؟ حضرت ابان ویشید نے فرمایا: حضرت عثمان ویشید حضور اقدس مِزْ الفضید کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ محرم نہ نکاح کرے اور نہ ہی کی کی طرف پیغام نکاح بھیجے۔

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حلال ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

(ترمذی ۱۸۴۱ این حبان ۱۳۱۰)

(۱۳۱۲۷) حضرت ابو رافع وہ کا فو فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِئِر اُنظامی کے حضرت میمونہ میں انداز سے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ مِئر اُنظامیکی است احرام میں نہ تھے اور میں آپ مِئر اُنظامیکی وونوں کے درمیان قاصد تھا۔

( ١٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نكَحَ وَهُو حَلَالٌ.

(۱۳۱۲۷) حضرت بزید بن اصم ویشید فرماتے بین که حضور اقدس میر انتقاع نے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ میر انتقاع حالت احرام میں نہ تھے۔۔

( ١٣١٢٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةً ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (مسلم ٣٨١ ـ ترمذي ٨٣٥)

(۱۳۱۲۸) حضرت بزید بن اصم برایشید سے مروی ہے کہ حضرت میموند بڑی مذیخا فرماتی ہیں کہ حضورا قدس میر فیضی کے جب ان کے ساتھ نکاح فرمایا اس وقت آب میر فیضی کے جب ان کے ساتھ ۔ نکاح فرمایا اس وقت آب میر کوشی کے خالت احرام میں نہ تھے۔

( ١٣١٢٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمٍ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا قَالَا :الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاجُهُ بَاطِلٌ. معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كل المساعد المس (۱۳۱۲۹) حضرت ابن عمر تفاید من اور حضرت علی جائز فرماتے ہیں کہ محص نہ نکاح کرے گا نہ کسی کا نکاح کروائے گا،اگراس نے

حالت احرام میں نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل شار ہوگا۔ ( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وابْنَ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا يَنْكِحُ ، وَلَا

يَخُطُبُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لاَ يَنْكِحُ. (١٣١٣٠) حضرت ابن عمر تفاه من في بارفر مايا: محرم نه نكاح كرے كا اور نه بى نكاح كا بيغام بيسج كا اور دوسرى بارفر مايا: محرم نكاح

تہیں کرے گا۔

( ١٣١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر مني وين فرمات بي كدمحرم ند نكاح كرے گااورنه نكاح كروائے گا۔

( ١٣١٣٢ ) حَلَّنْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سعد بن إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

(١٣١٣٢) حفرت سعد بن أبرابيم بيشية كتب بين كه حضرت يزيد بن عبدالملك في ابل مدينه كولكها كدكيامحر شخص ذكاح كرسكتا بي؟ سب نے فرمایا:ان کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔

( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُوسَى ، قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ.

(١٣١٣) حضرت قدامه بن موی ویشید فرماتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے حالت احرام میں میرا نکاح کروادیا، ہم نے حضرت سعید بن المسیب میشید کے پاس مسلد دریافت کرنے کے لیے بھیجا، آپ میشید نے فرمایا: محرضخص حالت احرام میں نہ نکاح کرے گا اورنہ ہی کسی کا نکاح کروائے گا۔

( ١٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : إنَّ عِكُرِمَةَ يَهُولُ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِهٌ ، فَقَالَ : كَذَبَ. (۱۳۱۳۴) حضرت عطاءالخراسانی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیشید ہے عرض کیا کہ حضرت عکر مہ بیشید

فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُزَافِقَيْعَ نے حالت احرام میں تکاح فرمایا: آپ مِنتَید نے فرمایا انہوں نے جموث بولا۔

( ١٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يُزَوَّج.

(Imira) حضرت زہری ویشید فرماتے ہیں کہ محرم نہ نکاح کرے گانہ ہی نکاح کر وائے گا۔

# ( ٤١ ) فِي الْمُتَمَّتِّمِ يُرِيكُ الصَّوْمُ ، مُتَى يَصُومُ ؟

# حج تمتع كرنے والا روز ہ ركھنا جاہے تو كب ركھے گا؟

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ.

(۱۳۱۳۷) حضرت عکرمہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ جج تمتع کرنے والا روزے ندر کھے مگر دس دنوں میں۔

( ١٣١٣٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَصُومُ الْمُتَمَتَّعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِنْ شَاءً يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، قَالَ : وَقَالَ طَأَوُوس ، وَعَطَاءٌ : لاَ يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ.

(۱۳۱۳۷) حفرت مجاہد ویشیئ فرماتے ہیں کہ جج تمتع کرنے والا اگر چاہتو شوال میں روزے رکھ لے اوراگر چاہے تو ذی القعد ہ

میں رکھ لے،حضرت طاؤس ویشجو؛ اورحضرت عطاء ویشجو؛ فر ماتے ہیں کمتمتع روز ہ ندر کھے گا مگر دس دنوں میں \_

( ١٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَنَّعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِهُ ، لَا يَقْضِى عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَصُومَهَا مِنْ شَوَّالً ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مُحْرِمًا.

(۱۳۱۸) حضرت ابن عمر تفایشن فرماتے ہیں کتمتع کرنے والا حالت احرام میں ہی روزے رکھے،اورانہی دنوں میں قضاء کرے

رادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیاوہ شوال میں رکھ سکتا ہے؟ آپ رہ انٹونے فرمایانہیں ،صرف احرام کی حالت میں ہی رکھے۔ ( ١٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، وَقَالَ

مُجَاهِدٌ ؛ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (۱۳۱۳۹) حضرت طاوک پیشینهٔ اورحضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ وہ تمین روز بے صرف دس دنوں میں ہی رکھے، اور حضرت

عجام ريشية فرمات ميں كدا گروه حج مے مهينوں ميں ركھ ليتو كوئى حرج نہيں۔

### ( ٤٢ ) فِيمَنُ خَشِيَ أَنْ لاَ يُلُدكَ الصَّوْمَ بمَكَّةَ

# جس شخص کواندیشه هو که وه مکه میں روز ه نه رکھ سکے گا

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ خَشِى أَنْ لَا يُدُرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ يَوْمًا ، أَوِ اثْنَيْنِ.

(۱۳۱۴۰) حضرت عکرمہ پیٹیلیز فرماتے ہیں کداگراندیشہ و کہ مکہ میں روزے نہ رکھ سکے گاتوایک یا دوروزے راستہ میں رکھ لے۔

( ١٣١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ : إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَقُدَمَ إِلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(۱۳۱۳۱)حضرت حسن ویطین اس شخف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوراستہ میں ہواوراس کواندیشہ ہو کہ یوم عرفہ سے پہلے نہ پہنچ سکے گا تو وہ تین روزے راستہ میں رکھ لے۔

### ( ٤٣ ) فِي الْمُتَمَّعِ إِذَا فَأَتَهُ الصَّوْمُ

### تمتع کرنے والا اگرروزے ندر کھ یائے

( ١٣١٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَّتُعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

(۱۳۱۳۲) حضرت ابن عباس وي دختن فرمات بي كد حج تمتع كرنے والا روز كے ندر كه سكے تواس پرهدى لا زم ب-

( ١٣١٤٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ، وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

(۱۳۱۳) حضرت ليث ،حضرت عطاء ،حضرت طاؤس اورحضرت مجابد بيك منظم بهى يهى فرمات بيل-

( ١٣١٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِى الْعَشْرِ ۚ، فَقَالَ لَهُ : اذْبَحْ شَاةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِى ، قَالَ : سَلُ قَوْمَكَ ، قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِى ، قَالَ : أَعْطِهِ يَا مُعَيْقِيبَ ثَمَنَ شَاةٍ.

(۱۳۱۳) حفرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص جج تمتع کرنے والاحفرت عمر وی این آیا وہ دی دنوں میں روزے ندر کھ سکا تھا، آپ وی اللہ نے اس سے فرمایا بحری ذبح کر، اس نے عرض کیا میرے پاس بحری نہیں ہے، آپ وی اور نے فرمایا این قوم وقبیلہ والوں سے پنة کرلو، اس نے عرض کیا میری قوم کا کوئی شخص یہاں نہیں ہے، آپ وی ایا اے معیقیب! بحری

ن يت ريك و الله الله عَلَمُ مَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى اللهُ سَيْدِ اللهُ سَيَّبِ ، عَنُ ( ١٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بن شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ اللهِ اللهُ سَيَّبِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ ال

عُمَرً ، بِنَحُو مِنهُ. (۱۳۱۴۵) حفرت معیدین المسیب بیشی سے اس طرح مردی ہے۔

( ١٣١٤٦) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمِ ، وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ.

(۱۳۱۴۷) حفرت ابراہیم طِیشید فرماتے ہیں کداس کودم دیناضروری ہے اگر چداس کواس کے لیے اپنے کیڑے ہی فروخت کرناپڑیں۔

( ١٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ بُدَّ مِنْ دَمٍ ، وَلَوْ يُتَصَدَّقُ.

(۱۳۱۲۷) حفزت محم ولیدی فرماتے ہیں کداس پردم دیناضروری ہے اگر چدوہ صدقہ ہی کیول نہ کردیا جائے۔

( ١٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ ، وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ.

معنف ابن الى شيرسر جم (جلدم) كي المعنى المعن

(۱۳۱۴۸) حضرت سعید بن جبیر جوافی فرماتے ہیں کہ اس پردم دینالازم ہے اگر چہ اس کواپنے کپڑے ہی فروخت کرنا پڑیں۔

### ( ٤٤ ) مَنْ رَخُصَ فِي الصَّوْمِ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ هَدْيًا

جن حضرات نے روزے میں رخصت دی ہے اور صدی کولا زم نہیں قرار دیتے

( ١٣١٤٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَخَّرَ

لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۳۹) حضرت علی جایئی فرماتے ہیں کہ اگر دس دنوں میں روزے ندر کھ سکے تو وہ حصیہ میں تشہر نے والی رات بحری کرے اور تمین روزے رکھے، پھرواپس لوٹ کرسات روزے رکھے۔

( ١٣١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ

التَّشْرِيقِ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَبِّ. (١٣١٥) حفرت ابن عمر رُدُونِ مِن أَلْحَبِّ مِن كرجس شخص سے ایام جج میں روز سے فوت ہوجا كیں تو وہ ایام تشریق میں روز سے ركھ

ك، بينك يه بحى ايام فج ميں سے بيں۔ ( ١٣١٥١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، أَوْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ تُوجُّصُ لِلْمُتَمَّتِّعِ أَنْ

يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إذَا لَمْ يَصُمِّمِ الْعَشْرَ.

(۱۳۱۵۱) حفرت عائشہ میں منتج کرنے والے کو تنجائش دیت ہیں کہ اگر وہ دس دنوں میں روزے ندر کھ سکے تو ایام تشریق میں روزے رکھ لے۔

( ١٣١٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمُتَمَّتُعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ ، أَطْعَمَ عَنِ النَّلَاثَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۵۲) حضرت سعید بن جبیر و این فرماتے ہیں کہ تہتا کرنے والا اگر دس دنوں میں روزے نہ رکھ سکے تو تمین روز وں کے بدلے ک ماک در میں میں ایس برزیں

کھا تا کھلائے اور جب واپس جائے تو سات روز بےر کھے۔ ۔

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَالِمَ النَّشُولِيقِ أَنْ يُصَمَّنَ ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي.

عائِسه (ح) وعن سالِم، عن ابنِ عمر قالا: لم يوخص في ايام التشويق أن يضمن، إلا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدَى. (١٣١٥) حفرت عائشه تفاف وحضرت ابن عمر بناه من تمتع كرف واليكوايام تشريق مين روز ركف كي رخصت نبين دية

سوائے اس کے جوھدی نہ پائے وہ رکھسکتا ہے۔

### ( ٤٥ ) فِي صِيامِ السَّبْعَةِ أَتَفَرَّقُ ، أَمْ تُوصَلُ ؟ .

# سات روزے لگا تارر کھے گایا لگ الگ دن بھی رکھ سکتا ہے؟

( ١٣١٥٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّوِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ بِمَكَّةً.

(١٣١٥٣) حضرت عطاء جيشيز قرآن پاک کي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ كے تعلق فرماتے ہيں اگر جا ہے تو وہ سات روزے راستہ میں رکھ لے اور اگر جا ہے تو مکہ میں رکھ لے۔

( ١٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْآيَامِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(١٣١٥٥) حفزت حسن بيٹيلا سات دنوں كے روز وں كے متعلق فر ماتے ہيں كەاگر چا ہے تو راسته ميں ركھ لے اوراگر چا ہے اپخ گھر

رَجَعُتَ إِلَى أَهْلِكَ ، وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُنَّ.

(١٣١٥٢) حفرت مجامد ميشيد فرماتے ہيں سات روزے اگر جا ہے تو راستہ ميں ہى ركھ لے اور اگر جا ہے تو گھر جا كرركھ لےليكن

لگا تارر کے درمیان میں وقفہ نہ کرے۔

( ١٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجع. ( ١٣١٥٧ ) حَرَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجع. ( ١٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُهُ ﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(١٣١٥٨) حضرت طاؤس طِيَّيْةِ قرآن كريم كي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُنُهُ ﴾ كَمْتَعَلَّقُ فرماتِ مِي كها كر جا بِ توالگ الگ دنوں میں رکھ لے لگا تار نہ ر کھے۔

## ( ٤٦ ) مَنْ قَالَ يَصُومُهُنَّ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

# جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہوالیں گھر جا کرروز ہے گا

( ١٣١٥٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنِ اغْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ،

مصنف این الی شیبرمترجم (جلدم) کی مسنف این الی شیبرمترجم (جلدم)

أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَهُوَ مُتَّمَتَّعُ ، عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۳۱۵۹) حضرت سعیدین المسیب ویشینه فرمات میں جو شخص شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ کرے پھروہ وہیں پررہےاور حج بھی کر لے تو وہ حج تمتع کرنے والا شار ہوگا اس پر جومیسر ہووہ هدی (جانور) لازم ہے اگر هدی (جانور) نہ پائے تو ایام حج میں تین

روزے رکھے اور گھرواپس جا کرسات روزے اور رکھے۔

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُوك عَلَى الْمُتَمَّتُّع

بَدَنَةً ؛ بَعِيرًا ، أَوْ بَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ. (١٣١٧٠) حضرت ابن عمر نئ ومن حج تمتع كرنے والے پراونٹ يا كائے ذرج كرنا قرار ديتے ہيں اورا گروہ نہ پائے تو تين روزے ايام مج میں رکھے اور سات روزے گھروابس جا کرر کھے۔

(٤٧) فِي الرَّجُل يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُر الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِع، ثُمَّ يَحْجُ

کوئی شخص اشہر حج میں عمرہ کرے پھرواپس آ جائے اور پھردوبارہ حج کرے ( ١٣١٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِى أَشْهُرِ

الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَّتِع ، ذَاكَ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعُ. (۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب ویشد قرماتے ہیں کہ جو محض اشہر حج میں عمرہ کرے پھرواپس آ جائے وہ حج تمتع کرنے والا شار نہ

ہوگا بلکہ جو شخص عمرہ کرنے کے بعدو ہیں رہےوہ متمتع ہے۔

( ١٣١٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۱۷۲) حفرت ابن عمر وی دین سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣١٦٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُو الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتَّعَ ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.

(۱۳۱۷۳) حضرت عمر مُناشِرُ فرماتے ہیں جو خص اشہر مجھ میں عمرہ کر کے وہیں پر مقیم رہے اور پھر جج بھی کرے وہ جج تمتع کرنے والا

ہے اور جومرہ کر کے واپس آ جائے اور پھر جا کر حج کرے وہ حج تمتع کرنے والا شار نہ ہوگا۔

( ١٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ خَرَجَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ

(۱۳۱۷۴) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد عِيتَهِ فرماتے ہيں کو نی شخص حج کےمہینوں میں عمرہ کرے پھروہیں مقیم ہو

جائے تو وہ جج تمتع کرنے والا ہے۔

( ١٣٦٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّع ، إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعُ.

(۱۳۱۷) حفرت عطاء والله فرماتے ہیں کہ جو تحق حج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھراپنے شہرواپس آ جائے اور پھر دوبارہ ای سال

ج كرے وہ ج تمتع كرنے والا شارنہ ہوگا بلكہ جو تحف عمر ہ كرنے كے بعد و بيں رہے ج تك واپس نه آئے وہ ج تمتع كرنے والا ہے۔ ( ١٣١٦ ) حِدَّ ثَنَا هُ شَدَّهُ ، عَنْ مُعْدَ أَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْهُ الهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ : الّذِينَ يَعْمَدُ وَ زَ فِي رَجَب ثُمَّ يُقْسِمُو زَ

( ١٣١٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ : الَّذِينَ يَعْتَمِرُونَ فِى رَجَبِ ثُمَّ يَقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا ، أَمُتَمَتِّعُونَ هُمْ ؟ قَالَ : لا ، إنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَذَلِكَ مُتَمَّتُعُ وَعَلَيْهِ الْهَدْىُ ، أَوِ الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَجِدْ.

(۱۳۱۲۱) حضرت مغیرہ ویلیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویلیے ہے دریافت کیا گیا کہ کچھلوگ رجب کے مبینے میں عمرہ کرتے ہیں اور پھروہ وہ ہیں پررہے ہیں کہ جج بھی کر لیے ہیں کیاوہ لوگ جج تہت کرنے والا اور پھروہ وہ ہیں پررہے ہیں کہ جج بھی کر لیے ہیں کیاوہ لوگ جج تہت کرنے والا جو گئی ہے۔ اس پر حدی وہ شار ہوگا جو جج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر جج تک وہیں تقیم رہاور جج بھی کرے یہ خض تہت کرنے والا ہے،اس پر حدی

(جانوروز كرنا) بهى ٢ أكرنه بائ توروز به ركه لي . (جانوروز كرنا) بهى ٢ أَمُّهُ وَ الْحَرِّمُ الْمُعَ الْمُهُو الْحَرِّمُ الْمَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَامِ عَلَى عَطَاءِ ، قَالَ : إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُو الْحَرِّمُ ثُمَّ أَقَامَ فَهُو مُتَمَنِّعُ.

(١٣١٧) حضرت عطاء وليشيد فرماتے ہيں كہ جب كوئي فخص حج كے مہينوں ميں عمرہ كرے اور پھرو ہيں رہ اور حج بھى كرلے وہ حج

تمتع كرنے والا ہے۔

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَدَمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ مِثْلُهُ. (١٣١٨) حفرت معيد بن المسيب وليظايت العطرح منقول ب-

( ١٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۱۶۹) حفرت سعید بن جبیر رفاطؤ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ (۱۳۱۶۹) حفرت سعید بن جبیر رفاطؤ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.

(۱۳۱۷) حضرت سعید بن جبیر ویشی فرماتے ہیں کہ اگروہ عمرہ کرنے کے بعدد ہیں پررہے واس پرھدی کا جانور ذیح کرنالازم ہے۔

( ٤٨ ) مَنْ قَالَ هُوَ مُتَمَتّع وَإِنْ رَجَعَ

جوحضرات میفر ماتے ہیں کہا گرچہ وہ عمرہ کر کے واپس آ جائے پھربھی وہ جج نمتع کرنے والا ہے ( ۱۳۷۷) حدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِیٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : کَانَ أَصْحَابُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهُدُوا.

(۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تفائش اگر جج کے مبینوں میں عمرہ کرتے اور اس سال جج ندکر پاتے تو بدی نہیں جسجتے تھے۔

( ١٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجِّ ، فَسَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ مُتَمَّتُعُونَ.

(۱۳۱۷) حفرت بزیدالفقیر ویشید کہتے ہیں کہ کوف کے کھلوگوں نے ج تمتع کاارادہ کیا عمرہ کرکے مدیند منورہ چلے گئے اور پھروہاں

ے فجے کے لیے آئے ، انہونے ابن عباس میں ویش سے دریافت کیا؟ آپ میں تو نے فرمایاتم فج تمتع کرنے والے ہو۔

( ١٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَقَامَ ، أَوْ لَمْ يَقُمْ.

(١٣١٤٣) حفرت حسن وينظ فرماتے ہيں كدوه و ہيں پررہ يا ندر ب (وه متعق ب)اس پر جانور ذبح كرنا ضروري ب\_

( ١٣١٧٤) حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتَع. (١٣١٤) حضرت حسن بيتي فرمات بين كه جو تحص اشهر حج مين عمره كرے پھراى سال وه حج بھى كرے وہ فخص حج تمتع كرنے والا ہے۔

# ( ٤٩ ) فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجْ

#### ایام حج کے بعد عمرہ کرنا

( ١٣١٧٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَصُدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : انْتَظِرِى ، فَإِذَا طُهُرْتِ ، فَاخُرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى مِنْهُ ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ، أَوْ قَالَ : نَفَقِتِكِ ، أَوْ كَالَ : فَقَتِكِ ، أَوْ كَالَ : مَا كُولُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٨٧٥ - احمد ٢/ ٣٣)

(1 کا ۱۳ ) حضرت ولید بن بشام بینید فرماتے بیں کہ میں نے حضرت ام الدرواء بنی مذافظ سے حج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي المحالية المح

(١٣١٨) حضرت عمر واللي سے فح كے بعد عمره كرنے كا دريافت كيا كيا؟ آپ واللي نے فرمايا كھ نہ ہونے سے بيب بہتر ہے۔

حضرت مجامد ويطيط كتي بي كد پير ميس في حضرت عائشه في الله عن الناسي دريافت كيا؟ آپ في الدينا في مايا مشقت اور نفقه كي بقدر ب

( ١٣١٧٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ فِي

(۱۳۱۷) حفزت سعید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں کہ حفزت عائشہ ٹن ہذا خانے ذی الحجہ کے آخر میں (ایام تشریق گذرنے کے

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ بَغْدَ الْحَجِّ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ ؟ فَقَالَ :

(١٣١٨٠) حفرت حصين ويشيد فرمات ميں كه حضرت سعيد بن جبير الن تو سے فيح كے بعد عمره كرنے كے متعلق دريافت كيا كيا؟

( ١٣١٨١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ طَاوُوسًا ،

(۱۳۱۸۱) حضرت طاؤس والله سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ میں نے دودنوں میں جلدی کی ہے کیا میں عمرہ کرلوں؟ آپ جوتین

كتاب السالك كتاب

دریافت کیا؟ آب بنی مندافانے مجھاس کا حکم فرمایا۔

پھر حضرت علی دہنو سے دریافت کیا گیا؟ آپ ٹھاٹھ نے فرمایا: پیذرہ برابرنیکی ہے بہتر ہے۔

( ١٣١٧٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا هَدُى . (١٣١٤٥) حضرت جابر ولافئ سے ايام تشريق كے بعد عمرے كرنے كا دريافت كيا گيا؟ آپ وزائنونے اس ميس كو كى حرج نہيں سمجھا

اور فرمایااس برهدی نبیس ہے۔

( ١٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؛ فَقَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ . وَسُيْلَتُ عَائِشَةُ ؟ فَقَالَتْ :عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ وَالْمَشَقَّةِ . وَسُيْلَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالَ :هِيَ خَيْرٌ مِنْ

آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.

اعْتَمِرْ إِنْ شِئْتَ.

آپ جناشئونے فرمایا اگر جا ہوتو کرلو۔

فَقَالَ : إِنِّي تَعَجَّلْتُ فِي يَوْمَيْنِ ، أَفَأَعْتَمِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

بعد)عمرہ فرمایا۔

نے فرمایا: ہاں۔

# (٥٠) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجّ

كتباب الهنياسك

### جن حضرات نے حج کے بعد عمرہ کرنے کونا پیند کیا ہے

(١٣١٨٢) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَنَاسًا

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَأَنُ أَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ ذِى الْحِجَّةِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِى الْحِجَّةِ. (١٣١٨٢) حضرت ابن عمر تن والله المساكرة بين الكن المساكرة بين الكن

(۱۳۱۸۴) مطرت ابن عمر می دیش سے ن نے بعد عمرہ کرنے 6 دریافت کیا گیا؟ ۱ مجھرہ در سرمہندں میں جد دکر نازی الجم میں جو دکھ نہ سے اور اپن

مجھے دوسرے مہینوں میں عمرہ کرنا ذی الحجہ میں عمرہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تاہیں بردیں تاہیں دھیں دیں ہوتا ہے۔

( ١٣١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةُ ابْتَدَأْتِهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ إِلَّا بَعْدَ الصَّدَرِ .

عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ إِلَّا بَعْدَ الطَّدَرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَاعْتَمَرَ ، رَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

ر سی سریہ بہیں بہیں ہی میں میں میں میں ہو معلوں میں ہوت کی ماری میں ہوت کے علاوہ اور کوئی عمرہ نہیں ہے جس کی ا (۱۳۱۸۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس، اور حضرت مجاہد بڑھ آئے فرماتے ہیں کہ اس عمرے کے علاوہ اور کوئی عمرہ نہیں ہے جس کی ابتداء آپ نے انہی میقات ہے کی اور ایا ملح کے چوشے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور جضرت سعید بن جبیر دی ڈیٹر فرماتے ہیں آگروہ

ابتداءآپ نے انہی میقات ہے کی اور ایا منح کے چوتھے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور جھزت سعید بن جبیر وہا ہے فرماتے ہیں اگروہ میقات کی طرف جائے اور وہاں سے احرام ہاندھ کرآئے تو پھر عمرہ کر للے، مجھے امید ہے اس طرح کرنے سے اس کوعمرہ کا ثواب مل جائے گا۔

( ١٣١٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجُّ ، وَقَالُوا : لاَ تُجْزِىء ، وَلاَ تَفِى ، وَقَالُوا :الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ. (١٣١٨٤) حصر مع مال من حصر معال الدحظ معرف المسلمة فحرك المداني الذي عن من عند أنه الذي كريسة عند المعادد

(۱۳۱۸ ) حضرت طاؤس، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد بڑھنڈی حج کے بعد (انہی دنوں میں)عمرہ کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے یہ تیرے لیے کافی اور پورانبیں ہو گااور یہ بھی فرماتے تھے کہ بیت اللہ کاطواف کرنا اور نماز پڑھنااس سے افضل ہے۔

#### (٥١) فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

### رمضان میں عمرہ کرنے کے متعلق جو وار د ہواہے

( ١٣١٨٥ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَعْقِلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنُ تَحُجَّ فَلَمْ يَتَيَسَّرُ لَهَا ، فَقَالَ :تَعْتَمِرُ فِى رَمَضَانَ. (نسانى ٣٣٢٨)

(۱۳۱۸۵) حفرت ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث براثين فرمات بين كه حضرت ابومعقل ولا ثنور حضور اقدس مِؤْفِظَةَ في خدمت اقدس

میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَالِنَّقَعَةَ إِ حضرت الم تعقل مِنى فائن ان کے اسباب اس کے لیے میسر نہیں ہیں ، آپ مِنْ النَّقِظَةَ نے فر مایا: وہ رمضان میں عمر ہ کرلے (اس کا ثواب جج کے برابرہے)۔

( ١٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ يُوسُفَ يُو عَنْدِ اللهِ يُو سَلَاهِ ، عَنْ حَدَّتِهِ أُو مَوْقًا ، أَنَّ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّدَ ، قَالَ الْعَتِيمِ عِنْ مَوْانَ ،

بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَلَّتِهِ أُمُّ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا حَجَّةٌ. (ابوداؤد ١٩٨٢ـ دارمي ١٨٦٠)

م الم ۱۳۱۸) حفرت ام معقل می هندن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةُ نے ارشاد فرمایا: رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ کرو، بیشک بیا( ثواب میں ) جج کے برابر ہے۔

( ١٣١٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلامْرَأَتِهِ : اعْتَمِرَا فِي رَمَّضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً

لَکُما فِی رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. (احمد ۴/ ۳۵) (۱۳۱۸۷) انسار کے ایک مخص کہتے ہیں کہ حضور اقدس مِرَافِظَةَ نے مجھے اور میری اہلیہ کوفر مایا جمّ دونوں رمضان کے مہینے میں عمر ہ کرو

ر مضان کاعمرہ مج کرنے کے برابر ہے۔ کدرمضان کاعمرہ مج کرنے کے برابر ہے۔

( ١٣١٨٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بُنُ أَدَمَ ، عَنْ سُفَيانَ ، عَنْ بَيَان ، وَجَابِر ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَغْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ١٤١٤ - ابن ماجه ٢٩٩١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَغْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ١٤١٥) حضرت وهب بن خنش ولي في عروى به كه حضوراقدس مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن عروى به كه حضوراقدس مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن عَمْره كرنا ج ك

برابرہے۔ ( ١٣١٨٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٣١٨٩) حَدَثنا أَبُو مُعَاوِبُهُ ، عَن حَجَاجٍ ، عَن عَطَاءٍ ، عَنِ أَبَنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُمْرَةٌ فِي رَمُضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً. (بخارى ١٤٨٢\_ مسلم ١٩٥)

(۱۳۱۸۹) حفرت ابن عباس تَهُونِن سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْنَفِيْجَ نے ارشادفر مایا: رمضان میں عمرہ کرنا جج کے برابر ہے۔ (۱۳۱۹) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ قُلْتُ : هَذَا الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، فَهَا الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، فَهَا الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، فَهَا الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

(۱۳۱۹۰) حفرت معمی براثیلا ہے دریافت کیا گیا کہ یہ جج اکبر ہے، پھر جج اصغرکیا ہے؟ آپ براٹیلا نے فرمایا: رمضان کے مبینے میں

﴿ ١٣١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَا يَعْتَمِرَانِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ. (١٣١٩١) حفرت سعيد بن جبير والثيرة اورحفرت مجامد ويطيئا رمضان كے مہينے ميں بعر اندے عمرہ كرتے تھے۔

( ١٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ :قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعَطَاءٌ فِى رَمَضَانَ ، فَأَحْرَمُنَا مِنَ الْجَعْرَانَةِ.

(۱۳۱۹۲) حضرت عبدالملک بن سلیمان پیشین فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عطاء پیشین رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور ہم نے مقام چر اندے احرام باندھا۔

( ١٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْتَمِرُ إِلَّا فِي رَمَضَانَ.

(۱۳۱۹۳) حضرت ابو بكر بن عبد الرحمٰن ويشيئ رمضان كےعلاوہ عمرہ ندكرتے تھے۔

# (٥٢) فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

#### حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا

( ١٣١٩٤) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :سُئِلَ عَبْدُ الله عَنِ الْعُمُرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) لَيْسَ فِيهِنَّ عُمُرَةٌ.

(۱۳۱۹۳) حفرت عبدالله الله الله على عمره كرنے كے تعلق دريافت كيا كيا؟ آپ ولائند نے فرمايا: ﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُو مَعْلُولُولُ عَنْ ﴾ ان ميں عمر نہيں ہے۔

( ١٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُيْلَ عَلْقَمَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟.

(۱۳۱۹۵) حفرت علقمہ ویشینا ہے جج کے مبینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ویشینانے ( تعجب کرتے ہوئے ) فرمایا کیا کوئی مخص ایسا بھی کرتا ہے؟!

( ١٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :نَهَى عُمَرٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَتَلَكَّأَ ، وَقَالَ :نَهَى عُثْمَانُ عُنْهَا.

(۱۳۱۹۲) حفرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد ویشید سے دریافت کیا: کیا حضرت عمر داپشونے نج کے مبینوں میں عمر ہوگئو نے بھر دریو قف کے بعد فرمایا: حضرت عثمان دوپشونے اس سے منع فرمایا تھا۔
مبینوں میں عمر ہ کرنے ہے منع فرمایا تھا؟ آپ نے کھرد ریو قف کے بعد فرمایا: حضرت عثمان دوپشونے اس سے منع فرمایا تھا۔
مبینوں میں میں گئیں سے جسے منع فرمایا تھا؟ آپ نے بھر کے دریو قف کے بعد فرمایا تھا۔

( ١٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجَّكُمُ وَعُمْرَتِكُمْ، اجْعَلُوا الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الْعُمْرُةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَنَمَّ لِحَجِّكُمْ وَلِعُمْرَتِكُمْ. على مصنف ابن الي شير متر جم (جلام) في المن الحراب المناسك على المن المناسك على المناسك على المناسك ال

(۱۳۱۹) حضرت عمر رہ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے جج اور عمرہ کے درمیان فاصلہ اور وقفہ رکھو، جج مج کے مبینوں میں اوا کرو، اور عمرہ ان کے علاوہ دوسر مے مبینوں میں اوا کرو، تا کہ تمہارے جج اور عمر کے مسل ادا ہوں۔

( ١٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجْ أَفْضَارُ.

( ١٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : سُنِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : كَانُوا لاَ

یوو بھا نامہ. (۱۳۱۹۹) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ویشید سے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟

(۱۳۲۰) حضرت میمون ویطی فرماً تے ہیں میں گئے اپنے اس شہرے فج کے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں عمرہ کیا۔

(٥٣) مَنْ رَخَصَ فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجّ

#### جن حضرات نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٢٠١ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرًا ثَلَاثًا ، كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

المعتمد وسول الموصلي المعاطبية وسعم عمر الراق المعلق في وي المعادي. (١٣٢٠) حضرت سعيد بن المسيب والنظ سعم وي م كه حضورا قدس مُرافِظَةً في تين عمر في مائ اور تينول عمر ن في القعد ه

کے مہینے میں ادا فر مائے۔ یہ مہینے میں ادا فر مائے۔

( ۱۳۲۰۲ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ اعْتَمَرَا فِي الْعَشْرِ ( ۱۳۲۰۲ ) حضرت ابوالعاليه والني فرمات بين كه يس كه يس في حضرت جابر بن زيد والني اور حضرت ابوالعاليه والني كود يكها كه آب

دونوں نے جج کے دس دنوں میں عمر ہ ادا کیا۔ پیسر ہو مجمد میں میں جو میں جب میں دیا ہے۔

( ١٣٢.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِ ۚ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ؛ إعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْر ذِى الْمِحجَّةِ ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ نَسْخُهُ ، قَالَ فِي ذَلِكَ قَائِلٌ مَا شَاءَ. (مسلم ١٦٥ـ ابن ماجه ٢٩٧٨) (۱۳۲۰۳) حفرت یزیدا پنج بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمران بن حصین ٹیکھ نیزنے مجھ سے فر مایا: جان لو ہیٹک رسول اکرم مِنْوَفِیْکَ اِنْ اِن کے محملات کے متعلق کہنے رسول اکرم مِنْوَفِیْکَ اِن کے محملات کے متعلق کہنے والے نے جو جا باوہ کہددیا۔

( ١٣٢.٤) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ : مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

(۱۳۲۰ ) حضرت عائشہ میں میں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مِلِفَظِیَّا نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ مِلِفَظِیَّا نِے تمام عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ أَخَبُ إِلَى مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

(۱۳۲۰۵) حضرت ابن عمر تفایق من ارشا دفر ماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دس دنوں میں عمرہ کرنا مجھے نجے کے مہینوں کے بعد عمرہ کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

# ( ٥٤ ) مَنْ زَارَ يُومَ النَّحْرِ

#### ۔ جو مخص یوم النحر میں بیت اللہ کی زیارت کرے

( ١٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى إلى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهُرَ ، يَعْنِى يَوْمَ النَّحْرِ . (مسلم ١١٠- ابوداؤد ١٩٠٠)

(۱۳۲۰ ) حضرت جابر و الثخة فرمات بي كه حضورا قدس مَا النظائية يوم النحر ميل بيت الله تشريف لائ اور مكه ميل نما زظهرا دا قرمائي -

( ١٣٢.٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ وَبَرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ الْنَحْرِ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ يَوْمِهِ ، حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ إِذَا نَفَرُوا.

(۱۳۲۰۷) حفزت و برہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت اسود پیٹیلا یوم النحر میں جب رمی فرماتے تو اس دن بیت اللہ کی زیارت کرتے بھراس دن اپنی منزل پر چلے جاتے ، یہاں تک کہ جب لوگ نکلتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نکلتے۔

( ١٣٢.٨ ) حدَّثَنَا أَزْهُرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِي الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَيَطُوفَ بِهِ.

(١٣٢٠٨) حفرت محد ويشيزاس بات كو يهند فرمات تصرك يوم النحر مين عصرت يبلي بيت الله آكراس كاطواف كياجائ-(١٣٢٨) حدَّثَنَا بِشُورٌ بْنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنَيْمَ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَشِيَّةَ (١٣٢٠٩) حضرت عبدالله بن عثان بن خيثم ويشيخ فرمات بي كه ميس في حضرت سعيد بن جبير واليو كي ساته يوم المحركي رات

( ١٣٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُ رُأْسَهُ ، ثُمَّ يُفِيضُ كَمَّا هُوَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(۱۳۲۱۰) حفرت ابن عمر تفادین نے عقبہ کے چیچھے اپنی قربانی کوؤن کیااور پھراپنے سر کاحلق کروایا پھراپنے اہل کی طرف لو شخ

سے بہلے طواف کیا۔ ( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى الْقُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِى

الْأَحْوَصِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ رَمَّى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ ، وَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُضَعِّ. (۱۳۲۱) حضرت عمرو بن عمروابوالزعراء ويشيئ كهتيس كه مين نے حضرت ابوالاحوص جانو كے ساتھ سفر حج كيا، جب قرباني كا

ون آیاتو آپ والیونے نے جمرہ کی رمی اور حلق کروایا اور پھر بیت اللہ کا طواف (طواف افاضہ) کیا اور قرباتی نہ کی۔ ( ١٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُودُ إذَا جَاءَ مِنْ مِنَّى رَمَى وَحَلَقَ ، ثُمَّ

زَارَ الْبَيْتَ ، وَلَا يُضَحِّي.

(۱۳۲۱۲) حضرت اسود والليماز جب منى سے واليس تشريف لاتے تو رمى كرتے اور حلق كرتے پھر بيت الله كا طواف فرماتے ليكن

( ١٣٢١٢ ) حُدَّثُتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمَا زَارَا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ . (۱۳۲۳) حفرت ابوقلا به اور حفرت جابر بن زید بوشیت یوم انفر میں بیت الله کا طواف کرتے۔

( ٥٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى بِتَأْخِيرِ الزِّيَارَةِ بَأَسًا

# جوحفرات طواف میں تا خیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے

( ١٣٢١٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ الْبَيْتَ لَيْلاً. (ابوداؤد ١٩٩٣ـ احمد ١/ ٢٨٨)

(۱۳۲۱۴) حضرت عاكثه الثامة الارحضرت ابن عباس الكارهان عدوى م كرحضورا قدس مُرافِيكَةَ في رات كووت بيت الله

کاطواف فرمایا به

( ١٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ شَابُورَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُفِيضُ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَةً.

(۱۳۲۵) حضرت محمد بن منكدر ويطيخ فرمات بين كرصحاب كرام في النظم طواف افاضه كرفي مين جلدى نه كرتے سوائے ان حضرات كے جن كے ساتھ ان كے كھروالى ہوتى ۔

( ١٣٢١٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ.

(١٣٢١٦) حفرت طاؤس ويشيئ سے مروى ہے كەحضوراقدس مَرِيْفَقَعَ فَرْ مايا ــ

( ١٣٢١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنُ أَهِيهِ :قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ نَفَرًّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَمَا زَارَ مِنَّا أَحَدُّ الْبَيْتَ حَتَّى كَانَ فِي النَّفُرِ الآخِرِ ، إِلَّا رَجُلُّ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ فَتَعَجَّلَ بِهِمْ.

(۱۳۲۷) حفرت اللح کے والد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت ابوابوب بھاٹھ کے ساتھ انصار کی ایک جماعت میں تھے کسی مختص نے بھی طواف نہ کیا۔ سوائے ایک آ دی جس کے مختص نے بھی طواف کیا۔ سوائے ایک آ دی جس کے ساتھ اس کے گھر والے تھے۔ اس نے ان کی وجہ سے جلدی طواف کیا۔

( ١٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ.

(۱۳۲۱۸) حضرت عطاء ويطيع فرماتے بين كدوالي آنے تك طواف ميں تا خيركرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ١٣٢١٩ ) حَلَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بِمِنَّى مُعْتَمَّا مُتَقَمِّصًا ، وَكَانَ لَا يُفِيضُ حَتَّى يَنْفِرَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

المسلمات مستقط او فاق و میلینت علی میلیوری ارجو اقام النسویق. (۱۳۲۹) حضرت محمد بن اسحاق ویلیو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد ویلیو کومنی میں عمامہ باندھے، قیص بہنے ہوئے

د یکھا،انہوں نے ایام تشریق کے آخری دن طواف افاضہ کیا۔

( ١٣٢٠ ) حَدَّثُنَا الْهُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي مَكَّةَ إِلَّا حِينَ يُفِيضُ.

(١٣٢٢) حضرت ابن عمر وي والمن الله وقت مكرة تع جب المهول في طواف افاضه كرنا موتا تها-

( ١٣٢١١ ) حَلَّالْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بَفْدَ النَّحْرِ يَوْمًا ، فَقِيلَ لَهُ :هُوَ نَائِمٌ ، وَمَا زَارَ الْبَيْتَ بَعْدُ.

(۱۳۲۲) حضرت علی دلاٹھ یوم النحر کے بعدا یک دن تشریف لائے ان سے کہا گمیا ، وہ سونے والے ہیں ، پھرانہوں نے اس کے بعد طواف نہ کہا۔

( ١٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَه إِلَى الْغَلِد.

(۱۳۲۲) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کدا محلے دن تک طواف مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في العالم المعنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

( ١٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْغَدَ مِنُ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّى لَمْ أَزُرِ الْبَيْتَ بعدُ ، فَقَالَ : وَأَنَا إِنَّمَا زُرْتُ الْيُوْمَ.

کہا میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔ آپ پر اللہ نے فرمایا: میں نے بھی آج ہی طواف کیا ہے۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ بَعْدَ أَيَّامٍ :مَا زُرْتُ بَعْدُ.

(۱۳۲۲۷) حضرت عمرو بن دینار واللها نے ایا م تشریق کے بعد فر مایا: میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔

( ١٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَمْ أَغْقِلُ أَبِى يُفِيضُ إِلَّا لَيْلًا.

(۱۳۲۲۵) حفرت ابن طاؤس واليعيافر ماتے ہيں كدميرے والدمحتر مرات كوفت بى طواف كرتے تھے۔

( ١٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ لَيْلًا زِيَارَةَ يَوْمِ النَّحْرِ ، - وَلَكِنُ لَا يَبِيتَنَّ بِمَكَّذَ.

(۱۳۲۲۱) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ یوم الحر کی رات میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکہ میں رات نہ گذارے۔

( ١٣٢٢٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِى تِلْكَ الْآيَامُ ، أَهْرَاقَ لِلْلِكَ دَمَّا.

(۱۳۲۲۷) حضرت ابراہیم ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخف طواف چھوڑ دے یہاں تک کدایا م تشریق گذر جا کیں تو وہ اس پر دم ادا کرے۔

( ١٣٢٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۳۲۸) حفرت مجامد ويليوز فرماتے ميں كديوم الفر تك طواف مؤخركرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

(٥٦) فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی مخص حج کااحرام ہاندھے پھروہ روک لیاجائے تواس پر کیاہے؟

( ۱۳۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ فَلْ كَرْتُ ذَلِكَ لَابِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا :صَدَقَ.

(ترمذی ۹۳۰ ابوداؤد ۱۸۵۷)

معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المحاسب المناسك المحاسب المحاسب المناسك المناسك المحاسب المناسك المنا

(١٣٢٢٩) حضرت ججاج بن عمروالانصاري والتي فرمات مين كديس في رسول الله مَا الله مَ التي مَوت مات موسة سنا: جو تحض جج كااراده کرے (اوراحرام باندھ لے ) پھراس کی ٹا تک وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑ اہوجائے تو وہ احرام کھول دے اس پر حج کی قضاء ہے۔ راوی ویطین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس میں ویسٹرت ابوھریرہ واٹو کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا تو آپ میں وین

( ١٣٢٠ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقِصَاصِ ، أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُدُوانَ ؟ حَجَّةً بِحَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۲۳۰)حضرت ابن عباس ٹئند بین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برابری کا حکم فرمایا ہے، کیاوہ تم سے زیادہ وصول کرے گا؟ حج کے

بدلے حج اور عمرہ کے بدلے عمرہ ہے۔

( ١٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا أَهَلَّ الرَّجُلُّ بِالْحَجِّ فَأُخْصِرَ ، فَلَيَبُعَثْ بِهَدْيِهِ ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ هَدْىَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَخَرَ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، آخِرُهَا يَوْمُ عُرَفَةً.

(۱۳۲۳) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص فج کا حرام باندھے پھروہ محصور ہوجائے تواس پر هدی ہے، پھراگراس کے لیے وقت نکل آئے تو اس کوعمرہ بنالے اور آئندہ حج کر لیکن اس پر قربانی نہیں ہے اور اگروہ اس کومؤ خرکردے بیہاں تک کہ

مج ہو جائے تو اس پر آئندہ سال حج اور عمرہ دونوں ہیں اور جو صدی اس کومیسر ہواور اگر وہ صدی نہ یائے تو تین روز ہے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ یوم عرفہ میں ہو۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ؟ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. (۱۳۲۳۲) حضرت ابراہیم پیٹھیا فرماتے ہیں کہ مجھ ہے اس کے متعلق حضرت سعید بن جبیر جاہٹو نے سوال کیا؟ میں نے ان کوخبر

دی، پھراپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح فر مایا اور انگوشھے کے سرکوشہادت کی انگل کے سرے پر رکھا جس طرح کنگری وغیرہ پھینگی جاتی ہے،اس طرح حضرت ابن عباس مؤلد منانے فرمایا تھا۔

( ١٣٢٣٢ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْد ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، وَاللَّهِ مَا الْمُتَمَّتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إنَّمَا الْمُتَمَّتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ؛ أَنْ

يُهِلُّ الرَّجُلُ فَيُحْصَرُ إِمَّا مَوَضٌ ، أَوْ أَمْوٌ يَحْبِسُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُ بِحَجَّةٍ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَيُهْدِى وَيَحُجُّ ، فَهَذَا الْمُتَمَّتُعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ. (۱۳۲۳) حفرت عبدالله بن زبیر ای دین نے خطبه ارشاد فر مایا: اے لوگو! الله کی تنم ج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح نہیں ہے جس طرح تم لوگ کہتے ہو، بلکہ جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص ج کا احرام باندھے پسراس کو مرض یا کوئی چیز محصور کر دے ہوں تک کہ ایا م جج گذر جا کیں پھروہ آئے اور اس جج کوعمرہ میں تبدیل کرے اور آئندہ سال جج تمتع کرے اور صدی بھی جمیح (قربانی کرے) یہ ہے جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع کرنا۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(۱۳۲۳۴) حضرت حسن ميشيد فرمات بين كماس برة كنده سال فح اورعمره دونول بين-

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ

(١٣٢٣٥) حفرت ابرائيم بيطية سے اى طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن ابن شُبُومة ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(١٣٢٣١) حفرت فعي ريشي فرماتي بين كداس برة أنده سال مرف حج ب-

( ١٣٢٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ خَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ .

(۱۳۲۷) حضرت عطاء پیلی فرماتے ہیں کہ اگروہ فج کا ارادہ کرے تواس پر لازم ہے کہ وہ فج یا عمرہ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جائے اور اگروہ فج نہ کر سکے تواس پر آئندہ سال فج ہے۔

( ١٣٢٨) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا الْمُترَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَعَ الْهَدُّئُ مَحِلَّهُ ، حَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْقُمْرَةِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ الْهَدْئُ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ حَتَّى يَبُراً ، فَيَمُضِى مِنْ وَجُهِدٍ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَيُلْقِى عَنْهُ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۲۸) حضرت محمد ویطین فرماتے ہیں کہ کوئی تخف اپ اوپر قج لازم کر کے پھر وہ محصور ہوجائے تو حدی کا جانور بھیج گا، پھر جب قربانی کا جانورا پنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ کچھاشیاء سے حلال ہو جائے گا،اور پچھ سے محرم رہے گا، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہ حج وعمرہ دونوں کا احرام باند ھے گا،اوراگر دونوں کو جمع کر ہے تو اس پر قربانی بھی ہے،اوراگر وہ چاہے تو جب محصور ہوتو پچھا تظار کرے پھر جب محصور ہونا ختم ہوجائے تو بیت اللہ جا کر عمرہ کرے اور آئندہ سال صرف عمرہ کرے۔

( ۱۳۲۹) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنِ الْمُحْصَرِ ؟ فَقَالًا: نَحْوَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. (۱۳۲۹) حفرت ابن عون واليني فرمات مي كم يس كه يس في حضرت سالم اور حضرت قاسم بَيَهَنَيْ عصر مخض كم تعلق دريافت كيا؟ آب دونول في بهي حضرت محمد ويني كي طرح جواب ارشاوفر مايا - هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي هي او المناسك کي کاب البناسك کي کاب البناسك کي کاب البناسك

( ١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بُنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَخَرَجَ ابْنُهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِى صُرِعَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، فَوَجَدَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَكَلَّهُمْ ذَكَرَ لَهُ مَصْرَعَ أَبِيهِ وَالَّذِى أَصَابَهُ ، وَكُلَّهُمْ قَالَ : يَتَذَاوَى بِاللَّذِى يُصْلِحُهُ ، فَإِذَا صَحَّ

اغْتَمَرَ فَفَسَخَ عَنْهُ حِرْمَ الْحَجِّ ، فَإِذَا أَذُرَكَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.

(۱۳۲۴۰) حفرت معبد بن حزابه المحز وی واثیمیز کو مکه کے سفر میں راسته میں مرگی کا دورہ پڑا،ان کا بیٹا اس چشمے کی طرف گیا جہاں پر

اس کے باپ کودورہ پڑا تھا، اُس نے راستہ میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر منگائی اور مروان بن حکم دوائی کو پایا، ان کے سامنے اس کے باپ کے مرگی کے دورے کا ذکر کیا گیا، سب حضرات نے فرمایا: وہ دوااستعال کرے جس سے وہ ٹھیک ہوجائے، پھر جب

ٹھیک ہوجائے تو عمرہ کرکے حج کوختم کردے،اوراگر حج کو پالے تو حج کرےاور جو قربانی میسر ہووہ دیدے۔

# ( ٥٧ ) فِي الرَّجُلُ إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأُحْصِرَ

# کوئی شخص عمرہ کا احرام باند سے اوروہ پھر محصور ہوجائے

( ١٣٢٤١) حَدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشَّقُوقِ ، لَدِعَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَاعْتَرَضْنَا الطَّرِيقَ نَسْأَلَ مَا نصنعُ بِدِ ؟ فَإِذَا ابْنُ مَسْفُودٍ فِي رَكْبٍ ، فَقُلْنَا : لَدِعَ صَاحِبٌ لَنَا ؟ فَقَالَ : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ ، وَلَيُرْسِلُ مَسْفُودٍ فِي رَكْبٍ ، فَقُلْنَا : لَدِعَ صَاحِبٌ لَنَا ؟ فَقَالَ : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ ، وَلَيُرْسِلُ مَارَةٍ ، وَلَيُرْسِلُ مَا مَا مِنْ مَ يَهُ وَ يَهِ وَهِ وَمِرُولِ الْمُؤْمِنَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

بِالْهَدْيِ ، فَإِذَا نُحِرُ الْهَدْيُ فَلْيُحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ.

(۱۳۲۳۱) حفرت عبدالرحمٰن بن بزید براتین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ممار دولیٹو کے ساتھ عمر ہ کرنے کے لیے نکلے جب ہم ذات الشقو ق جگہ پر پہنچاتو ہمارے ایک ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا، ہم نے راستہ میں کسی ایسے محض کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس سے اس

کے متعلق دریافت کریں کہ اب اس کا کیا کریں؟ اچا نگ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابن مسعود ٹؤڈٹٹ بھی قافلے میں ہیں، ہم نے عرض کیا ہمارے ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا ہے؟ آپ ڈٹاٹٹو نے فر مایا اپنے اوراپنے ساتھی کے درمیان کوئی دن خاص کرلواوراس کی طرف سربید قریف کر اور جھے میں سربانہ قریل میں اس کرتے شخص رہت سربال میں میں میں ہوتا ہے کہ جب

طرف سے قربانی کا جانور جیجو، جب وہ جانور قربان ہوجائے تو وہ مخص اس دن حلال ہوجائے اس پراس عمر ہ کی قضاء ہے۔ دور میں رہے تائیں اوم مرائن کے دونی نہیں نے والی المرائد ورائی تائیں کے دور ورس عمر المرائی

( ١٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنْ رَاحِلَتِى ، فَانْكَسَرَتْ رِجُلِى ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُمَا ، فَقَالَا : إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقُتْ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، لَا يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَأَقَمْتُ بِاللَّائِيْنَة خَمْسَةَ

أَشْهُرٍ ، أَوْ لَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ . يعتبر كردن بريان به الشخ بشن تريب مع يكن بريب بريب بريب م

(۱۳۲۴۲) حضرت ابوالعلاء بن الشخير ويشيط فرماتے ہيں كدميں عمرہ كے ارادے سے لكلا، ميں ابھى راسته ميں ہى تھا كەميں سوارى

سے گر پڑااور میری ٹا مگ ٹوٹ گئی، میں نے حضرت این عباس ٹئاھین اور حضرت ابن عمر ٹناھین کے پاس ایک مخف کو بھیجا جوان سے ور یافت کرے، ان دونوں حضرات نے فر مایا: عمرہ کے لیے جج کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے وہ جب تک طواف ندکر لیا منہ کو سے اس کے وہ جب تک طواف ندکر لیا منہ کو سے اس کے ہیں کہ میں یا نچ یا آٹھ ماہ مقام دثنیہ میں ہی رکار ہا۔

(١٣٢٤٣) حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِي الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ اعْتُرِضَ لَهُ ، قَالَ : يَبْعَثُ

بِهَدِّي ، ثُمَّ يَحْسِبُ كُمُ يَسِيرُ ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ يَحِلُّ. (١٣٢٣) حفرت طاوَس بِلِيْدِ اس فخص كِمتعلق فرمات بين كه جوعره كا احرام باندهے بھراس كوكوئى عارضد لاحق ہو جائے تو

(۱۳۲۴) حفرت طاؤس پرچیجا اس مس کے مسل فرمائے ہیں کہ جو عمرہ کا احرام با ندھے چراس کولوی عارضہ لامی ہو جائے تو حدی جمیع دےاورانداز ہ کرے کہ ہذی کتنے دن میں پہنچ جائے گی اتنے دن تھہرار ہےاور پھراحرام کھول دے۔

# ( ٥٨ ) فِي الرَّجُل يُوَاقِعُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ

# کوئی شخص حالت احرام میں بیوی سے شرعی ملا قات کرلے

( ١٣٢٤٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَنِنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :يَفُضِيَانِ حَجَّهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلِ حَجَّا وَأَهْدَيَا ، وَتَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى أَصَابَهَا.

(۱۳۲۳) حضرت بزید بن بزید بن جابر ویشید فرماتے بیس کہ میں نے حضرت مجاہد ویشید ہے اس مخص کے متعلق دریافت کیا جو حالت احرام میں بیوی سے شرق ملاقات کر لے؟ آپ ویشید نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ویشید کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، آپ حاضر نے فرال تمان درند رسی محرکی قبل کر سے اللہ تبداللہ عربان درند رسی محرک نیادہ اور میں اور موسول کے اور

حالت احرام میں بیوی سے سری ملاقات کر ہے؟ اپ پیٹیوڈ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب دی پیٹو کے دور ہیں بی ایہا ہوا تھا، آپ دی پیٹو نے فرمایا تھاوہ دونوں کج کی قضاء کریں گے اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کے جج کوزیادہ جانتا ہے پھروہ دونوں احرام کھول کر واپس لوٹ جائیں گے،ان میں سے ہرایک دوسرے کے لیے حلال ہونے کا سبب ہے، جب اگلاسال آئے تو وہ دونوں حج کریں اور قربانی کریں ادر جس جگہ یہ معاملہ پیش آیا تھا اس جگہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوجا کیں (اورا پنا حج کھمل کریں)۔

( ١٣٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيِّعٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَهُبَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجُّكُمَا ، امْضِيَا يَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجُّكُمَا ، امْضِيَا لِوَجُهِكُمَا ، وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا النَّهَيْتَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَاقَعْتَ فِيهِ فَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا يَتِهِ مُتَفَوَّقًا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا حَجَّكُمَا . حَجَّكُمَا .

(۱۳۲۵) حضرت ابن عباس می دونن کے پاس ایک مخف آیا اوعرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں اپنی بیوی نے شرقی ملا قات کر لی ہے؟ آپ می نے فرمایا اللہ تعالیٰ بن تمہارے کج کوزیادہ جانتا ہے تم دونوں واپس چلے جاؤ اور تم پر آئندہ سال کج کرنا ہے، پھر جب آئندہ سال تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہال پرتم نے اپنی بیوی سے شرقی ملا قات کی تھی تو تم دونوں الگ الگ ہوجانا اور جب تک تم

كتاب البناسك كتاب مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدم ) كري مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدم )

دونوں حج مکمل نہ کرلوایک دوسرے کے ساتھ اکتھے نہونا۔

( ١٣٢٤٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَن الْحَكَم ، عَنْ عَلِتْي ، قَالَ :عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ ، فَإِذَا حَجَّا مِنْ قَابِلِ تَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا.

(١٣٢٨١) حضرت على جان واليصحف ك متعلق فرمات بي كدان دونول يرادنث قربان كرنا ب يعرجب وه آكنده سال حج ك لية تين تواس جُله على على موجائيس جهال يربيدوا قعداوركام رونما مواقعا-

( ١٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خُرْشِيد ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلِ وَامْرَأْتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالًا : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَإِنْ كَانَا ذَا مَيْسَرَةٍ أَهْدَى جَزُورًا.

(۱۳۲۷) حفرت سعید بن خرشید ویشی سے مروی ہے کہ ایک مخف نے حفرت جاہر بن زید ویشی اور حضرت حسن بن محمد ویشیز سے مسكد دريافت كياكدمياں بيوى نے جے كے ليے احرام با ندھا پھر آپس ميں شرى ملا قات كرلى ، آپ دونوں نے فرمايا: وہ دونوں جج تكمل كرين اورآ ئنده سال حج كى قضاء لازم ہاوراگروه صاحب استطاعت مين توان پراونتی قربان كرنا ہے۔

( ١٣٢٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَبْد الله بْن

عَمْرُو فَسَأَلَةً عَنْ مُنْحُرِم وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ الرَّجُلُ ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَذَهَبُّتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : بَطَلَ حَجُّهُ ، قَالَ : فَيَقْعُدُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصْنَعُ مَا

يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى ، فَرَجَعًا إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَأَخْبَرَاهُ ، فَأَرْسَلَنَا إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ :مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمْر ، فَرَجَعَ إلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالًا.

(١٣٢٨) حضرت شعيب فرماتے ہيں كه ايك مخص حضرت عبدالله بنعمرو بن وائن وائن إلى آيا اور دريافت كيا كه ايك مخص في

حالت احرام میں بوی سے شرع ملاقات کرلی ہے؟ آپ جائے نے حضرت عبداللہ بن عمر می ویدن کی طرف اشارہ کردیا کان سے دریافت کرو، و چخص ان کونہیں جانتا تھا،حضرت شعیب ویشید فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ان کے یاس گیا اور پھران سے

دریافت کیا؟ آپ من شور نے فرمایا اس کا حج باطل ہو گیا ہے، اس نے عرض کیا تو کیا وہ بیٹھ جائے؟ آپ دی شور نے فرمایانہیں بلکدور

لوگوں کے ساتھ جائے اور جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرتا رہے، پھر جب آئندہ سال آئے تو حج کی قضاء کرے اور قربانی کرے، حضرت شعیب برانین فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن عمرو بڑکا دین کی خدمت میں آئے اور آپ کوخبر دی، پھر

حضرت ابن عمر و بن الدیمن نے ہمیں حضرت ابن عباس بنی دین کے پاس بھیجا،حضرت شعیب پیشیل فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ حضرت ابن عباس وی هدمت میں حاضر مواتو اس نے ان سے دریا فت کیا؟ حضرت ابن عباس وی دین نے بھی وہی فرمایا جم ه معنف ابن الى شيب مترجم ( جلدم ) كل معنف ابن الى شيب مترجم ( جلدم )

حضرت ابن عمر ٹنکھ پینن نے فر مایا تھا، پھروہ مخف حضرت ابن عمر و ٹنکھ ٹننا کے پاس واپس آیا اور آپ کوخبر دی، پھراس تحف نے حضرت ا بن عمر و ٹئ وٹنا ہے دریافت کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ دہاٹو نے فرمایا وہی جوان دونوں حضرات کی ہے۔

( ١٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا ، وَيَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا ، وَيَرْجِعَانِ حَيْثُ أَحَبًّا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَهَلًّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا لِحَجِّهِمَا الَّذِى أَفْسَدَا ،

(۱۳۲۴۹) حفرت سعید بن المسیب بیشید ایسی خص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ چلیں اور اپنے حج کو کمل کریں اور جہاں ہے جا ہیں

لوٹ جائیں، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہاں ہے جج کے لیے احرام باندھیں جباں سے انہوں نے فاسد کیا تھااور دو قریانیاں

کریں اور دونوں جدا ہوجا کیں۔ ( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يَتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا ، وَعَلَى كُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأُهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، و لا يَتَفَرَّقَانِ. (١٣٢٥٠) حضرت مجامد وينظ اورحضرت عطاء بريني فرمات مين كدوه دونوس ج مكمل كريس اور برايك برايك دم باركر چايك ان دونوں کی طرف ہے کا فی ہو،اوران پرآ ئندہ سال حج کرتا ہے لیکن وہ دونوں آئندہ سال علیحدہ علیحدہ نہ ہوں گے۔ ( ١٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغُرِفُ التَّفُرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. .

(۱۳۲۵) حضرت حسن بینیفیدا اس مخص کے متعلق جو بیوی سے حالت احرام میں شرعی ملا قات کرے جدا ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ ( ١٣٢٥٢ ) حَذَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : يَفُضِيَان نُسُكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا هَدُى هَدْى ،

وَيَحُجَّانِ مِنْ قَابِلِ ، فَإِذَا أَتِيَا الْمَكَانَ الَّذِي وَفَعَ بِهَا لَمْ يَجْتَمِعَا حَتَّى يَجِلًّا (۱۳۲۵۲)حضرت تھم میٹینی اورحضرت حماد میٹین ایسے تحص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اپنا حج مکمل کریں ان پر دو قربانیاں ہیں اور آئندہ سال حج کی قضاء، پھر جب وہ آئندہ سال اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں یہ معاملہ رونما ہوا تھا تو علیحدہ ہو جائیں بھر جب تک احرام نه کھول کیں آپس میں ملا قات نہ کریں۔

( ٥٩ ) كُمْ عَلَيْهِمَا ؛ هَدُي وَاحِدٌ ، أو اثنانِ ؟

# ان پرکتنی قربانیاں ہیں،ایک یادو؟

( ١٣٢٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً. ( ١٣٢٥٣) حفرت ابراہيم واليني فرماتے ہيں كدان ميں سے ہرايك پراونف قرباني كرنا ہے۔

( ١٣٢٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: يُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا.

(۱۳۲۵۴)حضرت علقمہ ویشیا فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پردم ہے۔

( ١٣٢٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: بَيْنَهُمَّا بَدَنَهٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : شَاهُ تُجْزِى، ( ١٣٢٥٥ ) حفرت عطاء ويطير فرمات بين كران دونول كر درميان ايك اونث باور حضرت سفيان ويشير فرمات بين كركرى كافى موجائك كي -

( ١٣٢٥٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْى ( ١٣٢٥٦) حفرت ابن عباس تفاض فرمات بيل كمان يس سے برايك برقربانى بـ-

( ١٣٢٥٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً

(۱۳۲۵۷) حضرت ابن عباس نف د من فرمات میں کدان میں سے ہرایک پر بگری ہے۔

( ١٣٢٥٨) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُهْدِيانِ هَدْياً من عَامِهِمَا ( ١٣٢٥٨) حضرت معيد بن المسيب يظيد فرمات بين كما تندوسال ان يردوقر بانيان بين \_

( ١٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ.

ر ۱۳۲۵۹) حصف معصص ، عن الصعب ، عن المحصم ، عن عوبي ، قال على عا (۱۳۲۵۹) حضرت على وفي فر مات بين كدان مين سه برايك براونث قربان كرياب\_

( ١٣٢٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: يُهُرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَّا، إِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأَهُمَا.

ب المعلم المعلم المعلمين من يوس من ميوس من الموسود و من الموسود على من وريويوها الماد إلى من وريس الموسط المعلم (١٣٢٦٠) حفرت مجاهد ويشيد اور حفزت عطاء ويشيد فرمات بين كدان بين سے مرايك بردم ہاكر چدايك بى موتو وہ بھى ان كى طرف سے كافى موجائے گا۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :عَلَيْهِمَا هَدُى هَدْي فِيهِ.

(١٣٢١) حضرت محم ويشي اورحضرت حماد ويطيئ فرمات بين ان دونون برايك ايك قرباني بــ

(٦٠) إِذَا وَاقَعُ وَهُوَ مُحْرِمُ

#### بیوی سے جب حالت احرام میں شرعی ملا قات کرے

( ١٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ.

(١٣٢٦٢) حضرت ابن عباس تفاونن فرماتے ہیں کہ دہ وہاں سے احرام با ندھیں گے جہاں سے احرام کوفاسد کیا تھا۔

( ١٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَخْرَمَا

(١٣٢٦٣) حفرت مجابد ويشيط أورحضرت عطاء ويشيد فرمات بين كدجهال ساحرام باندها تهاو بين سے احرام باندهيں عے۔

( ١٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَابِلاً أَهَلاَّ مِنْ

كتاب البنامك حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا.

(۱۳۲۷۴) حفرت سعید بن المسیب پایشیو فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آئے تو جہاں سے انہوں نے احرام فاسد کیا تھاد ہیں سے احرام باندھیں۔

## ( ٦١ ) فِي الخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ زعفران ملى خشك روثى كامحرم كااستعال كرنا

( ١٣٢٥ ) حَلَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ الَى عَطَاءٍ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الطُّعَامِ لِلْمُحُرِمِ فِيهِ الزُّعُفَرَانُ ؟ فَكُرِهَهُ ، فَقَالًا :تَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَقَالَ : لا ، فَأَكَلا وَلَهُ يَنْظُرَا إِلَى قَوْلِهِ. (١٣٢٧٥) حضرت يزيد بن ابوزياد وإيشي فرمات بي كه حضرت مجامد ويشيئ اور حضرت معيد بن جبير ويشيئ حضرت عطاء ويشيئ ك پاس

محرم کا زعفران ملی ہوئی روٹی کھانے کے متعلق دریا فت کرنے گئے؟ حضرت عطاء پیشیئے نے اس کو ناپیند فرمایا: ان دونو ں حضرات نے فر مایا :کسی نے اس بارے میں آپ سے حدیث روایت کی ہے؟ حضرت عطاء ریشین نے فر مایانہیں ،تو ان دونوں حضرات نے وہ

روٹی کھالی اوران کے تول کی پرواہ نہ کی۔ ( ١٣٢٦٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْخُشْكَنَانَج وَالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ ؟ فَكُرِهَاهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : تَلَاهِنُ بِالزَّيْتِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَتَدَّهِنُ

بالسمن وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ الْخُشُكَنَانَجَ قَدْ طُبِخَ بِالنَّارِ. (۱۳۲۷۱) حضرت نصیف ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پریشید اور حضرت عطاء پریشید سے حسکنانج رونی اور زر دحلوہ کے متعلق در یافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کو ناپند فر مایا: راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت سعید بن جبیر ویشیؤ سے دریافت کیا

آپ پر ایش نے فر مایا: کیا تو حالت احرام میں زیتون کا تیل استعال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کے نہیں ، فر مایا: کیا تو حالت احرام میں تھی استعال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کنہیں ،آپ پیٹیوٹنے فرمایا کہ بیٹک خٹک نانج روٹی تو آگ میں پکائی جاتی ہے۔ ( ١٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ

بِالْخُشْكَنَانَجِ الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ. (۱۳۲۷۷) حفرت جابر بن زید ویشید فرماتے ہیں کہ زردروٹی جس میں زعفران ملا ہواس کے محرم کے لیے استعمال کرنے میں کوئی

١٣٢٦٨) حدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشْكَنَانَجِ الأَصْفَرِ بَأْسًا ، إِذَا مَسَّتُهُ النَّارُ.

(۱۳۲۱۸) حضرت حسن جب زردحلوہ اور حصُّلنا نج روٹی کوآ گ میں بنایا جائے تو محرم کے لیے اس کے استعال میں کوئی حرج

( ١٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَقُولَانِ :مَا مَسَّتُهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۹۹) حضرت طاؤس پیشین اور حضرت عطاء پیشین محرم کے لیے زر دحلوہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں كهجو چيزآ ك ميس كى مواس كاستعال ميسكوكى حرج نبيس بـ

( ١٣٢٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ الطَّعَامَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ.

(• ١٣٢٧) حضرت طاؤس ويشيخ فرمات ہيں كەمحرم كے ليےا بيا كھانا استعال كرنے ميں كوئی حرج نہيں جس ميں زعفران ملاہو۔

( ١٣٢٧١ ) حَلَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشْكَنَانَجِ الأَصْفَرِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۷۷) حفزت تھم ویٹیلا محرم کے لیےزردحلوہ اورزعفران ملی ہوئی روٹی کےاستعال کرتے کوئی حرج نہیں سجھتے۔

( ١٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُفِيرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْخُشُكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ فِي الإِحْرَامِ ، فَكَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَعْجَبُ مِنْهُ.

(۱۳۲۷۲) حضرت اعمش والنيا كبتے ميں كەحضرت ابراہيم والنيائي كے سامنے ذكر كيا گيا كه حضرت مغيره والنيائي محرم كے ليے زروز عفران ملی ہوئی روئی استعال کرنے کونا پیند بیجھتے تھے،حصرت ابراہیم بیٹیا بین کران پرتعجب کرنے لگے۔

( ١٣٢٧٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الُخُشُكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ :وَكَانَ أَبُو جَعْفَرِ لَا يَرَى بِالطَّعَامِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ بَأْسًا.

(۱۳۲۷۳) حفرت اسود ریشیز نے حالت احرام میں زرد زعفران ملی ہوئی روٹی استعال کی ،اور حضرت ابوجعفر پریشیز زعفران ملا ہوا کھانااستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِمَي بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَوَ

(سم ۱۳۷۷) حضرت عروہ بن زبیر وہاٹیؤ نے اس کو ناپیند فر مایا: پھراس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ

(۱۳۲۷۵) حفزت ابن عمر ٹنکافڈننا محرم کے لیے زرد زعفران ملی ہوئی روٹی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے ۔

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي ١٠٩ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم)

### ( ٦٢ ) مَنْ كَرِهُ الْخُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ

جوحضرات زردزعفران ملی ہوئی روٹی محرم کے لیے استعال کرنے کونا پندکرتے ہیں

( ١٣٢٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۳۲۷)حفرت قاسم ویشیهٔ اس کونا پیند کرتے تھے۔

( ۱۲۲۷۷ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ مِثْلَهُ. ( ۱۳۲۷ ) خضرت جعفر جِلِيْنِ كِ والدے اس طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الزَّعْفَرَانَ عَلَى الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ.

> (۱۳۲۷) حضرت قاسم مِلِیُّلیُّ محرم کے لیےا یسے کھانے کےاستعال کونا پیند کرتے ہیں جس میں زعفران ملاہو۔ د د ہے دیر دو د

# (٦٢) فِي الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

### محرم كازر دنمك استعال كرنا

( ١٣٢٧٩ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَوْيَانِ بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ. لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ. (١٣٢٤ ) حَفْرت عَلَم بن عتيبه والمِيْ اور حضرت ابراجيم واليَّيْ محرم كے ليے زعفران ملا بوانمك استعال كرنے ميں كوئى حرج

(۱۳۲۷) حفرت علم بن عتیبہ ویٹیوڈ اور حفرت ابراہیم ویٹیوڈ محرم کے لیے زعفران ملا ہوا نمک استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے ۔

( ۱۳۲۸ ) حلَّتَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بأس بالْمِلْحِ الأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ. ( ۱۳۲۸ ) حفرت حن ولِينظِ فر ماتے ہيں گرم کے ليے زر دنمک جس ميں زعفران ملا ہواس کے استعال کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔

( ۱۳۲۸۱ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْمِلْحَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْوِمِ. (۱۳۲۸ ) حضرت عطاء ويشيرُ اورحضرت طاوَس ويشيرُ محرم كے كيے زردنمك كے استعال كرنے كونا پندكرتے تھے۔

(١٣٢٨١) حضرت عطاء ويشيئ اور حضرت طاؤس ويشيئ محرم كے ليے زردنمك كے استعال لرنے كونا پيندلرتے تھے۔ ( ١٣٢٨٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَوًا عَنِ الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ ؟ فَكُوهَهُ.

(۱۳۲۸۲) حضرت حسن بن صالح والثين كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت جعفر والٹين کے زردنمک کے متعلق دریاً فت كیا كہ محرم اس كو استعال كرسكتا ہے؟ آپ والٹين نے اس كونا پسند فرمایا۔ ه معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی به استاسك کا کی در معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی به معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی به معنف ابن الی به معنف الی به

( ٦٤ ) فِي التَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُحْرِمَ فِيهِ جوحضرات يوفرمات بين كدورس (ايك بوداجس سے رنگاجا تاہے ) اور زعفران سے

ر نگے ہوئے کپڑے کودھوکراس میں احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں وُشَدُّهُ مِعَدُ أَن مِنْ مِ قَالَ بُحُرُثُ عِنْدَ سَعِد مِنْ الْمُسَتَّى مِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ مِانِّهِ ا

( ١٣٢٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي تَوْبٌ مَضْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ ، فَعَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : مَعَكَ تُوبُّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ سَعِيدٌ : مَعَكَ تُوبٌ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: لاَ ، قَالَ : فَأَخْرِمْ فِيهِ.

(۱۳۲۸ ) حضرت ابو بشر ویشید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ویشید کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا: میں احرام باندھنا جا ہتا ہوں اور میرے پاس زعفران سے رنگا ہوا کپڑا ہے میں نے اس کوا تنادھویا ہے کہ اس کا

رنگ ختم ہو گیا ہے؟ حضرت سعید مِیٹیونے نے دریافت کیا کہ تیرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی کپڑ اہے؟ اس مخص نے عرض کیا کہ نہیں ، آپ بِیٹیونے نے فر مایا پھرای کپڑے میں احرام باندھ لے۔

( ١٣٢٨٤) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ وَيُحْرِمُ فِيهِ. (١٣٢٨٤) حفرت معيد بن المسيب ويشيد فرمات بيل كماس كوكيژے دھولے اور پھراس ميں احرام باندھ لے۔

( ١٣٢٨٥) حَذَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فِي مِلْحَفَةٍ مَصْبُوعَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشْبَعةٍ ، فَقُلْتُ : أُحْرِمُ فِي هَذِهِ ؟ فَقَالَ : اغْسِلْهَا وَأَحْرِمُ فِيهَا. ( ١٣٢٨٥) حضرت صالح بن جبر مِيَّتِيد كبت بين كه مِن زعفران مين رئع بوئ كبرے لے كر حضرت سعيد بن جبر مِيْتِيد كي

خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: اس کیڑے میں احرام با ندھاوں؟ آپ پیٹی نے فر مایا: اس کودھولواور پھراحرام با ندھاو۔ ( ۱۳۲۸٦) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، مَوْلَی آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یُحْرِ مَ فِی التَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ ، إِذَا غَسَلَهُ. (۱۳۲۸۲) حضر ف سعید بن جمیر ویشی فرماتے ہیں کہ زعفران میں رکئے ہوئے کیڑے کودھوکراحرام بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۳۲۸) حدَّفَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحُوِمَ الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ غُسِلَ ، لَيْسَ لَهُ نَفْصٌ ، وَلَا رَدْعٌ. بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ غُسِلَ ، لَيْسَ لَهُ نَفْصٌ ، وَلَا رَدْعٌ.

اگراس میں خوشبونہ بوادراس کارنگ بھی پھیکا پڑگیا ہو۔ ( ۱۳۲۸ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي التَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي الماسي الماسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك

وَ الزَّعْفَرَانِ ، قَالَ : إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. (١٣٢٨٨) حفزت ابراہيم رِيَّعِلا سے زعفران اور ورس سے رئے ہوئے كيڑے كواحرام ميں باند ھنے كے متعلق دريافت كيا كيا،

ر میں ہے۔ ہوئی سے اور میں اور میں اور دوروں سے اس کا اثر زائل ہوجائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا: جب اس کپڑے کو دھولیا جائے کہ اس سے اس کا اثر زائل ہوجائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٨٩ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۲۸۹) حضرت حسن برهید سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اغْسِلُهُ وَأَحْرِمُ فِيهِ. (١٣٢٩٠) حضرت ابن الحنفيد بِإِثْلِا فرماتے بين كه اس كِثر كودهوكراس بين احرام بانده لو-

( ١٣٢٩١) حَلَّنْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوَةَ سَأَلَ عُرُوّةَ عَنِ النَّوْبِ الْمَصْبُوغ ، إِذَا غُسِلَ حَتَّى يَذُهَبَ لَوْنَهُ ؟ فنهاه عَنْهُ.

(١٣٢٩١) حفرَت عبدالله بن عروه ويشيّن نے حفرت عروه ويشين ہے رئے ہوئے كبڑے كے متعلق دريا فت كيا جس كوا تنا دهويا گيا

موكماس كارنك زائل موكيامو؟ آپ نے ان كواس كيڑ \_ \_ منع كرديار ( ١٣٢٩٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : يُكُرَّهُ لِلْمُحْرِمِ التَّوْبُ الْمَصْبُوعُ

بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُهُنَّبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَوْبًا غَسِيلاً. (۱۳۲۹۲) حضرت عائشہ تیکنٹر خفران ہے ریکے ہوئے کپڑوں میں عورتوں کے احرام بائد ھنے کو ناپندفر ماتی تھیں اور زر د

رنگ کے کیڑے میں مرداور عورتوں دونوں کے لیے ناپند کرتی تھیں، ہاں مگریہ کداس کودھولیا گیا ہوتو کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۳۲۹۲) حدَّثَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ هِشَامِ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ الْمُصْبُوعُ ، وَذَهَبَ رِیحُهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ فِیهِ.

(۱۳۲۹۳) حفرت طاؤس پرتینیز سے دریافت کیا گیار نگے ہوئے کپڑے کوا تنادھویا جائے کہاس کارنگ جُتم ہوجائے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ پرتینیز نے فرمایااس کپڑے میں احرام باند ھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥ ) فِي الْقُرَادِ وَالْقَمْلَةِ تَدِبُّ عَلَى الْمُحْرِمِ

( ١٣٢٩٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجُهِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : أَلْقِهَا عَنْ وَجُهِكَ ، فَلَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ.

(١٣٢٩٣) حفرت ايوبشر ويشيد كتب بيل كه ميل في حضرت جابر بن زيد ويشيد سه دريافت كيا كه ميل في حالت احرام ميل

چېرے پر جوں پائی ہے؟ آپ واٹھا نے فرمایا اس کو پھنک دے اس میں تیرے لیے کوئی حصنہیں ہے۔

( ١٣٢٩٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنِّى وَجَدْتُ قَمْلَةً فَالْقَيْتُهَا ، أَوْ قَتَلْتُهَا ؟ قَالَ :مَا الْقَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ.

(۱۳۲۹۵) ایک عورت حضرت ابن عمر وی دون ایس آئی اور عرض کیا که اگریس جول پاؤل تو اس کو پھینک دول یا ماردول؟

آپ من اور نے فرمایا: جول شکار میں سے نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٦) حدَّثَنَا أَبُو الأُحْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ :أَطُرَحُ الْقَمْلَةَ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَلُتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَلُتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ :الْبُدُ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ .

(۱۳۲۹۱) ایک فخص نے حضرت عطاء پر پیلا ہے دریافت کیا کہ جوں میرے اوپر رینگے تو اس کو پھینک دوں؟ آپ پر پیلا نے فرمایا: ہاں، اس فخص نے عرض کیا: میں جوؤں کو ڈھونڈ کر مار دوں؟ آپ پر پیلا نے فرمایا کہ حالت احرام میں کپڑوں سے جوؤں کو ڈھونڈ کر مار نے کونا پہند کیا گیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ چچڑی اور جوں اگر میرے اوپر رینگے تو کیا کروں؟ آپ پر پیلا نے فرمایا اس کو پھینک کردورکردے تجھ پر کوئی جرما نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ عُلَيَّةً ، عَنُ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخُزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ ؟ قَالَ :يَأْخُذُهَا أَخْذًا رَفِيقًا ، فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَقَلَّى.

(۱۳۲۹۷) حفزت عکرمہ بن خالد المحز وی واٹیوا سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم کیڑوں پر جوؤیں دیکھے تو؟ آپ واٹیوا نے فرمایا: اس کوآ رام سے کیڑ کر بھینک دیے لیکن خود جوؤیں تلاش نہ کرے۔

( ١٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُلْقِى الْمُحْرِمُ عَنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ.

(۱۳۲۹۸) حفرت عطاء پیشیل فر ماتے ہیں کہ اگر محرم چاہے تو اپنے اوپر سے جوں بھینک دے۔

( ١٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَلِقَ بِى قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقُلْتُ لِطَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ؟ فَقَالَ : اطْرَحْهُ ، أَبِعْدَ اللهُ الْقُرَادَ.

(۱۳۲۹۹) حضرت معتمر میشید کے والد فرماتے ہیں کہ میری ساتھ چیچڑی چٹ گئی میں حالت احرام میں تھا، میں نے حضر بہطلق بن صبیب میشید سے دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا اس کو پھینک دے اللہ تعالی چچڑی کو تجھے سے دورکرے۔

### ( ٦٦ ) فِي الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ. (مسلم ٢٥٥- ابو داؤد ١٨٧٥) (١٣٣٠٠) حفرت جابر ولي في سروى ہے كه حضور اقدس يَرْفَقَعَ فَي حِدَ الوداع كے موقع پرسواري پرسوار ہوكر طواف فرمايا

ر معلی سرے جمرا سود کا استلام فر مایا۔ اور خم دارلکڑی سے جمرا سود کا استلام فر مایا۔

( ١٣٣٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِخْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجْرِ الْأَسُودَ أَشَارَ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۰۱) حضرت عکرمہ پیٹیو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤلفظ ﷺ نے اونٹ پرسوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا، جب بھی حجر

اسودك پاس سَ كُرْرت تواس كَ طرف اشاره فرمات -( ١٣٣٠٢) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِى عَلَى بَعِيرِكَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ.

(بخاری ۱۲۱۹ ابوداؤد ۱۸۷۷)

(۱۳۳۰۲) حضرت ام سلمہ ٹنگافٹیٹنا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرِّفْتُظَیَّمَ اللہ سے طواف وداع نہیں کیا، سے مقابلیکٹیٹ نیٹ فرمان کے اور نے کا کہ میں اور براتان نیسیا میکراجس کے پیچھ سے طواف کے لیا

آ پ مِنْ الْفَصَائِمَ فِي ارشاد فر ما یا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اونٹ پرسوار ہوکرلوگوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔

( ١٣٣.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَكَى ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنَّ ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

طُوَافِهِ أَنَاخَ ، ثُمَّ صَلَّى رَ كُعَتَيْنِ. (بخارى ١٨١٢ ابو داؤد ١٨٧٢) (١٣٣٠٣) حضرت ابن عباس من الانتال الله عام وي ہے كرحضور الدس مِؤْفِظَةَ تشريف لائے اور آپ مِؤْفِظَةَ كوكوكى تكليف تقى پھر

آپ نے اونٹ پُرسوار ہوکر طواف کیا آپ مِنْزِنْفِیْجَ کے پاس خم دار چپٹری تھی ، جب بھی حجراسود کے پاس سے گذرتے اس کا مصر فی مصر سے منظ منطق کا ان میں نام نام میں میں میں مصر میں مصر محتصر میافی کمیں

اسلام فرماتے، جب آپ مِرَافِيَنَيْ طواف سے فارغ ہوئے تواونٹ سے اتر گئے اور پھر دور کعتیں ادا فرمائیں۔ ( ١٣٣.٤) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مَعْرُوفٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ وَأَنَا عُلَامٌ يَقُول : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (مسلم ٩٢٧- ابوداؤد ١٨٧٣)

(۱۳۳۰۴) حضرت معروف المکی پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے جھوٹے ہوتے وقت حضرت ابوالطفیل بڑاڑہ سے سنا تھا وہ فرماتے ہیں کہ حضوراقدس شِلِّفْظَیَّ ہِنے بیت اللّٰہ کاطواف سواری پرسوار ہوکر فرمایا۔

( ١٣٣٠٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ . يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَرِيهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ . (١٣٣٥٥) عَرْتَ عَطَاء بِيَثِينَ عَمروى مِ مَصُورا قَدَى مَوْفَظَةً فِي مَاوار مُوكَر بيت الله كاطواف فرما يا اورخم دار چيمُرى حجرا مود

ھے معنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدم) کی ہوں ہے ہوں کہ اس کی ہوں کے استال مفر مایا اور صفا ومروہ کے درمیان سعی فر مائی، حضرت مجاج پراٹینیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پر بیٹیلڈ سے یو جیھا کہ ایسا

كرنے ميں آپ مِرَفَظَةَ كامقصودكيا تفا؟ آپ وَيَظِيْنَ فِر مايا مت پروسعت كى غرض ہے آپ مِرَفِظَةَ فَ ايسافر مايا۔ ( ١٢٢٠٦) حدَّنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ نَهَاهُمُ. ( ١٣٣٠ ) حضرت بشام وَيَظِيْ فر ماتے ہيں كه مير عوالدمحرّم جب كى كوسوارى پرطواف كرتے ہوئے و كھتے تومنع فر ماديت۔

# ( ٦٧ ) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ

### صفااورمروہ کے درمیان سعی کابیان

( ١٣٣.٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى عَلَى رَاحِلَيْهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۳۰۷) حفرت سعید بن جبیر مِیشید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیرِ شِینے آنے صفاومروہ کی سعی سوار ہو کر فر مائی۔

( ١٣٣.٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَلَى بَغْلِ.

عَلَى بَغْلِ. (۱۳۳۰۸) حفرت ابوادریس میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شیمند نفا کو نچر پرسوار ہو کرصفا ومروہ کی سعی فر ماتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَلَى حِمَادٍ . (١٣٣٠٩) حفرت احوص بِشِيدُ فرماتَ بين كه مِن نے حضرت انس جِنْ تُنْ كوگدھے يرسوار بهوكرصفامروه كي عي كرتے بوئے ويكھا۔

( ١٣٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعد ، قَالَ ، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا وَأَنَا أَطُوفُ رَاكِبًا ، فَطُفْتُ أَنَا وَهُوَ رَاكِبَيْنِ.

(۱۳۳۱۰) حفرت ربیج بن سعد بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیشید سے صفا ومروہ کی سعی کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ بیشید نے فرمایا کدرسول الله مَیْلِشَیْکَیْمَ نے سوار ہوکرسعی کی اور میں نے بھی سوار ہوکر کی تھی، پھر میں نے اور انہوں نے سوار ہوکرسعی کی۔

( ١٣٣١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ رُكُوبَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، إِلَّا مِنْ عُذُرٍ .

 ( ١٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عِرَاكَ بُنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى حِمَارِ.

(۱۳۳۱۲) حضرت خارجہ بن حارث ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عراک بن مالک ویشید کودراز گوش پرسوار صفاوم وہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً يَسْعَيَانِ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ عَلَى دَابَتَنْ ِ. (١٣٣١٣) حضرت يزيدالشيباني بيني فرمات بي كدمين في حضرت مجامد بيني اور حضرت عطا بيني كوسوار يون برسوار صفاومروه

كَ سَعَى كُرِتَ ہُوئَ دِيكِها۔ ( ١٣٣١٤ ) حِدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَسِ إِذَا رَآهُمْ وَ هُمْ يَسْعَوْنَ يَنْ الطَّفَا وَالْهَا ۗ وَقَ

( ١٣٣١٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِى إِذَا رَآهُمْ وَ هُمْ يَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ رُكْبَانًا ، قَالَ :قَدْ خَابَ هَوُّلَاءِ وَخَسِرُوا.

ر جوہ ۱۳۳۱) حضرت ہشام پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میرے والدمحترم اگر کسی کوصفا مروہ کی سعی سوار ہوکر کرتے ہوئے و کیصتے تو

ُ قُرِما تِے بِحَقِيقَ يِلوَّكُ نَصَانَ اورخمارے مِمَن ہُوئے۔ ( ١٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَان يَكْرَهُ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُمْرُوّةِ إِلَّا مِنْ ضَوُورَةٍ.

(۱۳۳۱۵) حضرت طاؤس ہیشند ضرورت کے بغیرصفاومروہ کی سعی سوار ہوکر کرنے کونا پسندفر ماتے تھے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ

# جب دوران طواف حجراسود کے برابر ہوتواس کی طرف دیکھے اور تکبیر کیے

( ١٣٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَجُلٌّ مِنْ خُزَاعَةَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَجُلاً شَدِيدًا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ : يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ تُؤَذِى الضَّعِيفَ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَرَأَيْتَ مِنَ الْحَجَرِ خَلُوةً فَادُنُ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَكَبَرُ وَهَلَّلُ وَامُضِ. (احمد ا/ ٢٨- بيهقى ٨٠)

(۱۳۳۱۷) حضرت ابویعفور مِلِینی فرماتے ہیں کہ خزاعہ کے ایک شخص نے جوحاجیوں پرامیر تھا ہمیں مکہ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! حضرت عمر جہانٹی بڑے طاقور اور مضبوط جسم کے مالک تھے، حضور اقدس سَلِمَنظِیجَ نے ان سے فرمایا: اے عمر رفزائن تو قوی شخص ہے، تو کمزور کو تکلیف پہنچا تا ہے، جب تو بیت اللہ کا طواف کرے اور حجر اسود کو خالی دیکھے تو اس کے قریب ہوجا (اور اگر رش ہوتو ) تکبیر وبليل كبه كركذرجاب

(١٣٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا حَاذَيْتَ بِهِ ، فَكَبَّرْ وَادْعُ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۳۱۷) حضرت ابن عباس تفادین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب حجر اسود کے برابر آ جاؤ تو تکبیر کہو اور دعا کرو اور حضور اقدس مُؤْفِظُة بِردرود بجيجو\_

( ١٣٣١٨ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ

إِلَيْهِ وَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَكَبَّرَ نَحْوَهُ. (۱۳۳۱۸) حضرت عاصم بینی فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھاتئو کوطواف کرتے ہوئے ویکھا جب آپ حجراسود کے برابر

آتے تواس کی طرف متوجہ ہوتے اور تکبیر پڑھتے۔

( ١٣٣١٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَسْتَقْبِلُ الْأَرْكَانَ بِالتَّكْبِيرِ.

(۱۳۳۹) حفزت عاصم پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بھاٹھ کوارکان کا استقبال (استلام ) تکبیر کے ساتھ کرتے

ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣٠ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا غُلِبَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَمَضَى. (۱۳۳۲۰) حفزت هشام پیتیمیز فرماتے ہیں کدمیرے والدمحتر م حفزت عروہ جب از د حام دیکھتے تو حجراسود کے سامنے آ کرتگبیر

( ١٣٣١) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حِينَ اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ

الْحَجَرَ وَلَمْ يَمَسُّهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : كُبُّرْ ، وَلاَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ. (۱۳۳۲) حضرت عبدالملک بیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر میشید؛ کودیکھا کہ آپ میشید؛ نے طواف کی ابتداء

حجرا سود کے سامنے آ کر کی لیکن اس کو ہاتھ نہ لگا یا تکبیر کھی اور ہاتھوں کو بلند کیا ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشیڈ ہے دریافت کیا؟ آپ دلیٹیڈنے فرمایا بھیر کہواور تکمیر کہتے وقت ہاتھوں کونہ اٹھاؤ۔

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ برُجَان ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا إذًا مَرَّ بِالْحَجَرِ نَظَرَ إلَيْهِ فَكَبَّرَ.

(۱۳۳۲۲) حضرت محمد بن برجان پلیفیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پریشیلا کوطواف کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ پیشیلا

ججراسود کے پاس سے گذرتے تواس کی طرف دیکھ کرتگبیر پڑھتے۔

### ( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الزِّحَامِ عَلَى الْحَجَرِ

#### حجراسود پراژ دحہام ہوجائے تو دھکا نہ دے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : مَّا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : اسْتَكَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ : أَصَبْتَ. (حاكم ٢٠٥٠ ابن حبان ٣٨٢٣)

(۱۳۳۲۳) حضرت عروه ويشيد سے مروى ہے كەحضور اقدى مُؤَفِّقَةَ في حضرت عبد الرحمٰن بن عوف واثني سے دريافت فرمايا: طواف میں تو نے کیا کیا؟ آپ ڈاٹو نے فر مایا میں نے حجر اسود کا امتلام کیا اور اس کو حچھوڑ دیا، آپ مِنْطِقْظَةَ نے ارشاد فر مایا: تو

( ١٣٣٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ زَاحَمَ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى دَمِيَ مَنْخِرُهُ.

(۱۳۳۲) حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تفایشن کو حجراسود پر دھکے دیتے ہوئے دیکھا، یہاں تک كه آپ كى ناك خون آلود موڭئى \_

( ١٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَهُ ، فَكَانَ لَا يُزَاحِمُ عَلَى

(۱۳۳۲۵) حضرت الشيباني ويشيد فرمات ميں كه ميں كے حضرت سعيد بن جبير ويشيد كے ساتھ طواف كيا آپ ويشيد حجر اسود پر و ھکے نہ دیتے (بلکہ استلام کر کے گذرجاتے )۔

( ١٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعَدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زِحَامٌ ، فَلاَ تُؤْذِينَ وَلا تُؤْذَينَ ، وَابْعُدْ مِنْهُ.

(۱۳۳۲ ) حضرت عطاء پرچین فرماتے ہیں کہ جب حجراسود پرا ژ دیام دیکھوتو نہ کسی کو تکلیف پنجا وُ اور نہ خود تکلیف اٹھ وُ اوراس

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بن عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ يُزَاحَمُ عَلَى الْحَجَرِ.

ر ١٣٣٢٤) حفرت جابر بن زَيد وليني حجر اسود پر از دهام نه كرتّ تقر كى كودهكاندوية تھ)-( ١٣٣٨) حلَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُزَاحِمَ عَلَى الْحَجَرِ، تُؤُذِي مُسْلِمًا ، أَوْ يُؤُذِيكَ.

(۱۳۳۲۸) حضرت ابن عباس بنئ ﴿ مَنَ اس بات كو نا بسند فر ماتے تھے كە حجراسود پرلوگوں كودھكا ديا جائے ،مسلمانوں كو تكليف بو اورتمهمیں خود تکلیف ہو۔ ( ١٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّى ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُزَاحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَكَانُوا يُقِيمُونَ سَاعَةً مُسْتَقْبَلَه.

(۱۳۳۲۹) حفزت عطاء،حفزت مجابد،حفزت محمد بن على ،حضرت سلالم اورحفزت قاسم مِيسَانِيم حجراسود پر د هڪ دينے كو ناپيند

کرتے تھے، وہ حجرا سود کے سامنے پچھ دیر کھڑے ہوتے اور گذر جاتے۔

( ١٣٣٠ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَفْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَتَى الْحَجَرَ فَرَأَى زِحَامًا فَلَمْ يَسْتَلِمْهُ ، فَلَعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكُعَتَيْن.

(۱۳۳۴۰) حفرت سعید بن عبیدالطائی پیشویه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن دناثینی نے حجرا سود پرا ژوحام دیکھا تو اسلام نہ کیا ، آپ نے دعا کی اور مقام ابراہیم پرآ گئے اور دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُ وَلَا يُزَاحِمُ عليه ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۳۳۱) حضرت ابن عباس بنیانین حجراسود کااستلام فر ماتے لیکن دھکم پیل نہ کرتے جب کہ حضرت ابن عمر میں پینانس طرح کرتے۔

#### ( ٧٠ ) فِي دُخُولِ الْبَيْتِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### جن حضرات نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ دُخُولَكُمُ الْبَيْتَ لَيْسَ مِنْ حَجُّكُمْ فِي شَيْءٍ.

( ۱۳۳۳۲ ) حفزت ابن عباس ٹنیﷺ مزارشا دفر ماتے ہیں اے لوگو! بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تہرارے حج کے ارکان میں سے .

( ١٣٣٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَاجِّ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدُخُلُهَا، وَقَالَ : إِنْ دَخَلَهَا فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ دَخَلْتَهَا فَتيَامِن إِلَى السَّارِيَةِ الْوُسْطَى

(١٣٣٣٣) حضرت حجاج والثينة فرمات بي كداكر جامو بيت الله مين داخل موجاؤ اوراكر جاموتو نه داخل مو، اور فرمات بين اكر داخل ہو جاؤ تو بیا چھا ہے لیکن نہ داخل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر داخل ہو جاؤ تو درمیانے ستون کے دانی طرف ہو

( ١٣٣٢٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : لَا يَضُرُّك وَاللَّهِ أَنْ لَا

(١٣٣٣٨) حفرت خيشمه وليُعلا سے بيت الله من داخل مونے كمتعلق دريافت كيا كيا؟ آب وليفلانے فرمايا: الله ك قتم اگرتو داخل

نه ، وتو تَجْفِ نقصان نه دےگا۔ : ١٣٣٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَلَا تَدُخُلُهُ.

(۱۳۳۵) حضرت عطاء مِيشِيدُ فرمات بين كها گرچا بمونه داخل بهو ( كوئي حرج نهين )\_

١٣٣٦) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ، وَخَرَجَ مَغْفُورًا لَهُ.

(۱۳۳۳۲) حضرت مجابد والثيلة فرمات بيل كه جو تخص بيت الله ميل داخل موتا ہو و نيكي ميل داخل موتا ہے اور گناموں سے نكلتا ہے ورجب وہ والیس نكلتا ہے تواس كى مغفرت ہو چكى ہوتى ہے۔

# (٧١) فِي الْمُرَأَةِ تَحِيضٌ قَبْلُ أَنْ تَنْفِرَ

# عورت كوج كے ليے نكلنے سے يہلے حض آجائے

١٣٣٢٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قُلْتُ : قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَتُنْفِرْ. (مسلم ٣٨٣ـ ابوداؤد ١٩٩١)

۱۳۳۳۷) حضرت عائشہ ری افغان سے مروی ہے کہ طواف افاضہ کے بعد حضرت صفیہ ٹنیافی کا کوچش آگیا، حضورا قدس مَوَّفَظَة کو ں کی اطلاع دی گئی تو آپ مِرِّفظِیَّة نے فرمایا: کیا یہ ہمیں رو کے رکھے گی؟ میں نے عرض کما طواف کرنے کے بعداس کوچش آیا

ں کی اطلاع دی گئی تو آپ مِرِ اَلْفَظِیَّةَ نے فرمایا: کیا یہ ہمیں روکے رکھے گی؟ میں نے عرض کیا طواف کرنے کے بعداس کوجیض آیا ہے، آپ مِرِ اُلْفَظِیَّةَ نے فرمایا پھراس کو چاہئے لوگوں کے ساتھ ہی نکلے۔

١٣٣٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَا إِذَنْ.

(بخاری ۱۵۵۱ مسلم ۳۸۳)

١٣٣٣٨) حفرت عائش في الله عنه المرح مروى ب السميل بيب كم آب مِنْ النَّهُ فَيْ مايا: پَرُولَى بات نبيل . ١٣٣٨ عن الأسُود ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَةً فَقُلْنَا : إِنَّهَا قَدْ حَاصَتُ ، فَقَالَ : عَقْزَى حَلْقَى ، مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنَا قَالَتْ:

صَلَى الله عليهِ وَسَلَمَ صَفِيهُ فَقَلْنَا : إِنْهَا قَدْ حَاصَتَ ، فَقَالَ : عَفَرَى حَلَقَى ، مَا اراهَا إلا حابِستن قُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ طَافَتُ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ :فَلَا إِذَنْ ، مُرُّوهَا فَلْتَنْفِرْ. (مسلم ٩٢٥ـ نسائي ١٨٩)

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی ۱۲۰ کی ۱۲۰ کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی ۱۲۰ کی در ۱۲۰ کی در ۱۲۰ کی در است است سالت کی در است کی در است سالت کی در است می در است می در است می در است سالت کی در است می در اس

آ بِمَرِّشَقِهَ فِي فِر مايا: اس كابستياناس ہوامگروہ ہميں رو كناحيا ہتى ہے،حضرت عائشہ مُؤنامنُدمِنا فر ماتى ہيں كەميں نے عرض كيا كهانہول نے یوم النحر میں طواف کرلیا تھا،آپ مِرَافِقَ فَقَ فَر مایا: پھرکوئی حرج نہیں اس کو تھم دووہ بھی لوگوں کے ساتھ نگلے۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُو حَاضَتُ قَبْلَ النَّفْرِ ؟ فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : قَا

فَرَغَتُ إِلَّا عُمَرَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ.

(١٣٣٨) حفرت قاسم بن محمر والطيئ سے دريافت كيا كيا كها يك عورت نے يوم النحر ميں بيت الله كاطواف كيا بھر نكلنے سے قبل اس حيض آئيا؟ آپ بيليد نے فرمايا: الله تعالى حضرت عمر ول الله برحم فرمائي، تمام صحابه كرام من كائد فرماتے بيں كه وه فارغ مو چكى ــ سوائے حضرت عمر دلائن کے، وہ فر ماتے ہیں اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو۔

( ١٣٣٤١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ خَالَفَا أَحَدٌ فِي شَيْءٍ فَتَرَكَهُ ، حَتَّى يُقَرِّرَهُ ، فَخَالَفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثُمَّ تَحِيضُ ، فَقَالَ الْب عَبَّاسِ : تَنْفِرُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى امْرَأَةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسِ.

(۱۳۳۴) · حفرت طاؤس ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نئ پین کو مجھی نہیں دیکھا کہ ابن عباس ہے کی ۔' مخالفت کی ہوتو انہوں نے اس شخص کوچھوڑ ویا ہو جب تک کہ مسئلہ کواس کے سامنے ثابت ند کر لیتے ،حضرت جابر بن عبداللہ

نے اس عورت کے بارے میں جس کوطواف کے بعد حیض آیا ہوآپ کی مخالفت کی (اختلاف کیا) حضرت ابن عباس مؤکد دینا کے فر مایا وہ <u>نکلے</u> گی، پھراس عورت کو بلایا جس کے ساتھ بیہ محاملہ پیش آیا تھا، اس عورت نے حضرت ابن عباس جی پین کے قول

موافقت کی۔

( ١٣٣٤٢ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ ا مَالِكٍ عَنِ امْرَأَةٍ خَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : تَصْدُرُ.

(۱۳۳۴۲) حضرت سعد بن ما لک ویشیو سے دریا فت کیا گیا کہ عورت کو یوم النحر میں طواف کرنے کے بعد حیض آ جائے؟ آ پ واٹ نے فر مایا وہ واپس لوٹے گی۔

﴿ ١٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَى الْحَافِضِ ، إِ

كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ يَوْمِ النَّفْرِ. (۱۳۳۴۳) حفرت عبدالله بن عمر تفاه بن كا قول بيقها كه عورت اگر يوم النحر كوطواف كرچكي تواسے سات دن تک مكه ميں رو كتے \_

تا کہ وہ کوچ کرنے کے دن کا طواف بھی کرلے۔

( ١٣٣٤٤ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِيءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً طَافَتُ ثُمَّ حَاضَتُ بَه

كتاب الهنامك

( ١٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ

(ترمذی ۹۳۲ ابوداؤد ۱۹۹۷)

حَدَّثَنَا أَبُو محمد عَبُدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ

( ١٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِئُ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَانِ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ : الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

يُجْهِدَانِ الْبَدَنَ ، وَلَا يُجْهِدَانِ الْمَالَ ، وَالصَّدَقَّةُ تُجُهِّدُ الْمَالَ ، وَلَا تُجْهِدُ الْبَدَنَ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْنًا أَجْهَدَ

(۱۳۳۴۱) حضرت جابر بن زید ویشید فرماتے میں کہنماز اور روزے میں بدن کی مشقت ہے نہ کہ مال کی ، اور صدقہ میں مال کی

١٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّـهُ إِذَا حَجَّ مِرَارًا ، أَنَّ (١٣٣٨٤) حضرت ابراجيم ويشيخ فرمات بين صحابه كرام فتكانيم باربار فج كرنے سے صدقه كرنے كوافضل مجھتے تھے۔

(۱۳۳۸۳) حضرت یزید بن بانی پیشین فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے طواف کیا پھراس کوطواف کے بعد یوم المحر میں حیض آ گیا، حضرت حسن ابن علی میں ویک سے دریا فت کیا گیا؟ آپ وہا ہونے فرمایاوہ نکا گی (واپس لوٹے گی حج مکمل ہو گیا ہے)۔

النَّحْرِ بَعْدَمَا طَافَتْ ، فَسُثِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ؟ فَقَالَ : تَنْفِرُ.

هي مصنف ابن الي شيدمتر فم (جلدم) كي المحالي ال

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ ؟ فَقَالَ : لِيَكُنُ آخِرُ عَهْدِهَا بِٱلْبَيْتِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ : كَنَالِكَ أَهْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرٌ :

أَرِبُتَ عَنْ يَدَيْكَ ، سَأَلْتِنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْمَا أُخَالِفَهُ.

لِلْمَالِ وَالْبَكَنِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ ، يَعْنِي الْحَجَّ.

(۱۳۳۵) حضرت حارث بن عبدالله واليلي فرمات بي كديس في حضرت عمر والني سے دريا فت كيا كه عورت كواكر طواف كے بعد حيض آجائ؟ آپ ولائوند نے فرمایا: ليکن اس کا آخري عمل طواف ہونا چاہئے، حضرت حارث نے فرمایا: آپ مِرَافِنَا کَا آخر طرح مجھے بتلایا تھا،حضرت عمر دی ٹئے نے ان کو بدد عا دی اور فر مایا: تو مجھ ہے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جس کے متعلق تو حضور اقدى مِرْفَقَقَةُ إَسه سوال كرچكا بتاكمين اس كى خالفت كرجاؤن؟

( ٧٢ ) فِي الصَّدقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْعَبُّ

صدقه،آ زادی اور کج کابیان

اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

مشقت ہے کیکن بدن کی نہیں الیکن مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہے جس میں دونوں کی مشقت شامل ہے اوروہ ہے جج کرتا۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

( ١٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ عَنْ رَجُلٍ قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، أَيَحُجُّ ، أَوْ يُغْتِقُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يُغْتِقُ.

(١٣٣٨) حضرت حجاج ويطيلا سے دريافت كيا كيا كداكي شخص مناسك حج اداكر چكا بتواب وہ دوبارہ حج كرے يا غلام آزاد

كرے؟ آپ إينيونے فرمايانہيں بلكه وه غلام آ زادكرے۔

( ١٣٣٤٩ ) حدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَهُ بَعْضُ جِيرَانِهِ ، فَقَالَ : إنِّي قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْخُرُوجِ ، وَلِي جِيرَانٌ مُحْتَاجُونَ مُتَعَفِّفُونَ ، فَمَا تَرَى لِي ؟ أَجْعَلُ كِرَائِي

وَجَهَازِى فِيهِمْ ، أَوْ أَمْضِى لِوَجْهِى لِلْحَجِّ ؟ فَقَالَ :وَاللَّهِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَعَظِيمٌ أَجْرُهَا ، وَمَا يَعْدِلُ عِنْدِى مَوْقِفٌ مِنَ تِلْكَ الْمَوَاقِفِ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ.

(١٣٣٨٩) حضرت معمى ويشيذ كے پاس كچھ ردوى آئے اورعرض كيا كه بم فج كے ليے جانا جا ہے جي كيكن مارے بچھ ياك دامن بروی ہیں جومحتاج ہیں،آپ کی کیارائے ہے؟ ہم اپناسامان وغیرہ ان کودے دیں یا جے کے لیے چلے جا کیں؟ آپ بیٹیو نے فرمایا:

التدك شم صدقد كا جربهت زياده باورمير يزوكي ان موقعول اورجكبول پر مال خرج كرنے كے برابر كي بھي نہيں ہوسكتا۔

( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ : مَا أَنْفَقَ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمِ يُهَرَاقُ يَوْمَ النَّحْرِ ، إِلَّا رَحِمْ مُحْتَاجَةٌ يَصِلُهَا.

(۱۳۳۵۰) حضرت طاؤس رہیں فرماتے ہیں کہ جو بچھ لوگ خرج کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اجراس خون کا ہے جو یوم النحريس بہاياجاتا ہے، سوائے اس كے كدكوئى ذى رحم محرم محتاج ہواس كے ساتھ صلدرحى كرنااس سے زيادہ تواب واجر والاكام بـ ( ١٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : لأَنْ أَقُوتَ أَهْلَ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ

صَاعًا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ صَاعَيْنِ شَهْرًا ، أَحَبُّ إِنَّيَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِنْرِ حَجَّةٍ. (۱۳۳۵۱) حضرت حسیّن بن علی بی دنین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں اہل بیت پر دوز اندا یک صاع یا دوصاع مبینے میں خرچ کروں ہیہ

مجھےاں ہے زیادہ پیند ہے کہ میں حج پر حج کرتا جاؤں۔ ( ١٣٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا عَمِلَ النَّاسُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إِطْعَامِ

(۱۳۳۵۲) حضرت ضحاک ویشیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ادائے فریضہ کے بعد سب سے محبوب عمل مسکیین کو کھانا

کھلانا ہے۔

#### ( ٧٣ ) فِي هَدُى التَّطَوُّءِ، يُؤْكُلُ مِنْهُ، أَمُرُ لاَ ؟

# نفلی قربانی کوخود کھاسکتاہے کہیں؟

( ١٣٣٥٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعُوَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْهَذْيُ النَّطُوُّ عُ لاَ يُؤْكِلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكُلَ غَرِمَ. (احمد 2)

( ١٣٣٥٤ ) حَذَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : إِنْ أَكُلَ مِنْهُ غَرِمَ.

(١٣٣٥) حضرت على مِنْ شِيْدُ اور حضرت عبدالله مِنْ شِيْدُ فرمات مِين كَنْفَل قرباني كواگر كھالية جرماندلازم ہوگا۔

( ١٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَهُدَى هَدْيًا تَطُوَّعًا ، فَعَطِبَ نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْبَدَّلُ.

(١٣٣٥٥) حضرت عمر مخافخو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نفلی قربانی بھیجاس کو حرم میں ذیح کرے اور خوداس میں کچھ نہ کھائے ،اگر

اس نے خود کھالیا تو اس پراس کابدل لازم ہے۔

( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : بَعَثَ مَعِى عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ، قَالَ : وَأَمَرَنِي إِذَا نَحَرْتُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ ، وَآكُلَ ثُلُثًا ، وَأَبْعَثَ إِلَى أَهُلِ أَجِيهِ عُتُبَةً بِثُلُثٍ .

(۱۳۳۵۱) حضرت علقمہ مِیشَید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹونے نیرے ساتھ قربانی کا جانور بھیجااور مجھے تھم دیا کہ اس کو جب ذرج کروں تو ایک تہائی صدقہ کروں اور ایک تہائی لوگوں کو کھلاؤں (اورخود کھاؤں)اور ایک تبائی ان کے بھائی عتبہ کے گھر تھے۔

( ١٣٢٥٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطُوُّعِ ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يُطْعِمَ ، فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ.

(١٣٣٥٤) حضرت سعيد بن المسيب وينفيذ قرباني كاونت كم معلق فرمات بين كداس برنفل ميس كيهولازم نبيل بي كربيد كداس كو

اس میں کسی کا حکم دیا جائے یاوہ خوداس میں کھالے یہ کھلایا جائے ،اگروہ ایسا کرے گا تواس پراس کا بدل لازم ہے۔ پیمین دو مورد سے میں دیے ویے دیے دیے دیے دیے دیے دیے ہے۔ بیمین بیتی ہے دیے دیے ہے ہے جہ میں دیے ہے۔

( ١٣٢٥٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا أَكَلْتَ مِنْ هَدْيِ التَّطُوَّعِ غَرِمْتَ.

(۱۳۳۵۸) حضرت جابر بن زید میشید فر ماتے ہیں کہ جب تو نے نفلی قربانی میں سے خود کھالیا تو جر مانہ اور بدل لازم ہو گیا۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ١٣٢٥٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مَعِي هَدِّي صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَأَدَّخِرَ. (۱۳۳۵۹) حضرت لیٹ ویشید فرماتے ہیں کہ میرے پاس قربانی کاجانورتھا جومساکین کےصدقہ کے لیےتھا، پس مجھے تھم دیا کہ میں

اس میں سےخود بھی کھا ؤں اور ذخیرہ بھی کروں۔ ( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلُوهُ لِلَّهِ ، ثُمَّ رُخْصَ لَهُمْ

أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْهَدِي وَالْأَضَاحِيُّ وَأَشْبَاهِهِ. (۱۳۳۷۰) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائیم جو چیز اللہ تعالی کے لیے قربان کرتے تھے بھراس میں سےخود تناول

نہ کرتے تھے، بھران کواجازت دے دی گئی کہوہ حدی اور قربانی کے جانو راوراس جیسی دوسری چیزوں کوخود بھی کھا سکتے ہیں۔

### ( ٧٤ ) فِي هَدِّي الْكَفَّارَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

# کفاره کی قربانی اور شکار کی جزا کا تھم

( ١٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يُؤْكَلُ مِنَ الْفِدْيَةِ ، وَلا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۱) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد مِنة التي غيل كرمحرم فعديداور شكاركي جزاء ميس سنبيس كهائ گا-( ١٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ ، أَوْ

كُسِرَتُ أَكُلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا وَأَطْعَمَ ، وَلَمْ يُبَدِّلُهَا مَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَذُرًا ، أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ. (١٣٣٦٢) حضرت ابن عمر تفَه شِينَ فرمات نقط كه اگراونث راسته مين تھك جائے ياس كا پاؤں نوٹ جائے تواس كاما لك اس ميں

ے خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے،اس پراس کا بدل لا زمنہیں ہے، ہاں اگر وہ نذریا شکار کے بدلے کا جانو رہوتو پھرا گر کھالیا توبدل لازم آئے گا۔ ( ١٣٣٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْلٍ ، أَوْ نُسُّكٍ ، أَوْ نَذُرٍ

لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ لَا يُأْكُلُ مِنْهُ. (۱۳۳۱۳) حضرت عطاء پر شیئه فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار کی جزاء ہویا قربانی کے لیے یامساکین کے لیے نذر ہوتواس میں سے

> ( ١٣٣٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ. (١٣٣١٣) حفرت ابراجيم ويشيد فرمات بي كدشكارك جزاء مين دى جانے والى قربانى مين سے خوذبين كھائے گا۔

( ١٣٣٦٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ ، وَلَا مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا مِمَّا

مجُعِلَ لِلْمُسَاكِينِ. (۱۳۳۷۵) حضرت سعيد بن جبير ويشيؤ ارشادفر ماتے ہيں كہ جوقر بانی نذر كی ہو يا كفارہ كی ہو يامساكين كے ليے ہواس ميں سے خود

ذکھائے۔

( ١٣٣٦ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذُرِ ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَلَا مِمَّا جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ.

(١٣٣٧٦) حفرت على ولافؤ سے بھى يېن مروى ب-

( ١٣٣٦٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۷۷)حضرت ابن عباس میند پین فرماتے ہیں کہ شکار کرنے کے بدلے جو قربانی کی جائے اس میں سےخود نہ کھائے۔

( ٧٥ ) فِي الإِشْعَارِ ، أَوَاجِبٌ هُوَ ، أَمْ لاً ؟

## هدى كااشعار كرناواجب ہے كنہيں؟

( ١٣٦٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ الْهَدُى فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، مَاطَ عَنْهُ الدَّمَ. (مسلم ٢٠٥- ترمذي ٩٠١)

ے خون كودوركرديا ـ ( ١٣٦٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ

١٣٣٦٩) حدَّثنا ابْنُ غَيْينَة ، عَنِ الزهرِي ، عَن عَروه ، عَنِ المِسُورِ بنِ مُحَرَّمُه ، ومُروَّنَ بنِ النَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ. (بخارى ١٦٩٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(۱۳۳۷۹) حضرت مسور بن مخر مداور مروان بن حکم ولاین ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِفَقِیَّةِ نے حدیبیہ کے سال هدی کوقلادہ ڈالا مراب سال مار

اوراس كااشعاركيا-( ١٣٣٧) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَيْسَ الإِشْعَارُ بِوَاجِبٍ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بيته فيرمات ميں هدى كااشعار كرنا ضرورى نہيں -

( ١٣٣٧) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :أَشْعِرِ الْهَدْى إِنْ شِنْتَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُشْعِرهُ.

(۱۳۳۷)حفرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مِيَسَيْم فرماتے ہيں كها گرتو جاہے تو جانور كااشعار كراورا گر جاہے تونه كر۔

و المعتف ابن الى شيه متر جم (جلدم) كل المعتمر من المواهيم ، عَن الأسُود ، عَنْ عائِشَة ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَيُشْعَرُ ،

يَعْنِي الْبَدَنَةَ؟ فَقَالَتُ : إِنْ شِنْتَ ، إِنَّمَا تُشْعُورُ لِيُعْلَمُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ. (١٣٣٢) حفرت عاكشه تفاضف عدريافت كيا كيا كرفر بانى كاون كااشعار كياجائ كا؟ آپ تفاضفان فرمايا كواكر جا بق

اشعار کرلے اور اشعار کرنا چاہئے تا کہ معلوم ہوجائے بیقر بانی کا اونٹ ہے۔

( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا هَدْى إِلَّا مَا قُلْدَ وَأُشْعِرَ وَوَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۳۷۳) حضرت ابن عمر ٹنگھینن فرماتے ہیں کہ جانور قربانی کے لیے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو قلادہ نہ ڈالا جائے اور اس کا اشعار نہ کردیا جائے اورائے ویڈین کھٹر انہ کر دیا جائے۔

اشعار ندكرديا جائد اورائ وفي من كفر اندكرديا جائي. ( ١٣٣٧٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ الوَّخْمَنِ بْنِ الْأَسْوَد أَنَّهُمَا قَالَا : يُجَلِّلُ ، ثُمَّ يُشْعِرُ.

( ١٣٢٧٥ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ.

(بخاری ۱۹۹۲\_ مسلم ۱۹۵۷)

( ١٣٢٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الإِبِلُ تُقَلَّدُ وَتُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ ،

(۱۳۳۷۱) حضرت سعید بن جبیر ولیشیا فرماتے ہیں کہ صدی کے اونٹ کو قلادہ بھی ڈالا جائے گا اشعار بھی کیا جائے گا اور صدی کی گائے کو صرف قلادہ ڈالا جائے گا اس کا شعار نہیں کیا جائے گا اور صدی کی بحری کونہ قلادہ ڈالے گا اور نہ اس کا شعار کرے گا۔ (۱۳۳۷۷) حدیث کرنے ڈیٹر کا ڈیٹر کا دیگر کا دیا گائے گائے گا کہ کری کونہ قلادہ ڈالے گا اور نہ اس کا شعار کرے گا۔

( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَأَشْعِرِ الْهَدْى ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُشْعِرُ .

(۱۳۳۷۷) حضرت ابن عباس پئی پین نفر ماتے ہیں کہ اگر جا ہوتو ھدی کے جانو رکا اشعار کرلواور اگر جا ہے تو نہ کروہ (ضروری نہیں ہے)۔

( ٧٦) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّيْرَ مِنْ حَمَامِ مَنَّةَ كُونُي شخص مكه ك برندول ميں سے كبوتر كومار دُالے

( ١٣٣٧٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَيُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً

(۱۳۳۷۸)حضرت عطاء ویشید ہے مروی ہے کہ ایک مخص نے کبوتر اور اس کے بچوں پر درواز دیند کیا اور منی اور عرفات چلا گیا چھر

جب واپس لوٹا تو وہ کبوتر اور بیچے مرچکے تھے، و چخص حضرت ابن عمر مؤیلائن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ذکر کیا آپ مزائنو

( ١٣٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَغْلَقْنَا بَابَ الْمَنْزِلِ عَلَى حَمَامَةٍ

(۱۳۳۷۹) حضرت عطاء بن السائب ولينايذ سے مردى ہے كہ جم لوگ ايك گھر ميں آئے اور گھر ميں ايك كبوتر كوقيد كرديا جس سے كبوتر

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَمِنَّى ، فَرَجَعَ وَقَدْ مُوّتَتْ ، فَآتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ

ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ.

نے اس پرتین بکریوں کا دینالا زم قرار دیا اورا یک اور مخص نے ان کے ساتھ حکم لگایا۔

(۱۳۳۸۰)حضرت سعید بن المسیب ویشیهٔ فرماتے ہیں که اس پر بکری لازم ہے۔

( ١٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ شَاةً.

(۱۳۳۸۲) حضرت عطاء والطيط فرمات بين اس بربكرى لازم بـ

پرندہ (جوعربوں کے ہاں منحول سمجھاجاتا ہے) کے بدلے بکری لازم ہے۔

طَاوُوسًا ؟ فَقَالَ :اذْبَحْ شَاتَيْنِ.

مر گیا، ہم نے حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا تو آپ ویشید نے فرمایا اس میں بکری دینارزے گا۔

( ١٣٣٨ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : عَلَيْهِ شَاةٌ.

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ غَطَاءٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةً.

( ١٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :أَغْلَقْتُ بَابِي بِمَكَّةَ ثُمَّ فَتَحْتُهُ ، فَإِذَا طَيْرَانِ قَدْ مَاتَا ، فَسَأَلْتُ

(١٣٣٨٣) حضرت سلمه بن محرز واللي فرمات بي كه ميس نے مكه ميس اپنا دروازه بندكر ديا جب ميس نے اس كودوباره كھولاتو دو

(١٣٣٨٥) حضرت عطاء ميشيد فرمات بي الدبسي برنده (جولال اوركا لےرنگ كابوتا سے ) اور خوبصورت آواز والا كبوتر اورالأ خضر

( ١٣٣٨٦) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، بَحْنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ ، فَخَرَّ

پرندے مرچکے تھے، میں نے حضرت طاؤس ولیٹھیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیٹٹیانے فرمایا: دو بکریاں ذبح کرو۔

(۱۳۳۸) حفرت ابن عباس وی دین فرماتے ہیں حرم کے ہز پرندے (کبوتر) کے بدلے ایک ایک بکری وینالازم ہے۔

( ١٣٢٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الدّبْسِيِّ وَالْقُمْرِيِّ وَالْأَخْضَرِ :شَاهٌ شَاهٌ.

( ١٣٣٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي طَيْرِ الْحَرَمِ :شَاةٌ شَاةٌ .

(۱۳۳۸۱) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جو تخص مکہ کے کبوتر وں میں سے کوئی کبوتر ماردے اس پربکری لازم ہے۔

فَمَاتَتُ ، فَسَأَلْنَا عَطَاءً ؟ فَقَالَ : فِيهَا شَاةٌ.

عَلَى يَدِ عُمَرَ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَغْضِ بُيُوتِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ ، فَحَكَمَ عُمَرُ

(۱۳۳۸۱) حفرت علم مکہ کے ایک شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ گھر پر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا جوحفرت عمر ڈڈاٹٹو کے ہاتھ پر گر پڑا حفرت عمر ڈٹاٹٹو نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اڑ کر مکہ کے کسی گھر پر جا بیٹھا جہاں اس کوسانپ نے کھالیا ،حفزت عمر ڈٹاٹٹو نے اپنے او پر ' مجری لازم کرلی۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِح بُنِ الْمَهْدِى ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُنْمَانَ فَقَدِمْنَا بِمَكَّةَ ، فَفَرَشُتُ لَهُ فِي بَيْتٍ فَرَقَدَ ، فَجَاءَتُ حَمَامَةٌ فَوَقَعَتُ فِي كُوَّةٍ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُنْمَانَ فَقَدِمْنَا بِمَكَّةَ ، فَفَرَشُتُ لَهُ فِي بَيْتٍ فَرَقَد ، فَجَاءَتُ حَمَامَةٌ فَوَقَعَتُ فِي كُوَّةٍ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَسْتَيْقِظ ، فَأَطُوتُهَا فَوَقَعَتُ فِي عَلَى فِرَاشِهِ فَيَسْتَيْقِظ ، فَأَطُوتُهَا فَوَقَعَتُ فِي عَلَى فَرَاشِهِ مَنْ أَخْرَى ، فَخَرَجَتُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتُهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظ عُثْمَانُ أَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَذْ عَنْكَ شَاةً ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَطُرْتُهَا مِنْ أَجْلِكَ ، قَالَ : وَعَنِّى شَاةً .

(۱۳۳۸۷) حضرت صالح بیٹیلا کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان روابٹو کے ساتھ جج کیا میں نے ان کے لیے ایک گھر
میں بستر بچھایا تو وہ لیٹ گئے، اسنے میں ایک کبوتر آیا اور بستر کے اوپر روشندان میں آ جیشا اور اس نے اپنے پاؤں سے کھوونا شروع
کردیا بچھے ڈرہوا کہ میمٹی وغیرہ بستر پرگرائے گا جس کی وجہ سے حضرت عثمان روائٹو جا کیں گے، میں نے اس کبوتر کواڑا دیا تو وہ
دوسرے روشندان میں جا بیٹھا، ایک سانپ لکلا اور اس کو مارڈ الا، پھر جب حضرت عثمان جوائٹو نیندسے بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات
بتائی، آپ خوائٹو نے فرمایا اپنی طرف سے بھری اواکرو، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو بھگایا تھا، آپ موائٹو نے
فرمایا پھر میری طرف سے بھی بکری اواکرو، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو بھگایا تھا، آپ موائٹو نے
فرمایا پھر میری طرف سے بھی بکری اواکرو۔

( ۱۲۲۸۸) حدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ فَذَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ. ( ۱۳۳۸۸) حفرت عطاء وليني فرمات بي كرسب سه يهل جمشخص خرم ك پرندول كافديد ياوه حفرت عثان ولين شهد . ( ۱۳۲۸۹ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا قُتِلَ بِمَكَّةَ ، فَفِيهِ شَاةً .

(١٣٣٩) حضرت معيد بن المسيب بي الله في مات بي كما كرحرم كر كوترول كو كمه مين مارديا جائة واس يربكرى دينالازم بـ ( ١٣٣٩) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :سَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَخَذَ بِيَدِهِ فَرْخًا ، وَهُوَ مُحْرِهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ : هُوَ ضَامِنْ.

ہے۔ استوں کے بھر مان پر وہ مصاف میں میں میں میں۔ (۱۳۳۹۰) حضرت تھم پرٹیٹیڈ اور حضرت حماد پرٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابرا ہیم پرٹیٹیڈ سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے پرندے کے بچول کو پکڑا پھرواپس رکھنے کاارادہ کیا تووہ بچے مرگئے، آپ پرٹیٹیڈ نے فرمایا وہ شخص ان بچوں کا ضامن ہے۔ معنف ابن الى شيه سرتم (طدم) كر المسكان المسكا

الله تعالى كارشاد فكلا رَفَكَ وَ لَا فُسُوقَ كَيْفْسِر مِين كيا كها كيا بِ

الدراتهاي عدار مراوفار وقت و له تحسول في يوس يا الدراتهاي عدار من المجتماع ولا عنه المجتماع ولا والآ رائك المجتماع والآ

(۱۳۲۹) حدثنا سفیان بن عینه ، عن حصیفی ، عن حصیفی اسلیم مسلیم ، و ایک کتی تغضِه ، و الم کام فُسُوق) الْمَعَاصِی (وَلاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ) قَالَ: تُمَارِی صَاحِبَك حَتی تَغْضِهُ .
(۱۳۳۹) حضرت ابن عباس فی در مردی ہے کہ لا رَفَت سراد جماع نے اور وَ لا فُسُوق سے مراد دوسرے گناہ کے کام اور وَ لاَ جُدَالَ فِی الْحَجِّ سے مرادیہ کو آتے کہ اُتا کا بحث ومباحثہ کرے کہاں کو خصر آجائے۔ اور وَ لاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ سے مرادیہ ہے کہ تواہے ساتھی سے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہاں کو خصر آجائے۔ اور وَ لاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ سے مرادیہ ہے کہ تواہے ساتھی سے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہاں کو خصر آجائے۔

اورو لا جِدَالَ فِي الْحَجِ مَا الْحَبِ مَا الْحَجِ مَا الْحَجِ مَا الْحَجِ مَا الْحَجِ مَا الْحَجِّ فَي الْحَج (١٣٣٩٢) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَالَ : قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي الْحَجِّ فِي الْحَجِّ ، لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِطُّونَ فَيَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي ذِي الْحِجَّةِ لَا شَهْرَ يُنْسَأُ ، وَلا شَكَّ فِي الْحَجِّ ، لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِطُّونَ فَيَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي

ذِى الْحِجَّةِ لَا شَهْرَ يُنْسَأَ ، وَلَا شَكَّ فِي الحَجَ ، لانَّ اهل الجَاهِلِيةِ كَانُوا يَعِطُونَ فَيَحْجُونَ فِي عَيْرِ يَكَ الْمُعَ الْحِجَّةِ.

الْعِجَّةِ.

(۱۳۳۹۲) حفرت مجاهِر اللَّيْا بِعِمُونَ بِهِ كَهُ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ بِعِمَادِيهِ بِهِ كَوْدَى الْحِبَ عَمْمِينِ مِن جَ كَيَاجاتِ اللهِ (۱۳۳۹) حفرت مجاهِر اللَّيْ بِعَمْدِ عَلَى الْحَجْ بِعَمْدُونَ الْحَجْ عَمْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْحَجْ عَمْدُ اللهِ اللهُ الْحَجْ عَمْدُ اللهُ الْحَجْ عَمْدُ اللهُ الْحَجْ اللهُ الْحَجْ اللهُ اللهُ الْحَجْ اللهُ اللهُو

مہینے سے مؤخر نہ کیا جائے، ج میں کوئی شک نہیں ہے کونکہ جا بلیت میں اوگ ذی الحجہ کے علاوہ دوسر میں بیوں میں کرتے تھے۔ ( ۱۳۲۹۲ ) حدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیینَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَیْدٍ ، قَالَ : ﴿لَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ ﴾ قَالَ : كَيْسَ لَكَ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك حَتَّى تُفْضِبَهُ.

ر دان و مسا جے۔ ( ۱۳۲۹٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرَّفَ أِنْيَانُ النَّسَاءِ ، وَالْفُسُوقُ السَّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمُمَّارَاةُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك. ( ۱۳۳۹ منزے ابراہیم بِاللَّی فرماتے ہیں الرف سے مراد عورتوں کے پاس آنا، الفوق سے مرادگالی تکالنا اور والمجد ال سے

مرادا پے ساتھی ہے بحث ومباحثہ کرنا ہے۔ ( ۱۳۲۹ ) حدَّنَنَا وَ کِمِعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : الرَّفَ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِى ، وَالْجِدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَكَ حَتَى تُفْضِبُهُ (۱۳۳۹۵) حضرت شحاك يا في فرماتے ہيں كم الرفث سے مراد جماع كرنا، الفوق سے مراد دوسرے كناه اور والمجد ال سے مراد

ا بِيْ سائلى سے بَهَرُ ااور مناظره كرنا جس سے اس كوغصه آجائے-( ١٣٣٩٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَضْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ. (۱۳۳۹۷) حضرت عرمه بلینی فرمات بین الرفث سے مراد جماع، الفوق سے مراد دوسرے گناہ اور والحجد ال سے مراد جھڑ ومباحثہ کرنا ہے۔
ومباحثہ کرنا ہے۔
(۱۳۲۹۷) حدّ ثنا و کیمیع، عَنْ سُفْیانَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ بَکُو، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: الرَّفَثُ الْبِحِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهُ كُنّى.
(۱۳۳۹۷) حفرت ابن عباس تؤرد من فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد جماع کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کنایہ کے ساتھ

ر ١٩٢٩ الى مقرت ابن عبا ل الكافية من فراك بين له الرفت مع مراد جماع لرنا به كيلن الله تعالى في ال كوكناي كم ساته بيان كيا-بيان كيا-( ١٣٣٩٨) حدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّفَ الْعِشْيَانُ ، وَالْفُسُوقُ السّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الاخْتِلَافُ فِي الْحَبِّ.

، محیورت میں الصحیح.
(۱۳۳۹۸) حضرت حسن الطبیع فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد جماع کرنا، والفوق سے مراد گالی دینا اور والحجہ ال سے مراد جم میں اختلاف اور مناظرہ کرنا۔
(۱۳۳۹۹) حدَّثَنَا يَعْمَى مَدْ اِلْهُمْ ، عَنْ وَهُمَ ، عَنْ وَهُمَ ، عَنْ وَهُمَ مَا نَدُ عَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ

( ١٣٣٩٩) حدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، عَنْ وُهَبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ قَوْلِهِ : ( فَلا رَفَكَ وَ قَاعُ النِّسَاءِ ، وَ الْفُسُوقُ الْمَعَاصِى ، وَ الْجِدَالُ السِّبَابُ. وَلاَ فُسُوقَ الْمَعَاصِى ، وَ الْجِدَالُ السِّبَابُ. ( ١٣٣٩٩) حضرت عطاء بن يمار وشي سے اللہ تعالى كارشاد ﴿ فَلَا رَفَكَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَتِّ ﴾ كم متعنق دريافت كيا گيا؟ آپ والين نے فرمايا الرفت سے مراد جماع كرنا، والفوق سے مراد دوسرے گناه اور والحجد الله سے مراد

گالى دينا ہے۔ (١٣٤٠٠) حَذَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الرَّفَتُ : الجماع، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجَدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِبَهُ وَيُغْضِبَك.

(۱۳۲۰) حفرت عطاء ولين فرمات بين كمالرفث سے مراد بيوى سے شرقى طاقات كرنا، والفوق سے مراد دوسرے كناه اور والحد ال سے مراد بيت كي الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَّابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ . (طَبرانَى ٨٠) (١٣٣٠٢) حضرت نعمان بن عمرو بن مقرن ولا في سے مروى ہے كه حضوراقدس مَرِّافِقَةَ آنے ارشاد فرمایا بنومن كوگالي دینافسق اوراس كو

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدس) كي المحالي المحالية المح كتاب البنامك

( ١٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبيدَةٌ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ.

(۱۳۴۰ m) حضرت نعمان بن عمر ومقرن وثاثثة سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ السِّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِبَهُ.

(۱۳۴۰)حضرت ابن عمر مئی پین فرماتے ہیں کہ الرفٹ ہے مراد جماع کرنا، والفسو ق سے مراد گالی دینااور والحجد ال ہے مراد بحث

ومباحثہ ہے کہ توایخ ساتھی ہے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہ اس وغصر آجائے۔

( ١٣٤.٥ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

(۱۳۴۰۵) حضرت مجامد پیشین فریاتے ہیں الرفث ہے مراد جماع کرنا والفیو ق سے مراد دوسرے گناہ ادر والحجد ال ہے مراد جھگڑ آ

( ١٣٤.٦ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَلَا رَفَكَ) قَالَ : جِمَاعُ النَّسَاءِ.

(۱۳۴۰ ۲) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين فلارفث سے مرادعورتوں سے بمبستري كرنا ہے۔ ( ١٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (ابويعلى ٣٩٤٠) (١٣٨٠) حضرت عبدالله بن مسعود والتأوي عيمروي ہے كہ حضوراقدس مَرَافِظَةَ فِي ارشاد فرمایا بمؤمن كوگالي دینافسق اوراس وَلَلْ كرنا

( ١٣٤٠٨ ) حدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعْتَمِوٍ. (بخاری ۴۸ مسلم ۱۱۲) (۱۳۴۰۸) حفرت عبدالله والنفظ ساس طرح مروى ب-

( ١٣٤.٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (نساني ٣٥٦٥ـ احمد ١/ ١٥٨)

(۱۳۴۰۹) حضرت ابوهریره رفی نیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِینَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو گالی دینافسق اورا سے قبل کرنا

( ٧٨ ) فِي الطُّوافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّي

فجراورعصرکے بعدطواف کرنااور جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ اسی وقت دور کعت نماز ادا کرے گا

( ١٣٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، انَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى ، أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَادٍ . (ترمذى ١٨٧- ابوداؤد ١٨٨٩)

(۱۳۳۱۰) حفرت جبیر بن مطعم دفافی سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِلِقَطِیجَ نے ارشاد فرمایا: اے بنوعبد مناف! کسی شخص کوطواف کرنے اور کسی بھی وقت دن یارات میں اس میں نماز اوا کرنے سے نہ روکو۔

( ١٣٤١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسِ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۴۱) حضرت عطاء طِیشِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پینونا اور حضرت ابن عباس بنی پینونوں کو یکھا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا اور نماز ادا فرمائی۔

( ١٣٤١٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۳۳۱۲) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹنکھینئ کو دیکھا آپ دیا تھی نے فجر کے بعد طواف کیا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی دور کعتیں ادا فرما کمیں۔

( ١٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أبى شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ ، فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۴۳) حضرت ابوشعبہ ویٹیٹا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرات حسنین ٹن ڈیننا کودیکھا کہ آپ ٹنکھٹن مکہ تشریف لائے اورعصر کے بعدطواف کیااورد ورکعتیں ادافر مائیں۔

( ١٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِتُّ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُصَلُّونَ فِي دُبُرِ طَوَافِهِمْ.

(۱۳۴۱) حفرت لیٹ سے مروی ہے کہ حفرت حسن ،حفرت عطاءاور حفرت مجاہد بڑتینیم عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور طواف کے فورا بعدد ورکعت نماز ادا کرتے تھے۔

( ١٣٤١٥) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتَّ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِ مَةَ بْنَ خَالِدٍ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ. (١٣٨٥) حفزت سليم بن حيان يشِيَّا فرماتے بين كه ميں نے حضرت عرمه بن خالد ديشين ساس كم تعلق دريافت كيا؟ آپ يشين

نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤١٦) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعُجْرِ وَبَعْدَ الْعُجْرِ وَبَعْدَ الْعُجْرِ وَبَعْدَ الْعُضْرِ وَالصَّلَاةِ.

الْعُصْرِ وَالصَّلَاةِ. (۱۳۲۱) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ فجر اور عصر کے بعد طواف کرنے اور دور کعت نماز اداکرنے میں کوئی

ر ١٣٤١٧) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ، مَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ، مَنْ مَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ،

وَيُصَلِّى حَتَّى تَصْفَرُّ الشَّمْسُ. ۱۳۳۷) حفرة العالطفيل يض رنعصر كرين طوافي كران نماز ادا كي بران تاك سورج زرد بهوا شروع بهوگا (قريب

(۱۳۳۱۷) حضرت ابوالطفیل بیشید نے عصر کے بعد طواف کیا اور نماز اداکی یہاں تک کہ سورج زرد ہونا شروع ہوگیا (قریب الغروب ہوگیا)۔ الغروب ہوگیا)۔ ( ۱۳٤۱۸) حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ

صَلَاقِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَيَا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٣٣١٨) حفرت عطا مراشي فرماتے ہيں كہ ميں فے حضرت ابن عربي اور حضرت ابن زبير بن الائن كوفير كے بعد طواف كرتے

اورطلوع شمل تِ قبل نمازاداكرتے ديكھا۔ ( ١٣٤١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : طُفْ وَصَلَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

( ١٢٤١٩) محدث ورقيع ، عن مسعر ، عن عبر المديب بن ميسره ، عن طاووس ، عان علف وطن بعد العصر و بَعُدَ الْفَجْرِ مَا كُنْتَ فِي وَقُتٍ. (١٣٨٩) حضرت طاوَس بِالشِيا فرمات بين كه فجر اورعمرك بعد جب جا بطواف كراورنما زاداكر.

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ

رَا ﴿ حَدَٰكَ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا بَعْدَ صَلاقِ الصُّبْحِ ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَجَاءَهُ أَبُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِذَا كُنْتَ طَانِفًا فَصَلِّ ، وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَلاَ تَطُفْ.

(۱۳۳۲۰) حفزت عمرو بن عبداللہ بن عروہ بن الزبیر والٹیلا سے مروی ہے کہ حضزت ٹابت بن عبداللہ بن زبیر ولٹیلا نے فجر کے بعد طواف کے سات چکر لگائے اور بیٹھ گئے نماز اوا نہ کی ،ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر ڈی پیٹن تشریف لائے اور فرمایا:اے بیٹے!

جب طواف کروتو نماز ادا کرواور جب تم نماز ادانه کروتو طواف بھی نه کرو۔ بب طواف کروتو نماز ادا کرواور جب تم نماز ادانه کروتو طواف بھی نه کرو۔

اوردور کعتیں ادافر ماکیں، آپ رہائی سے اس مے متعلق پوچھا گیا؟ آپ رہائی نے فرمایا مکدوسرے شہول کی طرح نہیں ہے۔ ( ۷۹ ) مَنْ کَاْنَ یَکُوکُو إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ أَنْ یُصَلِّی حَتّی

#### تَغِيبُ، أو تطلع

جوحضرات اس بات کونا پند کرتے ہیں کہ عصراور فنجر کے بعدا گرطواف کیا جائے توجب

تك سورج غروب ياطلوع نه هوجائے دور كعتيں نداداكى جائيں

( ١٣٤٢٢ ) حَذَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةَ يَطُوفُ بَعْدَ

الْفَدَاةِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى ً لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَفْعَلُ فَلِكَ ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۳۲۲) حضرت عطاء ویطینے سے مروی ہے کہ حضرت مسور بن مخر مد دہاؤ نے نجر کے بعد تین طواف کئے کھر جب سورج طلوع ہوا تو ہر طواف کے بدلے دور کعتیں ادا فرما کیں ، کھراس طرح عصر کے بعد تین بارطواف کیا اور جب سورج غروب ہوگیا تو ہرطواف کے بدلے دور کعتیں ادا فرما کیں۔

( ١٣٤٢٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ ، وَيَجُلِسَانِ.

(۱۳۳۲۳) حضرت ایوب پیشیخ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیشیخ اور حضرت مجاہد پیشیخ کودیکھا کہ انہوں نے ہیت اللّٰد کاطواف کیا یہاں تک کہ سورج زر دہوگیا تو وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے ، (نماز ادانہ کی)۔

( ١٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا أَرَدْتَ الطَّوَاك

١١٤٢) حَدَثُ لَعَجُمَدُ بِن تَصْدِيلٍ ، حَنْ حَبِيدِ الْمَهِنِي ، حَنْ حَصَاءٍ ، حَنْ عَلِيبَ ، الله فالت إِدا اردَّتَ الطواتُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ وَأَخَّرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطْلُعَ ، فَصَلِّ لِكُلِّ أَسْبُوعِ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۳۲) حضرت عائشہ ٹئ میڈوٹ فر ماتی ہیں کہ جب فجر یا عصر کے بعد طواف کرنے کا ارادہ ہوتو طواف تو کرلولیکن طلوع مش اور غروب سے پہلے نماز ادانہ کر دادر ہرسات چکروں پر دور کعتیں ادا کرو۔

روب على به ما ورود ورورو روم عن سُعِد بن إِبْرَاهِيم ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ ؛

ا اللهُ عَدَانَا عَمَدُنَا عَمْنَ صَالِمَةً ، عَنْ صَالِمَةً مِنْ الْمُؤْمِرِ وَمَعْدَ الْعَصْرِ فَكُمْ يُصَلِّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرًاءً بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَكُمْ يُصَلِّ.

(۱۳۳۲۵)حضرت معاذ القرشی پیشیونے حصرت معاذ بن عفراء ڈٹاٹو کے ساتھ فجر اورعصر کے بعد طواف کیالیکن نماز ادانہ فریائی۔

هُ مَسْفُ ابْنَ الْبِشْبِمْرْمِ (جُلام) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا الْبَالِكِ ﴾ ﴿ النَّالِ النَّاكِ الْفَجُو ، ثُمَّ الْفَجُو ، ثُمَّ الْفَجُو ، ثُمَّ اللَّهُ مُنْ عَلَاءٍ ، قَالَ : طَاقَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ الْفَجُو ، ثُمَّ اللَّهُ مُنْ وَارْتَفَعَتْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : رَكُعَتَان وَرَكِبَ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَاتَ طُوَى نَوْلَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : رَكُعَتَان

مَكَانَ رَكُعَتَيْن.

(۱۳۲۲) حضرت عمر تلا الله في فيرك بعد طواف كيا پهرسواري پرسوار بهوكر ذات طوى مقام پرآئ اور و بال پراتر به پهر جب سورج طلوع بهوكر بلند بهواتو دوركعتيں ادافر ما كيل اور فر مايا: بيدوركعتيں ان دوركعتوں كے بدلے بهوكئيں۔
(۱۳۲۷) حدّ فَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتَوَ إِنِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا الصَّبْحَ

ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ بِالطَّوَافِ، قَالَ : فَطَافَ أَبُّو سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، ثُمَّ جَلَسَ وَلَكُمْ يُصَلِّ. (١٣٣٤) حضرت الوَجِح مِيْشِيْ كِ والدفر مات بين كهم نے فجر كى نماز اواكى اورطواف كے انظار بين بيھ گئے ، حضرت ابوسعيد الحدرى وَنْ تَنْوَ نے طواف كيا پھرآ ب بيٹھ گئے اورنماز اوان فر مائى۔

#### ( ٨٠ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ النَّمْلَ، أَمْرُ لَا ؟ . شَيْنِ مِنْ يَرَ

# محرم صحف چيونى كومارے يا نه مارے؟ ( ١٣٤٢٨ ) حَذَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رُبَّهَا أَخَذْتُ النَّمْلَةَ بِعَرَفَةَ قَدْ عَضَّتْ

بَطْنِی ، فَأَقْطَعُ رَأْسَهَا وَیَبُقَی سَانِوُهَا فِی بَطْنِی. (۱۳۳۸) حضرت مجاہد بیشید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چیوٹی میرے ہیٹ پرکاٹ لیتی ہے تو میں اس کے سرکو پکڑ کر کچل دیتا ہوں اوراس کاباتی حصہ میرے پیٹ بررہتا ہے۔

( ١٣٤٢٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ ذَرًّا كَثِيرًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ.

اَصَابَ ذَرًّا كَثِيرًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ. (۱۳۴۲) حضرت سعيد بن جبير رئيتُيلا سے دريافت کيا گيا که محرم اگر کافی زيادہ چيونٹياں مار ڈالے؟ آپ بِلِيْجيانے فرمايا وہ

( ١٣٤٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ذَرًّا كَثِيرًا ، لَا يَدْرِى مَا يُحَدُّدُهُ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِتَمْر كَثِيرٍ .

ر السرون المراب عطاء بیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بہت ی چیونٹیاں مارڈ الیس لیکن ان کی تعداد کاعلم نہیں ہے؟ آ۔ ماللہ: فرق الدریرین بھی میں ہے:

١٣٤٣١) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أَهْلَلْتُ فَقَتَلْتُ ذَرًّا

**8**3 هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) کي په ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي د ۲۳۷ كتباب الهنباسك كَثِيرًا ؟ قَالَ : تَصَدَّقُ بِقَبَضَاتٍ مِنْ قَمْحٍ.

(۱۳۳۳) حفرت طاؤس ویشید سے دریافت کیا کہ میں نے احرام باندھااور پھر بہت می جیونٹیاں مارڈالیس؟ آپ دیشید نے فرمایا گیہوں کی کچھ مٹھیاں جر کرصدقہ کردے۔

( ١٣٤٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّمْلِ يَفْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :يُطْعِمُ شَيْنًا. (١٣٣٣٢) حضرت عطاء ويشيئ سے دريافت كيا كيا كرم م اگر چيونئ مارۋالے؟ آپ پيشيئ نے فرمايا كچھ كھلادے۔

( ١٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : إِذَا آذَاكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۳۳) حضرت طاؤس پیشیئے سے دریافت کیا گیا حرم میں چیونی کو مارنا کیسا ہے؟ آپ پیشیئے نے فرمایا اگر وہ تھجے تکلیف دے تو كوئي حرج نبيں۔ \_ ( ١٣٤٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا

عَنِ النَّمْلِ وَالْجَنَادِبِ وَالْعِظَاءِ ؟ فَقَالُوا : إِنْ كَانَ خَطَأْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ كَفْ مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ عَامِرٌ : هُوَ كَفُّ مِنْ طَعَامٍ خَطَأً كَانَ ، أَمْ عَمْدًا.

(۱۳۲۲۳) حفرت قاسم، حفرت مجامد، حفرت سالم، حفرت عطاء اور حفرت طاؤس بيتيني سے چيونی ، ثد ی اور چيکل سے متعلق دریافت کیا گیا؟ سب حضرات نے فرمایا: اگر خلطی ہے مارد ہے تو کوئی حرج نہیں اورا گر جان بو جھ کر مارڈ الے تو ایک منھی کھانا د ۔ وے اور حضرت عامر والیتی فرماتے ہیں جان بوجھ کرمارے یاغلطی ہے ایک مٹھی کھانا ویٹا پڑے گا۔

# ( ٨١ ) فِي الْمُحْرِم يَقْتُلُ الْبَعُوضَ

# حالت احرام میں مچھر مارنا

( ١٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :قُلْتُ أَقْتُلُ الْبُعُوضَ؟ قَالَ :وَمَا عَلَيْك؟.

(۱۳۳۵) حضرت ابوامامہ پایٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشناسے عرض کیا: میں مچھر کو مارسکتا ہوں؟ انہوں ۔ فرمایا: کیااس کے بدلے تھ پر کچھ بیں ہے؟۔

( ١٣٤٣٦) حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا قَتَلَ بَعُوضَةً بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ أَ

فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، قُلْتُ : إِنَّهُمَا عَدُوٌّ ، قَالَ : فَهَذِهِ عَدُوٌّ. (١٣٣٧) حضرت عبيدالله بن ابوزياد ويشفيه فرماتے جي كه ميں نے حضرت سالم ويشفيه كوديكھا آپ نے مكه ميں مچھر مار ڈالا،\*

نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے فر مایا سانپ اور بچھو کے مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا وہ تو ہمارے ویمن ہیں، آپ پر میلیونے فر مایا یہ بھی تو دہمن ہے۔

( ١٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الدُّبَابَ وَالْبَعُوضَ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء ولیشیهٔ فرماتے ہیں حالت احرام میں کھی اور مچھر کو مارنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ١٣٤٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا ، قَالَ :كِنْسَ عَكَيْهِ شَيْءٌ. (١٣٣٨) حضرت سعيد بن جبير ويشين ئے دريافت كيا گيا كه مُرم اگر كهم ماردُ العَجَابَة بِ بِيشِينِ نے فرمايا: اس پر پچھنيس ہے۔

( ٨٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَكْتَجِلُ بِالصَّبِرِ، وَيُدَاوِي بِهِ عَيْنَهُ

حالت احرام میں ایلوے کاعرق آئکھ میں ڈالنا

( ١٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ نُبِيْه بُنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُفْمَانَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. (ترمذى ٩٥٢ ـ ابوداؤد ١٨٣٣)

ُ (۱۳۲۳۹) حفرت عثمان وہی ہے مروی ہے کہ حضوراقدی شِرِّنْتَیَجَۃ ہے ایک شخص نے شکایت کی کہ وہ محرم ہے اوراس کی آ تکھوں میں تکلیف ہے،اس کی آ تکھوں پراہلوے کی پٹی باندھی۔

( ١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، أَنَّهُ فَعَلَهُ.

(۱۳۲۴) حفرت نافع بیشید ہے مروی ہے کہ حضرت این عمر تنی پینن نے اس طرح کیا۔

( ١٣٤٤ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، أَفْطَرَ فِيهَا الصَّبِرَ إِفْطَارًا.

(۱۳۲۳) حضرت ابن عمر بنی دنین کی آئھ میں حالت احرام میں تکلیف ہوئی تو آپ نے اس میں ایلوے کے عرق کے پچھ

قطرے ڈالے۔ ( ١٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ،

١٣٤٤) حَدَّتُنَا وَكِيعَ ، عَن إسرائِيلَ (ح) وعبد الرحمن بن مَهدِي ، عن شَعبه ، كِلاهما عن جابِرٍ ، عن عامِرٍ. عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالصَّبِرِ.

(۱۳۳۲) حضرت علقمہ میشید فرماتے ہیں حالت احرام میں آئکھوں میں ایلوے کا عرق لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ شُمَيْسَةَ الْأَزْدِيَّةِ ، قَالَتْ : ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ ، وَأَنَا اللهُ وَمَعَهَا مَحَارَةٌ فِيهَا صَبِرٌ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا ، فَنَدِمْتُ بَعْدُ ، أَنْ لَا أَكُونَ

تُرَكِّتُهَا.

حیموڑتی (اورلگوالیتی)۔

(۱۳۴۴۳) حضرت شمیسه الا زویه ویشید فرماتی بین که مین حالت احرام مین حضرت عائشه شکامندهٔ کی خدمت مین حاضر به وکی میری آ تھھوں میں تکلیفتھی ،حضرت عائشہ مخاہذہ نا نے فرمایا: قریب آ وُتمہاری آ تکھوں میں سرمہ ( دوائی ) لگاؤں ان کے پاس ایک پہی نما خول تھا جس میں ایلواموجود تھا، میں نے ان کی بات نہ مانی اورا نکار کر دیا پھر بعد میں مجھے خت ندامت ہوئی کہ کاش میں اس کو نہ

( ١٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُون ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بهِ.

(١٣٣٣) حفرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بي كراس ك لكاف ميس كوكي حرج نبيس -

( ١٣٤٤٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيُكَخِّلُهُمَا بِالطَّبِرِ وَالْحُضَضِ ، وَلاَ يَكْتَحِلُ بِكُحُلٍ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۳۴۵)حضرت عطاء طینی فرماتے ہیں کہ اگر محرم کی آئکھوں میں تکلیف ہوتو وہ ایلوایا کوئی دوسری دوائی آئکھوں میں لگا لے کیکن اياسرمدندلگائے جس ميں فوشبوكي آميزش مو-

( ١٣٤٤٦ ) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، بِمَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ ؟ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ : فَسَكَتَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ جَابِرْ : يَكْتَحِلُ بِالْعَسَلِ ، فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْحَسَنُ.

(۱۳۳۲۱) حضرت سعید بن زید بیشید سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن میافتد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے ابو سعید! محرم آسمکھوں میں کیالگائے؟ حضرت جاہر بن زید بھی ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت حسن وزائف خاموش رہے، حضرت جابر ويشيخ نے فر مايانے فر مايا وه شهد لگائے ،حضرت حسن جي شخص نے آپ كى اس بات كا انكار نہ فر مايا۔

( ١٣٤٤٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمِ قَالَا : يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَالْحُضَضِ والْمُوِّ.

(۱۳۳۴۷) حضرت قباد دولیفید اور حضرت ابو ہاشم ولیفید فرماتے ہیں کدمحرم ایلوا، حضض نامی دوائی اور دوسری کڑوی دوائی آنجھوں میں

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكُحُلَ الْأَسُود لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ :

فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :يَكُتَبِحِلُ بِالذَّرُورِ الْأَحْمَر. (۱۳۲۸) حفرت مجاہد ولیٹیلا محرم کے لیے کالے سرمہ کونا پہند کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم ولیٹیڈ سے اس کا

ذ كر فر مايا آپ ييشيز نے فر مايا: وه لال سفوف استعمال كر لے۔

#### ( ٨٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يُعَصِّبُ رأسه

#### حالت احرام میں سر پرپٹی باندھنا

١٣٤٤٩) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا ، قَدْ عَصَّبَ رَأْسَهُ بِسَيْرٍ فَقَطَعَهُ.
١٣٣٩٩) حفرت عمار ويشي فرمات جي كه مِل في حضرت سعيد بن جير ويشيئ كومالت احرام مِن ديكما آپ في سر پر چڑے كى بي بنده ركھي تھى پھراس كوكا ف ديا۔
يى بانده ركھي تھى پھراس كوكا ف ديا۔

، ١٣٤٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَفُصُّبُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِسَيْر ، وَلَا خِرْقَةٍ.

١٣٤٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَدَّعُ ، قَالَ : يَعْصِبُ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ.

ر است اِن ساء. ۱۳۴۵ا) حضرت عطاء پیشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم کے سرمیں تخت در دشروع ہو جائے؟ آپ پیشین نے فرمایا اگر جا ہے تو وہ پنے سر پرپی پی باندھ لے۔

ں دیکھا آپ نے اپنے ہالوں کوتسمہ نما چیز ہے باندھ رکھا تھا۔ دو د سر و رمد دیریں روہ و

# ( ٨٤ ) فِي الْمُحْرِمِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْنَ تَكُونُ ؟

۱۳۴۵۲) حفزت عبدالرحمٰن بن بیار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ننگھیٹن کونجدہ کے زمانے میں حالت احرام

# محرم پرجو کفارہ واجب ہووہ کہاں پراس کوا دا کرے؟

١٣٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى حَاجًّا فَاشْتَكَى بِبَعْضِ الطَّوِيقِ ، فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَقَالُوا لِعَلِمَّى :إِنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ بِجَزُورٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ ، وَحَلَقَهُ.

۱۳۴۵۱) حضرت حسین بن علی بی و بین المج کے لیے نگے اور رائے میں ان کو تکلیف کی شکایت ہوئی ، انہوں نے اپنے سر کی طرف رہ کیا ، لوگوں نے حضرت علی وٹاٹنو سے عرض کیا کہ حضرت حسین زناتنو اپنے سر کی طرف اشارہ کررہے ہیں حضرت علی وٹاٹنو نے ان مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدى) كرف المحالي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدى) کی طرف سے اونٹ راستہ کے لوگوں پرصدقہ کرنے کا حکم دیا اور ان کے بال کنوادیئے۔

( ١٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِنْتَ.

(١٣٢٥٣) حضرت مجامد ويشيط فرمات بين كدمحرم فديد جهال مرضى جاب اداكرسكتا ب-

( ١٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَا كَانَ دَمْ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ ، وَالصَّوْ

(۱۳۷۵۵) حضرت طاؤس پایشلیهٔ فرماتے ہیں کہ خون ،صدقہ یا شکار کی جزاء مکہ میں ادا کرے اور نفلی روزے جہاں جا ہے رکھ لے۔

( ١٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ ، `

صَدَقَةٍ فَحَيْثُ شِئْتً. (۱۳۴۵۱) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں جو قربانی دم میں ہووہ مکہ میں ادا کرے ادر جو نفلی روزے یا صدقہ ہے وہ جہاں جا ہے

( ١٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالًا: كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَدٍّ (١٣٢٥٤) حضرت حسن ويشيد اورحضرت عطاء ويليد فرمات بين مردم جوواجب عده مكديس اس كوذ الح كر عالم

( ١٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ا

مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ ، وَالصَّدَقَةُ وَالصَّيَّامُ حَيثُ شِئْتَ. (۱۳۳۵۸) حضرت ابراہیم ہیٹینیز فرماتے ہیں جو کسی فلطی کی جزاء ہووہ مکہ میں ادا کرے گا اور صدقہ اور نقلی روز ہے جہاں جا ہے ا

( ١٣٤٥٩ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الدَّمُ بِمَكَّةً.

(۱۳۲۵۹)حضرت عطاء وليفيا فرماتے بيں كددم مكه ميں اداكر سكا۔

( ٨٥ ) فِي الْهُحُرِم يَسْتَكُرهُ أُمرَأَتُهُ، مَاذَا عَلَيْه ؟

محرم حالت احرام میں بیوی کوشرعی ملاقات پرمجبور کرے تواس پر کیا ہے؟ ( ١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكُرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ مُهُ

فَعَلَيْهِ بَدَنْتَان ؛ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَّةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (۱۳۳۷۰) حضرت صعبی والتیلا فرماتے ہیں کداگر محرم اپنی محرمہ بیوی کوشری ملاقات برمجبور کرے تو مرد پر دوقر بانیاں لازم ہیر

ا نی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے ، اور اگر بیوی کی بھی رضا مندی شامل ہوتو پھر ہراکی پر اونٹ لازم ہے اور آئند

(١٣٤٦١) حدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى، عَنْ هشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا فِى الْمُحْرِمِ: إِذَا اسْتَكُرَهَ الْمُرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.

(۱۳۳۱) حضرت حسن بیشین اور حضرت عطاء بیشین محرم کے متعلق فر ماتے ہیں کداگروہ بیوی کوشری ملا قات پر مجبور کرے تو بیوی کا کفارہ بھی اس پر ہے اوراگر بیوی کی رضامندی شامل ہوتو دونوں پر کفارہ ہے۔

( ١٣٤٦٢ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكُرِهُهَا

زُوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ ، قَالَ :يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ.

(۱۳۳۹۲) حضرت عطاء مِلِيَّظِياْ ہے دريافت كيا گيا كه اگر مردمحرمه بيوى كومجبوركر كے اس كے ساتھ شرعى ملاقات كرلے، آپ مِلِيَّفِينِ نے فرمايا وہ اس كواپنے پييوں ہے دوبارہ جج كروائے۔

#### ( ٨٦ ) فِي الجوَّارِ بِمَكَّمَةً

#### مكه ميس قيام كرنا

( ١٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّائِبَ : مَاذَا سَمِفْتَ فِي سُكُنَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : سَمِغْتُ الْعَلاَءَ بُنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ

لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ. (مسلم ٣٣٣ احمد ٥٢)

(۱۳۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن حميد ويشيئ فرماتے ہيں كہ ہم نے حضرت سائب ويشيئ سے دريافت كيا كه آپ ويشيئ نے مكه ميں قيام كے متعلق كياس ركھا ہے؟ آپ ويشيئ نے فرمايا ميں نے حضرت العلاء بن الحضر مي ويشيئ سے سنا كه حضوراقدس مَوْفَظَيَّة نے ارشاد فرمايا: مكه سے ہجرت كرنے والاضحف حج كے بعد تين دن تك مكه ميں قيام كرسكتا ہے۔

( ١٣٤٦٤) حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : مَا جَاوَرَ أَحَدُّ مِنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : مَا جَاوَرَ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكانَ عَامِرٌ نَقُه لُ : مَا الْحِوَادُ ؟.

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : مَا الْجِوَارُ ؟. ٢٣٣١) ٢٠٠ - عام الله في الرَّبِ على أصل عن مَتَنَفَقُهُ (ما إن اللهِ على اللهِ على علم قام في الله عن

(۱۳۳۲) حضرت عامر طِشْدِ فرماتے ہیں که اصحاب نبی مُؤَسِّفَتُ (مہاجرین) میں ہے کسی نے بھی مکد میں قیام ندفر مایا: اور حضرت عامر طِشْدِ فرماتے تھے قیام نہیں ہے؟

( ١٣٤٦٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: جَاوَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِمَكَّةَ سِتَةَ أَشْهُرٍ. (١٣٣٦٥) حضرت الوسفيان طِينُو فرمات بين كريس في حضرت جابر بن عبدالله بني ينز كساته مكه بين جيدماه قيام كيا-

( ١٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاوَرَ عِنْدَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنُ عُمّرَ ،

وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

(١٣٣٦٢) حضرت عطاء ويشيخ فرمات مين كه حضرت جابر بن عبدالله، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابوهريره اور حضرت ابوسعیدالخدری تفایش نے مکہ میں ہمارے یاس قیام کیا۔

( ١٣٤٦٧ ) حدَّثُنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السَّنتَيْنِ.

(١٣٣٧) حضرت ہشام مِيشيد اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كەحضرت ابن زبير مُنَ دِمنانے مكد ميں دوسال تك قيام فرمايا۔

( ١٣٤٦٨ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ، وَثَمَّ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

(۱۳۳۷۸) حضرت عبد الملك ويشيد فرمات بيس كه ميس نے مكه ميس قيام كيا تو وہاں پر حضرت على بن حسين اور حضرت سعيد بن جبير عتيده بهي موجود تھے۔

( ١٣٤٦٩ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَا ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ اللَّيْشِيُّ عَانِشَةَ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِشِبِيرٍ ، قَالَ :وَكَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَنْ تُجَاوِرَ شَهْرًا ، قَالَ :وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُوهَا يَمْنَعُهَا مِنْ

ذَلِكَ وَيَقُولُ :جِوَارُ الْبَيْتِ وَطَوَافٌ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ :فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَرَجَتْ.

(۱۳۲۷) حضرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید بن عمیر الکیٹی ولیشید حضرت عائشہ مزی مذعفا کے پاس آئے آپ مقام شمیر میں مقیم تھیں ، رادی کہتے ہیں کہ انہوں نے نذر مانی تھی کہ دہ ایک ماہ تک قیام کریں گی ، اوران کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن جہائیہ نے ان کواس سے منع فر مایا اور فر ماتے تھے کہ بیت اللہ میں قیام کرتا اور اس کا طواف کرتا میرے نز دیک اس سے افضل اور بہتر ہے،

راوی کہتے ہیں جب حضرت عبدالرحمٰن دیاشن کی وفات ہوئی تو حضرت عا کشہ مژی مذہ نا کھیں۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا تُقِيمُوا بَعْدَ النَّفْرِ إلَّا ثَلَاثًا.

( • ١٣٨٧ ) حفرت عمر حي في ارشادفر ماتے ہيں كه حج سے چلے جانے بعد مكه ميں تين دن سے زيادہ قيام نه كرد \_

( ١٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ الشَّفْيِيُّ إِذَا سُيْلَ عَنِ الْجُوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ :إِنِّى قَدْ أَحَذْتُ بِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْت لِنَفْسِي ، وَلَوْ كَانَ بِأُرْضِهِ غَيرَ سَاكِنِ مَكَّةً ، إِلَّا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًّا. (ابن سعد ٢٢٢)

(١٣٢٤) حصنوت اساعيل ويشيد فرمات مين كه جب حصرت معنى ويشيد سه مكه مين قيام كرنے كم متعلق دريافت كيا كيا تو آب حضورا قدس مِزْافِقَيْعَ کا وه مکتوب لے آئے جوخزاعہ والوں کی طرف لکھا تھا ،اس میں مکتوب تھا کہ میں نے ہرمہا جرکے لیے وہ محکم لیا

ہے جواینے لیے ہے اگر چہدہ اس زمین سے تھا کہ وہ فج اور عمرہ کے علاوہ مکہ میں قیام نہیں کرے گا۔

( ١٣٤٧٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ :مَكَّهُ لَيْسَتْ بِدَارِ إِقَامَةٍ ، وَلَا مُكُثٍ.

(۱۳۷۷۲) حضرت عبدالله والتي الله فرمات بين كه مكها قامت اور تشهر في كا كله منهين بـ

المناسك المناب شيرم (جلدم) في المناسك المناسك

( ١٣٤٧٣ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُجَاوِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ. (۱۳۷۷) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کے مہاجر کے لیے مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہیں۔

( ٨٧ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلاَلِ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِةِ

محر شخص کا حلال آ دمی کی موتجھیں یا دوسرے بال کا ٹنا

( ١٣٤٧٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : أَخَذُتُ مِنْ شَارِبِ مُحَشِّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمِ. (۱۳۲۷ ) حضرت تصیف ولیٹھی فرماتے ہیں کہ میں نے حالت احرام میں محمد بن مروان ولیٹھیا کے مونچھوں کے بال کا نے پھر میں

نے حضرت سعید بن جبیر والتی است دریافت کیا؟ آپ بالی نے بچھا کیک درہم صدقد کرنے کا حکم دیا۔

( ١٣٤٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حَرَامٍ قَصَّ شَارِبَ حَلَالٍ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ. (۱۳۳۷۵) حضرت مجابد ویشید سے دریافت کیا گیا کہ محرم حالت احرام میں اگر کسی حلال شخص کے مونچھوں کے بال کا ف لے؟

آپ رہیں نے فر مایا ایک درہم صدقہ کرے۔ ( ١٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، غَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِ

الْحَلَالِ، يَعْنِي مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَقْلِمَهُ. (۱۳۷۷)حفرت حسن والثيلة حالت احرام ميس كسى غيرمحرم كے بال اور ناخن كا شنے كو تابسند كرتے تھے۔

( ١٣٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِنَا

حَرَامًا يقصِّر عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يُحَلِّلُهُ.

(۱۳۷۷) حضرت عمرو بن دینارفرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے ایک نے حالت احرام میں جاہر بن زید کا قصر کیا اور

انہوں نے احرام کھولا۔ ( ١٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تُمَشِّطُ الْمَرْأَةُ الْحَلَالَ .

إِنَّمَا تَقُتُلُ قَمْلَ غَيْرِهَا.

(۱۳۳۷۸) حضرت عکرمہ ویشید ہے مردی ہے کہ محرمہ عورت کسی حلال عورت کے بالوں میں تنگھی کرسکتی ہے اور دوسرے کی جوؤیں مار شنتی ہے۔

# ( ٨٨ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ نَبيذِ السَّقَايَةِ

#### سقاري نبيزييني كابيان •

( ١٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلَاهُ السَّائِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَتْ : كَانَ السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ سِقًائِةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.

(۱۳۷۷) حضرت سائب بن عبدالله ويشط كي ايك خادمه كهتي بين كه آب نے مجھے تھم ديا كه ميں آل عباس من نو كئ كي سقايه كي نبيذ پول اور فرماتے تھے، بیشک بیرج کے مکملات میں سے ہے۔

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اشْرَبْ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا المُسلِمُونَ ، وَهُوَ سُنَّةً.

(۱۳۴۸۰) حضرت عطاء پر این فر ماتے ہیں کہ آل عباس جن ٹو کے سقایہ سے پانی ہیو، بیٹک مسلمان اس میں سے پیتے ہیں اور یہ

( ١٣٤٨١ ) حدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ : اشْرَبُ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ.

(١٣٨٨) حضرت سائب بن عبدالله ويشير في البي علام علم العباس والتي المسلمان يتي بير المسلمان يتي بير -( ١٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَنَى زَمْزَمَ ،

فَأْتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ السِّفَايَةِ فَشَرِبَ نِصْفًا ، وَأَعْطَى جَعْفَرًا نِصْفًا.

(١٣٨٨) حضرت ربيع بن سعد والثينة فرمات بي كه ميس في حضرت ابوجعفر وليثين كود يكها آب وليثين في بيت الله كاطواف كيا بهر زم زم کے پاس آئے تو آپ کے پاس سقایہ کا نبیذ لا یا گیا آپ طِیٹی نے اس میں سے آ دھا خود پی لیااور آ دھا حضرت جعفر طِیٹی کو

( ١٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : أَحَبَّ لِلْرَّجُلِ أَنْ يَشْرَبَ ُ مِنُ نَبيذِ السَّقَايَةِ.

(۱۳۴۸۳) حضرت بکوبن عبدالله المزنی بایشید فرماتے میں کہ مجھے مرد کے لیے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ سقایہ کی نبیذ ہیئے۔

( ١٣٤٨٤ ) حَلَّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مِنْي بِالْهَجِيرِ ، فَطَافَ أَسْبُوعًا بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ ، ثُمَّ أَنَى السَّقَايَةَ ، فَسَقَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِقٌ نَبِيدًا ، فَشَرِبَ مِنْهُ سَعِيدُ بْنُ

(۱۳۲۸۳) حفرت محمد بن اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشید سخت گری میں منی سے نکلے اور بیت اللہ کے سات چکر لگائے اور دورکعتیں اوا کیں چرپانی پلانے والا برتن لایا گیا اور جمیس محمد بن علی میشید نے نبیذ پلایا، اس میں سے حضرت سعید بن جبیر میشید نے بیا اور چر مجھے پلایا۔

( ١٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْلِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْلِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :اشُرَبْ مِنْ نَبِيلِ السِّقَاكِةِ.

(١٣٣٨٥) حضرت مويد بن غفله يرتفيذ فرمات بيل كه سقاير كانبيذ پور

( ١٣٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَرِبْتُ مَعَهُ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ نَبِيذٍ صَلَّحَ ثَبِيدٍ السَّقَايَةِ نَبِيدٍ صَلَّعَتُ مِنْهُ

(۱۳۴۸ ) ایک شخص کہتے ہیں حضرت مجاہد کے ساتھ حج کے سفر میں ایک ایسی نبیذ پی جس کی وجہ سے میر اسر چکرانے لگا۔

( ١٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ أَرَ ابْنَ عُمَرَ فِيمَا كَانَ يُفِيضُ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ قَطُّ.

(١٣٨٨) حفرت تافع طِينْيَدُ فرمات ميں كدميں في حضرت ابن عمر شينين كومكدوا يسى كے بعد نبيذ بيتے نہيں ويكھا۔

( ١٣٤٨٨) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ سَالِمٍ مَا لَا يُخْصَى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِبَ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ.

(۱۳٬۸۸) حضرت خالد بن ابو بمر ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویشید کے ساتھ اتنے تج کئے جو شارنہیں ہو سکتے ، میں نے انہیں بھی بھی نبیذ القابہ پیتے نہیں دیکھا۔

# ( ٨٩ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

### آب زم زم پيخ كابيان

( ١٣٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَى يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَنْزِعُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

(۱۳۲۸) حضرت جابر جن فو سے مروی ہے کہ حضور اقد س سَلِفَظَافَةَ بنوعبد المطلب کے پاس تشریف لائے، وہ بیرزم زم سے پانی نکال رہے تھے، بنوعبد المطلب کی پانی نکالنے میں مدو کرواگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے مجھے دیکھ کر رش کریں گے تومیں بھی تبہارے ساتھ پانی نکالنا ،لوگوں نے پانی نکالا تو آپ شِلِفَظِیَا ہے پیا۔ ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا بِشُورٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَان بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَى حَوْضًا فِيهِ مَاءُ زَمْزَمَ ، فَغَرَف بِيكِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ.

(۱۳۳۹۰) حضرت عبدالله بن عثمان بن خشيم ويشيط فرمات بين كه مين نه حضرت سعيد بن جبير ويشيط كي ساته طواف كيا پيرآ ب ويشيد

حوض پرتشریف لائے جس میں آب زم زم تھا آپ براٹھائے اس میں سے چلو بھر کر پانی بیا۔

( ١٣٤٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا الْبَيْتَ ، أَنْ يَأْتُوا زَمْزَمَ فَيَشُرَبُوا مِنْهَا.

(۱۳۴۹) حضرت مجامد ملطین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نشکانٹی اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف ختم کرتے تو

آ بِ زَمِ زَمَ بِرَآ تِے اوراس مِس سے نُوشُ فُر ماتے۔ ( ١٣٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أحبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشُوبَ ، وَأَنْ يَسُتَقِى مِنْ زَمْزَمَ إِن اسْتَطَاعَ.

(۱۳۳۹۲) حفرت بکرویشی: فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ کو کی شخص آب زم زم میں سے خود بھی ہیے اورا گر طاقت ر کھے تو دوسروں کبھی ان پڑ

( ١٣٤٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمْ أَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِيمَنُ كَانَ يُفِيضُ يَشُوَبُ مِنْ زَمْزَمَ قَطُّ.

(۱۳۳۹۳) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر <sub>ٹنکا ف</sub>ینئ کو کبھی نہیں دیکھا کہ طواف کے بعد انہوں نے کبھی زم زم پیاہو۔

( ١٣٤٩٤ ) حَلَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ سَالِمًا يَشُرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزُهَ.

(۱۳۳۹۳) حضرت خالد بن ابو بكر راتيط عروى ب كه حضرت سالم مِيشِين كوطواف كے بعدزم زم كا يانى پيتے نہيں ديكھا۔

( ٩٠ ) فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَعْتَمِرُهَا

جوحضرات ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو پیند کرتے ہیں

( ١٣٤٩٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اغْتَمَرَ عام الْقِتَالَ فِي شَوَّالِ وَرَجَبِ.

(١٣٣٩٥) حضرت نافع بينيل سے مروى ہے كه حضرت ابن عمر شيئة ينف نے جنگ والے سال شوال اور رجب ميں عمر وا دا فر مايا۔

(١٣٤٩٦) حدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ

فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَتَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَجَبِ ، تُهِلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(۱۳۴۹۲) حضرت سعید بن المسیب ویشیل سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ منکا منافظ نے ذکی الحجہ کے آخر میں عمرہ ادا فر مایا ، اور مدینہ

ے رجب میں عمرہ ادا کیا اور ذوالحلیفہ ے عمرہ کا احرام یا تدھا۔

( ١٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُوَدُ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يَرْجِعُ. (١٣٣٩٤) حضرت اسود ويشيؤ نے رجب ميل عمره اداكيا اور پيروالي اوث آئے۔

( ١٣٤٩٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى

بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۳۹۸)حضرت یخیٰ بن عبدالرحمٰن ویشید کے والدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان دہائیز کے ساتھ ماہ رجب میں عمرہ کیا۔ ( ١٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَسُئِلَ عَنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ ؟

فَقَالَ :أَذْرَكُتُ أَصْحَابَ عَبُدِ اللهِ لاَ يَغْدِلُونَ بِعُمْرَةِ رَجَبِ ، ثُمَّ يَسْتَقُبِلُونَ الْحَجَّ.

(۱۳۴۹۹) حضرت ابواسحاق ویشید ہے رمضان میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ میشید نے فرمایا میں نے حضرت عبد الله والثور کے اصحاب کودیکھاوہ رجب کے عمرے سے اعراض نہیں کرتے تھے کہ حج کی تیاری شروع کردیتے تھے۔

( ..١٣٥ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفُلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۵۰۰)حفرت قاسم چنیورجب میں عمرہ کرتے تھے۔

( ١٣٥.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اعْتَمَرْتُ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۵۰) حضرت کی بیشیئے کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر روز شؤر اور حضرت عثمان مُذاتیؤ کے ساتھ ماہ رجب میں عمرہ کیا۔

( ٩١ ) فِي التَّحْصِيبِ، مَنْ كَانَ يُحَصِّبُ ؟ وَالتَّحْصِيبُ هُوَ نُزُولُ الْأَبْطَحِ

#### حاجی کا مکان محصب میں کچھوفت گذارنا

( ١٣٥.٢ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَذْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ إِذْلَاجًا.

(ابن ماجه ۳۰۲۸ احمد ۲/ ۱۵۸

(۱۳۵۰۲) حضرت عائشہ ٹنگانڈ ٹنا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُلِفَظَةَ نے نگلنے والی رات میں مقام بطحاء ہے رات کے ابتدائی جھے

( ١٣٥.٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا رَافِعِ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَا جِنْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ بِالْأَبْطَحِ ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(مسلم ۳۳۳ ابوداؤد ۲۰۰۲)

(۱۳۵۰۳) حصرت ابوراقع شین خصوراقدس مِنَرَافِظَةَ کے سامان پر مامور تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے مقام ابھے میں خیمہ نصب کیا پھرحضوراقدس مِنَرِفظَةَ اِتشریف لائے اوراس میں پھھ قیام فرمایا۔

( ١٢٥.٤) حلَّتَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ نَوْمَةً بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ أَدُلَجَ. (١٣٥٠ه) حضرت أبراتيم بِيشِيد عصروى ب كحضوراقدس مُرَّفَظَةً فِي يَحدد يرمقام الطَّح مِن آرام فرمايا پجررات سَابتدائي حصد مين سفركا آغاز فرمايا -

( ١٣٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا آلَ خُزَيْمَةَ ، حَصِّبُوا لَيْلَةَ النَّفْرِ.

(١٣٥٠٥) حضرت عمر ولأنون في ارشاوفر مايا: اع آل خزيمه! نكلنے والى رات سرسز جگه قيام كرويه

( ١٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ : نَزَلَ الْأَسْوَدُ بِالْأَبْطَحِ ، قَالَ :فَسَمِعَ رُخَاءً ، قَالَ :فَنَظَرَ مَا هُوَ ؟ فَإِذَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ يَرْتَحِلُ.

(۱۳۵۰۱) حضرت عمرو بن مرہ ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اسود ولیٹیل مقام ابھے میں قیام کے لیے رکے۔ انہوں نے اونٹ کی آواز سی تو متوجہ ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بیکون ہیں؟ حضرت ابن عمر مین دین واپسی کے لیے روانہ ہور ہے تھے۔

( ١٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : جِنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَّا نَفَرْنَا أَتَيْنَا الْأَبْطَحَ حِينَ أَقَلْنَا مَنْ مَنَّ الْمَا عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : جِنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَّا نَفَرْنَا أَتَيْنَا الْأَبْطَحَ حِينَ أَقَلْنَا مَنْ مِنَّا

(20 100) حضرت یز بدطِیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر ویشید کے ساتھ آج پر گیا، جب ہم واپس نکلنے لگے تو ہم مقام ابطح پرآئے جس وقت ہم منی ہے واپس آئے۔

( ١٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا جَوِيلٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ وَيَضْطَجِعُ فِيهِ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ لِيَنْفِرُ.

(۱۳۵۰۸) حفرت ابرا ہیم پیٹیلیٹ فرماتے ہیں کہ جب مقام ابطح میں آئے تو وہاں اپنا سامان رکھ لے پھر بیت اللہ کا طواف کرے اور وہاں پکھادیر آ رام کرے پھر واپسی کے لیے نکلے۔

( ١٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيتَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَصِّبُ فِي شِعْبِ الْخَوْزِ.

(۱۳۵۰۹) حفزت ابن طاؤس مِلِینید ہے مروی ہے کہ ان والدمحتر م مِینید مقام شعب خوز میں بچھ دیر قیام کرتے۔

المستف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستعدم (جلدم) في المستعدم (جلدم) في المستعدم (جلدم) في المستعدم المستعدم

( ١٣٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمْرَ كَانُوا يُحَصِّبُونَ. (مسلم ١٥٥ ـ ترمُّذى ٩٢١)

(۱۳۵۱) حضرت عمرو بن دینار براتیمیلا سے مروی ہے کہ حضورا قدس میز نظی آج ، اور حضرات شیخین بیندین کی دیر مقام ابطح میں قیام فرماتے ۔

#### ( ٩٢ ) مَنْ كَانَ لاَ يُحَصِّبُ

# جوحضرات مقام ابطح میں قیام نہیں کرتے

( ١٢٥١١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْنَ لَ نَالَهُ رَسُّولُ الله صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخان ١٢٥١٠ ـ مسلّم ٩٥٢)

ھُوَ مَنْزِلٌ نَوَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخاری ۲۷۱۔ مسلم ۹۵۲) (۱۳۵۱) حضرت ابن عباس بنی دینی فرماتے ہیں مقام ابطح میں رکنا ضروری نہیں ہے، بیشک بیاتو وہ مقام ہے جہاں حضور

( ١٢٥١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْزِلُ الأَبْطَحَ ، وَقَالَ : إنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ انْتَظَرَ عَائِشَةَ. (احمد / ٣٥١)

إِنَّهَا فَعَلَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَانَّهُ انتَظُرَ عَائِشَةً. (احمد ١/ ٣٥١)

(١٣٥١) حفرت ابن عباس ويُعين مقام الطح يرقيام نه فرمات تصاور فرمات تصدير الدس مُؤلِّفَ إِلَيْ اللهُ عَلَم عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ر المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

(۱۲۵۱۳) محدث محفظ بن عِيابٍ ، عن هِسَامِ بن عروه ، عن عروه ، عن عروه ، عن عربه ولك المها ول راسول المية صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبُطَّحَ لَأَنَّهُ أَسُمَحُ لِخُرُوجِهِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ . (بخارى ۱۷۵۵- ابو داؤ د ۲۰۰۱) (۱۳۵۱۳) حضرت عائشه فيه في فرماتى بين كه حضور اقدس مِنْ الشَّخَةُ مقام الطح بين اس ليے ركے تھے كيونكه وہ نكف كے ليے زيادہ

> مناسب جَكَنَّمَى ـ يبال ركناكو كَي سنت نهيں ہے ـ ( ١٣٥١٤ ) حَلَّنَنا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحُوَهُ.

(۱۳۵۱۳) حضرت ابن عباس نئير شنف سائ طرح مروی ہے۔ (۱۳۵۱۳) حضرت ابن عباس نئیر شنف سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٥١٥) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْتٍ؛ أَنَّ عَطَاءً، وَطَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا لَا يُحَصِّبُونَ. (١٣٥١٥) حضرت طاوس، حضرت مجاهداور حضرت سعيد بن جبير بُيَّيَة مقام الطح مِن قيام نفر مات تھ۔

( ١٢٥١٦) حَدَّتَنَا عَبْدَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ فَاطِمَةَ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتُ لَا تُحَصِّبُ

(۱۳۵۱۷) حضرت فاطمه بین کے مروی ہے کہ حضرت اساء بڑی مذیخا مقام ابطح میں قیام نہ فر ماتی تھیں۔

( ١٣٥١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْحَصْبَةُ فِي السَّمَاءِ.

(١٣٥١٤) حفرت طاؤس يشيد فرماتے ہيں، كەسرسزى تو آسان سے ہوتى ہے۔

( ١٣٥١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ.

(١٣٥١٨) حفزت مجابد ويشيط مقام ابطح مين قيام كرنے كونا پيندكرتے تھے۔

( ١٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يُحَصِّبُ.

(١٣٥١٩) حضرت بشام وليفياد فرمات بي كدان كوالدمحترم مقام ابطح مين قيام ندكرت تھے۔

( ۹۳ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا ؟ جَوْمُ صَلَوافَ كَرَافِ وَهُ سِ دروازے سے صفا كى طرف نكے؟

(١٣٥٢) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنُ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ.

(١٣٥٢٠) حضرت عطاء والثينة سے مروى ہے كہ حضوراقدس مِيزَافِقَيَّةَ ہُؤمُز وم كے دروازے سے صفا كى طرف نكلے۔

( ١٣٥٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو ٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِى يَلِي السِّقَايَةَ.

(۱۳۵۲۱) حضرت ابن عمر تفکه دین جب تشریف لاتے تو طواف فرماتے پھر دور کعتیں ادا کرتے اور صفا کی طرف اس دروازے ہے بیمیں مذہب میں گئیں ہوئیں۔

نکلتے جو پانی پلانے والی جگہ کے قریب تھا۔

( ١٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثِّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۲) حضرت حسن والطية فرمات بين صفاك لي جس درواز \_ سے جا ہے فكاس ميں كوكى حرج نبيل \_

( ١٣٥٢٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ :إِذَا صَلَّيْتَ فَاخُورُ جُ مِنْ أَيِّ الْأَبُوابِ شِئْتَ، يَعْنِي إلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۳) حضرت عطاء ولِينْ فرمات ميں جبتم دورگعتيں ادا كرلوتو جس دروازے ہے جيا ہوصفا كى طرف نكلو۔

( ٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكَّ فِي الطَّوافِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، مَا يَصْنَعُ ؟ كَسَيْحُصْ كُوطُواف يارى كرتے وقت شك ہوجائے تو وہ كيا كرے؟

( ١٣٥٢٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَدْرِ

أَأْتُمَمُتَ ، أَمْ لَمْ تُتِمْ ، فَأَتِمَّ مَا شَكَكْتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(۱۳۵۲۳) حضرت علی میزائز فرماتے ہیں جب طواف کرتے ہوئے شک ہوجائے اور معلوم ہو کہ طواف مکمل ہوا کہ نہیں؟ تو جوشک ہےاس کو پورا کردے، کیونکہ اللہ تعالی زیادہ طواف کرنے پرعذا بنہیں دےگا۔

ہے آگ تو پورا کردے، یونلہ اللہ تعالی زیادہ طواف کرنے پرعد اب بیس دے کا۔ ( ١٣٥٢٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ فَلَمْ يَدُر

١٣٥٢) حدَّثُنَا عَبُدُةً بِنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبَدِ المَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا شَكَ الرَّجُلَ فِي الطَّوَافِ فَلَمَ يَدَرِ أَطَافَ ، أَمْ لَمْ يَطُفُهُ ؟ فَلْيَسْتَقُبلُ.

(١٣٥٢٥) حضرت عطاء وليفيذ ہے دريا فت كيا گياكس شخص كوطواف ميں شك پر جائے كه اس نے طواف كيا كنہيں تو وہ كيا كرے؟

آپ برایشینانے فر مایا وہ دوبارہ طواف کرے۔

( ١٣٥٢٦) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَمَيْتُ الْجِمَارَ فَلَمْ أَدْرِ بِكُمْ رَمَيْتُ ؟ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُجِيْنِى ، فَمَرَّ بِى ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ شَىْءٌ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفَهَّمُونَ.

(۱۳۵۲۱) حضرت ابونجلز بڑا ہو فرماتے ہیں کہ میں جمرات کی رمی کے دوران بھول گیا کہ میں نے کتنی رمی کی ہے، میں نے حضرت ابن عمر میزی ہون سے دریافت کیا تو آپ ڈواٹو نے بچھے کوئی جواب نددیا، پھر میرے پاس سے حضرت ابن الحفقیہ ڈواٹو گذرے تو میں نے ان سے دریافت کیا؟ آپ ڈواٹو نے فرمایا کہا ہے عبداللہ! ہمارے نزدیک نماز سے معظم کوئی ٹی ونہیں ہے جبہم میں سے کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو وہ نماز کا اعادہ کرتا ہے، حضرت ابو مجلز جہائے فرمایا نہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جہائے میں کواس جواب کی خبردی تو آپ نے فرمایا: بیشک دہ اہل بیت میں سے ہیں امور صحیح طور یران کو سمجھائے گئے ہیں۔

# ( ٩٥ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )

الله بإك كاارشاد ﴿ فَجَزَآءٌ مِّتُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ كَاتَفير كَمْتَعَلَق جووار دموا بِ (١٣٥٢٧) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾

١٣٥) حدَّثنا جَرِيرَ ، عَنَ مَنصَورٍ ، عَنِ الحَكمِ ، عَنَ مِقسَم، عَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ فَجَزَاءٌ مِثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَعَمِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قَالَ : إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خُرِّكَمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَحِدُ نَظَرَ كُمْ ثَمَنَهُ ، ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا ، ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامً مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قَالَ : إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصَّيَامَ ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامُ وَجَدَ جَزَاءَهُ.

(۱۳۵۲۷) حضرت ابن عباس بخارین الله تعالی کے ارشاد کوفکز آئ مَیْنُ مَا قَسَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ سے لے کر ہوآؤ عَدُلُ ذٰلِكَ صبامًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہی کہ جب محرم شکار کرے تو اس براس کی جزاءاد نٹ کا تھم دیاجائے گا،ادراگروہ اونٹ نہ ہائے تو شکار

حِسِامًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب محرم شکار کرے تو اس پراس کی جزاءاونٹ کا حکم دیا جائے گا ،اورا گروہ اونٹ نہ پائے تو شکار کی قیمت دیکھے کہ تنی ہے؟ پھراس کی قیمت کو کھانے کے ساتھ متعین کرے اور ہر نصف صاع کے بدلے ایک روزہ رکھے ،اوراللہ معنف ابن ابی شیر منز جم (جلدم) کی معنف ابن ابی شیر منز جم (جلدم) کی منف ابن ابی شیر منز جم (جلدم)

پاک کے ارشاد ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيّامًا ﴾ ميں كھانے كاروزے كے ساتھ ارادہ كيا كيا ہے، جبوه کھانے کو یا لےتواس نے شکار کی جزا وکو پالیا۔

( ١٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّقَمِ ۖ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمْ هَذَيًّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَ عَلَيْهِ طَعَامٌ ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ :صُمْ لِكُلِّ نِصْفِ صَاع يَوْمًا.

(١٣٥٢٨) حفرت ابراتيم بِإِنْكِ الله تعالَى كارثاد ﴿ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ به ذَوَا عَدُلِ مِّنْكُمْ هَدُيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ كَاتْغير مِن فرماتے ہیں كەاگروە نەپائے تواس پركھانے سے قیمت متعین كرے پھراس كو کہاجائے کہ ہرنصف صاع کے بدلے ایک روزہ رکھو۔

( ١٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَلِهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ ثَمَّنَّهُ فَاشْتَرَى دَمًّا أَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ دَمًّا ظَوَّمَ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ

صَاعِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ لِكُلِّ صَاعِ يَوْمَيْنِ. (۱۳۵۲۹) حفزت عطاء،حفزت مجامِداورحفزت ابراہیم ہیں ہے فرماتے ہیں کدا گرمحرم شکارکر لےتواس پراس کی قیمت لازم ہے جس ے وہ دم خریدے،ادراگروہ جانورنہ پائے تو کھانے کے ساتھ قیت متعین کرے اور ہرسکین پرایک صاع صدقہ کرے اوراگروہ

مسكين بھي نہ پائے تو ہرصاع كے بدلے دوروزے ركھے۔ ( ١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : ذَكَرَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي قَتْلِ الرَّجُلِ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمْ ، قَالَ : ﴿جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُّ جَزَاءَ الصَّيْدِ أَهْدَى ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ فقيمة ثَمَنِهِ ، فَيَجْعَلُهُ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ

صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. (١٣٥٣٠) حضرت ميمون بن مبران يشيد كسامنة ذكركيا كيا كدمحرم نے اگر شكار كرليا آپ يشيد نے فرمايا الله پاك كاارشاد ہے: ﴿جَزَآءٌ مِّثُلٌ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا لِلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ الروة فخص شكاركى جزاء پا لے تووہ ذكر كر دے،اوراگرنہ پائے تو تمن کے ساتھ قیت متعین کرے، پھراس ہے کھانا لےاور مساکین پرصدقہ کردے اوراگر مساکین نہ پائے

( ١٣٥٣١ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِقْسِمٍ قَالَ : يُقَوَّم عَلَيْهِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يُقَوَّم بِالدَّرَاهِمِ الطَّعَامَ ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. (١٣٥٣) حفرت مقسم ويليد فرمات بي وراجم سے قيمت لگائے پھروراجم سے كھانے كى قيمت متعين كرے پھر برنصف صار

تو ہرستین کے کھانے کے بدلے ایک روز ور کھے۔

#### ے بدلے ایک دن کاروز ہر کھے۔ کے بدلے ایک دن

#### ( ٩٦ ) فِي التُّجَارَةِ فِي الْحَجَّ

#### سفرجج مين تجارت كرنا

( ١٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَتُ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتُ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلاً مِنْ رَّبُكُمْ﴾ قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَّبُكُمُ ﴾ قَالَ : فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. (١٣٥٣٢) حضرت عَرمه والله فرمات مي كرر آن پاكى آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلاً مِنْ رَبَّكُمْ ﴾ فج

(۱۳۵۲۲) مطرت سرمہ ویتا اور ای بی اور ان پاک ایت ولیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا مِن ربِکم ہی ۔ کزمانے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

( ١٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

( ١٣٥٢١) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي أُمَيْمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ تِجَارَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَبَتَعُونَ فَضُلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوَانًا ﴾.

بعال بن عصور ١٠ باس بوء و و او معيو ١٠ يه ، ﴿ يعلون فصار مِن ربهِم و رِصوان ﴾ . (١٣٥٣٠) حفرت ابن عمر الله و المات كيا كيا كه كوكَ فض فح ك ليه جائ اور ساته سامان تجارت لي جائ؟ آپ الله في خرمايا كوكى حرج نهيس كارية بت تلاوت فرماكى ، ﴿ يَهْتَعُونَ فَضَلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضُوامًا ﴾ . وه التد تعالى كفضل

اوررضوان كوتلاش كرتے ہيں۔ ( ١٣٥٢٥ ) حدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ وَمَعَهُ تِجَارَةً.

قَالَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ الله قَادِرْ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمَا لَهُ جَمِيعًا.

(۱۳۵۳۵) حفرت حسن طِینی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جاجی اپنے ساتھ سامان تجارت رکھے، اور حفرت محمد طِینین فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس شخص کے لیے (جج اور تجارت ) دونوں کوجمع کردے۔ در مدر رہے تائیک میسے میں میں موجود کے بیاد موسود میں تاریخ کا اس کوئی کا کہ بیت کو بیا تا جس کرتے ہے تا دھے د

( ١٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ حَتَّى نَزَلَتُ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبَّكُمْ﴾.

(١٣٥٣١) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين كه صحابه كرام وي كنيز دوران في تجارت نه كرتے تھ، يهال تك كه قرآن پاك كرآيت هِ كَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَبْتَغُوا فَضُلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ نازل مولى (تو تجارت شروع كردى)\_

﴿ لِيسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنْ لَبِتَعُوا مُصَارُ مِن رَبِحُم ﴾ نارل ، ون روع برت مروع مروى الله على الله الم ( ١٢٥٢٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المحال ا

فَضُلًا مِنْ رَبَّكُمْ﴾ قَالَ : كَانُوا لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَشْتَرُونَ فِى أَيَّامٍ مِنَّى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلًّا مِنْ رَبُّكُمْ ﴾.

(١٣٥٣٤) حفرت ابن عباس وي والتي على محاب كرام وي كانته المام فح مين فريد وفروخت ندكرتے تھے، يهال تك كدقر آن

ياك كي آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَفُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ نازل مولى توخريدوفروخت شروع كردى ـ ( ١٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضْلًا مِنْ

رَبُّكُمْ) التَّجَارَةُ فِي الْمَوَاسِمِ أَحِلَّتُ لَهُمْ ، كَانُوا لاَّ يَتَبَايَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَرَفَةَ ، وَلا مِنَّى.

(١٣٥٣٨) حضرت مجابد وينتي فرمات بيل كد ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُواْ فَضَالًا مِينَ رَبِّكُمْ ﴾ فازل مونى توج كزمان میں ان کے لیے تجارت حلال کر دی گئی ، کیونکہ زبانہ جاہلیت میں منی اور عرفات میں خرید وفر وخت نہ کرتے تھے۔

### ( ٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُمُّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَحُمَّ قَطُّ

کسی مخص نے خود پہلے حج نہ کیا ہولیکن وہ دوسرے مخص کی طرف سے حج ادا کرے

( ١٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ:

لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ ، وَإِلَّا فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ. (دار قطني ١٥٧)

(١٣٥٣٩) حفرت عطاء ويشيد عروى ب كد حضور اقد ل مَلِين فَي الله عنه الك شخص في شرمه كي طرف س تلبيد يره رباب تو

آ پ مِنْ اَفْظَافَةَ اِنْ الرَّاوْ الرَّوْ فِي كِيلِي فِي كيا مواجاتو كهر شرمه كي طرف سے تبيد پر هو كرندا بي طرف سے بى تلبيد پر ه ( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ابوداؤد ١٨٠٤ ابن ماجه ٢٩٠٣)

(۱۳۵۴۰) حطرت ابن عباس بن المناسع الى طرح مروى ہے۔

( ١٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَجُلًّا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ

شُبْرُمَةَ ، قَالَ :وَيْحَكَ ، وَمَا شُبْرُمَةً ؟ فَذَكَرَ رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، قَالَ :حَجَجْتَ قَطَّ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :

فَاجْعَلُ هَذِهِ عَنْكَ.

(۱۳۵۳) حفرت ابن عباس وليد من الك مخف شرمه كي طرف ت لبيد كهدر ما تفاآب والفي فرمايا: تيراناس موية شرمه كون

ہے؟ تواس شخص نے اپنے اوراس کے درمیان قرابت کوذ کر کیا، آپ مظافو نے دریافت فرمایا: تو نے پہلے حج کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیس آ ب ور اور مایا چراس فج کواین طرف سے ہی ادا کر۔

( ١٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسُودِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى

كناب البناسك كناب بَأْسًا أَنْ يَحُجُّ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ.

(۱۳۵۴۲) حضرت علی مٹانٹواس میں کوئی حرج تہیں سمجھتے کہ ایک محف نے پہلے خود حج تو نہ کیا ہولیکن وہ کسی کے لیے حج کر ہے۔

( ١٣٥٤٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ قَطُّ ؟ قَالَ : يُجْزِء عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ :الصَّرُورَةُ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطَ.

(١٣٥٨٣) حفرت مجامد ويشيز سے دريافت كيا كيا كه ايك مخص نے خود حج نہيں كيا ہوا تو كيا وہ دوسر في خص كے ليے كرسكتا ہے؟

آپ پر الیمیانے فرمایا یہ جج اس کے اور اس کے ساتھی کی طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

( ١٣٥٤٤ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ. (۱۳۵۴۷) حفرت حسن والتعلید اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایک شخص نے پہلے خود حج تو نہ کیا ہولیکن وہ کسی کے لیے حج کرے۔

( ١٣٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

(۱۳۵۴۵) حضرت سعید بن المسیب پایٹیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حج کو ہی دونوں کی طرف ہے وسیع فرمادے گا (اور دونوں کی طرف ہے تبول کرے گا)۔

#### ( ٩٨ ) فِي الْقَارِنَ إِذَا وَاقَعَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

### جج قران کرنے والا اگر بیوی سے شرعی ملا قات کر لے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٥٤٦ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَالْمَرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَمْضِيَان لِحَجِّهِمَا وَلِعُمْرَتِهِمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُمًّا ، وَعَلَيْهِمَا عَمْرَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَلَا يَمُرَّانِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابًا فِيهِ مَا أَصَابًا.

(١٣٥٨٦) حضرت مجامد ويشيز سے دريافت كيا كيا كيا كيا كوئي شخص حج اور عمرے كااحرام باند ھے اور اس كى بيوى بھى حج وعمرے كااحرام باند صے اور پھروہ آپس میں شرعی ملاقات کرلیں ، آپ ایٹی نے فرمایا: وہ دونوں اپنے جج وعمرے کو جاری رکھیں اور برایک پر قربانی

لازم ہادرآئندہ سال حج وعمرہ کی قضاء لازم ہادرآئندہ سال اس جگدے نگزریں جہاں بیواقعہ پیش آیا تھا۔

( ١٣٥٤٧ ) حدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ بِأَهْلِهِ وَقَدْ أَهَلَّ بِهِمَا، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَتَانِ.

(١٣٥٨٤) حضرت حسن بيشيز سے دريافت كيا كيا كه كوئي شخص حج وعمره كا احرام باندھے ہواوروہ بيوى سے شرعى ملاقات كر لے؟

آپ رایشید نے فر مایا:اس پر دو قربانیاں ہیں۔

( ١٣٥٤٨ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ: الْقَارِنُ وَغَيْرُ الْقَارِنِ سَوَاءٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. (۱۳۵۴۸) حضرت عطاء ولیٹید فر ماتے ہیں کہ حج قران کرنے والا ہویا قران کرنے والا نہ ہوشکار کی جزاء میں وہ دونوں برابر ہیں۔

### ( ٩٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ مَرَّةً بَعْلَ مَرَّقٍ، مَا عَلَيْهِ ؟

### محرم کیے بعد دیگرے ہوی سے شرعی ملا قات کر بیٹھے تواس پر کیالازم ہے؟

( ١٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ هَدْيٌ

(١٣٥٨٩) حفرت عطاء ويشين سه دريافت كيا كيا كيا كيا كيا كرشرى ملاقت كرنے كے بعد دوسرى بار پھركر لے تو؟ آپ نے فرمايا كه اس برایک بی قربانی لازم ہے۔

( ١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُحْرِمٍ غَشِي امْرَأَتَهُ مِرَارًا ، قَالَ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْسُكَ وَيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ هَدَى وَاحِدٌ.

(۱۳۵۵۰) حضرت حسن میشید ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کیے بعد دیگرے ہوئی ہے جمبستری کرے، آپ پیشید نے فرمایا: اگراس نے قربانی کرنے سے پہلے اس طرح کیا اور اس کومعلوم تھا کہ اس پر کیالا زم ہے بھریے کام کرلیا تو اس پرایک ہی قربانی ہے۔

### ( ١٠٠ ) فِي صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِمَكَّةَ

#### عرفہ کے دن مکہ میں روز در کھنے کا بیان

( ١٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً؟ فَقَالَ:حجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمُهُ، وَخَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَخَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

(ترمذی ۵۱۱ ابن حبان ۳۲۰۳)

(١٣٥٥) حضرت ابن عمر شياد من عرف ك ون روزه ركف كم متعلق دريافت كيا كيا؟ آب بيان فرمايا: ميس في بي

ا كرم مِثْرِ فَصَفَعْ ﷺ كے ساتھ حج كيا تو آپ مِثْرِ فَضَغَ ﷺ نے اس دن كا روز ہنبيں ركھا، ميں نے حضرت ابو بكرصديق پي ثوثنو كے ساتھ حج كيا

آپ جل فورنے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، میں نے حضرت عمر میل فور کے ساتھ حج کیا آپ جل فورنے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، میں

نے حضرت عثان جانٹو کے ساتھ حج کیا آپ جانٹو نے بھی اس دن روز ہنبیں رکھااور میں خودبھی نہیں رکھتا، باقی میں تنہبیں نہاس کا حکم

دیتاہوں اور نہ ہی اس ہے منع کرتاہوں۔

( ١٣٥٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنِ يَوْمَ عَرَّفَةَ مِنْ رَحْلِ أُمَّ الْفَضْلِ ، فَشُوِبَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ.

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي محمد ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

(١٣٥٥٢) حضرت نصل بن عباس بني دين سيمروي ب كه حضورا قدس مَرِّفَقَطَةً فِي فِي حَرف كد رن المُضل بني منذ نفا كي كباو عيس سي دود ه منگوایا اور پھراس کونوش فر مایا حالانکه آپ عرفه میں تھے۔

( ١٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ. (أبويعلى ١٢٩٥ طبراني ١٨)

(۱۳۵۵ ) حفزت فضل بن عباس من الشفائل سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِلَقَظَةُ فِي عرف کے دن پانی یا دود هانوش فر مایا۔

( ١٣٥٥٤ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَبَعَثَتُ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ. (ترمذي 20٠- نساني ٢٨٢٠) (۱۳۵۵۳) حضرت ابن عبام می این سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَرافِظَ اَجْ نے وقو ف عرفہ کے دن روز و نہیں رکھا، آپ کے پاس

( ١٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : لَا أَدْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا ، وَقَالَ :أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَسَقَتْهُ أَمَّ الْفَضْلِ لَبَنَّا فَشَرِبَهُ ، وَقَالَ :لَكَنَ اللَّهُ فُلَانًا ، عَمَدُوا إِلَى أَيَّامِ الْحَجِّ فَمَحَوْا زِينَتَهُ ، وَقَالَ : زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيةُ.

(نسانی ۲۸۱۵ احمد ۱/ ۳۳۹)

(١٣٥٥٥) حضرت معيد بن جبير وإيني فرمات جي كه ميس حضرت ابن عباس بئيدين كي خدمت ميس عرف ك دن حاضر بواآب وفاثي انار تناول فرمارے تھے،اور فرمایار سول الله مُؤَلِفَظَةً نے عرفہ کے دن روز انہیں رکھااور حضرت المفضل این مذبوق نے آپ کورودھ پلایا تو آ پ مِنْ الله كالعنت مو، انهول في مايا: پهر حضور مِنْ الفَيْحَةِ في ارشاد فرمايا: فلال پرالله كالعنت مو، انهول في ايام حج كااراده كيااور

اس کی زینت کومٹا کرر کھ دیااور فر مایا حج کی زینت تلبید پڑھنا ہے۔ ( ١٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :دَخَلْتُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلَتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. (ابوداؤد ٢٣٣٢ ـ احمد ٢/ ٣٠٠٣) (١٣٥٥١) حضرت عكرمه والثيلة فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابوهريره وثاثثة كے پاس ان كے گھر ميں حاضر ہوااور ان عے فيہ كے دن

عرفات میں روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابوھریرہ رہا تھے نے ارشاد فرمایا: آپ سَرِ الفَضِيَّةَ نے عرفہ کے دن عرفات میں روز ہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٣٥٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

(١٣٥٥) حضرت عقبه بن عامر وي المراني المراني كادن اورمني

کے ایام کھانے یینے کے ایام ہیں۔

( ١٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ.

(١٣٥٨) حضرت سعيد بن المسيب بيشيذ سے وقو ف عرف كے دن روز ه ركھنے كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ بيشيد نے فرمايا:

حضرت عبدالله بن عمر شئة ينفاروز ونبيس ركھتے تھے۔

( ١٣٥٥٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِطَاوُوسِ صَوْمَ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَعْدِلُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَبُو بَكْدٍ ، وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟.

(۱۳۵۹)حضرت طاؤس مِیشید کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عرفہ کے دن روزہ دوسال کے روزوں کے برابر ہے؟ آپ میشید نے تعجب

ے فر مایا: حضرت ابو بکر وعمر بنی پیشن پھراس ہے کہاں تھے؟ ( یعنی پھروہ کیوں اس دن روز ہنیں ر کھتے تھے )۔

( ١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ: أَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ.

(۱۳۵۹۰)حضرت سعید بن جبیر مِیشُیونے عرفہ کے دن روز ہ ندر کھااور فر مایا میں دعا کے لیے قوت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔

( ١٣٥٦١ ) حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ .

(۱۳۵۱۱) حضرت عبید بن عمیر چیشید فرماتے ہیں کہ میں وقو ف عرفہ کے دن حضرت عمر بڑھٹھ کو (پانی یا دودھ) نوش فرماتے

( ١٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَهِيِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يَتَعَاوَرَانِ إِذَاوَةً عَشِيَّةً عَرَفَةً ، يَشُرَبَان مِنْهَا.

(۱۳۵۶۲) حضرت ابن عمر نئی پین اور حضرت ابن زبیر شئی پین کووقو ف عرفه کی سه پهر دیکھا گیا که ده برتن باری باری لے رہیں ہیں اوراس سے نوش فرمار ہے ہیں۔

( ١٣٥٦٢ ) حَذَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةً.

(١٣٥ ١٣٥) حفزت حسن ويشيد عرف كدن مكه ميس موجود مخفس كے ليے روز ور كھنے كونا پيند سجھتے تھے۔

( ١٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَبُوهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ أَنْ يُفَطِرَ يَوْمُ عَرَفَةً.

(۱۳۵۷۴) حضرت عبید بن عمیر روشیلانے اپنے بیٹے کو کو فدکے دن روز ہ ندر کھنے کا حکم فر مایا۔

( ١٣٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ :لَمْ يَصُمْهُ عُمَرُ ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستخطرة المستخطرة المستخطرة المستخطرة المستخطرة المستخطرة المستغلب المستغلب

وَلاَ أَحَدٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، يَا بُنَيَّ.

(۱۳۵۷۵) حضرت عمارہ بن زاذان ولیٹھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پرلیٹھیڈ ہے عرفیہ کے دن روزہ رکھنے کا دریافت کیا؟ آپ دلیٹھیڈ نے فرمایا:اے بیٹے! حضرت عمر ڈواٹھ اور آل عمر جہاٹھ میں سے کوئی بھی اس کاروزہ ندر کھتے تھے۔

ا پرتین کے حرایا: اے بیے! حطرت مروز کا اس مروز کو اور ال مروز کو اس کا کیا ہے۔ (۱۳۵۱) حدّ تَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَهَا كَانَتُ تَصُومُ لَا مَعَ فَا مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَهَا كَانَتُ تَصُومُ لَا مَعَ فَا مَدُ مَعَ فَا مَدَ

ر ١٣٥٦٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ. (١٣٥٧) حفرت قاسم بِيَشِيرُ عرف كه دن روزه ركهته تقد

(١٠١) مَنْ كَانَ يُفْطِرُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

جوحفرات منی جانے سے بل عرفہ میں روز ہافطار کر لیتے ہیں ۱۷۰۰ حدَّثَنَا أَنُهُ خَالِدِ الْأَحْمَدِ ، عَنْ يَحْمَدُ ، فن سَعِيد ، عَن الْقَاسِدِ ، عَنْ عَانشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ يَذْعُهِ بِشَهَ اِسِ

( ١٣٥٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَيُقْطِرُ ، ثُمَّ تُفِيضُ.

تعطیط ، ملم تعلیط ، (۱۳۵۶۸) حضرت عا کشه نزه فیمنیونانے مشروب منگوایا اورمنل جانے ہے قبل ہی روز ہافطار کرلیا۔

( ١٣٥٦٩) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَوِيكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. (١٣٥٤٩) حضرت ابن عمر في يشن في منى جائے سے پہلے روز وافطار کرلیا۔

( .١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفِيضَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، ثُمَّ شَرِبَ ، ثُمَّ أَفَاضَ .

الزّبَيْرِ ؛ أَنّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يُفِيضَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، ثُمَّ شَرِبَ ، ثُمَّ أَفَاضَ. (۱۳۵۷) حضرت ابن زبیر تفایش جب منی جانے کئتے تو برتن منگواتے جس میں مشروب ہوتا پھراس کونوش فرماتے پھر منی تشریف لہ است

(١٠٢) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَفَعَ الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَذُهَبَ الزِّحَامُ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جب امام عرفہ سے چلاجائے تورش کے ختم ہوجانے تک عرفہ میں ہی قیام کرے اس میں کو کی حرج نہیں

( ١٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ حَتَّى يَبْيُضَّ

مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۳۵۷) حضرت عائشہ ٹکا مینا عرفہ ہے منی کے لیے تب تک نہ تکلتیں جب تک کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان زمین سفید (خالی): حوجاتی

( ١٣٥٧٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَقِفُ الإِنْسَانِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَعْدَ مَا يَدْفَعُ

الإِمَامُ ، حَتَّى يَذُهَبَ زِحَامُ النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا بُأْسَ بِهِ.

(۱۳۵۷) حضرت ابن جریج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے عرض کیا: کوئی فخض عرفہ کی شام امام کے چلے جانے کے بعدلوگوں کے دش کے ختم ہونے تک عرفہ میں ہی قیام کرسکتا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٥٧٢ ) حَلَّقُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُّلٍ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ ، أَيَحْبِسُ رَاحِلَتَهُ وَقَدْ نَفَرَ الإِمَامُ حَتَّى يَذُهَبَ الزِّحَامُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۵۷۳) حضرت حسن والیمین سے دریافت کیا گیا کہ عرفہ میں امام کے چکے جانے کے بعد ایک شخص اپنی سواری کوروک کے رکھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا اژد حام ختم ہوجائے؟ آپ والیمیز نے فرمایا: اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٠٣ ) فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ جُمْرَةِ الْعَقَبَةِ

#### جمرہ عقبہ کے پاس کھبرنا

( ١٣٥٧٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا. (احمد ٢/ ١٩٠)

(۱۳۵۷) حضرت عمرو بن شعیب ویشید اپنے والد اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مُرَافِظَةُ آجرہ عقبہ پرتشریف لائے اس کی رمی فرمائی کیکن اس کے پاس تضہر نے ہیں۔

( ١٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ وَيَقِفُ عِنْدَهُمَا ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِفَةِ.

(۱۳۵۷) حضرت ابن عمر تفاییخنانے پہلے دونوں جمرات کی رمی فرمائی چھران کے پاس پچھدد پریکٹہری تیسرے جمرے کے یاس نہیں تلمبرے۔

( ١٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :نَظَرُنَا عُمَرَ فَأَتَى الْجَمْرَةُ الثَّالِئَةَ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(١٣٥٤١) حضرت سلمان بن ربيعه ويشيل فرمات بيل كه بم في حضرت عمر والني كود يكها آپ والني جمره عقبه برتشريف لائ ال

ہے مصنف ابن الی شیبر مترجم (جلدم) کی المال کے المال کی رمی فرمائی کیکن اس کے پاس تغیر سے نبیس۔

( ١٣٥٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْر ، أَنَّه لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(۱۳۵۷۷) حفرت سعید بن جبیر برافیط جمره عقبہ کے پاس ندگھ ہرے۔ سامید میں فرو ورد میں دو ویساد میں دو ویساد میں دو ویساد

( ١٢٥٧٨ ) حَذَّنَا عَلِيَّ أَنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَقِفْ . زَادَ ابْنُ مُسْهِرٍ : فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ

الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَالَ بَعُضَهُمْ : لَمُ يَهِفُ . زَادَ ابْنُ مُسُهِدٍ : فَرَمَاهَا سَبُعُ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعُ كُلِّ حَصَاةٍ . (ابو داؤد ١٩٢١ ـ ابن ماجه ٣٠٢٨) كُلِّ حَصَاةٍ . (ابو داؤد ١٩٢١ ـ ابن ماجه ٣٠٢٨) (١٣٥٤٨) حفرت سليمان بن عمرو بن الأحوص والله على والدومحر مدفر ماتى بين كديس قرباني كي دن رسول اكرم مِرَّافَتَهُ فَي كود يكوا

آپ جمرہ عقبہ پرتشریف لائے اور اس کی ری فرمائی پھر چلے گئے ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں آ ب اس کے پائی نہیں تھہرے، ابن مسحر فرماتے ہیں کہ آپ نے سات کنگریاں ماریں اور ہرکنگری پڑجمیر بھی ۔

> ( ١٠٤ ) فِي الُوْقُوفِ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفُرِ نَكَلَةُ وَقِيدِ حِلْ كُرِياً كَحِيدٍ قَامِرُ النَّفُرِ

( ١٢٥٧٩) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُقَامُ يَوُمَ النَّفُو عِنْدَ الْجِمَارِ . ( ١٢٥٧٩) حفرت عطاء إليه فرمات بين والهن نُطَة وقت جمارك پاس قيام ندكر \_ \_ . ( ١٣٥٤) حَدْنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَارُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُقَامُ عِنْدَهَا قِيَامًا خَفِيفًا .

(۱۳۵۸) حضرت ابن طاؤس والله المستحديث عبروى ہے كدان كے والد محترم كھودىر كے ليے قيام فرماتے۔

( ١٣٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، عَنُ أَفْلَعَ ، قَالَ:رَأَيْتُ الْفَاسِمَ يَقُومُ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ ، فَيَدْعُو وَيُخَفِّفُ، وَقَدُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُطِيلُ.

(۱۳۵۸۱) حفزت اللح ویشیل فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت قاسم ویشیل کودیکھا واپس آتے وقت لوگوں کی جمار کے پاس کچھ دری رکےاورتھوڑی می دعا فرمائی حالانکہ آپ اس سے پہلے کمبی دعا فرمایا کرتے تھے۔

( ١٠٥ ) فِي جُمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، مِنْ أَيْنَ تُرْمَى ؟

جمرہ عقبہ کی رمی کہاں سے کی جائے؟

( ١٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : فيلَ لِعَبْدِ

اللهِ :إِنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ :مِنْ هَاهُنَا ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِى أَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٧٣٤ـ مسلم ٣٠٧)

(۱۳۵۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن بیزید پرتینیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ جہافی ہے عرض کیا: لوگ جمر ہ عقبہ کی رمی اوپر سے کے متاب سے سینٹر میں میں تقد میں میں بھرزیں میں اس کے اندر میں میں متاب کا میں میں جب سے کردہ میں میں میں میں م

کرتے ہیں، آپ وٹاٹی وادی میں تشریف لائے اور پھر فر مایا یہاں ہے رمی کر وہتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، جن پر سورہ البقرہ نازل ہوئی (حضرت محمد مُؤَفِّقَ ﷺ) انہوں نے یہاں ہے رمی فر مائی۔

( ١٣٥٨٢ ) حَلَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلَّ ذَلِكَ يُلَنِّي حَتَّى يَرُمِيَ جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

(۱۳۵۸۳) حفزت عمرو بن میمون ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عمر دی ٹیو کے ساتھ دو قج کیے ،ایک قج اس سال کیا جس سال سمیر سازی کا میں ساز میں ساز ان محمد اور میں اور ان میں اور ان میں میں کی میں نے کہ

آب و النور کی مصاوت ہوئی ،آب والنونے ہر جم میں تلبید پڑ صااور مطن وادی سے جمرہ کی رمی فرمائی۔

( ١٣٥٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَتَقَدَّمَ إِلَى بَطْنِ الْمَسِيلِ.

(۱۳۵۸۴) حضرت جابر من فئر فرماتے ہیں کہ جبتم جمرہ کی رمی کروتو بہنے والی وادی کے درمیان میں آ جاؤوہاں ہے کرو۔

( ١٣٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي.

(١٣٥٨٥) حفرت ابن عون واليميز فرماتے بيل كه مين في حضرت قاسم ولينيد كود يكھا آپ رى كرنے كے ليے وادى ميں اتر ۔

( ١٣٥٨٦) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالا: كَانَ أَحَبَّ اللَّهِمَا أَنْ يَرْمِياهَا مِنْ بَطُنِ الْوَادِي. (١٣٥٨٦) حفرت حسن بينير اورحفرت عطاء بينير فرماتے بين كه بمارے نزد يك پينديده به سے كيطن وادى ہے جمره كى رمى

کی جائے۔ کی جائے۔ کی جائے۔

( ١٣٥٨٧) حَلَّثْنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى.

(۱۳۵۸۷) حضرت سلیمان بن عمر و بن الاحوص واثیل کی والدہ محتر مہ فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنَّرِ اللَّهُ مِنَّرِ اللَّهِ مِنَّالِ اللَّهِ مِنْرِ اللَّهِ مِنْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْرِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### ( ١٠٦) مَنْ رَخَّصَ فِيهَا أَنْ يَرْمِيهَا مِنْ فَوْقِهَا

جن حضرات نے اوپر کی طرف سے رمی کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٥٨٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَرْمِي

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي مسخف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم)

جُمْرَةَ الْمُقَبَدَةِ مِنْ فَوْقِهَا. (۱۳۵۸۸)حضرت اسود پایشیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر الاٹن کو جمرہ عقبہ کے اوپر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ سیسر دور دیں میں دوروں میں میں دیورد سیاری کا ایک میں میں دیارہ دیرسوں دائو دیروں سیاری

( ١٣٥٨٩) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ الْقُصُولَيْنِ ؟ قَالَ : اعلُهمَا عُلُوًا ، ثُمَّ تَفْرَعُهُمَا. اعلُهمَا عُلُوًا ، ثُمَّ تَفْرَعُهُمَا. (١٣٥٨٩) حضرت ابن جرتَح بِينِ فرماتے بين كه مِن فرضت عطاء والله الله عندريافت كيا: واذى كے كنار بر جو جمر بين

ان كى رى كيے كروں؟ آپ يا شيئ نے فرمايا: اس كے اوپر كی طرف ہے آكر دى كر۔ ( ١٢٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ شَيْحٍ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا. (١٣٥٩ ) حضرت حسن بي شير جم ه كى رى او رُسے آكر كرتے تھے۔

(١٣٥٩) حفرت صن النظير جمره كارى او پُرت آكركرت تھے۔ (١٣٥٩) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَ السِتَّى ، عَنْ زُهَيْر ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْمُونَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا ، يَرْمُونَ أَعْلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا.

(۱۳۵۹) حفرت ابراہیم ویشیز سے مروی ہے کہ حفرت عبداللہ واللہ کی آئی کے اصحاب پہلے دونوں جمروں کی رمی ان کے اوپر کی طرف سے کرتے تھے، وہ ان دونوں کے اوپر جو بلند جگہ ہوتی وہاں سے کرتے۔ ( ۱۳۵۹۲ ) حَذَثْنَا وَکِیعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ زارْمِهِمَا مِنْ حَدِثْ تَیكَسَّرَ.

(۱۳۵۹۲) حضرت قاسم رایشی فرماتے ہیں جہال ہے آسانی ہو جمرہ کی رقی کرو۔ ( ۱۰۷) ما قالُوا فِی أَیِّ مَوْضِعِ یَرْمِی مِنَ الشَّجَرَةِ

# جمرہ کی رمی کہاں سے کی جائے

( ١٣٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا ، وَنَافِعًا يَرْمُونَ مِنَ الشَّجَرَةِ ، فَالَّا الْقَاسِمُ فَكَانَ يَقُومُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ، يَجْعَلُ مَكَّةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلَهَا ، وَأَمَّا سَالِمٌ وَنَافِعٌ فَكَانَا يَقُومَانِ أَدْنَى مِنْ مَقَامِهِ.
يَقُومَانِ أَدْنَى مِنْ مَقَامِهِ.
(١٣٥٩٣) حَفرت ابوب بِيشِيرُ فرمات بِي كمين نے حضرت قاسم حضرت سالم اور حضرت نافع بُوَيَمَنِيم کوجمره کی ری کرتے ہوئے

دیکھا، حفرت قاسم پریٹی اور بھر اور کمہ کے درمیان کھڑے ہوجاتے، کمہ کو پشت کی طرف رکھتے اور جمرہ کو اپنے سامنے اور حفرت سالم پریٹی اور حیفرت نافع پریٹی اس کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہوتے۔ ( ۱۲۵۹٤) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ أَيْنَ أَرْمِي مِنَ الْجَمْرَةِ ؟ قَالَ :أَصْلَهَا.

( ١٢٥٩٤ ) حدثنا و كِيع ، غن البراء بن سليم ، قال :سالت الحكم ابن ارمِي مِن الجمرة ؟ قال :اصلها. (١٣٥٩٠) حفرت براء بن سليم وليني فرماتے بين كه ميں نے حفرت علم وليني سے دريافت كيا كہاں سے رمى كروں؟ آپ وليني نے

فرمایا:اس کے قریب حاکر۔

( ١٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ اسْتَقْبَلَهَا وَرَمَى سَاقَهَا.

(۱۳۵۹۵) حضرت ابن عون ویطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ویشید کودیکھا آپ پیشید نے جمرہ کی طرف رخ کیا اوراس کی

جروں (نیجے کی طرف)رمی کی۔

( ١٣٥٩٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْكُأْ فَيَرْمِي رَأْسَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَيَرْمِي الوسطى يَرْمِي رَأْسَهَا ، وَيَرْمِي الْعَقَبَةَ حَيْثُ دَنَا مِنْهُ.

(۱۳۵۹۱) حضرت ہشام پر پیٹیو سے مروی ہے کہ ان کے والدمحتر میر پیٹیو رمی کی ابتداء کرتے تو پہلے جمرہ کے اوپر کی طرف ہے، دوسرے جمرہ کے بھی اوپر کی طرف سے کرتے اور عقبہ کی رمی جتنے قریب ہو سکتے قریب ہو کر کرتے۔

( ١٣٥٩٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزَ الشُّجَرَةَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ تَحْتِ غُصْنِ مِنْ أَغُصَانِهَا. (۱۳۵۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود پریشیز فر ماتے ہیں کہ جب درخت ہے آ گے نکل جاؤ تو جمرہ عقبہ کی رمی اس کے شہی کے

نیجے سے کرو۔

### ( ١٠٨ ) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ تَحِيضُ

### عورت کوطواف کے تین چکرلگانے کے بعد اگر حیض آجائے

( ١٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا تَطُوفُ

بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا : فَإِنَّهَا تُقِيمُ حَتَّى تَطُهُرُ وَتَسْتَقُبلَ الطَّوَافَ.

(۱۳۵۹۸) حضرت زہری پیٹید اس عورت کے متعلق فرماتے ہیں جس کوطواف کے پچھ چکر لگانے کے بعد حیض آجائے تو وہ تضہری رہے جب حیض کے ایا مختم ہوجا ئیں تو دوبارہ نے سرے سے طواف کرے۔

( ١٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ ، أَجْزَأَ

(١٣٥٩٩) حضرت عطاء ويشيد فرماتے ہيں كه عورت تين ياس سے زيادہ چكر لگانے كے بعداس كواگر حيض آجائے تواس كے ليے كافى نے۔

قَالَ :تَمُنَدُّ بِهِ.

( ١٣٦٠ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ تَحِيضُ،

(۱۳۲۰۰) حضرت ابراہیم ویشیط اس عورت کے متعلق فرماتے ہیں جس کوطواف کے تین چکر لگانے کے بعد حیض آ جائے تو اس کی

طرف سے شار کیے جائیں گےوہ چکر جووہ لگا چکی ہے۔

( ١٣٦٠ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَيَقِى عَلَيْهِا مِنْ طَوَافِها ، مِنْ أَيْنَ بِالْبَيْتِ ، فَيَقِى عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِها ، مِنْ أَيْنَ تَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ حَاضَتْ.

(١٣٢٠١) حضرت ابراجيم وينيو سے دريافت كيا كيا كرآ دى طواف كرر باتھا اورائھى كچھ چكر باقى موں اوراس كوحدث لاحق موجائے یاعورت کُود دران طواف حیض آ جائے تو وہ کہاں سے طواف کی دِ وبارہ ابتداء کریں آپ پیٹیٹیٹے نے فرمایا چکروں کے بعد حدث یا حیض لاحق ہوا ہے اس کے بعدے شروع کریں۔

( ١٣٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَسْتَقْبِلُ الطَّوَافَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ فَعَلَتْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (۱۳۲۰۲) حضرت عطاء الشيخ فرماتے ہيں كه مير بنز ديك دوبارہ نے سرے سے طواف كرنا زيادہ پنديدہ ہے ادراگروہ اس پر بناءکرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

## (١٠٩) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ إبطَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، مَا عَلَيْهِ ؟

### محرم اگراینے بغلوں کے بال اور ناخن کا ٹے تواس پر کیا ہے؟

( ١٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتِفُ مِنْ عَيْنَيْهِ الشَّعَرَ

(١٣٦٠٣) حفرت ابن عباس من المنظمان حالت احرام مين إني آنهون سے (پلوں کے) بال اکھیڑے۔ (١٣٦٠٤) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ : إِذَا نَتَفَ إِبِطَهُ ، أَوْ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.

(١٣٦٠٨) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد مؤيناته محرم محض كمتعلق فرمات بين كداكروه بغلوں كے بال كانے يا ناخن كاك ليتواس يرفديه

# ( ١١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَهْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ ؟

اگر کسی شخص کے گھر والے میقات کے اندرر ہتے ہوں تو کہاں ہے احرام یا ندھے؟

( ١٣٦٠٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ

هي مصنف اين الي شيبه متر جم (جلدم) کي هم ١٩٦٧ کي مسنف اين الي شيبه متر جم (جلدم)

حَيْثُ يُنْشِيءُ ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهُلِ مَكَّةً.

(۱۳۷۰۵) حضرت طاؤس بیشید سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْفِظَیَّا نِے ارشاد فر مایا: جس محض کے گھروالے میقات کے اندرر بيتے ہوں تو وہاں سے احرام باندھے جہاں وہ پيدا ہوا اور پرورش بائی، يبال تك كدوہ الل مكه كے باس آجائے۔

( ١٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَبَيْنَ مَكَّةَ ، أَهَلَّ مِنْ أَهْلِهِ.

**€**}

(۱۳۲۰۲) حضرت طاؤس، حضرت عطاء اور حضرت مجامد مجليم فرماتے بيں كداگر كمي شخص كے اہل مكداور ميقات كے درميان رہائش پذیر ہوں تووہ اپنے اہل کے پاس احرام باندھے۔

( ١٣٦.٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْهِيقَاتِ أَنْ يُحْرِمُ مِنْ الْقَلِهِ.

(۱۳۷۰۷) حضرت حسن ویشی؛ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ می محض کا گھر میقات کے اندر ہوتو وہ اپنے گھرے احرام

باندھلے۔ ( ١٣٦.٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ

حَيث ينشيءُ. (۱۳۷۰۸) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر والے میقات کے اندر ہی رہائش پذیر ہوں تو وہ وہاں سے احرام

باند ھے جہاں وہ پیداہوا۔ (١١١) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِي جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَيْنِ ، أَوْ يَتْرُكَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَيْنِ

کوئی شخص اگرایک دو جمروں کی رمی بھول جائے یا پھرایک دو کنگریاں مارنا بھول جائے ( ١٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى

يُمْسِى ، رَمَاهَا مِنَ الْغَدِ ، وَأَهْرَاقَ لِلْدِلِكَ دَمًّا. (١٣٦٠٩) حضرت ابراہيم ويشين فرماتے ہيں كدا گركوئي خض يوم الخر ميں جمره عقبه كى رمى بھول جائے يہاں تك كدشام ہوجائے تووہ

ا گلے دن ری کر لے اور اس تا خیر کرنے کی وجہ سے دم ادا کرے۔ ( ١٣٦١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا تَرَكَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَى اللَّيْلِ

مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ ذُمَّ ، وَقَالَ : يَرُمِي مِنَ الْغَدِ.

(۱۳ ۱۰) حضرت عطاء پیشیز فر ماتے تھے کہ اگر کوئی مخص جمرہ عقبہ کی رمی جان بوجھ کرشام تک چھوڑ دیتو اس پر دم لازم ہےاوروہ

ا گلے دن رمی کر لے۔

( ١٣٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَيْن ، أَوْ جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَيْنِ ؟ قَالاَ :يُهُرِيقُ دَمًّا.

(۱۳۷۱۱) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ویشید اور حضرت سالم ویشید سے دریافت کیا کہ اگر کوئی مخص ایک یا دو

جمروں کی رمی یا ایک دو کنگریاں مارنا بھول جائے تو؟ دونوں حضرات نے فر مایا: دم ادا کرے گا۔

( ١٣٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ رَمْيَ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ: يُطْعِمُ مِسْكِينًا.

(١٣٦١٢) حضرت حسن بيشينا سے دريافت كيا كيا كيوني شخص ايك جمره كي رقمي چھوڑ دے، آپ مِيشِينانے فرماياوه مسكيين كوكھانا كھلائے۔

### ( ١١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَرْمِي سِتَّ حَصَياتٍ ، أَوْ خَمْسًا

#### کوئی شخص چھ یا یا نچ کنگریاں مارے

( ١٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ :مَا أَبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارَ بِسِتُّ ، أَوْ سَبْع.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَمُّيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبْعٍ ، وَفِي الإِسْلَامِ بِسَبْعٍ.

(۱۳۷۱س) حضرت ابن عمر این پیشن ارشاً وفر مائے ہیں کہ مجھے اس بات کی بروا ہیں ہے کہ میں جمرات کی رمی چھے کنگریوں سے کروں یا سات سے کروں اور حضرت ابن عباس میں پیشن ارشاد فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے تھے اور اسلام میں بھی سات سے کرتے ہیں۔

( ١٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ سَفْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِيمَنْ رَمَى سِتَّا ، قَالَ طَاوُوسٌ: يَتَصَدَّقُ بِشَهْرٍ.

(۱۳۷۱۴)حضرت طاؤس ولیشید اس محض کے متعلق فر ماتے ہیں جو چھ کنگریوں ہے رمی کرے وہ کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٣٦١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳ ۱۱۵) حضرت مجاہد بیشید فرماتے ہیں اس پر پچھ بھی لازم نہیں۔

( ١٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِخَمْسِ حَصَيَاتٍ ؟

قَالَ : يَوْمِي بِمَا بَقِي ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ذَهَبَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ ، فإِن كَانَ ذَهَبَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ أَهُرَاقَ لِذَلِكَ دَمًّا. (١٣٦١٦) حضرت عطاء ويشيؤ نے فرمايا اگرايام تشريق

نہیں گذر ہے قوباتی کنگریاں بھی مار لے اوراگرایا م تشریق گذر گئے ہیں تو ان پر دم ادا کرے۔

هي معنف ابن اليشيدس جم (جلدم) کي ۱۲۸ کي ۱۲۸ کي معنف ابن الي شيدس جم (جلدم)

( ١٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسِتٌّ ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(١٣٦١٤) حضرت حسن ويشيم؛ فرماتے ہيں كه اگركو كي شخص جمرات كى رمى چھ كنگريوں كرے تواس كو چاہئے كەرى دوبارہ كرے۔

### ( ۱۱۳ ) فِي الرَّجُٰلِ يَرْمِي بِالْحَصَى الَّتِي قَدُّ رُمِيَ بِهِ

اگر کوئی شخص اسی کنگری ہے دو بارہ کرئے جس سے پہلے کوئی شخص رمی کر چکا ہے

( ١٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرْمِي بِحَصَى قَدْ رُمِي بِهِ.

(۱۳۱۸) حضرت اسود وليليد جس كنكري سے پہلے رمي ہو چکی ہے ای كنگر سے دمي كرنے كونا پند سجھتے تھے۔

( ١٣٦١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ارْمِ إِنْ شِنْتَ بِمَا رُمِي بِهِ مَرَّةً.

(١٣ ١١٩) حفرت معنی ولیٹی فرماتے ہیں کداگر جا ہوتو اس کنگرے رقی کرلوجس نے بہلے رمی ہو چکی ہے۔

( ١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ ، أَوْ يُكُرَهُ ، أَنْ يَرْمِيَ بِحَصَى بِالْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ بِهِ.

(۱۳۲۲) حفزت تآده ویشید جس کنگری ہے رمی ہو چکی ہای ہدد بار ورمی کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ١٣٦٢١) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : سَقَطَتُ حَصَاةٌ ، أَوْ حَصَيَاتٌ ؟ قَالَ : خُذُهَا مِنْ تَحْتِ رِجُلَيْك.

(۱۳۶۳) حفرت این جرتج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے عرض کیا کہ میرے سے ایک دوکنگریاں گر گئی ہیں؟ آپ بیشید نے فرمایا اپنے یا وُں کے پاس سے اٹھالو۔

#### ( ١١٤ ) فِي تَزَوْدِ الْعَصَى مِنْ جَمْعٍ

#### رمی کے لیے کنگریاں مزدلفہ سے لینا

( ۱۳۲۲) حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقُوَارِيرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغْنَا وَادِي مُحَسِّرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ. بَلَغْنَا وَادِي مُحَسِّرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ . (۱۳۲۲) عضرت جابر ثان في صروى ب كه جب بم لوگ وادى محتر مِن بَنْجِة وصفورا قدس مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَي ارشاو فرمايا: جمرات كى رئى كے ليے كثرياں وادى محتر سے ليو۔

( ۱۳۶۲ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُحْمَلُ الْحَصَى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ لِرَمْي الْجِمَارِ. (۱۳۲۳) حفرت مجام ويَشِيُّ رمى كے ليے تنكرياں مزدلفہ سے ليا كرتے تھے۔ ( ١٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : خُذُوا الْحَصَى مِنْ

(۱۳۲۲۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید نے ہم سے فر مایا: جہاں ہے جا ہو کنگریاں

( ١٣٦٢٥ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الَّذِي يَرُمِي يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعِ.

(۱۳۷۲۵) حضرت محمد میشید فرماتے ہیں کہ جس مخص نے رمی کرنی ہے وہ مزدلفہ سے تنکریاں اٹھائے۔ ( ١٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :خُذْهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

(١٣٩٢١) حضرت كمحول ويشيئ فرمات بين كركنكريال مزدلفد الفاؤ

( ١٣٦٢٧ ) حَلََّنْنَا ابْنُ مَهْدِيٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ. (۱۳ ۹۲۷) حضرت بكر واثير الى كے ليے كنكر ماں مز دلفہ سے اٹھاليا كرتے تھے۔

> ( ١٣٦٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُذْهُ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ. (۱۳۷۲۸) حضرت عطاء طِيشِيدُ فرماتے ہیں جہاں ہے چاہو کنگریاں اٹھالو۔

( ١٣٦٢٩ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ. (۱۳۲۲۹) حضرت قاسم پیشیا مزدلفہ ہے جمرات کی رمی کے لیے کنگریاں اٹھایا کرتے تھے۔

' ١٣٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ لِلْأَسُودِ

حَصَى وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ. (۱۳۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود مِراشِيدُ فرماتے ہيں كہ ہم نے حضرت اسود كے ليے كنگرياں اٹھا كيں جب ہم لوگ عرفات جا

، ١٣٦٢١) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَى الْجَمْرَةِ ، قَالَ : ٱلْقُطُ لِي ، فَنَاوَلْتُهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ.

(۱۳۶۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ولیٹھیا کے والد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ زناٹیز کے ساتھ عرفہ ہے منیٰ آیا جب ہم جمرات کے پاس پینچ گئے تو آپ ڈاٹھزنے فر مایامیرے لیے کنگریاں جمع کرو، میں نے ان کے لیے سات کنگریاں اکٹھی کیں۔

١٣٦٣٢) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : خُذْ حَصَى الْجِمَادِ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ.

`۱۳۲۱) حضرت معنی ویشید فرمات بین که جہاں سے جا ہوکنگریاں اٹھالو۔

١٣٦٣٢) حدَّثُنَا إسْمَاغِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ:قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ : ٱلْقُطْ لِي حَصَيَاتٍ ، قَالَ : فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ ، فَقَالَ : بِمِثْلِ هَوُلاءِ فَارْمُوا. (نسائي ٢٠٦٥ احمد ١/ ٣٣٧)

(١٣٦٣٣) حضرت ابن عباس بني ومن ہے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّ النَّيْ اللهِ في عقبه كى صبح مجھ سے فر ما يا مير سے ليے كنكرياں التھى كرو،حضرت ابن عباس بن دين أفر مات من كريس ني آب مَرَ النَّفَيَةِ كے ليے چھوٹی چھوٹی کنگرياں جمع کيس، آپ مَرَ الفَقَعَةِ نے فر مايا: ان جتنی کنگریوں سے رمی کرو۔

### ( ١١٥ ) فِي التَّلْبِيَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟

### تلبيه كے الفاظ كيا ہوں؟

( ١٣٦٣٤ ) حَلَّتَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي فَيَقُولُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَّكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاً شَرِيكَ لَكَ. (بخارى ١٥٣٩ ابوداؤد ١٨٠٨)

(١٣٦٣٨) حفرت ابن عمر مُكَاثِّم على عمر وى بك حضور اقدى مَوْفَعَيَّجَ تلبيه كي بدالفاظ برها كرتے تھے، كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ،

لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

( ١٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (مسلم ٨٣٢)

(۱۳۷۵) حضرت ابن عمر شکاه نام سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٣٦٣٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ :كَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لا شَرِيكَ لَك.

(١٣١٣) حفزت جابر والله صروى بح كه حفوراقدس مَلِفظَة في احرام بانده كرتوحيد كم ساته يةلبيه برها، كَيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ ، لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لا شَرِيكَ لك.

( ١٣٦٣٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُلَبِّى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. (بخارى ١٥٥٠ ـ احمد ٢/ ٢٣٠)

(١٣٦٣٤) حفرت عائشہ تفاطیخا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تلبیہ یاد کیا ہے جیسا تلبیہ رسول اکرم مِلِفَقَعَ اللّٰہ بِاک تھے، لَبَیْكَ

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبِّيكَ لَا شَوِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٣٨ ) حَلَّنْنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ فِي

التَّلْبِيَةِ بِمِثْلِ هَذَا ، يَغْنِى مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ عَنِ الَّنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : انْتَهِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۷۸) حصرت ضحاک پیشیو سے مروی ہے کہ حصرت این عباس بڑی دینٹن نے حصرت جابر دیا ٹیو کی روایت میں مذکور تلبیہ کے مثل

برُ صااور فر ما یا اس تلبیه کولا زم بکر لو، بیشک به رسول اکرم مُؤْفِظَةً کا تلبیه ب\_ ( ١٣٦٣٩ ) حَذَّتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزيد قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ فِي تَلْبِيَتِهِ : لَبَيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَوِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(amby -42- 1-acc 1/ 11)

(١٣٦٣٩) حفرت عبدالله ولأفوان الفاظ من تلبيه بره ها كرت تق، كَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، كَيُّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّقْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ اورفر اتْ كديد سول اكرم مُزَّفَقَعَ مَا للبيه-( ١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَجُلاً

يَقُولُ :لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، فَقَالَ :سَعْدٌ :لَبَيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، إِنَّهُ ذُو الْمَعَارِجِ ، وَلَمْ نَكُنْ نَقُولُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١/ ١٥٢ـ ابويعلى ٢٥٠) (۱۳۲۴) حضرت سعد بن ابی وقاص بنی پیشانے ساایک شخص یوں تلبیہ پڑھ رہاتھا کہ، کبیّن کے ذَا الْمَعَادِ ج حضرت سعد من اللّٰهِ

نے فرمایا: كَبَیْكَ ذَا الْمَعَادِ جِ اِمِیْك وہ بلندیوں والا ہے لیکن ہم لوگ حضور اقدس مِزْفِظَةَ کے زمانے میں ایسے تلبین ہیں پڑھا ( ١٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ :كَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِ لَبَيْكَ.

(احمد ٢/ ٢٤٦ طيالسي ٢٣٧٤) (١٣٢٨) حضرت ابوهريره روان على مروى ب كه حضورا قدى مِنْ الفَيْفَةُ مَنسيدين بدالفاظ فرمات : كَتَيْكَ إلكه الْحق كَتَيْكَ ــ

( ١٣٦٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلَّمُنَا هَذِهِ التَّلْبِيَةَ : لَبَيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

(١٣٢٥) حضرت عبدالرحمن بن يزيد ويشيذ فرمات بين كه حضرت عبدالله وفي في في ميس يتلبيد كهما يا البيك اللَّهُمّ أَبَيْك ، أَبَيْك

لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ هَذِهِ الثَّلَاث ، قَالَ : وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقُولُهَا ، وَيَزِيدُ :وَالْمُلُكَ ، لَاشَرِيك لَك.

(۱۳۲۴) حفرت خیشہ بریشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹی کی تین کلمات پڑھا کرتے تھے، اور حفرت اسود بریشید اس کو پڑھا کرتے تھے اور حفرت اسود بریشید اس کو بیڑھا کرتے تھے کہ، وَ الْمُلْكَ ، لَاشَوِیك لَك.

( ١٣٦٤٤) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : أَفَاضَ عُمَرُ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلِ أَخْمَرَ ، وَقَدْ قَصُرَ رَأْسُ رَاحِلَيْهِ حَتَّى كَادَتْ تُصِيبُ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ ، قَالَ : وَهُوَ يُلَتِّى بِفَلَاثٍ ، لَيَّنَكَ اللَّهُمُّ لَئِكُ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحَبْلِ مِنَ الْحَبْل رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَر.

(۱۳۲۳) حضرت اسود بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی نی شام سرخ اونٹ پرسوار تھے، اور آپ دی نی نی نے ان الفاظ میں تین بارتبید پڑھا: اَبَیْكَ ، اَبَیْكَ ، اَبَیْكَ اللّهُ مَا اَبْدُكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اور حضرت عمر دی نی کافی تیز چین بارتبید پڑھا: اور حضرت عمر دی نی کافی تیز چیل رہے تھا در جب بھی کمی ٹیلہ کے پاس سے گزرتے تو ہاتھا تھا تے اور تجبیر پڑھے۔

( ١٣٦٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، مَرْغُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَصْلِ الْحَسَنِ.

قَالَ عَبْدَةُ :قَالَ هِشَامٌ :يُبُدِّءُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

زَادَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ :قَالَ :وَكَانَ أَبِي - يَمُنِي هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ - يُلَبِّي كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أَبَا خَالِدٍ لَمْ يَقُلُ :يُبْدِءُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

(١٣٦٣٥) حفرت مور بن مخرمه وينفي فرمات بين كه حفرت عمر ولي وان الفاظ كساته تلبيه برُحة : كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَبَيْكَ لَا اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَبَيْكَ لَكَ كَبَيْكَ ، وَمُوهُوبًا إِلَيْكَ ، كَبَيْكَ ذَا لَتُعْمَاءِ وَالْفُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، مَرْ غُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، كَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ.

( ١٣٦٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ : لَبَيْكَ وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْك.

(١٣٦٨) حضرت ابن عمر تفاه ثناا في طرف عان الفاظ كالضافه فرمات : لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ.

( ١٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَلَقَّفُتُهُنَّ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَوِيكَ لَكَ ، قَالَ : وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ : وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. (١٣٦٨) حضرت ابن عمر بني ين سے مروى ہے كہ حضور اقدس مِلْفَظَةَ كى طرف سے خواتين كوية لبية للقين كيا گيا، كَبَيْكَ اللَّهُمَّةَ

لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمُدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ اورابن عمر بيَ وَانْ الفاظ كا اضافة فرمات : لبيك، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ.

### ( ١١٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

### جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کی اجازت دی ہے

( ١٣٦٤٨) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ محرم. (بخارى ٢٤١ـ مسلم ٨٣٧)

(١٣٦٢٨) حضرت عا كثه من من فرماتي بي كد كويا كد مين و كيه ربى بول حضور اقدس مَرْفَظَةُ كسر مبارك مين خوشبوكي جمك كو حالانكه آنخضرت مِرْفَظَةُ عالت احرام مين تھے۔

( ١٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَأَنَى أَنْظُرُ إلَى وَبيصِ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُو يُهِلُّ. (مسلم ٨٣٨)

رئيدين من يبي بري من ويور وي رئيس كه كويا كه مين حضورا قدس مَلِقَظَةَ فَي ما مَك والى جَكد نوشبوكى چيك و كيورى مالانكه (١٣٦٨٩) حضرت عائشه نفي هذا فا في مين كه كويا كه مين حضورا قدس مَلِقَظَةَ في ما مَك والى جَكد نوشبوكى چيك و كيورى مالانكه

آ بِ رَا اللهِ عَالَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ( ١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

ِ ١٣٦٥) حَدَّنَا شَرِيكَ ، عَن أَبِي إِسْحَاقِ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَن عَارِسُهُ ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليهِ وَسَلَمُ كَا يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمُ ، فَيُرَى أَثَرُ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِثْلَاثٍ. (نسائى ٣١٨٣- ابن ماجه ٢٩٢٨)

(۱۳۷۵) حضرت عائشہ منی مناز من میں مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِلْفَظِيَّةِ احرام باندھنے سے پہلے خوشبواستعال فرماتے ، پھراس خوشبو کااڑ آپ کی مانگ کی جگہ میں تین دن تک باقی رہتااور ظاہر ہوتا۔

( ١٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ اذَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهُنِ يَجِدُهُ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي لِحُيَتِهِ وَرَأْسِهِ. (نساني ٣٦٨٠)

وسلم کان إدا اراد ان يحرِم ادهن باطيبِ دهن يجده، حتى ارى وبيضه في يحييه وراسيد. رئسان ١٨٠٠) (١٣٦٥١) حضرت عائشه رئينة من مروى ہے كه جب حضور اقدس مُؤَفِّقَةَ احرام باندھنے لگتے تو بہترين خوشبولگاتے، يبال تك كه اس خوشبوكى چىك آپ كى دار هى مبارك اور سرمبارك ميں ديمھى جاتى ۔

( ١٣٦٥٢ ) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : بِأَى شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : بِأَطْيَبِ الطَّيبِ ، وَقَالَتْ :عِنْدَ إِخْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ.

(بخاری ۵۹۳۰ مسلم ۳۷)

(١٣١٥٢) حضرت عائشہ وي مدون سے دريافت كيا كيا كه آب وي مدون خوشبو حضور اقدس مرافظ يكي كو لكايا برتى تھيس؟

آپ جنید و این این اسب سے بہترین خوشبو، اور فرماتی احرام باندھنے ہے قبل آپ کولگاتی۔

( ١٣٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ بَصِيصَ الطَّيبِ فِي مَفَّارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. (نسانى ٣٢٨٢)

(١٣٦٥٣) حفرت عائشه بني مذينا فرماتي ميس كه ميس نے تين دن بعد حضور اقدس مَرْ النَّيْرَةُ فَقَا كَلَ ميس خوشبوكي چيك ديمهي حالانك

آپ مُرَافِقَ فِي حالت احرام من تقے۔

( ١٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ بَسَطَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ :طَيَّبْتُهُ

بِيَدَى هَاتَيْنِ مُحْرَمه حِينَ أَحْرَمَ ، وَمَحِلَّه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (بخارى ١٥٣٩ـ ترمذى ٩١٧)

(١٣ ١٥٣) حفرت عائشه منى مذيخان اين دونول باتھول كو پھيلايا اور فر مايا: ميں اين ان باتھوں مے حضور مَاؤنتَكَ فَيَّ كاحرام ميں

احرام باند ھنے سے پہلے خوشبولگاتی اور آپ مِنْ النظافية كاحرام كے علاوہ كيڑوں ميں بيت الله كے طواف ہے يہلے خوشبولگاتی \_

( ١٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِمٌ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَكَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطَّيبِ أَوْ بِدُهُنِ الطَّيبَ.

(١٣٧٥٥) حفرت حسين بن على رئي ينتز جب احرام باند صف لكته توتيل والى خوشبولگاتے اوراس كے دوسر بے ساتھى خوشبولگاتے يا خوشبو کی دھونی کیتے۔

( ١٣٦٥٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هَاشِمٍ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

(١٣٦٥٦) حفزت عا كثه بنت سعد هيئة فرماتي بين كه حفزت سعد دانو احرام باندهة وقت ذريره خوشبولگاتے۔

( ١٣٦٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَمُوثُ الْمِسْكَ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

الْجَيِّدَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

(١٣٦٥٨) حفرَت ابن الحفيه ويشيخ جب احرام باند ھنے كاارادہ فرماتے تو اعلیٰ قتم کی غالبہ خوشبو (خوشبوؤں كامجموعه )ا پنے سر پر

( ١٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ عَانِشَةَ تَنْكُتُ فِي

مَفَارِقِهَا الطيُّبَ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ ، ثُمَّ تُحْرِمُ.

(١٣٧٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم طِينْيد كي والده فرماتي ہيں كدميں نے حضرت عائشہ منفاط اود يكھا آپ شفاه منفانے احرام باندھنے سے قبل خوشبو بالوں کے درمیان لگائی اور پھراحرام باندھا۔

( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بالسَّلِيخَةِ عِنْدَ الإِخْرَامِ.

(۱۳۷۱) حضرت عمر بن عبدالعزيز ولينطية احرام باند هنة وفتت سليحه ناى خوشبولگات\_

' ١٣٦٦١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : كَانَ عُرُورَةً يُجَمَّرُ ثِيَابَةُ عِشاءٌ ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرُّوحَ فِيهَا الْمَسْجِدَ وَيُحْرِمُ فِيهَا ، قَالَ :وَكَانَ يَرَى لِحَانَا تَقُطُّرُ مِنَ الْغَالِيَةِ وَنَحْنُ

مُحْرِمُونَ ، فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْنَا. (۱۳۲۷۱) حضرت عروہ اور انٹے رات کے وقت اپنے کیڑوں کو دھونی دیتے اور انہی کیڑوں میں رہتے یہاں تک ای میں مجد میں تشریف لاتے اور انہی کیڑوں میں احرام باند سے ،راوی کہتے ہیں کہ وہ ہماری داڑھیوں سے غالیہ خوشبو کے قطرے نیکتے ہوئے

و كيصة حالاتكه بم حالت احرام مين موت اليكن وه اس بركوئي نكيرن فرمات\_ ( ١٣٦٦٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ

مِنَ الطَّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلِ لَاتَّخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ.

(١٣٩٧٢) حفرت ابوالصحی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹنکھنٹا کے سراور داڑھی میں خوشبو کا اثر دیکھا

عالانکہ آپ حالت احرام میں تھے۔جواتی مبنگی ہوتی تھی کہ اگر کسی اور کے پاس ہوتی تووہ اس سے بہت مال جمع کر لیتا۔ ( ١٣٦٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِالْغَالِيَةِ الْجَيَّدَةِ.

(١٣٦٦٣) حضرت ابن زبير بني يتناحرام باند صقه وقت اعلاقتم كى غاليه خوشبو سے دھونی لگاتے۔

( ١٣٦٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِالذَّرِيرَةِ وَالْبَانِ. (١٣٦٧٨) حفرت عروه والتي واحرام باند صفح وقت ذريره اورالبان نا ي خوشبولگات\_

(١٣٦٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطَّيْبِ عِنْدَ

إِخْرَامِهِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ.

(١٣ ١٦٥) حفرت ابن عباس في ينها حرام بهنة وقت خوشبولگانے ميں كوئى حرج نه مجھتے اور يوم النحر ميں بيت الله كے طواف سے قبل لگانے میں بھی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ١٣٦٦٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنِّي لأصَغُصِغُهُ فِي رَأْسِي

(١٣٦٦٤) حفرت ابراہيم يرايين فرماتے بين كماحرام باند محق وقت برطرح كى خوشبولگا سكتا بسوائے عورتوں كى خوشبوا،

( ١٣٦٦٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَأَنَّم

کے باقی رہنے کو پیند کرتا ہوں ، اور حضرت ابن زبیر وی دین فر ماتے ہیں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اور حضرت ابن عمر 🛪 فرماتے بیں کدندمیں اس کا حکم دیتا ہوں اور ندبی اس سے رو کتا ہوں۔

(۱۳۲۲) حضرت ابن عباس ولا يونا فرماتے ہيں كه ميں احرام باندھنے ہے قبل اپنے سركوخوشبولگا كريمتكم كرنے كواور اس كے اثر

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يذَهنُ الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، إِلَّا الْمُؤَنَّكَ ، الْمُؤنَّث السَّاهِرَيةُ وَالْمَلَابُ.

أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُكّبى. (مسلم اسمد احمد ٢٠٠) (۱۳۷۷۸) حضرت عائشہ ٹنکامٹیونی فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں حضور اقدس مَلِفَظَیَّۃ کے سرکے درمیان خوشبو کی چیک د کیے رہی ہوں

حالانكه أب تلبيه يزهدب تفيه ( ١٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنْتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ ، بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. (احمد ١/ ٢٠٥ـ ابن حبان ٣٧٧٢)

(١٣٦٦٩) حضرت عاكشه مخاطفا فرماتي بين كه مين حضورا قدس مَالِفَظَيْمَ كواسيخ بإس موجود خوشبوؤل مين سے بہترين خوشبواحرام

( ١٣٦٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

کھو لنے سے بل بھی خوشبولگاتی تھی ، بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے۔

طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحرمهِ حِينَ أَخْرَمَ ، وَلِحِلَّهِ حِينَ حَلَّ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (١٣٦٤٠) حضرت عائشہ تفاهد عن فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس میلائے کے احرام پراحرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی اور احرام

( ١٣٦٧١ ) حَلَّتْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

(١٣١٤) حفرت ابن زبير في والانجب احرام باند صف ككت تو غاليه خوشبولكات\_

### ( ١١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُمُّ مَعَ الرَّجُلِ فَيَكُفِيهِ نَفَقَتَهُ

اَنِي الْأَشْتَوِ، فَكَانَ يَكُفِيهِمْ نَفَقَتَهُمْ. أَخِى الْأَشْتَوِ، فَكَانَ يَكُفِيهِمْ نَفَقَتَهُمْ. (١٣٦٤٢) حفرت علقمه مِيْفِيد اورحفرت اسود مِينِفِيد حضرت عبدالله، من حارث وَيْنُو كساته حج كرتے تھے، لِس ان كے ليان

كَانْفَتْكَافْى مُوجَا تَاتِهَا۔ ( ١٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا الْبُكْرَاوِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ ، فَيُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

ر سام المراقدى مُرْافِقَاقَةً كم صحاب كرام ثنائيم بعض بعض كر ساته مل كرج اداكرت بس ان كے ليے ان كا نفقه كافى

#### ( ١١٨ ) مَنْ كُرِةَ الطّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ

### جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کونالپند کیا ہے

( ١٣٦٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبِ وَهُوَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، فَقَالَ : مِثَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مِنْ أَهْلَلَ : أَمِنْكَ لَعَمْرِى ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَعْجَلُ عَلَيْ ، فَإِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيْبَتْنِي وَأَقْسَمَتُ عَلَى ، قَالَ : وَأَنَا أَقْسِمُ عَلَيْكَ لَتُرْجِعَنَّ النَّهَا ، فَلْتَغْسِلَنَّهُ عَنْكَ كَمَا طَيْبَتْكَ ، فَالَ : فَرَجَعَ النِهَا حَتَى لَجِقَهُمْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.

(۱۳۱۷) حضرت اسلم پر بینی جو حضرت عمر و کانی کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و کانی ہے ہیں خوشبوسونگھی تو دریافت فرمایا ہیں ہے؟ حضرت معاویہ و کانی نے عرض کیا مجھ ہے، حضرت عمر و کانی نے مری عمر کی تھے ہے؟ حضرت معاویہ و کانی نے عرض کیا ہم ہے کہ حضرت معاویہ و کانی نے مری کے مری کیا ،اے امیر المؤمنین! میرے متعلق جلد بازی ہے کام نہ لیس ، بیٹک حضرت ام حبیبہ بن کانی کا فرخ بھے خوشبولگائی اور مجھے تسم دی ہے، حضرت عمر و کانی نے فرمایا ، ہیں بھی تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آب ان کے پاس واپس جاؤاور ان کو چاہئے کہ جس طرح انہوں نے آپ کو خوشبولگائی ہے ای طرح اس کو دھو دیں ، حضرت معاویہ و کانیوں نے ہیں کہ میں حضرت ام

حبيبه تفائدُ عَمَا كَ طَرِفُ لُونًا يَهِ اللّهُ حُمَّرِ ، عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَّرَ دَعَا بِعَوْبٍ ، فَأْتِيَ بِعَوْبٍ فِيهِ ( ١٣٦٧ه ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَّرَ دَعَا بِعَوْبٍ ، فَأْتِيَ بِعَوْبٍ فِيهِ

رِيحُ طِيْبِ فَرَدَّهُ.

(١٣٦٧٥) حفرت عمر جانون نے كپر امتكوايا تو آب كے ياس وہ كپر الايا گيا جس برخوشبولكي ہوئي تقي آب نے اس كوواليس كرديا۔

( ١٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِطِينِ.

(١٣٦٧٦) حفرت ابراہيم ويشيونے ايک شخص کواحرام پہنتے ہوئے خوشبولگاتے ہوئے ديکھاتو آپ ويشيدنے اس کومٹی کے ساتھ

سردهونے كائكم فر مايا۔

( ١٣٦٧٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَصَبَّا شَيْئًا مِنَ الطَّيبِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ :وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلُ ، إِنِّي حَجَجْتُ مَرَّةً مَعَ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَخْرَمَ مِنَ المَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الطِّينِ الْأَبْيضِ ، فَاغْسِلُوا بِهِ رُؤُوسَكُمْ عِنْدَ الإخْرَام.

(١٣٦٧٤) حفزت عبدالرحمٰن پرچیل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حج کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عمر و بن العاص برائخ کو پایا ، جب احرام کا وقت آیا تو ہمیں کچھ خوشبوگی ہوئی تھی ،حضرت عبدالرحمٰن بریشید نے مجھ سے فر مایا: میرا خیال تھا کہ آپ اس طرح نہیں کرو گے، بیشک میں نے ایک بار حضرت عنان بن ابوالعاص دوائن کے ساتھ جج کیا اور مقام مجشانیہ جو

بھرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام باندھا،آپ نے ہمیں فرمایا: تم پرسفید مٹی کے اثرات ہیں اس لیے احرام باندھنے سے ملے سروں کو دھولو۔

( ١٣٦٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِخْرَامِهِ. (١٣٦٤٨) حضرت محمد مِيشَيْد اس بات كونالسِند كرتے تھے كەكونى مخفس احرام باندھتے وقت خوشبولگائے۔

( ١٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ.

(١٣٧٤٩) حفرت حسن ويشيز المحيى اى طرح مروى بـ

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الطّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْهُ وَلِيُنْقِهِ.

(١٣٦٨٠) حفرت عطاء ويشيُّذاس بات كونا پسند كرتے تھے كەكونى شخص احرام باندھتے وقت خوشبولگائے ،اور فرماتے كه اگراس كو خوشبوگی ہوتواس کو چاہئے کہ اس کو دھولے اور صاف کرلے۔

( ١٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ تَرَكَ إِجْمَارَ ثِيَايِهِ · قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ.

(۱۳۷۸) حضرت ابن عمر تفاظ من جب احرام باند سے كااراده فرماتے تو پندره دن پہلے بى كيڑوں كودهو نى دينا ترك كردية -(۱۳۸۸) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ لِلْمُحْرِمِ حِينَ يُحْرِمُ أَنْ رَكَانَ مَا لُهُ فِي هِ مِهِ إِنْ مُنْ أَهُونَ فَي أَوْ عَنْ مِي لَهِ مِنْ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ لِلْمُحْرِمِ حِينَ يُحْرِمُ أَنْ

یکڈھن بِدُهْنِ فِیهِ مِسْكُ ، أَوْ أَفُواهُ ، أَوْ عَبِیرٍ . یکڈھن بِدُهْنِ فِیهِ مِسْكُ ، أَوْ أَفُواهُ ، أَوْ عَبِیرٍ . (۱۳۶۸) حضرت سعید بن جبیر بینیز اس بات کونالبند فرماتے تھے کہ محرم احرام باندھتے وقت الیی خوشبوے دھونی دے جس میں

(۱۳۹۸۲) حضرت سعید بن جبیر ویشیداس بات لونا پهند قرماتے عظے که محرم احرام با ندھتے وقت ایسی حوسبوے دھون دے جس میں مثک،افواہ اورزعفران ہو۔ (۱۳۹۸۲) حدّ شَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَقِى الطّيبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. (۱۳۷۸۳) حضریت سعدین جبر ویشی حد احرام اند صنی الدادہ کرتے تو خشود سے رہیز کرتے۔

(١٣٦٨٣) حفرت معيد بن جير بيشي جب احرام باند صن كااراده كرت تو فوشبوت پر بيز كرت -( ١٣٦٨٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ فَٱلْقَى مِلْحَفَةً كَانَتُ عَلَيْهِ ، يَعْنِى مُطَيَّبَةً.

الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ فَأَلْقَى مِلْحَفَةً كَانَتُ عَلَيْهِ ، يَعْنِى مُطَبَّبَةً. (١٣٦٨٣) حضرت عمر بن خطاب وَنَّوْنُ نِے احرام بِہنتے وقت خوشبو محسوں کی تو اس کے لگانے والے کو ڈانٹا، پس حضرت امیر معاور حالیہ کو ٹران انہوں نرائی خوشبودار جارہ اس کی کوری

معاويه ولي ولي الرانبول في الي خوشبودار جادرا تاركر ركودى . . ( ١٣٦٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

( ١٣٦٨٥ ) حدّثنا وُكِيع ، قَالَ : حدّثنا مِسَعَرٌ ، وَسُفيَانُ ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ المُنتشِرِ ، عَنَ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصْبِحَ ، يَغْنِى مَطْلِيًا بِقَطِرَانِ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أُصْبِحَ (١٣٦٨٥) حفرت ابن عمر في ومن ارشاوفر ماتے بين كه بين اس حال بين صح كرون كه بين احرِتاركول موں يہ ججھاس بات

ے زیادہ پند ہے کہ میں اس حال میں بہ کروں کہ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھ نے خوشبوئیک رہی ہو۔ ( ١٣٦٨٦) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ قَیْسٍ ، عَنْ بُشیْرِ بْنِ یَسَارٍ الْأَنْصَارِیؒ ، قَالَ : لَمَّا أُحْرَمُوا وَ جَدَ عُمَرٌ رِیحَ طِیبٍ ، فَقَالَ : مِمَّنُ هَذَهِ الرِّیحُ ؟ فَقَالُ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبٍ : مِنِّی ، یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ، قَالَ : فَدُ عَلِمُنَا أَنَّ امْرَأَتُكَ عَطِرَةٌ ، أَوْ عَطَّارَةٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُ الْأَذْفَرُ الْأَغْبَرُ.

جس تص كوغلاف كعبه لى خوشبولك جائة تو وه كيا كرے؟ ( ١٣٦٨٧ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ : (۱۳۷۸) حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی مخص کوغلاف کعبہ کی خوشبولگ جائے؟ آپ ویشید نے فر مایا اس کوکوئی نقصان نہیں دے گی۔

( ١٣٦٨٨ ) حَلَّقَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ خَلُوقِ الْكَفْيَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَغُسِلْهُ.

(۱۳۷۸۸) حفرت صالح بن حیان ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک وی اُنٹی کو حالت احرام میں دیکھا آپ کے کپڑول کو فلاف کعبر کی خوشبولگی ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کودھویانہیں۔

( ١٣٦٨٩ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْكُفْبَةِ ، وَقَدْ تَلَطَّخَ صَدْرُهُ مِنْ طِيبهَا.

(۱۳۲۸۹) حفرت ابوجعفر ریشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹن دیکھا آپ کعبے فکے تو آپ کا سینداس کی خوشبومیں ات یت تھا۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى ثَوْبِ عَمْوِو بُنِ شُعَيْبِ رَدْعًا مِنْ خَلُوقِ الْكَفْيَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا فِى ثَوْبِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَا يُكُورُهُ هَاهُنَا ، إِنَّمَا سُمَّيَتُ بَكَّةُ لَأَنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُونَ بِهَا.

(۱۹۰۱) حضرت تجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن شعیب دیشید کے کیڑوں کو کعبہ کی خوشبو میں ات بت دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کپڑوں میں ہیں؟ آپ دیشید نے فرمایا بیہ چیزیں یہاں پر نے ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے حالا نکہ آپ حالت احرام میں ہیں؟ آپ دیشید نے فرمایا بیہ چیزیں یہاں پر اوگ ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور دھم ہیل تا ہے میں اور دھم ہیل ہوتی ہے، (جس کی وجہ سے یہ خوشبو وغیرہ کپڑوں کولگ جاتی ہے)۔

(١٢٠) مَنْ كَرِهُ أَنْ يَدْخُلُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامِ

16- جوحفرات بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١٣٦٩١ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌّ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ، إِلَّا الْحَطَّابُونَ وَالعَمَّالُونَ وَأَصْحَابُ مَنَافِعِهَا.

(۱۹۳ ۱۹۱) حضرت این عباس نفاه یوندارشا دفر ماتے ہیں کہ کو کی شخص مکہ میں بغیراحرام کے داخل نہ ہوسوائے لکڑیاں جمع کرنے والوں اور کام کرنے والوں کے اوران کے منافع حاصل کرنے والوں کے۔ هُ مِنْ ابن الْ شِيهِ مَرْ جَلَامٌ ) فَيْ فَوْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: لاَ تَذُخُلُهَا إِلَّا بِإِخْرَامٍ ، يَغْنِي مَكَّةَ . ( ١٣٦٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ قَوْرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ: لاَ تَذُخُلُهَا إِلَّا بِإِخْرَامٍ ، يَغْنِي مَكَّةَ .

( ۱۳۶۹ ) حدّثنَا وَ سِحَيع، عَنَ إِسَوَّائِيلَ، عَنَ ثَوْرٍ، عَنَ آبِي جَعَفُو، عَنَ عَلِمَّى، قَالَ: لاَ تَذَخلَهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ، يَعَنِى مَكَةً. ( ۱۳۲۹ ) حضرت على كرم الله وجهدارشا دفر مات مِين كه مكه مين بغيراحرام كے داخل مت ہوجاؤ۔ . ........ مِنَّةُ مِنْ الْأَهْمَ مِنَا وَ مِنْ مِنْ مِنْ أَسِرِ مِنْ أَسِرِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِ

( ١٣٦٩٢) حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ. (١٣٦٩٣) حفرت حسن يِشِيْد مَدِين يغيرا حرام كواخل بون كونا پندفر ماتے تھے۔ ( ١٣٦٩٤) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَا يَدُخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمِينَ .

ر ۱۳۱۹ه) حد تنا حدود من سعبه من سويوره من بعر سيم ، من بعد من بير بير الماس ا

( ۱۲۹۹۵) حدث حفظ ، عن عبد المبلك ، عن عطاع ، قال اليس لا حدد ال محد إلا إلى حرام ، و قال عبد المبلك يُر خص فيد للحظابين. المبلك يُر خص فيد للحظابين. ( ١٣١٩٥) حفرت عطاء ويشيد فرمات بين كهم من سے كوئى خض بھى بغيراحرام كه مدين داخل نه بوتا حضرت عبد الملك ويشيد نے

ر المحم من لكريال جمع كرنے والوں كواجازت دى بولى تقى كروہ بغيراحرام كے مكم ميں داخل بو كتے ہيں۔ ( ١٣٦٩٦) حدَّقَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ؟ فَكَ هَا الْحَكَمُ ، وَلَدْ يَهُ مِهِ حَمَّادٌ مَاسًا

فکرِ هَهُ الْحَكَمُّ ، وَلَهُ يَرَ بِهِ حَمَّادٌ بَأْسًا. (۱۳ ۱۹۱) حفرت شعبه ولیٹین فرماتے بیں کہ میں نے حضرت علم ولیٹین اور حضرت حماد ولیٹین سے دریافت کیا کہ اگر کو کی شخص بغیرا حرام کے مکہ میں داخل ہوجائے؟ حضرت علم ولیٹین نے تو اس کونا پہند فر مایا لیکن حضرت حماد ولیٹین نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٣٦٩٧) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدُخُلُ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا ، إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. (١٣٤٩٤) حضرت طاوَس يَشِينُ ہے مروی ہے كہ حضور اقدس مَرَافِقَةَ فَتْ مَد كِمُوقَع كے علاوہ مجھى بھى بغير احرام كے مكہ ميں

(۱۳۶۹) حفرت طاوک ولی تھیا ہے مروی ہے کہ حضور افدی بیران تھی جسٹے موقع کے علاوہ بھی بھی بعیر احرام کے مکہ میں داخل نہ ہوئے۔ (۱۳۶۹۸) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ مَكُةَ إِلَّا مُحْرِمًا.

> (١٣٦٩٨) حفرت مجامد طيني فرمات بين كه بغيرا حرام كه مكرمه مت داخل موجاؤ . ( ١٣٦٩٩) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا.

> (۱۳۲۹۹)حضرت قاسم بیشید ہے بھی بہی مروی ہے۔

( ۱۲۱ ) مَنْ رَجَّصَ أَنْ تُدْخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامِ جن حضرات نے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے

( ١٣٧٠) حدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ

الْمَدِينَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقَدِيدٍ بَلَغَهُ أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْفِتْنَةِ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

( ۱۳۷۰) حفرت ابن عمر الكافين مكه كرمه ميل مقيم متے بھر آ ب مدينه منوره جانے كى نيت سے مكدسے فكے، جب مقام قديد رينجي ق آپ کوخبر ملی کدمدینه فتنه پھیلانے والالشکر داخل ہوا ہے، تو آپ نے مدینه منوره ان کے پاس جانے کونا پسند کیا اورآپ بغیراحرام مکه

میں داخل ہو گئے۔

( ١٣٧٠ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبِي ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجًا مِنَ

الْحَرَمِ ، ثُمَّ دَخَلًا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامِ.

(۱۳۷۰) حضرت جعفر ویشین فرماتے ہیں کہ میرے والداور حضرت عمرو بن دینار حرم سے باہرا پی زمینوں پرتشریف لے گئے بھر بغیر احرام کے مکہ میں واپس تشریف لے آئے۔

( ١٣٧.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۰۲) حضرت زبری ویشید فرماتے میں بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٢ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيْصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، أَمْ لاَ؟

کوئی شخص طواف کے سات چکر کممل کرے تو کیاوہ دور کعات سے زیادہ نمازادا کرسکتاہے؟

( ١٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّيِهِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى رَكُعَتُيْنِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلُّ فِي عُمَرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى

رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْكَعْبَةَ مَفْتُوحَةً فَلَا يَدْخُلُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۳۷۰۳) حضرت عطاء وليني ورمات بين كه حضور اقدس مَلِفَظَيَّةَ نے اپنے ججة الوداع ميں طواف كے سات چكر لگائے اور پھر دو

ر کعتیں ادافر ما کیں اوراینی زندگی میں ای طرح فر مایا: حضرت عطاء پایشی فر ماتے ہیں کہا گر کوئی شخص طواف کرے تو مجھے بیہ بات بسند نہیں ہے کہ وہ دور کعات سے زائدادا کرے،اورا گرکوئی شخص زائدر کعات ادا کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں،اورا گرکوئی شخص خانہ کعبہ

كاوروازه كھلا جوايا ئے تو وہ صفاومروہ كى سى سے پہلے كعبر ميں داخل نہو۔

( ١٢٣ ) فِي الرَّجُل عَلَيْهِ أَنْ يَحُجُّ بِامْرَأَتِهِ، أَمْ لاً ؟

آ دمی کا پنی بیوی کو حج کروانالازم ہے کہ بیں؟

( ١٣٧.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَيْم بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ ، عَنْ مَيَّةَ بِنْتِ

مُحْرِز ، قَالَتُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا ، وَتَدَعُوا أَرْبَاقِهَا فِي أَعْنَاقِهَا.

(۱۳۷۰۴) حضرت عمر بن خطاب و الثاوفر ماتے نیں کہ (اس مخلوق کو بھی) اپنی بیویوں کو جج کرواؤ اوران کے رزق میں سے مت کھاؤاوران کی رسی ان ہی کی گردنوں پر ڈال دو۔

( ١٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ . قَالَ الْأُوْزَاعِيُّ : قَالَ يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ : هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكْحُولٌ : عَلَيْكُمْ إِحْجَاجُ نِسَانِكُمْ.

(۱۳۷۰۵) حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہ مرد کے ذمہ بیوی کو حج کروانالازمنہیں ہے اگر جاہے تو کرواسکتا ہے۔

اور حضرت کی بن کثیر براٹیٹیز فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے پہلے فج نہ کیا ہوا ہوتو مرداس کو فج کرواؤ۔اور حضرت مکحول براٹیٹیز فرماتے ہیں کہتم پرلازم ہے کہ اپنی عورتوں کو حج کرواؤ۔

#### ( ١٣٤ ) مَا قَالُوا أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الْمَرُوةِ وَالصَّفَا

#### صفاومروه میں کس جگہ کھڑا ہو

( ١٣٧.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُنِد فِي الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، يَقُومُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ الْبَيْضَاءِ.

(۱۳۷۰۲) حضرت عطاء مِنْ عَيْدِ ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اَنْتَابَیْمَ صفا دمردہ پہاڑی پر چڑھے اور آپ مِنْ اِنْتَابَیْم مردہ کے پاس البیصاء یر کھڑے ہوئے۔

( ١٣٧.٧ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُنْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَوْضِ الْأَسُفَلِ مِنَ الصَّفَا

( ع- ١٣٧ ) حضرت عثمان بن عفان را پنور صفا يها زي ميں حوض اسفل كے ياس كھڑ ہے ہوئے۔

( ١٣٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ ، يَغْنِي فِي الْمَرْوَةِ.

(۸۷-۱۳۷) حضرت عمر مزاننو مروہ پہاڑی پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ دہنی ران کی جانب قیام فرماتے تھے۔

( ١٣٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْاَسُوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ الْمَرُوَةِ عِنْدَ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَفِى الصَّفَا فِي الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ (۹۰ ۱۳۷) حضرت اسود مزاین مروه بهازی پراونٹوں کے بیٹنے کی جگہ پر کھڑے ہوتے اور صفا بہاڑی میں مکان مخفر پر۔

( .١٣٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ دُونَ الْذى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَيَقُومُ مِنَ الصَّفَا أَسُفَلَ مِنَ الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ .

(۱۳۷۱) حضرت عکرمہ جیٹی مروہ پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوتے اور صفا بہاڑی پرمکان مخفر سے بنیجے کیٹ رہو ت

( ١٣٧١) حدَّثَنَا حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ

(١٣٧١) حفرت ضحاك ويشيد فرمات بين كرسعى كرف والاصفارج شع يهال تك كداس بيت الله نظرة في الكدر

( ١٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ ، مَنْ كَرِهَ ؟

كوئى شخص واپس جار ہا ہوتو وہ بیت اللہ کی طرف دیکھے، کن حضرات نے اس فعل کونا پیند کیا ہے؟

( ١٣٧١٢ ) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قِيَامَ الرَّجُلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، إِذَا أَرَادَ الانْصِرَافَ إِلَى أَهْلِهِ مُنْحَرِفًا نَحْوَ الْكَعْبَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَذْعُو ، وَقَالَ : الْيَهُودُ تَفْعَلُ نَ ذَلِكَ.

(۱۳۷۱۲) حضرت ابن عباس پئ پینن اس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ کوئی شخص واپس جانے بگے تو وہ متجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کی طرف دیکھیے اور دعا مائلے اور فر ماتے تھے کہ یہودی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَرَأَى رَجُلاً يَلْتَفِتُ إلَى الْكُهُودُ يَفْعَلُونَ هَذَا.

(۱۳۷۱۳) حضرت مجامِد مِلِیْظیانے ایک شخص کود بکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر بیت اللّٰہ کی طرف د کمیے رہا ہے، آپ نے اس کواس کام مے منع فرمادیااور فرمایا کہ یہودی اس طرح کرتے تھے۔

## ( ١٢٦ ) فِي الرَّجُلِ مَتَى يُشْعِرُ بَدَنَتُهُ

#### اونٹ کااشعار کہاں سے کرے

( ١٣٧١٤ ) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ وَيُشْعِرُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. (١٣٧١ه) حضرت ابن عمر تفايينها في قرباني كوذ والحليفُه مقام پرقلاده وُ التي اوراشعار كرتے تھے۔ ( ١٣٧١٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوفَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِيٌّ يَقُولُ: إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ هَدْيًا أَشْعَرَهُ حَيْثُ يُحْرِمُ. `` (١٣٤١ه) حضرت عروه رَيْشِيْ فرماتَ بِين كدجب كوكَ شخص هدى بَهِج توجهال سے وہ احرام باند ھے وہیں سے اشعار كرے۔

(١٣٧١٥) حضرت عروه ويشيط فرمائي بين كه جب لوى تص هدى جينجاد جهال سے ده احرام باند مصروبين سے اشعار لرے۔ ( ١٣٧١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيهَ ، قَالَ : كَانُوا يُشْعِرُونَ يُوْمَ التَّرُو يِيَةِ ، وَقَالُ ذَلِكَ.

(۱۱۵۲) حفرت ابراہیم پر ایک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جی کہ التروید (8ذی الحجہ) کو اشعار کرتے اور اس سے پہلے بھی کرتے۔

( ١٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ بِعَرَفَةَ

(۱۳۷۷)حضرت اسود چاھیا اونٹ کااشعار عرفہ کے دن عرفہ میں کرتے۔

ر ١٣٧١٨) حدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَشْعِرَ بِعَرَفَاتٍ.

(۱۳۷۱) حضرت ابوجعفر والتي فرماتے ہيں كه مجھے بيربات بسند ہے كەعرفات ميں اونٹ كااشعار كيا جائے۔

(١٣٧١٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : يُشْعِرُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ. (١٣٤١) حفرت عطاء ولينية اور حفرت اسوو فرمات مِن كه بِهلِ الشعار كرے پھراحرام باندھے۔

( ١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُشْعِرُ البُدْنَ حَتَّى يُحْرِمَ.

(۱۳۷۲۰) حفرت مجامد ویشیخ فرماتے ہیں کہ جب تک احرام نہ باند ھے اونٹ کا اشعار نہ کرے۔

( ١٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ؟

كوئي شخص يوں كيم كدوه و تج كاحرام كيساتھ محرم ہے تواس پركب نج واجب ہے؟

( ١٣٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :يَوْمَ يَفُعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ : إِنْ حَنِتَ فَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَدَخَلَ شَوَّالٌ فَهُوَ مُحُرِمٌ.

ر ت ہور ہے۔ ابراہیم پیٹیلی فرماتے ہیں کہ اگر یوں قتم کھائے کہ جس دن فلاں فلاں کام کیا تووہ جج کے احرام نے ساتھ محرم ہے، توجب وہ حانث ہوگا تو محرم بن جائے گاادراگروہ یوں قتم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو ہیں جج کے احرام کے ساتھ محرم

توجب وہ حالت ہوہ یو سرم بن جانے ہ اورا سروہ یوں م اٹھائے کہ اس کے فلال فلال کام کیا تو ہیں ج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں اور شوال کام بینہ داخل ہو چکا ہے تو وہ محرم شار ہوگا۔

( ١٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ: يَحُبُّ مَعَ النَّاسِ.

(۱۳۷۲۲) حضرت فعنمی میشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیے تو میں حج کے احرام کے ساتھ محمد میں آتا گائی کی ساتھ حج کے سالا اور میں نہ کے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیے تو میں حج کے احرام کے ساتھ

محرم ہوں تو وہ لوگوں کے ساتھ فج کرے گا ( حانث ہونے کے بعد )۔

( ١٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ؛ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

( ۱۳۷۲ ) حفرت معنی ویشیز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٧٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُكْمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَئِذِ مُحْرَمٌ

بِحَجَّةٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فَهُوَ يَوْمَنِنٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ : إِذَا حَجَّ مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۱۳۷۲ه) حضرت حکم پربیمین فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں نے فلال کام کیااس دن میں حج کے احرام کے

ساتھ محرم ہوں، پھرا گروہ عانث ہو گیا تو اس دن وہ جج کے احرام کے ساتھ محرم ثنار ہو گا اورا گروہ یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلا س کام نہ کیے تو میں فج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں گا، تو اگر وہ حانث ہونے کے بعدلوگوں کے ساتھ فج کریے تو کانی ہو جائے گا۔

( ١٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ، أَمْ لَا ؟

کوئی شخص اگر کسی دوسرے کی طرف ہے جج کررہا ہوتو کیاوہ تلبیہ کہتے وقت اس کا نام لے گا؟

( ١٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ :تَكُفِيه مَرَّةً وَاحِدَةً يَقُولُ :كَبَّيْكَ عَنْ فُلَانِ.

(١٣٧٢) حضرت حسن ويشيد فرماتے بين كداكر آب ايك دفعه يوں كهدلو كدمين فلان كى طرف سے تلبيد برا هتا ہوں تو آپ كى طرف سے کفی ہوجائے گا۔

( ١٣٧٢٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٣٧٢) حفرت عطاء ويشيز سي بهي اى طرح منقول بـ

( ١٣٧٢٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُغْفِرَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ.

(١٣٧٢٤) حضرت مجامد ويشيخة فرمات مين كدمهجا به كرام نتي كتينج سيمجهة سقع كدمقام عرفد ہے كوچ كرتے وقت مغفرت ورحت نازل ہوتی ہے۔

( ١٢٩ ) فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيهُ

اگروہ شخص اس کا نام لینا بھول جائے

( ١٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ فَنَسِي

أَنْ يُسَمِّيَهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ عَلِمَ عَمَّنْ حَجَّ .

(۱۲۷۲۸) حضرت حسن بینید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص کسی کی طرف ہے حج کر رہا ہواور وہ اس کا نام لینا

بھول جائے تو پھر بھی اس شخص کی طرف ہے جج ادا ہوجائے گا، بیشک اللہ پاک جانتا ہے کدوہ کس کے لیے جج ادا کرر ہاہے۔

( ١٣٠ ) فِي الْعُمْرَةِ، يُرْمِلُ فِيهَا، أُمْرِ لاَ ؟

#### عمرہ میں رمل کیا جائے گا کہیں؟

( ١٣٧٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي عُمْرَةٍ ، وَأَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْحُلَفَاءُ كَلَالِكَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ.

(۱۳۷۲) حضرت عطاء مِلِینیڈ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَّفَظَیْ آنے اپنے عمرہ میں رمل فر مایا: اور حضرت ابو بکر،عمر وعثمان اور دوسرے خلفاء نے بھی اس طرح کیا،حضرت عطاء پریٹی فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِیْرِ اَنْتَیْجَیْمَ نے اپنے حج میں بھی رمل فرمایا۔

( ١٣١ )في المُرِّكِيّ يَقُصُرُ الصَّلاّةَ فِي الْحَجِّ، أَمْ لاَ ؟

### مكه كارہنے والاسخف سفر حج ميں نمازيں قصرا دا كرے گا؟

( ١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُبُّنْت عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَّجُوا إِلَى مِنَّى قَصَرُوا ، قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ يَقُولَان :يُتِمُّونَ. َ ( ١٣٧٣ ) حضرت قاسم چينجيز اورحضرت سالم فرماتے بيں كەمكەكار بنے والا جب منى جائے گا تو وہ نماز قصرا دا كرے گا اور حضرت

عطاء پایشی؛ اور حضرت زہری فرماتے ہیں وہ نماز بوری اوا کرے گا۔

( ١٣٧٣١ ) حِدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْى قَصَرَ. (١٣٧٣) حضرت ابن عمر ثفاه ينن مكه كرمه مين مقيم تهيه، جب آب سفر حج مين مني تشريف لے گئے تو آپ نے نماز قصرا دا فرمائی۔

( ١٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ بِصَلَاتِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي مَكِّيٌّ . قَالَ :قَدْ عَرَفْتُ ، قَالَ :وَسَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُسًا ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٣٧٣) حفرت خظله وينيي فرماتے بين كه ميں نے حضرت قاسم بينيلا سے فرقه ميں امام كے ساتھ باجماعت نماز اداكرنے كے

متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاس کی نماز کے ساتھ پوری نماز ادا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں مکی ہوں؟ آپ ایشید نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ پھر میں نے حضرت سالم اور حضرت طاؤس سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی ای طرح ارشاد فر مایا۔

( ١٣٧٣٢ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاةٍ فِي الْحَجِّ.

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم)

(١٣٤ تا ١٣٧) حفرت مجابداور حفرت عطاء رئيستيافر ماتے ہيں كه مكه والوں پرسفر حج ميں نمازيں تصرنبيں ہيں (پوري ہيں)\_

# ( ١٣٢ ) فِي الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّمَا يَكُونُ ؟

حج میں کیااحصار شارہوگا؟

( ١٣٧٣٤ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا إِحْصَارَ إِلَّا مَنْ حَبَّسَهُ عَدُوٌّ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي : لَيْسَ الْيُومَ إِحْصَارٌ.

(۱۳۷۳) حضرت ابن عباس تفاه بن ارشاد فر ماتے ہیں دشمن کے رو کئے کے علاوہ کوئی چیز بھی احصار شار نہ ہوگی ، اور حضرت

طاؤس پیٹینے فرماتے ہیں کہ آج کے دن احصار بالکل نہیں ہے۔

( ١٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا إِخْصَارَ إِلَّا مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عَدُّوًّ، أَوْ أَمْرِ حَابِسِ.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء والثيلة فرماتے ہيں احصار (محصر ) شارنہيں ہوگا سوائے اس شخص کے جس کو بياري لاحق ہو جائے يا اس ك دشمن روک لے یا اس کوکوئی اور کا م روک لے۔

( ١٣٧٣٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا إِخْصَارَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ. (۱۳۷۱)حضرت ابن عمر منزه پر منزافر ماتے ہیں جس کورشمن روک لےصرف وہی محصر شار ہوگا۔

( ١٣٧٣٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ الْمُحْرِمَ فَهُوَ إَحْصَارٌ.

(١٣٧٣) حفرت عروه ويطيع فرماتے ہيں كه ہروه چيز جس كى وجه سے حاجى سفر سے رك جائے وہ احصار ميں شار ہوگا۔

( ١٢٧٣٨ ) حلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنَ الحرب.

(١٣٧٨) حضرت امام زمرى ويشيد فرمات بين كه جنگ مين رك جانے والا بى محصر شار بوگار

( ١٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّمَتُّ

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ ، أَوْ عَدوْ ، أَوْ أَمْرْ يَحْبِسُهُ. (۱۳۷۳۹) حضرت ابن زبیر بیجه پین فرماتے ہیں کہ عمرہ سے حج تمتع کی صورت یہ ہے کہ کوئی آ دی حج کا احرام باندھ لے چھراس کو

کوئی مرض یادشمن یا کوئی اور کام جے سے روک دے۔

( ۱۳۳ ) كَيْفَ تُعَقَّلُ الْبِدُنُ ؟

جانور(اونث) یا ندھاکس طرح جائے گا؟

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَه

گانُوا یَعْقِلُونَ یَدَ الْبَدَنَةِ الْیُسُرَى ، وَیَنْحَرُونَهَا فَائِمَةً عَلَى مَا بَقِیَ مِنْ فَوَ ائِمِهَا. (ابوداود ١٧٦٣) (١٣٧٨) حضرت ابن سابط سے مروی ہے کہ حضور اقدس سِرِفْظَةَ اور آپ کے صحابہ کرام شِرَاکَتُنْ اونٹ کے باکیں ہاتھ کو باندھا

( مہم ۱۳۷۷) حضرت ابن سابط سے مروی ہے کہ تصور اقد کی میران کھی اور آ پ کے متحابہ کرام میکادیم اونٹ نے با کی ہاتھ کا باندھا کرتے اور اسے تین ٹانگوں پر کھڑا کرنے نحوفر ماتے۔

ر المحاورات من المول برهز الرحز الرحز الراح المراعد المعالم ا

(۱۳۷۱) حضرت ابن عمر رئي دين اونت كانحراس طرح فر ماياً كه اس كا داهنا باتحد باندها مواتها ـ

( ١٢٧٤٢) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِغْقِلْ أَيَّ الْيَدَيْنِ شِنْتَ.

(۱۳۷۴) حضرت عطاء ريشي فرمات مي كه جونسامر ضي باتھ جا ہواونٹ كابا ندھ دو۔ ( ۱۳۷۴ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ الْيُسْرَى.

(١٣٧٨) حضرت مجامد ويشط نح كرت وقت اونث كابايان ماته الدحة -

( ١٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ كَيْفَ تُنْحَرُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُ يَدَهَا الْمُنْ . وَالْكُسْ يَهِ ، وَتَنْحُ هَا مِنْ قَالَ : لَكُهُمْ اللَّمُنَ .

الْیُسْرَی ، وَتَنْحِرُهَا مِنْ قِبَلِ یَدِهَا الْیُمْنَی. (۱۳۷۴)حفرت حسن بِشِیْن سے دریافت کیا گیا کہ اونٹ کانح کس طرح کیاجائے؟ آپ بِشِیْن نے فرمایا اس کا بایاں ہاتھ باندھ دو

اوردا ہے ہاتھ کی جانب سے اس کانح کرو۔ ( ١٣٧٤٥ ) حدَّثَنَا حُمَیْدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَبْدِ الْكوِیمِ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ يَدَهَا الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا.

(۱۳۷۵) حضرت مجامد ویشید جب ادنث کانح کرنے کاارادہ کرتے تواس کابایاں ہاتھ باندھ دیتے۔

( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي

# طَوَافٍ ، أَوْ في غَيْرِ طَوَافٍ

جوحفرات یہ پیند کرتے تھے کہ جب تک وہ حجراسود کا اسلام نہ کرے مسجد حرام سے باہر

# نه نکلے اگر چه طواف نه بھی کرر ہاہو

( ١٣٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَسْتَلِمَ ، كَانَ فِي طَوَافٍ ، أَوْ في غَيْرٍ طَوَافٍ .

(۱۳۷۳) حفرت ابن عمر تفایق متجد حرام سے باہر نہ نگلتے جب تک آپ حجر اسود کا استلام نہ کرتے ،خواہ آپ طواف کر رہے ہوتے یا نہ طواف نہ کر رہے ہوتے ۔

( ١٣٧٤٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أبيه ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ لَمْ تَطُفْ فَاسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَوِ اسْتَقْبِلْهُ فَكَبَّرُ وَادُعُ اللَّهَ.

(۷۷ کا ۱۳۷) حضرت ابرا ہیم پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ جب بھی مجدحرام میں جاؤخواہ بیت اَللّٰد کا طوّاف کرو یا نہ کرو جب مجد سے نگلنے کا ارادہ ہوتو حجرا سود کااستلام کرو، یااس کی طرف رخ کر کے تکبیر پڑھواوراللّٰہ پاک سے دعا کرو۔

#### ( ١٣٥ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلاَ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

جوحضرات اجازت دیتے ہیں کہ طواف کیا جائے کیکن حجراسود کا استلام نہ کیا جائے

( ١٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْهُ.

(۱۳۷۴) حفرت ابن ابو حفصه مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِیٹین کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، آپ مِیٹین جب بھی حجراسود کے پاس سے گزرتے تو اس کی طرف صرف متوجہ ہوتے لیکن استلام نیفر ماتے۔

( ١٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ طَاوُوسٍ فَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَلِمْ شَيْئًا مِنَ الْأَرْكَانِ ، حَتَّى يَنْصَرِفَ.

(۱۳۷۳) حفرت ابراہیم بن نافع میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس میشید کے ساتھ طواف کیا، پس آپ نے ارکان کا استلام نافر مایا یہاں تک کہ آپ واپس چلے گئے۔

( ١٣٧٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَسْتَلِمُ.

(٥٠) حضرت ابراجيم ويشيد نے بيت الله كاطواف فرماياليكن استلام نه فرمايا۔

( ١٣٦ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَيَمْشِي بَعْضَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يَعْجِزُ

كونى شخص نذر مانے كدوه بيدل بيت الله جائے گا، پھروه كچھسفر طے كركے عاجز آجائے

( ١٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ - وَقَالَ يَزِيدُ : بَيْنَ البَيْهِ - فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَغْذِيبِ هَذَا لَغَنِيٌّ ، مُرُّوهُ فَلْيَرُكُبْ . إِلاَ أَنَّ يَزِيدَ قَالَ :عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ.

(۱۳۷۵) حضرت انس وہ پنٹی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرافِظَ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی مشکل ہے دوآ دمیوں کے

سہارے چل رہا ہے، یزیدراوی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہاتھا، آپ مُؤْفِظَ فِی فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں میں میں ان میں فرمان میں شخص ناز میان کے سام سام میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں ا

صحابہ کرام میکائی نے عرض کیا کہ اس مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا ، آپ مِنْزِ فَفَظَعَ بِنے ارشاد فر مایا: بیٹک اللہ تعالی اس مخص کواس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرنے ہے بے نیاز ہے جاؤاس کو کہوکہ سوار ہوکر جائے۔

( ١٣٧٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكُبُ ، وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ.

(ترمذی ۱۵۳۳ ابوداؤد ۲۲۸۲)

(۱۳۷۵) حفرت عقبہ بن عامر الجھنی واٹھ سے مروی ہے کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ پیدل بر ہندسر بیت اللہ جائے گی، میں نے حضور اقدس مُؤَلِّفَتُكُمُ اِسِ کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ مُؤلِفَقِدَ اَ نے ارشاد فرمایا: اپنی بہن سے کہوکہ چا دراوڑھ کرسوار ہوکر

جائ اورتمن روز رركھ۔ ( ١٣٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ

عَلِيٍّى ، قَالَ : إِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشَّى فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيُهُدِ بَدَنَةً وَلِيَرْكَبْ.

(۱۳۷۵۳) حضرت علی جھائے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صخص نذر مانے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا، پھروہ عاجز آ جائے اور نہ جا سکے تو اس کو چاہئے کہ ایک اونٹ قربانی کے لیے روا نہ کردے اور خود سوار ہو کر جائے۔

( ١٣٧٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ مَشَى نِصُفَ الطَّرِيقِ فِي نَذُرٍ ، ثُمَّ رَكِبَ ، قَالَ : يَجِيء مِن قَابِلٍ فَيُرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِى مَا رَكِبَ ، وَيَنْحُرُ بَدَنَةً.

(۱۳۷۵) حضرت اُبن عباس بنی دین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جونذ ر مانے پھر آ دھاراستہ چلنے کے بعد سوار ہو جائے تو وہ آئندہ سال پھر آئے اور جتناوہ پیدل چلاتھاوہ راستہ سوار ہو کر طے کرے اور جوراستہ اس نے سوار ہو کر طے کیا تھاوہ پیدل

طے کرے۔ مصادر میں میں میردوں

( ١٣٧٥٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ : يَمْشِي حَتَّى إِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَأَهْدَى.

(١٣٧٥) حضرت حسن ولیٹیلا اس شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو پیدل حج کرنے کی نذر مانے ،تووہ پیدل چیتارہے پھر جب

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (علدم) كي المحالي المحالي

كناب البناسك كناب وہ تھک جائے تو سوار ہوجائے اور قربانی کرے۔

( ١٣٧٥٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَمْشِى ، فَإِنَ انْقَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً.

(١٣٤٥) حضرت حسن بيشيد فرمات بين كم يهل توه ه يدل عليكن وه عاجز آجائ توسوار موجائ اوراونك كي قرباني كري-( ١٣٧٥٧ ) حَذَّتَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِى ، قَالَ :كُنْتُ تَحْتَ مِنْبُرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي نَذَرْت أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا ، حَتَّى إذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا خَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِى الْحَجُّ فَرَكِبْت ، قَالَ: لَا خَطَأَ عَلَيْكَ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ ، وَارْكَبْ مَا

(۱۳۷۵۷) حفزت عمروبن سعید البجلی ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن زبیر جی دین میں میں بیٹھا ہوا تھا آپ منبر پرتشریف فرما

تھے،ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تھی، جب میں نے اتناا تناسفر پیدل ملے کیا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ سے حج قضاہی نہ ہو جائے تو میں سوار ہو گیا ، آپ ڈاپٹونے نے ارشادفر مایا : تجھ پر

کوئی گناہ نبیں ہے،آئندہ سال دوبارہ حج کرواور جتنا سوار ہوکرسفر کیا ہے وہ پیدل کر لینااور جتنا پیدل کیا ہے وہ سوار ہوکر کر لینا۔ ( ١٣٧٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ فَمَشَى بَعْضَ الطَّرِيقِ ،

وَرَكِبَ بعضًا ، فَقَالَ :يَنْظُرُ مَا رَكِبَ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ جَزَائَهُ ، فَإِنْ بَلَغَ بَدَنَةً اشْتَرَاهَا وَأَهْدَاهَا ، قَالَ :فَإِنْ لَمْ يَبُلُغُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِين. (۱۳۷۵۸) حضرت عطاء پیشیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جونذر مانے کہ وہ پیدل حج کرے گا، پھروہ کچھ سفر پیدل کرنے کے

بعد سوار ہو جائے تو وہ انداز ہ لگائے جوسفراس نے سوار ہوکر کیااس کی جزاء (قیمت ) کیا ہے،اگروہ اونٹ کی قیمت تک پہنچ جائے تو اونٹ خرید کر قربان کردے،اورا گراس مال کی قیمت اونٹ کی قیمت تک ندینجے تو وہ مساکین برصد قد کردے۔ ( ١٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكُبُ

(۱۳۷۵) حضرت یزید بن عبدالله بن تسیط بریشیهٔ فرمات بین که ده سوار جو جائے اور اونٹ کی قربانی کرے، اور حضرت قاسم بریشیهٔ فر ماتے ہیں کہ جب آئدہ سال آئے تو جتنا سفر سوار ہوکر طے کیا تھاوہ پیدل کرے۔ ( ١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ مَالِكٌ : جَدَّتُهُ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أُمَّهُ ، جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْيَ ، فَمَشَتُ حَتَّى إِذًا انْتَهَتُ إِلَى السُّقُيَا عَجَزَتُ ، فَسُنل ابْنَ

وَيُهُدِى بَدَنَةً ، وَقَالَ الْقَاسِمُ :إِذَا كَانَ قَابِلُ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ.

عُمَرَ؟ فَقَالَ :مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. (۱۳۷۱) حضرت عبیدالله والله و الدومحترمه نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی، پھر جب وہ پیدل سفر کر کے مقام سقیاء تک پیچی تو هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المعنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المعنف ابن الي شيب مترجم (جلدم)

مزید پیدل سفرے عاجز آ ممکنیں،حضرت ابن عمر می دین ہے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ داینونے نے فرمایا: اس کوکہو کہ وہ آ سنده سال پرآ ئے اور جہاں سے وہ پیدل چلنے سے عاجز آئی تھی وہاں سے پیدل چل کرآ مے کا سفر کرے۔

( ١٣٧٦١ ) حَلَّتُنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَيُّمَا الْمَرَأَةِ

جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ فَلَمْ تَسْتَطِعُ ، فَلْتُرْكَبُ وَإِنَّهْدِ بَدَنَةً.

(١٣٧١) حضرت عطاء ويطيو فرماتے ہيں كہ جوخاتون بھى بينذر مانے كدوہ بيدل جج كرے كى چروہ بيدل چلنے كى طاقت ندر كھے تو اس کو چاہیے کہ سوار ہوجائے اور اونٹ کی قربانی کرے۔

# ( ١٣٧ )ِفِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مِنْي کوئی شخص عرفات سے منی کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے نکلے

( ١٣٧٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَقْبَلَ

مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ مِنَّى شِمَّالًا ، وَيَمِينًا. (۱۳۷ ۹۲) حضرت سعید بن جبیر ویشین اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص عرفات سے واپس آتے وقت منی کے علاوہ دائیس

یا تیں کوئی اور راستداختیار کرے۔ ( ١٣٧٦٢ ) حَلَّانَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ

مِنَّى، إذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، طَرِيقِ ضَبِّ.

(١٣٧ ١٣٧) حفرت عطاء وينهي اس مين كوكي حرج نهيل سجعت كه جب كوكي شخص عرفات سے آئے تو منل كے بجائے "ضب" يهار كا راستداختیار کرے۔

# ( ١٣٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، عَلَيْهِ فِيهَا شَيْء ، أَمْ لا ؟

# محرم اگراہے تین بال اکھیرد ہواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ دُمُّ ،

النَّاسِي وَ الْمُتَعَمَّدُ سُواءً. (۱۳۷ ۲۴) حضرت حسن بیشید اور حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ محرم اگر اپنے تین بال اکھیٹر لے تو اس پر دم واجب ہے اور اس

معالمه میں جان بوجھ کر کرنے والا اور بھول کر کرنے والا دونوں برابر ہیں۔

#### ( ١٣٩ ) فِي الْبُكْنَة إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا يَنْزِعُ الْجِلُّ عَنْهَا ، أَمْ لا ؟

#### جب اونٹ کونح کرنے کا ارادہ کرے تواس کی جھول اتارے کہیں؟

( ١٣٧٦ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ جِلاَلَهَا لَا تَتَمَرَّعُ فِيهِ ، يَغْنِي الْبُدُنَ.

(۱۳۷۷۵) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہاونٹ کانح کرتے وفت اس کا جھول اتار دوبدنہ کوجھول میں لت یت نہ کرو۔

( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْحَرُهَا وَعَلَيْهَا جِلاَلُهَا.

(١٣٤ ١٦٢) حضرت ابن عمر مؤلونه خل بدنه پرجھول ہوتی اس کونح نه فرماتے۔

#### ( ١٤٠ ) فِي الْجَازِرَ يُعْطَى مِنْهَا ، أُمْ لاَ ؟

#### قصاب کواس جانور میں سے کچھ دیا جائے گا کہیں؟

( ١٣٧٦٧) حدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (بخارى ١٤١٦ـ مسلم ٩٥٣)

(۱۳۷۷) حضرت علی میں ہو اور آپ میں کہ حضور اقدس مَلِقَظَةَ نے جھے حکم فرمایا کہ میں اونوں کے پاس رہوں اور اس میں سے قصاب کو پچھ نددوں ،اور آپ مِلِقظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہم قصاب کواپنے پاس سے دیں گے۔

( ١٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ ، وَإِنْ وَجَدُّت بِهِ شَاةً فَاشْتَرِ بِهِ شَاةً ، فَاذْبَحُهَا.

(۱۳۷۷۸) حضرت مقسم بیشین فرماتے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کومت دو،اگراس کوفر وخت کر کےاس کی قبت ہے بمری خرید سکتے ہوتو خرید کراس بکری کوذئ کرلو۔

( ١٣٧٦٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُقْطَى مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ.

( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حضرت عطاء پیشی؛ فرماتے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کو دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٣٧٧ وَ حَذَّنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَهَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ جِلْدَهَا.

﴿ ١٣٧٠) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيخ ارشا دفر مات عبي كه جانور كي كعال قصاب كودينه مين كو كي حرج نهيس \_

( ١٣٧٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْنًا.

(١٣٧١) حضرت مجامد وينطي فرمات بين كه قصاب كوجانور ميس سے يجھند يا جائے گا۔

# ( ١٤١ ) مَنْ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُل بِالْبَيْتِ

#### جوحضرات بيفرماتے ہيں كه حاجى كا آخرى عمل بيت الله كاطواف مونا حاج ب

( ١٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا :هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهُدِهِ بِالْبَيْتِ. (مسلم ٩٦٣ـ ابوداؤد ١٩٩٥)

(١٣٧٤٢) حفرت ابن عباس تفاوين عدموى ب كداوك في كرك جس طرح حيات تقد جله جات تها، آب مُؤفَظَة إن ارشاد فرمایا: کوئی شخص بھی واپس نہ جائے جب تک کداس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوس، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ، وَلَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

(١٣٧٧) حفرت عمر مذافقة الشخص كوواليس بهيج وية جس كا آخرى عمل بيت الله كاطواف ند موتار

( ١٣٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ.

(١٣٧٧) حضرت عمر جا الله ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص طواف ندکر لے وہ واپس نہ جائے ، بیشک حج کا آخری عمل

( ١٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، وَخُفُّفَ عَنِ الْحُيَّضِ. (مسلم ٣٨٠)

(١٣٤٧٥) حضرت ابن عباس ويُعظِين فرمات بي كه لوگول كوهم ديا كيا كه ان كا آخرى عمل بيت الله كاطواف بهواور حيض والي عورتول ے بی مکم بلکا کردیا گیا ہے(ان کے لیےاس میں تخفیف کردی گئی ہے)۔

( ١٣٧٧٦ ) حَلَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنْ مِنَّى ، فَقِيلَ لَهُمْ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَرُحُّصَ لِلْحُيَّضِ.

(١٣٧٤) حفرت طاؤس ويشيذ فرمات مين كه حاجى حضرات منى سے بى واپس لوٹ جايا كرتے تھے، ان كو حكم ديا كيا كه ان كا

آ خری عمل بیت الله کاطواف ہو ہمکین حیض والی عورتوں کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی۔

# ( ١٤٢ ) فِي الرَّجُل يَحَبُّ ، أَوْ يَعْتَمِرُ يَجْزَئُهُ التَقْصِيرُ ؟

#### ج ياعمره كرنے والے كے ليے قصركرنا كافى موجائے گا؟

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَخِى جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ وَبِيدِهِ مَشِقَصٌ ، يُقَصِّرُ بِهِ مِنْ شَغْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا صَرُورَةَ فِى الإِسْلَامِ ، وَتُشَجَّ الإِبِلُ ثَجَّا ، وَعُجُّوا بِالتَّكْبِيرِ عَجَّا.

(۱۳۷۷) حفرت جبیر بن مطعم جہائی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مَانِ اَنْ اَلَیْ اَلَا اِلَا اِلْمَانِ اَلَّهِ اِلْمَانِ اَلَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَحَلَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّرُوا ، وَلَمْ يَحْلِقُوا.

(۱۳۷۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں صحابہ کرام جھ کھٹے نے اپنااحرام کھول دیا قصر کروا کراورانہوں نے حلق نہ کروایا۔

( ١٣٧٧٩ ) حدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَحُجُّ مَعَ أَبِى وَأَعْتَمِرُ وَلِى جُمَّةٌ إِلَى مَنْكِبِى، فَمَا أَمَرَنِى بِحَلْقِهَا فَطُّ فَكُنْتَ أَقَصِّرُ.

(۱۳۷۷) حفزت هشام بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدمحترم کے ساتھ حج اور عمرہ کیا میرے بال کندھوں تک تھے میں تتر و تتر میں بار کر ایک ہیں میزون نے جو جات کی میر چک

نة تعورُ يَقورُ عَ بِال كَالْمُ لِيكِن آ بِ وَثَاثُونَ بِحِي حَلَى كُروائِ كَاحَكُم نديا. ( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، غَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا حَجَّ الرَّجُلُ أَوَّلَ حَجَّةٍ ، حَلَقَ وَإِنْ حَجَّ مَرَّةً أُخْرَى ،

١٩٧٨، محدثنا جَرِير ، عَنْ مَعِيره ، عَنْ إبراهِيم ، فال :إدا حج الرجل اول محجه ، حَلَقَ وَإِنْ حَج مَرَهُ احْرَى ، إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ، وَإِذَا اعْتَمَرَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَكُمَّ قَطُّ ، فَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَنِّعًا قَصَّرَ ثُمَّ حَلَقَ.

(۱۳۷۸) حفرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص پہلا مج کرے تو اس کو چاہئے کہ بالوں کو صلق کروائے ، پھراگروہ دوسری بارنج کرے تو چاہے علق کروائے یا قصر کیکن حلق کروانا افضل ہے اورا گرکوئی مختص عمرہ کر لیکن اس نے پہلے جی نہ کیا ہوا ہو تو

ر مراہ ہوں وقت کر والے اگر جا ہے تو تھر کروالے اورا گردہ تہتع کرنے قصر کروائے پھر حلق کروائے۔ اگروہ جا ہے تو حلق کروالے اگر چاہے تو تھر کروالے اورا گردہ تہتع کرنے قصر کروائے پھر حلق کروائے۔

( ١٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عطاء ؛ سُئِلَ عَنِ الطَّرُورَةِ :أَيَحْلِقُ ، أَوْ يُقَصِّرُ ؟ قَالَ

أَيُّ ذَلِكَ شَاءً ، إِنْ شَاءً حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءً فَصَّرَ

(۱۳۷۸) حفرت عطاء ولیشین سے دریافت کیا گیا کہ پہلا جج کرنے والاضحف حلق کروائے یا قصر؟ آپ بیشین نے فرمایا اس کی مرضی ہے، جا ہے تو حلق کروائے جا ہے تو قصر کروائے۔

( ١٣٧٨٢) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ فَصَّرَ. (١٣٧٨٢) حفرت حسن طِيْرِين الشَّخْص كِمَعَلَّق فرمات مِي كه جس نے پہلے جج نه كيا موكداً كروہ جا بتو حلق كروالے اورا كروہ عاب و قصر كروالے۔ عابو قصر كروالے۔

( ١٣٧٨٢) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ حَجَّا ، أَوْ حَجَّ أَحَدُهُمَا ، أَوِ اعْتَمَرَ الآخَرُ ، فَحَلَقَ أَحَدُهُمَا وَقَصَّرَ الآخَرُ.

ر المراد من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد

دوسرے نے عمرہ کیا، توان میں سے ایک نے طلق کروایا اور دوسرے نے قصر کروایا۔ ( ١٣٧٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُعِجَّونَ أَنْ يَحْلِقُوا فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ ، وَأَوَّلَ عُمْرَةٍ.

(١٣٧٨) حضرت ابراجيم ويشي فرمات بيل كصحابه كرام فكأتفي اسبات كويسند فرمات تصك بهلي حج اور بهلي عمره مين حلق كروائيس

#### ( ١٤٣ ) فِيمَن حَلَقَ فِي الْعُمْرَةِ

#### جن حضرات نے عمرہ میں حلق کروایا

( ١٣٧٨٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

(۱۳۷۸۵) حضرت جعفر ویشید ہے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَیَّۃ نے عمرہ میں حلق کروایا۔

( ١٣٧٨٦) حَدَّثْنَا بِشُو بُنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهُلِ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَقُدَمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَمَا يُجِلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُرُجَ ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ.

(۱۳۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن مصل طینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان دوائی کود یکھاوہ مکہ مرمہ تشریف لاے اور ہم آ ب کے ساتھ تھے، بس انہوں نے وہاں کوئی گرہ نہ کھولی یہاں تک کہ واپس تشریف لے گئے، اور بیت اللہ کے طواف پر کسی چیز کی زیادتی نہ فرمائی اور صفاومروہ کی سعی کی اور اپنے سرمبارک کا حلق کروایا۔

( ١٣٧٨٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

هي مصنف ابن الې شيبه متر تم (جلدم ) کې پې الله کا ۱۹۸ کې پې د ابن الې شيبه متر تم (جلدم )

(١٣٤٨٤) حفرت قاسم ويشيد نے عمرے ميں اپنے سر كاعلق كروايا۔

( ١٣٧٨٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ، قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ فَطُّ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ. . (١٣٧٨) حضرت ابراتيم ويشير فرمات بين كه جب كونى مخص عمره كرے جس نے پہلے فج ندكيا بوا بوتو اگروه جا بتو حلق كروالے

كتاب البناسك • كلي

اگر جاہے تو تھر کروالے۔

( ١٣٧٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأُوَّلَ مَا يَعْتَمِرُ أَنْ يَحْلِقَ. (١٣٧٨) حضرت ابراہيم بيٹينيز فرماتے ہيں كەصحابەكرام شكائينز پېلاحج اور پہلاعمرہ كرنے والے فخص كے ليے اس بات كوپيند

فرماتے تھے کہ وہ حلق کروائے۔

# ( ١٤٤ ) فِي فَضْلِ الْحَلْق

#### حلق کروانے کے فضائل ( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :وَلِلمُقَصِّرِينَ. (بخاري ١٤٢٨ـ مسلم ٣٢٠)

(١٣٤٩٠) حضرت ابوهريره والثين سے مروى ہے كەحضورا قدس مَرْالفَيْجَ نے دعا فرمائى كداے الله! حلق كروانے والوں كى مغفرت فرما، صحابہ کرام شکھٹنٹر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَؤْفِظَةً! قصر کروانے والوں کے لیے؟ آپ مَؤْفِظَةً نے فرمایا: اے اللہ حلق

حکروانے والوں کی مغفرت فر مااور آپ مِلِّفْظَغَ أِنْ تین باریجی فر مایا: صحابہ کرام <del>دی کُٹٹے</del> نے پھرعرض کیااے اللہ °کے رسول مِثِلِّفْظِغَ إ

قَصْرِ كُرُواْنے والوں كے ليے؟ آپ مِنْ الْفَظِيَّةَ بِنَے فُر مایا: اور قصر كروانے والوں كى بھى مغفرت فرما۔ ( ١٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِيَذِهِ :يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ،

وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ. (احمد ٢/ ٣٩٣ـ حميدي ٩٣١)

(١٣٧٩) حضرت وهب بن عبدالله وينفيز اپنے والدے روايت كرتے ہيں كه ميں اپنے والدصاحب رفائق كے ساتھ تھا، ميں نے حضورا قدس مَنْزِفَقَائِقَ کودیکھا کہ آپ مِنْ فَقَفَقَ فَا ہم اٹھا کردعا کررہے ہیں کداے اللہ علق کروانے والوں پر رحم فرما، ایک شخص نے عرض كياا الله كرسول مَرْافَيْنَ فَقِر كروان والول بر؟ آپ مَرْافَقَ فَيْ نَتْ تيسرى مرتبدارشا دفر مايا: اورقصر كروان والول برجمي -

( ١٣٧٩٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ،

المناسك عنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي المناسك ٢٩٩ كي معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم)

عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ نَحُوَهُ. (احمد ٣/ ٢٠ طيالسي ٢٢٢٢)

(۱۳۷۹۲) حفزت ابومعیدالخدری دافخه ہے ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَخُّمَ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا. (ابن ماجه ٣٥٣٥ـ احمد ١/ ٣٥٣)

(۱۳۷۹۳) حضرت ابن عباس بی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِلْ النظیم نے بول دعا فرمائی ، اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما، تین باریبی ارشا دفرمایا:صحابه کرام تشاکتین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِثَوْتَفَعَةً! کیا دجہ ہے کہ حلق کر وانے والوں پر

رحم کا اظہار کیا گیا ہے؟ آپ شِرِ شَفِی ﷺ نے فر مایا کیونکہ وہ د کھ در د کا اظہار نہیں کرتے اور انتثال امر میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ( ١٣٧٩٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةُ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ :وَالْمُقَصِّرِينَ.

(بخاری ۱۷۲۷ مسلم ۳۱۲)

(۱۳۷۹۳) حضرت ابن عمر مین پیشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس سَرِ اَلَقَائِ اَنْ اللہ اللہ پاک حلق کروانے والوں پر رحم فر مائے ،

صحابہ کرام شکھنٹرنے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَطِّنْتَظَيَّةً! قصر کروانے والوں پر بھی؟ آپ مِیَّلِنْتُطَیَّةً نے تیسری بارارشا وفر ہایا: اور قصر کرنے والوں پرجھی رحم فریا۔

( ١٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(مسلم ۲۹۹- احمد ۴/ ۵۰)

(90 ١٣٤) حفرت يجي بن حمين واليود وادا سے روايت كرتے ہيں كدانھوں نے رسول اكرم مُؤافِقَةَ الله عالَ كروانے والول کے لیے تین باردعاسیٰ اورقصر کروانے والوں کے لیے ایک دفعہ۔

( ١٣٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِي بُنِ جُنَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اغْفِرْ لِلْمُقَصِّرِينَ. (احمد ٣/ ١٦٥ طبراني ١٦٥٠) (١٣٤٩٢) حضرت حبثى بن جناده ويناش سے مردى ہے كەحضور اقدى يَرْفَظَة نے دعا فرمانى، اے الله! حلق كروانے والول كى

مغفرت فرما، صحابہ کرام مختائق نے عرض کیا، ایس اللہ کے رسول سُؤَسِّقَتُ فِی اللہ کے اللہ بھی؟ آپ سَرِ اللَّهُ فَ فرویاً ا ے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما ، صحابہ کرام جن کالٹیانے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَّسَفَیْجَ ! قصر کروانے والوں کے لیے

بھی؟ آپ مِنْفِيْنَ أَنْ ارشاد فرمایا: قصر کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔

( ١٣٧٩٧) حدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حدَّنَنَا أُوسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ بُرَيْد بْنِ أَبِي مَوْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةً ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:وَالْمُقَصِّرِينَ. وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ مَحُلُوقَ الرَّأْسِ، فَمَا سَرَّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرُ النَّعَمِ، أَوْ قَالَ:خَطَرَّ عَظِيمٌ.

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :(احمد ٤/ ١٥٤ـ طبراني ١٠٣)

(۱۳۷۹) حفرت ما لک بن ربیعہ و اللہ علی ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَرِاَفَقَیْجَ نے دعا فرمانی ،اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فرمانی اور منظم کی استان کے ساتھ کی استان کے ساتھ کی استان کے ساتھ کے ساتھ کی استان کے ساتھ کی استان کی منظرت فرمان اوی فرمانی کے استان کی میں منظرت فرمان اوی فرمانے ہیں کہ اس دعا کی وجہ تصور اقد س مَرَفَقَعَ کی اس دعا کی وجہ سے مرخ اونٹوں یا بہت زیادہ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔

( ١٤٥ ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ، مَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى

کوئی شخص عمرہ کرے جج کے بعد تو جوحضرات بیٹر ماتے ہیں کہوہ اپنے سرپراسترا چلائے (۱۳۷۹۸) حذَّثْنَا عَبْدُ الشّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنِ اعْتَمَرَ بَغْدَ الْحَجُّ أَجُرَى عَلَى رَأْسِهِ نو ب

(۱۳۷۹۸)حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جو محض حج کے بعد عمرہ کری تو دہ اپنے سر پراستر انچیسر لے۔

( ١٣٧٩٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فَحَلَقَ ، ثُمَّ حَجَّ ؟ قَالَ :يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۷۹) حضرت مسروق بایشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد حلق کرواد ہے پھروہ حج کرے تو کیا کرے؟ بعد میں منت میں میں اس میں میں اس میں اس

( ١٣٨٠. ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۰) حفزت سعید بن جبیر مواثیمهٔ بھی ایسے تخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سر پراسترا پھیر لے۔

( ١٣٨.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِفْتُهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِى يَفْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ :يُبِيرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۱)حضرت عطاء طِیشیز سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حج کے بعد عمرہ کرے؟ آپ میشیز نے فرمایاسریراسترا پھیر لے۔

(۱۳۸۰۲) حضرت عطاء ولطيلا سے دريافت كيا گيا كەكوئى بوڑ ھاشخص حج كرے اوروہ گنجا ہو؟ آپ پيٹيلانے فرمايا اس كے مر پراسترا

( ١٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً أَصْلَعَ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ ، أَوِ اغْتَمَرَ أَمَرَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۳) حضرت ابن عمر نؤید نیزا کے سر پر بال نہ تھے، آپ جب حج یا عمرہ کرتے تو سر پرصرف استر انچھیر دیتے۔

( ١٤٦ ) قُولُهُ تَعَالَى (الْحَجُّ أَشُهُرُ مَعْلُومَاتٌ)، مَا هَنِهِ الْأَشْهُرُ ؟

الله تعالى كارشاد: ﴿ الْحَجُّ اللهُر مَعْلُومَتْ ﴾ كون عمين مرادين؟

( ١٣٨٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشُرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

(١٣٨٠٨) حضرت ابن عمر ثفاظ من الله كارشاد ﴿ ٱلْحَجُّ اللَّهِ هُو مُعْلُومُ تَعْلُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَال الله كاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اورذى الحجهك دس دن مراديس

( ١٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۰۵) حضرت ابن عمر ثني پينزارشا دفر ماتے ہيں كه شوال ، ذوالقعد ه اور ذوالحجه مراد ہيں۔

( ١٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو

(۱۳۸۰۲) حضرت طاؤس پیشید بھی یبی فرماتے ہیں۔

( ١٣٨٠٧ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸۰۷) حضرت ابن عباس تؤیر شنز سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٨.٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَصَدْرُ ذِى الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۰۸) حضرت حسن طینی فرماتے ہیں کداس سے شوال ، ذوالقعد ہ اور ذوائحجہ کے شروع کے دن مراد ہیں۔

( ١٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّد ؛ مِثْلَهُ.

(١٣٨٠٩) حضرت محمد ويشي العلاح مروى ب-

( ١٣٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ :

شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. (١٣٨١٠) حضرت عبدالله بن ﴿ الْحَجُّ الشَّهُو مَّعْلُو مْتْ ﴾ كِمتعلق فرماتے ہیں كه شوال، ذوالقعدہ اور دس دن ذوالحجہ كے

( ١٢٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ :

شَوَّالُ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ. (١٣٨١) حضرت عطاء ويشيز فرماتے ہيں كه ﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُو مَعْلُومَتْ ﴾ مان والقعده اور ذوالحجمراد ہيں۔

( ١٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ ؛ (الْحَجُّ أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ) قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعُدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۱۲) حضرت ضحاک پریشیا ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشُو ُ ذِى الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۱۳) حضرت ابراجيم ويشيخ فرماتے ہيں كەشوال، ذوالقعد ہ اور ذى الحجه كے دس دن مراد ہيں ۔

( ١٣٨١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.

(١٣٨١٨) حضرت ابن عباس من ومن الله إلى كارشاد ﴿ الْحَجُّ أَشْهُو اللَّهُ مُنْ أَوْمُتْ ﴾ معلق فرمات بي كداس سيشوال،

ذ والقعد ه اور ذ والحجه کے دس دن مرادیں۔

( ١٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَيْهَسِ بْنِ فَهْدَانِ ، عَنْ أَبِى شَيْخِ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ ؟ قَالَ : شَوَّالً ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(١٢٨١٥) حضرت ابن عمر وي وين الله ياك كارشاد ﴿ أَلْحَجُ الشَّهُو مَّعْلُو مْتُ ﴾ كمتعلق دريافت كيا كيا؟ آب وي في في في فر مایا: اس سے شوال ، و والقعد ہ اور ذوالحجرم او ہیں۔

#### ( ١٤٧ ) قُولِهِ تعالى (فَمَنَّ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ)

الله تعالى كاارشاد ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٣٨١٦ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) قَالَ : التَّلْبِيَّةَ.

(١٣٨١١) حفرت ابن عباس ولله الله باك كارشاد ﴿فَمَنْ فَوَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كمتعلق فرمات بن كداس تلبيد

مراد ہے۔ ١٣٨١٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ : الإِحْرَامَ.

(IPAIL) حفرت ضحاك ويشيد فرمات مين كداس ساحرام مرادب-

٠ ١٣٨١٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ: مَنْ أَهَلَّ فِيهِنَّ بِالْحَجِّ.

(۱۳۸۱۸) حفزت عطاء ویشید فر ماتے ہیں کہ جو حض اس میں مج کااحرام باند ھے (وہ مراد ہے)۔

( ١٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ. (۱۳۸۱۹) حضرت عطاء ویشید فر ماتے ہیں الفرض ہے مراد ملبیہ ہے۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الإِهْلَالُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ .

(١٣٨٢٠) حفرت امام زهرى والطيئة فرمات بين كتلبيد حج كافريضه ب-

( ١٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :التَّلْبِيَّةُ.

(۱۳۸۲) حفرت ابراجيم ويشي فرماتے بين كهاس مراد تلبيه ب-

( ١٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾

(۱۳۸۲۲) طاؤس ویشید فرماتے ہیں کداس سے مراد تلبید مراد ہے۔

( ١٣٨٢٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحوص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) قَالَ : التَّلْبِيَّةُ.

(۱۳۸۲۳) حفرت عبدالله والثيرة فرمات بين تلبيه مراد ب\_

( ١٣٨٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۴) حضرت عطاء وليشيد فرمات بي كداس سے مراد ملبيه (الله كاذ كركرنا) بـ

( ١٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيد بن مَرْزُبَان ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر ؛ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )

فَالَ : الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۵) حفرت این الزمیر فئاین فرماتے ہیں کدائ سے مراد تلبیہ ہے۔

#### ( ١٤٨ ) من قَالَ العمرةُ تُطَوّع

# جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عمرہ کرنانفلی عبادت ہے

( ١٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِهُ

خُور لَك. (ترمذي ٩٣١ - احمد ٣/ ١٦١)

(۱۳۸۲) حضرت جابر بن عبدالله مني پينئا ہے مروی ہے کہ ايک محض حضورا قدس مَرَافِظَةِ کی خدمت ميں حاضر ہوااور عرض کيا ،اے

الله كرسول مَرْافَقَعَةً المجمعة بتاكيس كركيا عمره كرنا واجب بي؟ آب مَرْافَقَعَةً في ارشاد فرمايا جبيس ، بهر حال توعمره كرية تير بيليا

( ١٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، غَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، غَنْ أَبِي صَالِحِ مَاهَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه

وَسَلَّمَ : الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ. (طبراني ١١) (۱۳۸۲۷) حضرت ابوصالح مِیشِید ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیرُنفٹے بچھے ارشاد فر مایا: حج کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے اور عمر ہ کر ،

نفلی عبادت ہے۔ ( ١٣٨٢٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ

الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعُ.

(۱۳۸۲۸) حضرت عبدالله جنائذ فرمات بین که حج کرنافرض اور ضروری ہے، اور عمر و کرنافعلی عبادت ہے۔

( ١٣٨٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : هِي تَطُوُّعُ.

(١٣٨٢٩) حفرت فيعني ويشيذ فرمات بين كدينفلي كام ہے۔

( ١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أُخْتُلِفَ فِيهَا.

(١٣٨٣٠) حضرت شعبه مايشيد فرمات بين كدمين نے حضرت حماد بيشيد سے دريافت كيا كد كيا عمرہ كرنا واجب ہے؟ آپ نے فرما ال ح محم كم تعلق اختلاف كيا كيا كيا -

( ١٣٨٣١ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.

(۱۳۸۳) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہمرہ کرناسنت ہے فرض نہیں ہے۔

( ١٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ فَرَأَهَا ﴿وَأَتِيمُوا الْحَجَّ ﴾ ، ثُمَّ قَطَعَ ، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ﴾.

هی مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی در المدی الم مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی در الم مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی در الم مسئف الم مسئف

( ١٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْعُمْرَةَ فَريضَةً

### جوحضرات عمره كوفرض سجھتے ہیں

( ١٣٨٣٢) حَلَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَمُجَاهِدٍ؛ قَالُوا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ. ( ١٣٨٣٣) حِدْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسَ، وَمُجَاهِدٍ؛ قَالُوا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

(١٣٨٣٣) حضرت طاوس، حضرت عطاء اور حضرت مجاهد ويُتَقَلَّج فرمات بي كدهج اور عمره دونو ن فرض بير. ( ١٣٨٣٤ ) حدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فَالُوا : وَاجِمَةٌ.

(۱۳۸۳۳) حفرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد مؤمندی فرماتے ہیں کہ بیدواجب (فرض) ہے۔ است میں کہ میدواجب (فرض) ہے۔

( ١٣٨٢٥) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَاجِبَتَانِ.

(١٣٨٣٥) حَفْرت ابْن عَرِ تَفَاهِ مِن ارشاد فرمائت بين كمالله تعالى في كن ايك فخص كوبهي بيدانبيس فرمايا مكراس پر ج وعره كوفرض كيا۔ ( ١٢٨٣٦) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُينلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : نعَمُ.

( ١٣٨٣٦) حدثنا ابو تحالِلهِ ، عن عبدِ الملكِ ، قال :سيئل سنعيد بن جبيرٍ عَنِ العَمْرَةِ ، وَاجِبَة هِي ؟ قال :نعَمَ. (١٣٨٣٢) حضرت معيد بن جبير ويطيع سے دريافت كيا كيا كرم وكرنا فرض ہے؟ آپ ويشيع نے فرمايا: ہاں۔

( ١٢٨٢٧) حدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْعُمْرَةِ ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَتَلَوْ الْهَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَأَتِيمُوا الْمُحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ .

(١٣٨٣٤) حفرت سعيد بن جبير والطيخ اور حفرت على بن سين والطيخ سه دريافت كيا كيا كيا رعمره كرنافرض ب؟ توانبول ني بيآيت

( ١٢٨٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، قُلْتُ : الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ. ( ١٣٨٣٨) حفرت عطاء ويشيئ سے دريافت كيا گيا كه عمره كرنا فرض ہے؟ آپ يشيئز نے فرمايا، ہاں۔

( ١٢٨٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الْعُمْرَةُ، الْحَجَّةُ الصُّغْرَى.

> (۱۳۸۳۹) حضرت ابن عباس بن دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا جج ہے۔ سیمیں میں میں دیا

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ ؛ فِي الَّذِي يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، قَالَ : نُسُكَّانِ لِلَّهِ عَلَيْك ، لاَ يَضُرُّك بِأَيَّهِمَا بَدَأْتَ.

(۱۳۸۴) حفرت زیدین ثابت نکالانزاال محف کے متعلق فرماتے ہیں جو حج سے پہلے عمرہ کر لے، فرماتے ہیں اللہ کے تھے پر دو

کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدم) کی کی ایس ایس الی شیبه متر جم (جلدم) كتاب الهناسك فرض ہیں (جج وعمرہ) جس سے جا ہا بتدا کر لے کوئی نقصان وحرج نہیں۔

( ١٣٨٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أُمِرْتُم بِإِقَامَةِ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ.

(١٣٨ ١٣١) حفرت مسروق ويطيئ فرمات بين كتهبين فج وعمره قائم كرنے كا تھم ديا كيا ہے۔

( ١٣٨٤٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَا :الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

. ( ۱۳۸ ه۲۲ ) حضرت حسن ویشینهٔ اور حضرت ابن سیرین میشینهٔ فر ماتے ہیں که حج اور عمر ہ دونو ل فرض ہیں۔

( ١٢٨٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.

(١٣٨ ١٣٨) حفرت حسن ويلط اورحفرت محمد ويطيد فرمات بين كدعمره كرنا فرض ب-

( ١٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَ الْأَكْبَرِ ؟ فَهَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يوم النحر ، والْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

(١٣٨٣٣) حضرت ابواسحاق ويليعية فرمات بين كدمين نے حضرت عبدالله واليو سے حج اكبر كے متعلق دريافت كيا؟ آپ وفاليو ـ

فرمايا يوم النحر حج اكبرب اورعمره حج اصغرب-

( ١٣٨٤٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَلَّتَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجَّةُ الصُّغْرَى. (١٣٨٥) حفرت كإبر ويشي فرمات بين كرعمره كرنا چونا فج ب

( ١٣٨٤٦ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْلًا

وَلَا يَضُرُّك بِأَيُّهِمَا بَدَأْت. (١٣٨٣١) حضرت اين عباس تفاد من ارشاد فرماتے بين كه الله كے تجھ پردوفرض بين، جس سے حاہے بہل كركوكى نقصان نہيں۔

( ١٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الأَصْفَرُ. (١٣٨٨٤) حفرت مجامد ويلين فرمات بي عمره حج اصغرب-

( ١٥٠ ) من قَالَ تجزء المتعة مِنَ العمرةِ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہتع کرناعمرہ سے کافی ہوجائے گا

( ١٣٨٤٨ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : تُجْزِء الْمُتْعَةُ مِنَ العُمْرَةِ.

(١٣٨٢٨) حفرت حسن ويشيد فرمات بيل كتمتع كرناعمره كرنے سے كافي ہوجائے گا۔

( ١٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ يُجْزِء عَنَّا مِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، يَعْنِي الْعُمْرَ

التَّمُتُّعُ ؟ قَالَ : نَعُمُ.

(۱۳۸۴۹) حضرت داؤ ویولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹیو سے بو چھا، کیا کافی ہوجائے گائمتع کرنا ہماری طرف سے جو مرد میں منز کر کا سے دیوں ساز میں نے زیر ان میں ان کا میں میں میں ان کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

اس مين بهم رِفْرَض كيا كيا ہے؟ آپ وَ اِلْيَانَ نَفْرَماليا: بال-( ١٣٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ؛ قَالُوا: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ،

وَتُجْزِء مِنْهَا الْمُتَعَةُ. (. مرمه الله من من الله عن من الله الله عن من الله في التربع وكرنافض مناه تتشع كر فرس كافي (ادل)

(۱۳۸۵۰) حضرت عطاء ویشین حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد ویشین فرماتے ہیں عمرہ کرنا فرض ہے، اور تہتع کرنے ہے یہ کافی (ادا) ہوجائے گا۔

# ( ١٥١ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرِكَ

جو خص طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیااس نے وقو ف عرفہ کو پالیا مورد میں میں دیا ہے کہا ہے کہ اس میں ایک بڑی ہائی الاوران میں آئی

( ١٣٨٥١ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَتُهُ عَرَفَةُ فَاتَهُ الْحَجُّ .

(۱۳۸۵۱) حضرت عطاء ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْفَظِیَّ نے ارشاد فرمایا: جو مخص طلوع فجر ہے قبل عرفہ پہنچ گیا اس نے وقو ن عرفہ کو پالیا،اورجس نے د تو ف عرفہ کو نوت کردیا اس کا حج فوت ہو گیا۔

﴿ ٢٠٨٢ ) حدَثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؟ مِثْلَهُ. (دار قطني ٢١)

(۱۳۸۵۲) حفرت ابن عمر تف وان العامل مروى م-

( ١٣٨٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا : مَنْ وَطِءَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

(۱۳۸۵۳) حضرت ابن عباس بن پیشن اور حضرت ابن زبیر منک پیشن ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خص رات کے وقت میں عرف بینج گیااس نے حج کو یالیا۔

( ١٣٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ ، إِنَ اتَّقَى وَبَرَّ.

(۱۳۸۵ ) حضرت ابن عباس پئی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص رات میں عرفہ تھبرااس نے جج پالیا اگروہ تقوی اور نیکی اخترار کر سے

( ١٣٨٥٥ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ. ( ١٣٨٥٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَهَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالُوا: إِذَا وَقَفَ بِلَيْلٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ. (١٣٨٥٢) حضرتُ سعيد بن المسيب ، حضرت سليمان بن يبار ، حضرت عطا واور حضرت سالم بُؤَسَيْم سے بھی اس طرح منقول ہے۔

ر ١٣٨٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعِ .

(۱۳۸۵۷) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر الله و التي بين كه جو محض رات مين عرفه مين قيام كرياس كا جج عمل هو كميا أكر چه وه لوگوں كى جماعت ( مجمع ) كونه يائے۔

( ١٣٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجُرُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَا فَقَدُ فَاتَهُ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَيْسُعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُحِلُّ ، وَيَحُجُّ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَيُهْدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِِيَامُ ثَلَاقِةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۸۵۸) حضرت نافع پرچین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طلوع فجر ہے تبل عرفہ میں قیام کرلیا اس نے حج کو پالیا اور جوشخص نہ کر سکا اس کا حج فوت ہو گیا ،اس کو چاہئے کہ بیت اللہ کا طواف کر ہے اور صفا ومروہ کی سعی کرے اور حلق کروا کر احرام کھول دے اور آ کندہ سال دوبارہ حج کرے اور قربانی کرے اگر قربانی نہ کر سکے تو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے واپس گھر جا کرر کھے۔

( ١٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعِ.

(۱۳۸۵۹) حضرت حسن میشید اور حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ جو محض طکوع فجر سے قبل دقو ف عرفہ کو پالے اس نے حج کو پالیا اگر چہوہ عرفہ میں لوگوں کی جماعت کونہ پائے۔

( ١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَنَهُ عَرَفَةُ ، أَوْ جَمْعُ فَاتَهُ الْحَجُّ.

(۱۳۸۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عرف یا جماعت کوند پایا اس کا حج فوت ہو گیا۔

( ١٣٨٦١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

(١٣٨١) حضرت سعيد بن المسيب ويشي فرمات بين كد جو مطلوع فجرت قبل وقوف عرف كويا لاس في حج كوياليا-

( ١٣٨٦٢ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بُنِ مُضَرَّسِ الطَّائِيِّ ؛ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ ، قَالَ : فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُعَبُّتُ نَفْسِي وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي ، وَٱللَّهِ مَا تَرَكُتُ حَبُّلاً مِنَ الْحِبَالِ إِلَّا وَقَد

وَقَفْت عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٌّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا ، أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ. (ترمذى ٨٩١- ابوداؤد ١٩٣٥)

(١٣٨ ٦٢) حضرت عروه بن مضرس الطائي والثيث في حضورا قدس مَلِفَظِينَا كَانِ مانے ميں حج كيا، وه لوگوں كونه يا سكة مكر جبكه وه مز دلفه میں تھے، پھروہ حضورا قدس مُؤْفِقَعَةً کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مُؤفِقَقَةً إس نے اپنے نفس کی پیروی کی اوراپی سواری کوتھ کا دیا، اوراللہ کی تئم میں نے کوئی بہاڑی نہیں چھوڑی مگراس پر قیام کیا، کیا میرا حج مکمل ہوگیا؟ حضور

اقدس مَلِطَقَعَ أَنْ ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے ساتھ بینمازادا کی اور عزفات ہے منیٰ کی طرف چلااس سے پہلے دن یارات میں تحقیق اس کی گندگی دور ہوگئی اور اس کا حج مکمل ہوگیا۔

( ١٣٨٦٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ

اللهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، مِنَّى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَكَ رَجُلاً خَلْفَهُ يُنَادِي بِهِنَّ.

(ترمذی ۸۸۹ ابوداؤد ۱۹۳۳)

(١٣٨ ٦٣) حفرت عبد الرحلن بن يعمر والله على مروى إوه فرمات بي كه مين نے سنا جب كدرسول اكرم مَرْالفَيْكَةُ عرف مين مقيم تھ،اوراهل مكميں سے لوگ آپ كى خدمت ميں حاضر ہور بے تھ، انھوں نے عرض كيا،ا ساللہ كے رسول مَلِفْظَةَ اللہ ج كيے ہوتا ہے؟ آپ مَرْالْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: حج وتو ف عرف کا نام ہے، پس جو محف طلوع فجر ہے قبل جماعت والی رات میں عرف آیا اس کا حج

عمل ہو گیا منی میں تین دن ہیں، پس جس نے دو دنوں سے جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس بر بھی کوئی گناہ نہیں، پھرآپ مِنْفِضَةَ فَا لَي مُحْصَ كوا پنارديف بنايا جوان كلمات كى آ واز لگار ہاتھا۔

#### ( ١٥٢ ) فِي الرَّجُل إِذَا فَأَتَهُ الْحَجُّم، مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ؟

# سمی مخص کا اگر جج فوت ہوجائے تواس پر کیا ہے؟

١٣٨٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَزَيْدٍ ؛ قَالَا : فِي الرَّجُلِ يَقُوتُهُ الْحَجُّ : يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(١٣٨ ١٣) حضرت اسود ويلفيظ اور حضرت عمر ويلفيظ اور حضرت زيد ويلفيز الشخف كمتعلق فرمات بين جس كاحج فوت موجائ كدوه

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي الله المناسك المنا

عمرہ کے ساتھ احرام کھول دے اور آئندہ سال حج کی قضا کرے۔

( ١٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ

يُدُرِكُ فَعَلَيْهِ دُمْ ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. (١٣٨ ٦٥) حضرت عطاء ويشي سے مروى ہے كه حضوراقدس مَرِّفَقَعَ آئِ ارشاد فرمایا: جو محض فج نه پائے تو اس پردم ہےاوروہ اس كو

عمره بنادے، اور اس پر آئنده سال حج کی قضاہے۔

( ١٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸۷۲) حضرت ابن عمر بنی پیزنز کے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٨٦٧ ) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : تَهُو دُ حَجَّتُهُ عُمْدَةً

تَعُودُ دُ حَجْمَةً عُمُرَةً. (١٣٨٧) حفرت طاؤس والمين الشخف كمتعلق فرماتے ہيں جس كا حج فوت ہوجائے، وہ اپنے حج كوعمر و ميں تبديل كردے۔

( ١٣٨٦٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِى الَّذِى يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ التَّابِعِ وَيُهْدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجُّ ،وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۸۲۸) حضرت قاسم ولیٹیو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا جج نوت ہوجائے وہ اس کوعمرہ میں تبدیل کردے اور اس پرآئئندہ سال حج کی قضاہے اوروہ قربانی کرے، اورا گرقربانی نہ پائے تو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے واپس گھر

جَاكُرر كَهِ مِنَ اللَّهُ مَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْهَيْشُمِ ، عَنْ طلحة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّه قَالَ : إِذَا فَاتَه الْحَجُّ جَعَلَها عُمْرَةً، 
ر ١٣٨٦٩) حَذَّتُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْهَيْشُمِ ، عَنْ طلحة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّه قَالَ : إِذَا فَاتَه الْحَجُّ جَعَلَها عُمْرَةً،

وعَلَيْهِ الْهَدُى أَحَبُّ إِلَى .

(۱۳۸۹۹) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر حج فوت ہوجائے تو اس کوعمرہ میں تبدیل کردے اور اس پر قربانی ہے، یہ جھے دوسرے کامول سے زیادہ پسند ہے۔

( ١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْحَجّ مِن قابل.

(١٣٨٧) حفرت زبرى بيني فرمات بي كدوه اس كوعره مين تبديل كرد اوراس پرقربانى باورآ ئنده سال ج كى قضاب ــ (١٣٨٧) حدَّثَنَا يَحْيَى بنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُعِلَّ

بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۳۸۷)حضرت عمر جناتی فرماتے ہیں کہ وہ عمرہ کے ساتھ اپنا احرام کھول لے ادراس پرآئندہ سال حج کی قضاہے۔

# ( ١٥٣ ) فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْحَجُّ

#### مجے کے سفر میں جلدی کرنا

١٣٨٧٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مِهْرَان أَبِي صَفُوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَرَاْهُ مِنْكُمُ الْحَجَّ فَلْيَنَعَجَّلُ. (ابوداؤد ١٢٦٩- احمد ١/ ٢٢٥)

الله صلى الله عليه وسلم : من اراد مِنكم الحج فليتعجل. (ابوداؤد 1249- احمد ار ۱۲۵) (۱۳۸۷) حضرت ابن عباس تن هن سے مروی ہے كه حضوراقدس مَرِّشَقَعَةً نے ارشادفر مایا: تم میں سے جو شخص حج كااراده ركھتا ہواس

كُوعٍا بِهُ كَدِجلرى كُرے۔ ( ١٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، قَالَ : كَانَ حَبِيبٌ وَأَصْحَابُهُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يَذُخُلَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ مَا

١٣٨) حدَّثنا خَفُص ، غَنِ الاعَمْشِ ، قال : كَانَ خَبِيبِ وَأَصْحَابُه يَتَأْخُرُونَ حَتَى يَدْخُلُ مِن ذِي القَعْدَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَكُرَهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمٌ.

شاء الله ، فحرہ دلك إبراهيم. (١٣٨٧) حفرت اعمش والتي فرماتے بين كه حضرت حبيب اوراس كے ساتھى جج ميں تاخير كرتے تھے يہاں تك كه ذوالقعده كا

سميندداظل ہوجاتا، حفرت ابراہيم ولينيؤ نے اس تعلى كونا پيند قرمايا۔ ١٣٨٧٤ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَقْلُمُ فِي أَوَّلِ النَّاسِ ، وَيَنْفِرُ فِي آخِرِ النَّاسِ.

(۱۳۸۷) حضرت عمر و بن مرہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ویشین لوگوں میں سے سب سے پہلے ج کے لیے جانے والے بوتے اور سب سے آخر میں واپس آنے والے۔

: ١٣٨٧٥) حدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنُ يَشُتَرِى الرَّجُلُ الْبَعِيرَ يَتَعَجَّلُ عَلَيْهِ. (١٣٨٧٥) حضرت مُم ولِيْنِيُ اس مِس كُونَ حُرِي نَبِيس بَحِتَ كَهُونَيُ خُصْ اونٹ فريدے سفر ج كے ليے اور اس پرجلدى سفر كرے۔ (١٣٨٧٦) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ: أَهْلَلْتُ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ بِالْكُوفَةِ،

ثُمَّ وَافَيْتُ النَّاسَ بِالْمَوْقِفِ عَشِيَّةً عَرَفَةً ، فَكُمْ يَعِبْ ذَلِكَ أَبُو مُوسَى. ١٣٨٧) حضرت الوير وه طفيا فريار ترين كريس فرزى الحجه كرمين شركوف سياح إمها ندها يجريين وتوف ع فدكي شام مين

(۱۳۸۷) حضرت ابو بردہ ویشیل فرماتے ہیں کہ میں نے ذی الحجہ کے مہینے میں کوفہ سے احرام باندھا پھر میں وقو ف عرفہ کی شام میں لوگوں کے ساتھ ملا کمیکن ابوموکی ڈی ٹیٹے نے میرے اس فعل پر کوئی کئیر نہ فر مائی۔

١٣٨٧٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُرْجَانٍ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى مَكَّةَ فِى الْنَتْنَى عَشَرَة ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ . الشَّكُّ مِنِّى.

(۱۳۸۷) حفرت جابر بن زیدر پیشین بھرہ سے مکہ کے لیے بار ہویں یا تیر ہویں تاریخ کو چلے، راوی کہتے ہیں تاریخ میں شک میری طرف ہے ہے۔ ( ١٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَارَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ قُتِلَ

(۱۳۸۷۸) حفرت میتب بالیج؛ فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ والو مدینہ سے مکہ تشریف لائے سات تاریخ کو جب حضرت عمر والو مھید کے گئے۔

( ١٣٨٧٩ ) حَلَّتُنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ثَلَاثٍ ، حِينَ ٱسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةً.

(۱۳۸۷۹) حضرت ابن عمر تفاوین مکه مکر مه سے مدینہ کے لیے تشریف لے محکے تین دنوں میں جب حضرت صفیہ کی وفات ہو گی۔

# ( ١٥٤ ) فِي الْمُتَعَةِ ، مَنْ كَانَ يَرَاهَا وَيُرَخُصُ فِيهَا

# جن حضرات نے عمرہ کا حج کے ساتھ اتصال کیا اور اس کی اجازت دی

( ١٣٨٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثَمَانُ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةً. (ترمذى ٨٢٢- احمد ١/ ٢٩٢) (۱۳۸۸) حضرت ابن عباس بی هناس مروی ہے کہ حضور اقدیں میز شفیکی جمفرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثان تذکیفی نے عمرہ

کا فج کے ساتھ اتصال فر مایا: اورسب سے پہلے حضرت معاویہ وہ اللہ نے اس ہے منع فر مایا۔

( ١٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِفْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْت ، ثُمَّ اعْتَمَرْت ، ثُمَّ حَجَجْت ، لَتَمَتَّقت.

(۱۳۸۸۱) حضرت عمر دفائن ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں عمرہ کروں پھر دوبارہ عمرہ کروں پھر حج کروں توالیت میں تمتع کرنے والا ہوں۔

( ١٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسِ يَقْلَمَانِ مُتَمَتّعَيْنِ.

(۱۳۸۸۲) حضرت ابن عمر تفایشنن اور حضرت ابن عباس تفایشنن تمتع کرتے ہوئے تشریف لاتے۔

( ١٣٨٨٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنُ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْمُتْعَةِ، أَوْ عَنِ الْجَمْع بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : فَعَلْنَا هَذَا ، وَهَذَا كَافِرْ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ ، أَوْ بِرَبِّ الْعَرْشِ . يَعْنِي مُعَاوِيَةَ. (مسلم ١٩٨٨)

(۱۳۸۸۳) حفرت غنیم بن قیس پیشمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد وہ کھیے ہے مرہ کا حج سے اتصال کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے ارشادفر مایا ہم تو اس طرح کرتے تھے کیکن میخص (حضرت معاویہ دہانئہ) رب کعبہ کی قتم اس کا انکار کرتا ہے۔

( ١٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا معتمر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :سمِعْتُ ابْنَ عَمَرٌ ، وَابْنَ الزُّبْيْرِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَّا الْعَالِيَةِ ، وَالْحَسَنَ يَأْمُرُونَ بِمُتَّعَةِ الْحَجِّ.

اتسال كاعم فرمات تقي -( ١٢٨٨٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : إِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ قَبْلَهُ.

(١٨٨٥) معند ابو معربية العي العوام العلم الم (١٣٨٥) حضرت طاوس ويطيد فرمات مين كمكس حج وه بحس سے بيل عمره مور

(١٣٨٨٥) حفرت طاوَى وي فرمات مين كرمل جوه ب س سے پہلے عمره ہو۔ ( ١٢٨٨٦) حدَّنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ بِمُتَعَةِ الْحَجْ.

(١٣٨٨) حفرت شعيب بن الحيحاب ويطيط فرمات مي كه حفرت الوالعاليد ويطيط في مجص ج تمتع كرنے كاتهم فر مايا۔ (١٣٨٨) حدّ لَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِد بْنِ دِينَارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطاءً يَأْمُو مِمْتُعَةِ الْحَجِّ.

(١٣٨٨٤) حفرت عطاء ويليعيذ تمتع كاحكم فرمات تقيير

( ١٣٨٨٨) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْمُتَعَةِ ؟ تَجْعَلُ غُرْزَتَيْنِ فِي غُرْزَةٍ.

(۱۳۸۸۸) حضرت سعید بن جبیر ولیٹیوارشادفر ماتے ہیں کہ تو کہاں تھاتمتع ہے؟ تو دوسنر کوایک سفر میں بنا۔ میں دو موج میں دو موج میں در ایس کا در کا ہو ہوں کا جو سریاد در دو کو در سریاد در موجو سے سرد در مر

( ١٣٨٨٩) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ مُجَاهِدٌ :لَوْ حَجَجْت مِنْ أَرْضِكَ هَذِهِ ، يَغْنِي الْكُوفَةَ ، سَبْعِينَ حَجَّةً ، لَجَعَلْت مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ عُمْرَةً ، قَالَ :فَقُلْتُ :أَقْرِنُ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :اجْعَلْهَا عُمْرَةً بَتُلاً.

(۱۳۸۹) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شہر کوفہ سے سفر حج کروں تو ہر حج کے ساتھ عمرہ کروں گا ،رادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا میں قران کرلوں؟ آپ میشید نے فرمایانہیں ،اس کوالگ (حج سے علیحہ ہ) عمرہ بنا۔

( ١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَاهَا قَبُلَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَوْ حَجَّ الرَّجُلُ عِشْرِينَ مَرَّةً.

(۱۳۸۹۰) حضرت حسن پیشاند عمره حج سے پہلے کرنا ضروری سجھتے تھے اگر چہکو کی فخص دی مرتبہ حج کرے۔

( ١٣٨٩١) حَذَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ أَبِي بِسُطَامٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ :لَوْ حَجَجْتُ ثَمَانِينَ حَجَّةً ، لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ مُتَّفَةً.

(۱۳۸۹) حفرت ضحاك ويشيخ قرمات بين كما كريس التي ج كرون والبنديس برج كرماته عمره بحى كرون كار ( ۱۳۸۹) حدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حجَجْتُ أَرْبَعِينَ حَجَّدٌ، مَا خَرَجْت إلاَّ مُتَمَتَّعًا

(۱۳۸۹۲)حضرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس حج اداکیے ہیں، میں نہیں نکلا حج کر کے گرمتمتع بن کر۔

( ١٣٨٩٢) حَذَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ عَنِ الْمُنْعَةِ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِهَا ، الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَجَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعِكْرِمَةُ ،

(١٣٨٩٣)حضرت ما لك بن وينار ويشين فرمات بيل كدمين في آخد لوكول سي عمره ك فح ساتصال كمتعلق دريافت كيا؟ان سب نے مجھے اس کا تھم دیا، وہ آٹھ حضرات بہ ہیں،حضرت حن،حضرت عطاء،حضرت طاؤس،حضرت جابر بن زید،حضرت سالم بن عبدالله ،حضرت عكرمه ،حضرت مجامداورحضرت قاسم بيت اليها-

#### ( ١٥٥ ) مَنْ كُرةَ الْمُتَعَةَ

### جوحفرات حج ہے قبل عمرہ کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٣٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتَّعَةُ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. (مسلم ١٦٠ـ ابن ماجه ٢٩٨٥)

(۱۳۸۹۳) حضرت ابوذر روافظ ارشادفر ماتے ہیں کہ ج سے قبل عمرہ کرنا صحابہ کرام میں کتا ہے سام تھا۔

( ١٣٨٩٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : كَانَتْ لَنَا رخصة ، يَفْنِي الْمُتَّعَةَ فِي الْحُجِّ.

(۱۳۸۹۵) حضرت ابوذر والثخو ارشادفر ماتے ہیں کہ میں جے سے پہلے عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

( ١٣٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : سَأَلُتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْمُتَعَةِ فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ أَن أَحَدًا يَفْعَلُهَا.

(١٣٨٩١) حضرت ابوالصي اليليا فرمات بيس كدمس في حضرت علقمه واللي سے ج سے يميلے عمره كرنے كمتعلق دريافت كيا؟

آپ رايشيز نے فرمايا: مجھے نہيں معلوم كأسى نے بھى ايساكيا ہو۔

( ١٣٨٩٧ ) حَلَّانَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْمُتْعَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : ابْدَأُ بِالْحَجْ وَاعْتَمِرْ.

(١٣٨٩٤) حضرت ابن سيرين ويشطيل ج سے بہلے عمره كرنا درست نہيں بجھتے تھے، اور فرماتے تھے كد ج سے ابتدا كرو پھر عمره كرو۔

( ١٣٨٩٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّان ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إنَّمَا الْمُتَّعَةُ لِلْمُحْصَرِ، وَتَلَا هَلِهِ الآيَةَ : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾.

(۱۳۸۹۸) حضرت عروه والثين ارشادفرهاتے میں کدج سے پہلے عمره کرنے کا تھم محصر مخض کے لیے ہے، اور پھر آپ نے بیآیت

~ تلاوت فرمانًى، ﴿ فَإِذَآ آمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدِّي ﴾.

#### ( ١٥٦ ) فِيمَا يُقَامُ فِي الْعُمْرَةِ

#### عمرہ میں کتنا قیام کرے

ا ١٣٨٩٩) حدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثم بُنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ ؛ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثم

بي رير بي المجعُرانَةِ كَبَائِتٍ. (ترمذَى ٩٣٥ نسائى ٣٨٣١) أصبح بالْجعُرانَةِ كَبَائِتٍ. (ترمذى ٩٣٥ نسائى ٣٨٣١)

اصبح بالمجعورات جبارت الرمدي ما المديسان ١٨٨١) (١٣٨٩٩) حفرت محرش الكعبي ولي النام على مروى ب كه حضوراقدس مِلْ الله الله على الدسة عمره فرمايا پرجر النام سبح كي رات

۔ ۱۳۸۹۹) حضرت طرش کا بی رہی تھی ہے مروی ہے کہ تصور افد می میلائے گئے ہے مقام جعر اندے عمرہ قرمایا چرجعر اندیس ن می رات گزارنے والے کی طرح۔

ا ١٣٩٠٠) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي عُمْرَتِهِ ثَلَاثًا. (١٣٩٠٠) حضرت شعى بِرهِيدِ سے مروى ہے كہ حضورا لدّس مِلَافِئَةَ ہِنے عمرہ ہِس تين دن قيام فرمايا۔

١ ١٣٩.١) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يَقُمْ بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى يَخُوُجُ ، يَعْنِي لِحَجِّ ، أَوْ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۹۰۱) حضرت ابوذر رو المؤرج ياعمره كرنے كے ليے تشريف لاتے تو مكمين تين دن سے زياده قيام نهكرتے۔ ١٣٩.٢) حدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بْنِ

سَهل ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْت عُثْمَانَ يَقُدُمُ مَكَّةَ وَنَحُنُ مَعَّهُ ، فَمَا يَجِلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُوُجَ ، مَا يَزِيدُ عَلَى أَنُّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

بسوت بِ ببیبِ ، وبین ، سب و بسرویہ. (۱۳۹۰۲) حفرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن تھل پراٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ڈٹاٹیڈ کودیکھا جب آپ مکہ تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے، پس نبیں کھولی گئی کوئی گر ہ مگریہال تک کہ وہ نکلے،انھوں نے طواف کعبدادرصفاوم وہ کی سعی سے زائدکوئی

كام نفر مايا \_ ( ١٣٩.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُحْرِمُ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۳)حضرت ابراہیم ویشیواس بات کو پسند کرتے ہیں کہمرم تین دن مکہ میں قیام کرے۔

( ١٣٩.٤ ) حدَّثْنَا هُشَيْم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۹۰۴) حضرت حسن پیشید ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ میں میں میں دور

( ١٣٩.٥ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَقَضَى عُمُرَتَهُ مِنْ لَيُلَتِهِ ، ثُمَّ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

(۱۳۹۰۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیطیا رات کوعمرہ کرنے کے لیےتشریف لائے آپ نے رات میں ہی اپنا عمرہ مکمل کر لیا اور مبح سے بل بی واپس تشریف لے مجئے۔

( ١٣٩.٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقِيمُوا فِي الْقُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۱) حضرت ابن سیرین ویشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حفاقتہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عمرہ میں تین دن قیام کیا جائے۔

( ١٣٩.٧ ) حَلَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُقِيمُونَ مُعْتَمِرِينَ ، فَيَقْضُونَ الطَّوَافَ ، ثُمَّ يَخُرُجُونَ مِنْ لَيُلَتِهِمُ.

(۷۰۹۰۷) حضرت عطاء بن السائب ولطحة فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دفاتھ کے ساتھی عمرہ کرنے کے لیے قیام کرتے ، وہ طواف

مکمل کرتے اور پھررات کوئی واپسی کے لیے نکل جاتے۔

( ١٣٩٠٨ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقْدُمُ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى يَخُرُجَ.

(١٣٩٠٨) حضرت اساعيل بن عبد الملك ويشيه فرمات بين كه من في حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيه كود يكهاء آب جب بهي حجيا

عمرہ کرنے کے لیےتشریف لاتے تو تین دن سے زائد قیام نہ فرماتے یہاں تک کہ داپس تشریف لے جاتے۔

( ١٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضِّلُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَلَمْتُ مَعَ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۹) حضرت اللح واليليون فرمات تاسي كه حضرت قاسم بن محمد واليليون كے ساتھ ميں نے عمرہ ميں تين دن قيام فرمايا۔

( ١٣٩١. ) حدَّثَنَا الْفُصُلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَقَامَ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاث ليال.

(۱۳۹۱) حفرت عمر ولا الله ناعمره ميں تين راتوں كا قيام فر مايا۔

( ١٣٩١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَشْيَخَتَنَا يَذْكُرُونَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْتِي مَكَّةً مُفْتَمِرًا ، فَلَا يَوِعلَ رَحْلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٣٩١١) حضرت عبدالله بن عمر ولك وات مين كريس في اين مشائخ سے سنا وہ فرماتے تھے كہ جضرت عاصم بن عمر بن

انتظاب تناتی عمره کرنے کے لیے مکہ کرم تشریف لاتے تو وہ سواری سے اتر نے سے پہلے ہی واپس تشریف لے جاتے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَيْلُو ، عَنْ مُحَرِّشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِفْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا

كَبَائِتٍ. قَالَ : وَرَأَيْتُ ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ سَبِيكُهُ فِضَّةٍ. (۱۳۹۱۲) حفرت محرش و کافئ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِ النظائے نے جرانہ سے عمرہ فرمایا، پھر آب نے صبح کی رات گزار نے

والے کی طرح ،اور میں نے آپ کی پیٹیر مبارک پر جاندی کی طرح چک دیکھی۔

#### ( ١٥٧ ) مَنْ ضَرَبَ الْبَكَنَةُ وَخَطَمَهَا وَزَمَّهَا

# جوحضرات اونٹ کو مارتے اورنگیل ڈالتے تھے

( ١٣٩١٣ ) حَلَّكْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تُرْكَبُ الْبَكَنَةُ إِلَّا مَزْمُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ، أَوْ مُخْشُوشَةً.

(١٣٩١٣) حضرت طا وَس ويطيع فرمات بي كهاس اونث پرسوارمت موجس كوتيل نه ذ الى مو\_

( ١٣٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُقَطَّرُ وَتُخْطِمُ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا أَنْ تَهْلكَ. (۱۳۹۱۴) حفرت عطاء واليمية فرمات مين كه جب اونث كے بلاك مونے كا خوف موتو اس كولگام ڈال كراس پر قطران (ورخت کے پتوں سے بن ہوئی ایک خاص دوائی ) کوملا جائے۔

( ١٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْطِمُ بَدَنَتُهُ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۳۹۱۵) حضرت اسود پر پینیوز اونٹ کوئیل ڈ النے اور حضرت ابن زبیر جی پینونئ بھی اسی طرح کرتے۔

( ١٣٩١٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ :اخْطِمِ الْبَدَنَةَ وَاضْرِبْهَا. (۱۳۹۱۷) حضرت ابوجعفر ویطیخ ارشا دفر ماتے ہیں کہ اونٹ کوٹلیل ڈ الواوراس کو مارو۔

( ١٣٩١٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ ، وَعَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ كَانُوا لا

(١٣٩١٤) حفرت علقمه ،حضرت اسود ،اورحضرت عمر و بن ميمون بين الله الني سواريول كوكيل نه دُّ التے \_

( ١٥٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَشَى إلَيْهَا

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو وہ پیدل چلے

( ١٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ،

كَانُوا يَمْشُونَ إِلَى الْجِمَارِ . قَالَ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ يَمْشِي إِلَيْهَا. (١٣٩١٨) حفزت جعفراپ والد بروايت كرتے ہيں كەحفوراقدى مَرْفَظَيْكَةَ ،حفزت ابو بكراورحفزت عمر مىلايغاجمرات كى طرف

پیل چل کرجاتے تھے اور علی بن حسین بھی جمرات کی طرف پیدل چل جاتے تھے۔

( ١٣٩١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَيْهَا مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا.

(١٣٩١٩) حضرت ابن عمر من هن من پيدل حلتے ہوئے جمرہ كى طرف آتے ہوئے اور جاتے ہوئے رمى كرتے۔

( ١٣٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ يَمْشُونَ مُقْيِلِينَ وَمُدْبِرِينَ (۱۳۹۲۰) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایادہ رمی کرتے تھے پیدل چلتے ہوئے آتے اور جاتے ہوئے۔

( ١٣٩٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًّا.

(۱۳۹۲) حضرت محمد بن المئلد رویشویز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر میں دینما کو پیدل چلتے ہوئے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٩٢٢ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُبِيدَةَ ابْنَةِ نَابِلِ، قَالَتُ: رَأَيْت عَائِشَةَ ابنة سَعْدٍ تَرْمِى الْجِمَارَ وَهِى مَاشِيَّةٌ

(۱۳۹۲۲) حضرت عبیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت سعد چھٹوٹو کودیکھاوہ پیدل چلتی ہوئی رمی کررہی تھیں۔ ( ١٣٩٢٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًّا

(١٣٩٢٣) حفرت ابن عمر من ومن يدن حلة بوئ آت بوئ الدجائي بوئ ري كرتــ

( ١٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ يُوجِبُ الْمَشْيَ إِلَيْهَا ، وَ ٓ يَقُولُ: وَلَمْ يَرْكُبُ وَهُوَ صَحِيحٌ؟!

(۱۳۹۲۴) حضرت عطاء پیٹینے قرماتے ہیں کہ جمرات کی طرف پیدل چلتے ہوئے رمی کرنے کوضروری نہیں کیا گیااور فرماتے تھے

صیح ہونے کی حالت میں سوار نہ ہونا جا ہے۔ , ١٣٩٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوْكَبُ إِلَى الْجِمَارِ ، إلَّا

(۱۳۹۲۵) حفرت جابر والنميز جمرات كى رمى كرتے ہوئے سوار نہ ہوئے سوائے كى ضرورت كے۔

( ١٣٩٢٦) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ ،

الْحَطَّابِ رَأْى رَجُلًا يَقُودُ بِامْرَأْتِهِ عَلَى بَعِيرٍ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ، قَالَ : فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ، إنكارًا لِرُكُوبِهَا. (۱۳۹۲۱) حضرت عمرو دلانٹونے نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پر سوار جمرہ کی رمی کررہا ہے، آپ ڈاٹٹو نے ا

كيسوار بونے كوناليندكرتے بوئے ان يركوڑے كوبلندفر مايا۔

( ١٥٩ ) مَنْ كَانَ يُرَخُّصُ فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْجِمَارِ

جوح طرات سوار ہو کرری کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بُنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُلَاامَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

(ترمذی ۹۰۳ احمد ۳/ ۱۳۱۲)

(١٣٩٢٤) حضرات قد امه بن عبدالله ولي فرمات بي كه من فرسول اكرم مَثِلَ فَي كود يكما آب في يوم المحر مين سرخي ماكل سياه

اونٹ پرسوار ہوکر جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی ، نہ مارپیدی تھی اور نہ دھتکارنا تھا،اور نہ لوگوں کوراستہ سے ہٹایا جار ہاتھا۔

( ١٣٩٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ترمذى ٨٩٩)

(۱۳۹۲۸) حضرت ابن عباس من و بن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفَظَةً نے جمرہ کی رمی سواری پر سوار بوکر فر مائی۔

(١٣٩٢٩) حَلَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى يُرْذُون .

(۱۳۹۲۹) حضرت ابو مالک الاجمعی ویطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحنفیہ ویشید کوغیر عربی گھوڑے پر سوار ہوکرری کرتے

ہوئے دیکھا۔ ( ١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَاقِفًا عِنْدَ

.١٣٩٣) حَدَّثُنَا مُرَوَّانُ بَنَ مُعَاوِيَةً ، عَنْ هَارُونَ بَنِ ابِي إِبْرَاهِيمٌ ، غَن عَطَاءٍ ، قال :رايت ابن عَمر واقِفا عِند الْجَمْرَةِ عَلَى حِمَارٍ.

(۱۳۹۳) حضرت عطاء بر على فرماتے بین كديس نے حضرت ابن عمر فندين كوگد هے برسوار جمرہ كے پاس كھڑے ديكھا۔ ( ١٣٩٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رُكُوبُ يَوْمَيْنِ، وَمَشْيُ يَوْمَيْنِ.

( ۱۲۹۲۱) حدثنا و رکیع، عن ابر اهیم بنِ نافع، عن ابنِ ابنی تلجیع، عن مصلی، ۵۰ از عرب یوسین، رسته ییوسین. (۱۳۹۳) حضرت عطاء ولیشیو فرماتے ہیں که دودن سوار ہواور دودن بیدل چلے۔

( ١٣٩٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَطَاءً يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى دَابَّةٍ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي شَيْخ كَبِيرٌ. ( ١٣٩٣ ) حد و جاج الله في تربي من زحض وعلى المين كسوار بوكرري كرتے ہوئے ديكھا، ميں نے ان سے ان

(۱۳۹۳) حضرت جاج بریسید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بریشید کوسوار ہوکرری کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے ان کی دجہ بوچھی؟ تو فرمایا کہ میں بوڑھا آ دی ہوں۔

( ١٣٩٣٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نافع ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ رَاكِبُ

(۱۳۹۳۳) حضرت طاؤس بیشید نے سوار ہو کر جمرہ کی رمی کی۔

( ١٣٩٣٤) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يَرْمِي الْجِمَارَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ.

(۱۳۹۳۳) حضرت عبامیہ بیشن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیشن کودراز گوش پرسوار ہوکررمی کرتے ہوئے دیکھا۔ پیر جبر دیو دو ویت دیر دیو جو بیریں کے دیور کا ایک سے بیری کے بیری کا میں کا میں کا میں کا ایک کے ایک کیا گئے

( ١٣٩٣٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ يَجِىءُ فَيَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَهُوَ

(۱۳۹۳۵) حضرت قاسم ویشیط تشریف لائے اور یوم النحر میں سواری پر سوار ہو کررمی فرمائی۔

( ١٦٠ ) فِي الإِفَاضة مِنْ جَمْعٍ، مَتَى هِيَ ؟

وقوف عرفه سے روائلی کب ہو؟

( ١٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ. (مسلم ٣٠٣ـ ابن ماجه ٣٠٢١)

(۱۳۹۳۱) حضرت ابن عباس تفاه بن فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک ہوں جن کورسول اکرم مُطِعِظَةُ نے ان کے اهل وعیال کی کمزوری کی وجہ سے مقدم کردیا، (پہلے بھیج دیا)۔

( ١٣٩٣٧ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :أَنَا مِمَّنُ قَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْمِلهِ. (بخارى ١٢٧٨ـ ابوداؤد ١٩٣٣)

(١٣٩٣٤) حفرت ابن عباس تفاهر تفاس يجي مروى بـ

( ١٣٩٣٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَذَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُغَيْلِمَةَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى خُمُرَاتٍ مِنْ جَمْعٍ ، وَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ : وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ابوداؤد ١٩٣٥ـ طحاوى ٢١٧)

(۱۳۹۳۸) حفرت ابن عباس ٹنکھنٹ سے مروی ہے کہ حضور مَلِ اَنْفَقِیَّ نے ہم بنوعبدالمطلب کے بچوں کو دراز گوشوں پرسوار کر کے مجمع ہے آئے جیج دیااور تقبلی ہماری رانوں پر مارر ہے تھے اور فر مایا:اے میرے بیٹو! طلوع تنس سے پہلے ری نہ کرنا۔

( ١٣٩٢٩ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُّوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنَّى.

(۱۳۹۳۹) حضرت عروہ ہے مردی ہے کہ حضورا قدس مُرافِظَةَ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ری مفتون کو فجر کی نمازمنی میں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَ صَعَفَةَ أَهْلِهِ ، وَقَالَ : لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٩٣ - احمد ١/ ٣٣٣) ( ١٣٩٣ ) حفرت ابن عباس تَن يُن مَن عمروى ب كرحضورا قدس مَا فَنْ الْمَنْ الْمَا اللهُ عَلَى وراوكوں كو كمر والوں مِس سے بہلے بھیج و يا اور فر مايا:

طلوع مش سے پہلے ری مت کرنا۔

(١٣٩٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٩٩- أحمد ٣٢٧)

(١٣٩٨) حضرت ام حبيبه في مذهن فرماتي بين كهم حضوراقدس مَرْفَظَةَ كِيزماني مِين اسي طرح كياكرت تھے۔

( ١٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ الشَّوَّالِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ ؛ إنَّمَا جَمْعٌ مَنْزِلٌ تَرْتَحِلُ مِنْهُ مَتى شِنْتَ.

(١٣٩٨٢) حطرت عبدالله بن عمر فق المنظ مات بين كدعرف جمع مون كى جكدب جب جامويهال سردوانه موجاؤ

( ١٣٩٤٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلَّى الصُّبْحَ بِمِنَّى.

(۱۳۹۳۳) حضرت عبدالله والنوفر ماتے ہیں که حضرت اساء شیطنانے فجر کی نمازمنی میں اداکی۔

( ١٣٩٤٤ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ؟ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ كَانَ يُعَجِّلُ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ.

(۱۳۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والني عورتوں اور بچوں کوعر فات سے رات کے وقت ہی روانہ فر مادیا کرتے تھے۔

( ١٣٩٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لَأَفْعَلُهُ.

(۱۳۹۴۵) حضرت عائشہ شکاہ نیٹائی اپنے گھر والول میں سے کمزورول کوعرفات سے رات کے وقت ہی روانہ فرمادی تی تھی ،اور حضرت عطاء والیٹیادِ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔

( ١٣٩٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَلَكِنْ لَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

ر ۱۳۹۳) حضرت ابراہیم پیٹیل فرماتے ہیں کہ بوڑھوں اور بیاروں کواجازت دی گئ ہے، کہ وہ رات کوعر فات ہے منی کی طرف

علے جائیں کین جمرہ عقبہ کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کریں۔ علے جائیں کین جمرہ عقبہ کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کریں۔

(١٣٩٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رُخُصَ لِلْمَرِيضِ وَالْحُبْلَى وَمَنْ كَانَتُ بِهِ عِلَّهُ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۱۳۹۴۷) حضرت عطاءً میشید فرماتے ہیں کہ بیاروں اور حالم عورتوں کواوراس طرح وہ لوگ جن کوکوئی دوسری بیاری ہے کہ وہ لوگ

عرفات ہے رات کوروا نہ ہو جا کیں لیکن جمرات کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کریں۔

( ١٣٩٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ

بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَيُصَلُّوانَ الصُّبْحَ بِمِنَّى ، وَيَرْمُوانَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

(۱۳۹۴۸) حضرت ابن عمر ویدونون نے مزدلفد کی رات بچوں کو بھیج دیا، انھوں نے مبح کی نمازمٹی میں اداکی اورلوگوں کی آ مدے قبل بی جمرات کی رمی کرلی۔

( ١٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّناد ؛ أَنَّ ابْنَ عَوْفٍ كَانَ يُصَلِّي بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْفَجْرَ بِمِنَّى. (١٣٩٣٩) حضرت ابن عوف جل في في في المحات المؤمنين المُأتِينَ كساته فجر كي نما زمني مين اداكي

#### ( ١٦١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَفِدُيّةٌ مِنْ صِيامِ)

# الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدْ يَكُّ مِّنْ صِيامٍ ﴾ كي تفسير

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، غَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَعْقِلِ ، قَالَ :حَدُّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ هَوَامُّ رَأْسِهِ آذَيْنَهُ ، قَالَ لِي : اذْبَحُ شَاةً نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ ، أَوْ أَطْهِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعْ مِنْ تَمْوٍ. (بخارى ١٨١٦ مسلم ٨٥)

(۱۳۹۵۰) حضرت کعب بن مجر الله الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس مرفظ فی فی سے فرمایا: بکری ذیح کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا تمن روز ے رکھ یا ساٹھ مکینوں کو کھا تا کھلا نا ،اس طرح کہ ہر دومسکینوں کو مجور کا ایک صاع ملے۔

( ١٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ،

أَوْ نُسُكٍ ﴾ قَالاً : الصِّيامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ ثَلَاثَةُ آصُّعِ ، وَالنُّسُكُ شَاةً. (١٣٩٥١) حفرت عابد يريين اورحفرت ابراجيم بريني الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدْ يَدُّ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُلِ ﴾ كَ تغير مِن

فرماتے ہیں کدصیام سے مراد تین رے اور صدقہ سے مراد تین صاع اور نسک سے مراد مکری و ج کرنا ہے۔

( ١٣٩٥٢ ) حَذَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفِدْيَةُ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ،وَالصَّدَقَةُ عَشَرَةُ

مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ ذَبِيحَةً.

(۱۳۹۵۲) جفرت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ الفدیہ ہے مراد دس روزے اور الصدقہ ہے مراد دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اور النسک

( ١٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ.، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِخْلَزٍ ، قَالَ : الصِّيَامُ ثَلَائُةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ سِتَّةً مَسَاكِينَ ، وَالنُّسُكُ شَاةً.

(١٣٩٥٣) حفزت ابونجلز وينطيد فرمات بي كه الصيام سے مرادتين روز ب اور الصدقه سے مراد ساٹھ مسكينوں كو كھانا كھلانا اور

النسك سے مراد بكرى ذرئ كرنا ہے۔

( ١٣٩٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلُهُ. (۱۳۹۵۳)حضرت عطاء پرتیلیا سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٥٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ ثَلَاثَةُ آصُعِ بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةٌ.

(١٣٩٥٥) حضرت علقمه ويشيء فرماتے بي كه الصيام سے مراد نتين دن كے روز سے اور الصدقہ سے مرادسا تھ مسكينوں كو تين صاع کھلا ٹااورالنسک ہےمراد بکری ذیح کرتا ہے۔

( ١٣٩٥٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلِنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :

هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. (١٣٩٥٦) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن جبير ويشيد نے مجھ سے دريافت كيا تو ميں نے ان كوخر دى، اور

حضرت ابن عباس تفاوين بھی ای طرح فرماتے ہیں۔ ( ١٣٩٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:حَدَّثَتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ:هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(۱۳۹۵۷) حفرت ایرانیم ویشید سے ای طرح مروی ہے۔ ( ١٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صِيَامٌ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ ،

وَنُسُكُ شَاةٌ ، وَصَدَقَةٌ سِتَّةٌ مَسَاكِينَ.

(۱۳۹۵۸) حضرت طاؤس ولینی فرماتے ہیں کہ اس آیت ہے مراد تین دن کے روزے، بکری کی قربانی اور ساٹھ سکینوں پرصدقہ

( ١٣٩٥٩ ) حَدَّثُنَا يَهُ حَيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ مِثْلَةُ.

(۱۳۹۵۹) حفرت ابوما لک راشید سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ ، أَوْ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ : فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ نُسُكُ شَاقٍ.

(۱۳۹۷۰)حضرت عکرمہ پیشی؛ فرماتے ہیں کہ جس حاجی کو بیاری یا سرمیں تکلیف ہوجائے اس پر دس روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھا نا

کھلانایا بکری ذیح کرتاہے۔

# ( ١٦٢ ) فِي الْمُلْتَزِمِ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ؟

#### ملتزم بیت الله میں کہاں ہے؟

( ١٣٩٦١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ.

(١٣٩١١) حضرت ابن عباس تفاه من فرمات بي كملتزم ركن اور كعبك درمياني عَكمكانام --

( ١٣٩٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۲) حضرت الشیبانی پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ بن میمون ڈٹاٹٹر کو دیکھاوہ رکن اور دروازے کی درمیانی جگہ سے لیٹے ہوئے تھے ( یعنی بہی جگہ ملتزم ہے )۔

( ١٣٩٦٣) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ ، وَ لَذَعُونَ .

(١٣٩٦٣) حفرت مجابد ولينيو؛ فرمات بي كه صحابه كرام فتاكتيم كن اور دروازے كے درميان ملتزم بردعا ما تكتے تھے۔

( ١٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَنِتَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَبَابِ الْكَعْبَةِ ، وَرَأَيْتُهُمْ يَلْتَزِمُونَ مَا تَحْتَ

الْمِيزَابِ فِي الْحِجْرِ.

(۱۳۹۱۳) حضرت محمر بن عبد الرحمٰن العدنی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ بن خالد، حضرت ابوجعفر، اور حضرت عکرمہ بڑھ بیچ جوحضرت ابن عباس بھی دینئ کے غلام ہیں ان کودیکھا کہ وہ رکن اور کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ پر چٹے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کودیکھادہ میزاب رحمت کے پنچوالے کوشے کو چٹے ہوئے ہیں۔

( ١٣٩٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيِّ إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۵) حضرت حظلہ ویشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس بِکِیسَیْم کورکن اور دروازے کے درمیان چمٹا ہوادیکھا۔

## ( ۱۶۴ ) مَنْ كَانَ يَكْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ جوحضرات كعبه كى تجيلى جانب جينتے تھے

( ١٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَفْبَةِ.

(١٣٩٦٦) حضرت ابواسحاق ويشيط فرمات بيل كه ميل في حضرت عمرو بن ميمون مُناشِّدُ كوكعبد كي پشت كي جانب جمثا مواد يكها-

( ١٣٩٦٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ أَتَى دُبَرَ الْكَعْبَةِ يَسْتَعِيذُ.

(١٣٩٦٤) حضرت عمر بن عبدالعزيز واللي كعبدكي يجهلي جانب توبدواستغفاركرتي موع آع-

( ١٣٩٦٨) حدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَلْتَزِمُ جَانِب الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٧٨) حضرت محمد بن صالح ويليد فرمات بين كدمين في حضرت قاسم كوغانه كعبدكي ايك طرف جِمنے بوئے ويكھا۔

( ١٣٩٦٩) حدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيِّ ، عَنُ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَعَوَّذُ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَأْسِكَ ، وَيِقْمَتِكَ ، وَسُلْطَانِك.

(۱۳۹۲۹) حضرت حظلہ پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم پریشین کو دیکھا آپ کعبہ کی پشت کی جانب میں شیطان کی پناہ مانگ رہے ہیں اور یوں دعا کررہے ہیں' یا اللہ میں تجھ سے تیرے عذاب، سر ااور تیری حجت سے پناہ مانگنا ہوں۔''

( ١٣٩٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَلْتَزِمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ ، وَخَلْفَ الْكَعْبَةِ ، كُلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ يَفْعَل.

(۱۳۹۷) حفرت ثابت بن قیس پر بیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر پراٹیجا کودیکھاوہ کعبہ کے دروازے اور ججراسود کے درمیان اوراس کے پیچھے چیٹے ہوئے ہیں۔

( ١٣٩٧١) حَدَّثَنَا مَعَن بُنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَلْتَزِمُ خَلْفَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِى الْمَغْرِبَ ، يُلْصِقُ بِهَا صَدْرَهُ.

(۱۳۹۷) حفرت خالد بن ابو بمروط فی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عبید اللہ بن عبداللہ کود یکھا کہ وہ تعبہ کی پچیلی جانب مغرب کی طرف کو ہوکر خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے تھے۔

( ١٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ حَسَنِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونٍ قَدِ الْتَوَمَ الْكَعْبَةَ ، وَٱلْصَقَ بَطْنَهُ مِنْ مُؤَخِّرِهَا ، مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ.

(۱۳۹۷۳) حضرت ابوا سحاق بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون بڑیٹی کودیکھا کہ آپ رکن بمانی کی جانب سے کعبہ کو چیٹے ہوئے تصاور پیپٹ اس کے ساتھ لگارہے تھے۔

( ١٣٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ. ( ١٣٠٧ - ١٣٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٤٣) حفرت اسود والثير كعبك بشتك جانب عيم بوع تق

( ١٣٩٧٤) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَلْتَزِمُ مُوَ تَحْوَ الْكَعْبَةِ.

(۱۳۹۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرا بن عبدالرحمٰن کو کعبہ کی پچھلی جانب سے چیٹے ہوئے دیکھا۔

### ( ١٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتَعَةِ

الشخف كے بارے ميں جو جج تمتع ميں (قرباني نهكرنے كےسبب)روز بركور ماہواور

## اینے سینے کواس کے ساتھ لگارہے ہیں۔

( ١٣٩٧٥ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتَعَةَ ، ثُمَّ يَجِدُ الْهَدُى قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ :يَتُوكُ الصَّوْمَ.

(۱۳۹۷۵) حفرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کداگر کوئی فخص مج تہت کے روزے رکھ رہا ہو، بھروہ روزے کمل کرنے سے بل ہی حدی یا لے تو وہ روزے رکھنا ترک کردے۔

( ١٣٩٧٦) حَلَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْآيَام فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِمَكَّة ، أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ.

(۱۳۹۷۷) حضرت عطاء پیٹینز اس مخض کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوایام حج میں تین روزے رکھے پھر مکہ میں ہی اس کو ھدی میسر آ جائے تو اس پرقربانی لازم ہے۔

( ١٣٩٧٧) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ قَالَا :إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُلِقَ فَلْيَذْبَحْ.

(۱۳۹۷۷) حفرت سعید بن جبیرادر حضرت عمر مدیمیسیم فرماتے ہیں کدا گرحلق کروانے سے قبل بی قربانی کا جانورمیسر آجائے تووہ اس کوذئے کرے۔

( ١٣٩٧٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِى رَوَّاهٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى فِدْيَةِ الصَّيَامِ : ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُكٍ ﴾ ، فِى يُسْرِهِ ذَلِكَ ، فِى حَجْه وَعُمْرَتِهِ.

(۱۳۹۷۸) حفرت مجاہد مین اللہ روزے کے فدیہ میں فرماتے ہیں کہا ہے جج اور عمرہ کے دوران قربانی میسر ہوتو وہ کرلے یا صدقہ کی میں

( ١٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يُعِلَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يُعِلَّ ،

(۱۳۹۷۹) حضرت سلیمان بن مویٰ بیشیئهٔ فرماتے ہیں کہ اگروہ حج میں ہے تو جب تک حلال نہ ہو جائے ،اور اگر وہ عمرہ میں ہے تو جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔

( ١٣٩٨ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا:

هُ مَنْ ابن الب شِيرِ ترج (جلرم) ﴿ هُلَ مَنْ مَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ال

بعد مست ربی معرف معنی منظم و بعد عبل من طوع میں حیدیت عصو ، وران و بعد وقد موجد میں میں میں میں میں میں میں می حیدامیاک ، فکیس عَکَیْك كُفَّارَةً . (۱۳۹۸) حضرت عطاء، حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن بُوَّتَنَافِهُ فرماتے ہیں کراگر آپ نے جج میں روزے رکھے ہیں پھراپے -

(۱۳۹۸۰) حضرت عطاء، حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن برکتینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ج میں روزے دیکھے ہیں چھرا ہے ۔ روزوں سے فارغ ہونے سے قبل ہی آپ نے قربانی کو پالیا تو کفارہ ادا کرواور اگر روزے کمل ہونے کے بعد پایا تو پھر آپ پر کفارہ نہیں ہے۔

# ( ١٦٥ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ

# کوئی شخص جوتے وغیرہ پہن کرطواف کرے

( ١٣٩٨١) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ

يَقُولُ : لَقَدْ كَانَ هَذَا الْبَيْتُ يَحُجُّهُ سَبْعُ مِنَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ بِالتَّنْعِيمِ ، وَيَدُخُلُونَ حُفَاةً ،

تَمْظَمُ الْكُنْتِ ، (فَاكِمِ ٢٧٠)

تَعْظِیمًا لِلْبَیْتِ. (فاکھی ۲۱۷) (۱۳۹۸۱) حفرت ابن زبیر تفاوین ارشادفر ماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے سات سولوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہ اپ

جوتے مقام عیم پراتارا کرتے اور بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے بر مند پاؤں طواف کرتے۔ ( ١٣٩٨٢) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَذْخُلُوا الْبَيْتَ بِالْخُفِّ ، وَالنَّعْلِ ، وَالْقَصِّ ، تَعْظِمًا لِلْبَنْتِ

وَ الْقَصَبِ ، تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ. (۱۳۹۸۲) حضرت عطاء الشيء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اُٹھ کُٹے ہیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے موزے ، جوتے یا باریک کپڑے پہن کر اس میں من میں من میں میں میں میں میں میں کہ میں اسلام اُٹھ کُٹے ہیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے موزے ، جوتے یا باریک کپڑے پہن کر

اس مِمْنَ آنَـُونَا پِـندَكُرـــَةِ شَهِـ ( ١٣٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يَفْعَلُهُ.

(۱۳۹۸) حفرت عبدالله بن شريك ويشيط فرمات ميں كه ميں نے حضرت عبدالله بن عمر شاه من كوجوت يبن كر طواف كرتے موت ويكھا، اور حضرت ابن زبير شاه نن كوديكھاوہ اس طرح نه كرتے تھے۔ ( ١٣٩٨٤) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ؟ يَطُوفُونَ فِي نِعَالِهِمْ.

(۱۳۹۸۳) حضرت جابر وطبعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس، حضرت مجاہدادر حضرت عطاء مِنَّة اللّٰهِ کو جوتوں میں طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ (مدمور رہے آئی اُر اُس کی بھی ڈیوٹ کے بیٹی کوٹ کے بیٹر کی سنگری کے ان اللّٰ بیٹر کے قال سنگری کی بیٹر کی دیک ک

( ١٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَتِ الْأَمَّةُ مِنْ يَنِي إِسْرَاثِيلَ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) في مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) في مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) في المستحدث المستحدث

(۱۳۹۸۵) حفزت ابن الزبیر بنی دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ مقام ذوطوی پر جب آتے تو تعظیم کی وجہ سے اپنے جوتے اتار دیا کرتے ..

( ١٣٩٨٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا أَتَتُ عَلَم الْحَرَمِ نَزَعُوا نِعَالَهُمْ.

(١٣٩٨٦) حضرت مجامِر يشين فرماتے ہيں كه انبياء كرام عين النا جب حدود حرم ميں داخل ہوتے تواہينے جوتے اتار ديا كرتے۔

( ١٦٦ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، مَا يَحِلُّ عَلَيْه

جب جج كرنے والارمى كرے تواس بركيا چيز حلال ہوجاتى ہے؟

(١٣٩٨٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إذَا رَمَيْتُمَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ ، وَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمِّحًا رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ ، أَمْ لاَ ؟. (احمد ١/ ٣١٩ ابويعلى ٢٧٨٨)

(۱۳۹۸۷) حفزت ابن عباس بی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے رمی کر لی تو اب تمبارے لیے عورتوں کے سواسب چیزیں حلال ہو گئیں اور فرماتے ہیں کہ بیشک میں نے رسول اکرم مِزَّفِظَةَ کود یکھا آپ کے سر پرمشک ملی ہوئی تھی ، کیااس میں خوشبوتھی یا نہ

تھی ( یعنی ظاہری بات ہے کہ اس میں خوشبوتھی لہذا عور توں کے علاوہ اب سب حلال ہو چکا ہے )۔

( ١٣٩٨٨ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النَّسَاءَ.

(۱۳۹۸۸) حفرت عطاء ویشین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جبتم رمی کرلو، اپناحلق کروالواور قربانی کوذ کے کرلوتو عور توں کے سواسب چیزیتم پر حلال ہیں۔

( ١٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (ابوداؤد ١٩٢٢ـ احمد ٢/ ١٣٣)

(۱۳۹۸۹) حضرت عا ئشہ ٹذہ فائنہ فائنے ہے تھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٠) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ :إذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَدُ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ.

(۱۳۹۹۰) حفرت ابن زبیر من دنوارشاد فرماتے ہیں کہ جبتم نے یوم الخریس رمی کرلی تو اب عورتوں کے سواسب چیزیں تم پر

معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كون ١٣٠٩ كون ١٣٠٩ كون ١٠٠٩ كون ١٠٠٩ كون ابناسك

طال بن، (ووسباشياء جواحرام كى وجدم منوع تعيس)-( ١٣٩٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتْ: إذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ النَّسَاءَ. (۱۳۹۹) حضرت عائشہ وی افغارشاد فرماتی ہیں کہ جب ری کرلی توعورتوں کے سواسب ممنوعہ چیزیں محرم کے لیے حلال ہیں۔

( ١٣٩٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ ،

حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

(۱۳۹۹۲) حفرت ابراہیم پریشی فرماتے ہیں کہ جب ری کرلی توعورتوں کے سواسب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں ،اور جب وہ طواف بھی کر لے تواس پرعورت بھی حلال ہوگئ۔

( ١٣٩٩٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إلا النَّسَاءَ. (۱۳۹۹۳)حضرت علقمہ ویٹیلا فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی توعورتوں کے سواباتی ممنوعہ چیزیں حلال ہو گئیں۔

( ١٣٩٩٤ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعُمَر ؛ أَنَهُما قَالًا :إذَا نَحَرَ الرَّجُلُ وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ.

(۱۳۹۹ه) حضرت ابن عمر نفاط منااور حضرت عمر والنفي ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قربانی کرلی اور حلق کروالیا تو عورتوں اور خوشبو کے

علاوه باقى سب چيزين حلال موٽئيں۔ ( ١٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ. (١٣٩٩٥) حضرت عطاء ويشيؤ فرمائے ميں كه جب رى كرلى توعورتوں كے سواباتى تمام چيزيں صلال ميں -

( ١٣٩٩٦) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا الطّيبَ ، وَالنُّسَاءَ ، وَالصَّيْدَ.

(۱۳۹۹۲) حضرت حسن ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی تو اب محرم کے لیے عورتوں ،خوشبواور شکار کے علاوہ باتی چیزیں

( ١٣٩٩٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَضَيْتُمَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدُ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلا النَّسَاءَ ، وَالصَّيْدَ. (١٣٩٩٧) حضرت عطاء ويثيل فرماتے ہيں كہ جبتم نے مناسك حج پورے كر ليے تواب عورت اور شكار كے علاوہ باقى سب چيزيں

تم برحلال ہیں۔ ( ١٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيِّيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَبَّلْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟

فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبُحَ شَاةً.

(١٣٩٩٨) حضرت سليمان ويطيخ فرمات بيس كه ميس نے ري كرنے كے بعداني يوى كابوسد لے ليا پر ميس نے اس كے متعلق

حفرت عطاء براني سے دريافت كيا؟ آپ نے مجھے بكرى ذرج كرنے كا تھم فر مايا۔

( ١٣٩٩٩) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

(۱۳۹۹۹) حفرت ابن زمیر می دین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب رمی کر لی توعورت کے علاوہ باتی سب چیزیں حلال ہیں۔

# ( ١٦٧ ) فِي الرَّجُلُ يُهْدِي الْجَمَلَ وَالْبُخْتِيَّ

كوئى مخض عام اونث ياخراسانى اونث هدى جيهيج

( ١٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدُنِهِ جَمَلًا لَا بِي جَهْلٍ بُرَّتُهُ مِنْ فِضَّةٍ. (ابن ماجه ١٠٠٠- احمد اله٢٣١٠)

(۱۳۰۰۰) حضرت ابن عباس تفعوض سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِرافظ الوجهل کے لیے دوکو ہان والا اونٹ حدی بھیجا جس کے تاك ميں جاندي كا حلقه تعا۔

( ١٤٠٠١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْلَةَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَل. (ابن ماجه ١٣١٠)

(۱۴۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه والطیلا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِلِفَقِیکَ کے اونوں میں دو کو ہان والا

( ١٤٠.٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَير ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ :مَا تَرَى فِي بَدَنَةٍ ، أَنْحَرُ مَكَانَهَا جَمَلًا ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَأَنْ أَنْحَرَ أَنْفَى أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۱۴۰۰۲) حضرت ابن عمر تفاوین سے ایک محف نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اونٹی کے متعلق؟ کیا میں اس کی جگہہ

اونٹ ذیح کرسکتا ہوں؟ آپ ڈٹاٹٹونے فرمایا کہ میں نے کسی کواپیا کرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے نز دیک مؤنث (اوٹنی ) ذیح کرنازیادہ پہندیدہ ہے۔ ·

( ١٤٠.٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْفَسَّانِيِّ ، عَنْ سَقِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ الذَّكْرِ مِنَ الإِبِلِ.

(۱۴۰۰۳) حضرت جابر بن عبدالله نؤید بن فرماتے ہیں ندکراونٹ کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

هُ مَعنف ابن البشيه مَرْمِ (جلرم) فَ هَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ ١٤٠٠٤) حَذَّتُنَا السُمَاعِيلُ اللهُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْدَى جَمَلًا إِلَّا عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ ، فَإِنَّهُ أَهْدَى بُحْتِيًّا. (۱۲۰۰۴) حفرت نافع بِلِيْحِدُ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سواکسی کوئییں دیکھا کہ وہ ذکراونٹ ک ھدی بھیجتا ہو، آپ برلیٹیز خراسانی اونٹ ھدی بھیجا کرتے تھے۔

نه دون على حدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : تُهْدَى الإِنَاثُ وَالدُّكُورُ ، وَالإِنَاثُ الْجَبُّ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : تُهْدَى الإِنَاثُ وَالدُّكُورُ ، وَالإِنَاثُ الْجَبُّ اللَّهِ بَنْ إِذَا لَهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مَا يَتُ مِن كَانِ مَا مِن مِن مِن اللَّهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مِنْ مَا يَتُهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مَا يَتُ مِن كَهُ مَا يَتُ مِن مَا مَا يَعْ مِنْ مَا يَتُونُ مِنْ مِن مِنْ مَا عَنْ مُنْ مَا يَا

(۱۴۰۰۵) حفرت عطاء پر بین فرماتے ہیں کہ فد کراور مؤنث دونوں طرح جانور حدی بھیج جاسکتے ہیں لیکن مؤنث جانور میرے نزد یک زیادہ پندیدہ ہے۔ ( ۱٤٠٠٦) حدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ

( ١٤٠٠) محدثنا و کیمع ، عن مالیك بن الس ، قال : محدینی ابو جعفر مولی ابن عیاش ، قال : رایت ابن عیاش . اُهْدَی مَرَةَ بَدَنَتَینِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِیَّةً. ( ١٣٠٠ ) حفرت ابوجعفر الیفید فرماتے بین کہ میں نے حضرت ابن عباس تنهوش کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ دواونٹنیاں .

(۱۴۰۰ ۲) حفرت ابوبعفر ویشید قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹیکٹین کودیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ دواونٹنیاں صدی جیجیں ،ان میں سے ایک خراسانی تھی۔ ( ۱٤.۰۷ ) حدَّثَنَا یَکٹیکی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِی سُلَنْهَانَ ، عَنْ مَوْلَی لِابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهْدَی

بُخْتِیَةً. (۱۳۰۰۷) حضرت ابن عمر جن پیزمن نے خراسانی اونٹنی هدی جمیجا۔

( ۱٤٠٠٨ ) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ أَهْدَى عَنْ مُتَعَتِهِ جَمَلًا. ( ١٣٠٠٨ ) حضرت طاؤس يَشْيِدِ نے اپنے جِ تَنتَع مِن اونٹ هدى جيجى \_

( ١٤٠٠٩) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعُرُوفٍ ، قَالَ : قيلَ لِعَطَاءِ : إِنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَهْدَى جَمَلاً ، قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ.
جَمَلاً ، قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ.
(١٤٠٠٩) حضرت رباح بن ابومعروف بِينِي فرمات بين كه بين في عضرت عطاء بِين بين عرض كيا كه حضرت عكرمه بن الما المناه ا

خالد وَيُتْكِيْرُ نِے اونٹ هدى بھيجا ہے، حضرت عطاء وِيَثْمِنُ نے فرما يا كہ اس مِيں كو كَى حرج نہيں ہے۔ ( ١٤.١٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ لَأَبِى جَهْلِ فِى أَنْفِهِ بُرَّةً مِنْ فِضَّةٍ. (ترمذى ١٥٥٥ ـ ابو داؤد ١٢٣١)

(۱۴۰۱۰) حضرت مجاہد مِلِینی ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس مُراَینی کھیے تھی اور اس کی لیے صدی بھیجی تھی وہ اونٹ تھااوراس کی تاک میں جاندی کا حلقہ تھا۔ ( ١٤-١١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى جَمَلًا. (۱۱ ۱۳۰۱) حضرت ابن عمر شکادین نے اونٹ ھدی بھیجا۔

( ١٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ ، فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِةِ عُمْرَتُهُ

کوئی شخص کسی مہینے میں عمرہ کا احرام باندھے بھر دوسرے مہینے میں داخل ہوجائے

( ١٤.١٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي يُحِلُّ فِيهِ. (۱۲۰۱۲) حضرت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں وہ حلال ہوا ہے۔

( ١٤.١٣ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طاوُوسٍ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الْحَرَمَ.

(۱۳۰۱۳) حضرت طاؤس پیلیو فرماتے ہیں کداس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں وہ حرم میں داخل ہوا ہے۔

( ١٤.١٤ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، غَنْ شُعْبَةَ ، غَنْ مَطَرٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ قَالُوا :مَنِ اغْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ، ثُرَّ

طَافَ فِي شَهُرِ آخَرَ ، فَعُمُورَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ.

(۱۴۰۱۴) حفرت حسن، حفرت عطاء اور حفرت حکم وَوَالَيْهِم فرماتے ہیں کہ کوئی مخص کسی مبینے میں عمرہ کا احرام باندھے پھر دوسرے میننے میں طواف کرے تو اس کاعمرہ اس مہننے میں ہوگا جس میں اس نے طواف کیا ہے۔

( ١٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ.

(۱۳۰۱۵) حضرت قماده ويشيد فرمات بيل كهاس كاعمره السمهيني بيل بهوگاجس بيل السف احرام باندها ب

( ١٤.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يُهِلُّ فِيهِ.

(١٢-١٧) حفرت عطاء پر شیر فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں تلبید پڑھا گیا ہے۔

( ١٤.١٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ.

( ١٥ - ١٨ ) حضرت ابراہيم پيشيو فرماتے ہيں كه اس كاعمره اس مہينے ميں ہوگا جس ميں اس نے احرام باندھا ہے۔

( ١٤.١٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ :حَدَّثَتَنَا حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ :خَرَجْتُ أَ.َ وَإِخْوَتِي ، فَأَهْلَلْنَا فِي رَمَضَانَ بِالْعُمْرَةِ ، فَعَرَضَ لَنَا حَبْس حَتَّى دَخَلَ شَوَّالُ ، فَسَأَلْنَا أَهْلَ مَكَّةَ ؟ فَكُلُّهُمْ

قَالَ لِي:هَى مُتَّعَةً.

(۱۳۰۱۸) حضرت حفصہ بنت سیرین ﷺ فرماتی میں کہ میں اور میرے بھائیوں نے رمضان میں عمرہ کا احرام با ندھا بھر کی وجہ مع محبوس مو محك يهال تك كمشوال كامهينة آيا، بم في اهل مكه سهاس كمتعلق دريافت كيا؟ سب حضرات في بم س

فرمایا کہ پیرجج تمتع ہے۔

ها معنف ابن الب شيه مترجم ( جلدم ) كل مستقد ابن البناسك المستقد مترجم ( جلدم )

( ١٤.١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ. (۱۲۰۱۹) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینہ میں ہوگا جس میں اس نے احرام یا ندھا تھا۔

( ١٦٩ ) فِي المَرِيضِ مَا يُصَنَعُ بِهِ ؟

اگر کوئی مخص حج میں بیار ہوجائے تواس کے ساتھ کیا کیا جائے؟

( ١٤.٢. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ،

وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ ، فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كُفِّهِ ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ.

(١٢٠٢٠) حضرت ابراجيم ويطين فرمات جي كمريض كوتمام مناسك فج بين حاضر كياجائ كاوراس كوياتكي بين طواف كروايا جائكا

اور جب وہ رمی کرنے کا ارادہ کر ہے واس کی جھیلی پر پھرر کھے جائیں سے پھراس کی جھیل سے کنگراٹھا کر دمی کی جائے گا۔ ( ١٤٠٢١ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۲۰۲۱) حفرت عطاء وليني فرماتے ہيں كداس كى طرف سے رى كى جائے گا۔

( ١٤٠٢ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ ، وَيُطَافُ عَنْهُ. (۱۴۰۲۲) حضرت طاوؤس پیلیجی فرماتے ہیں کہ مریض کی طرف سے طواف کیا جائے گا اور رمی کی جائے گا۔

( ١٤.٢٣ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا :يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۲۰۲۳) حفرت حسن بیشید اور حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کداس کی طرف ہے ری کی جائے گی۔ ( ١٤٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَرْدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَرِيضٌ أَسْأَلُهُ عَنْ رَمْي

الْجِمَارِ ؟ قَالَ : يَرْمِي عَنه أَوْلَى أَهْلِهِ بِهِ.

(۱۳۰۲۳) حفرت عبد الجبارين ورد ويشيط فرماتے ہيں كەميرے والديمارينے انھوں نے مجھے حفرت مجاہد ويشيط كے پاس جمرات کی رمی کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا؟ آپ پرشیلانے فرمایاان کی طرف سے جو گھر والوں میں سے قریبی ہے

( ١٤٠٢٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :يَسْتَأْجِرُ الْمَرِيضُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ. (۱۳۰۲۵) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جومریف کی طرف سے طواف کرے مریض اس کواجرت دے۔

( ١٤.٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :شُئِلَ طَاوُوسَ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ؟ قَالَ :يَرْمِي عَنْهَا بَعْضُ أَهْلِهَا.

(۱۳۰۲۷) حضرت طاؤس پریٹھیڈ ہے ایک مریضہ خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ بیٹھیڈنے فرمایا: اس کی طرف

ے اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایک رمی کرے۔

# ( ١٧٠ ) فِي الصَّبِيِّ يُرمَى عَنْهُ

# بي كى طرف سے رى كى جائے گ

( ١٤.٢٧) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : حجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. (احمد ٣/ ١٣١٢- بيهفى ١٥١)

( ١٣٠٢ ) حفرت جابر اللهُ فرمات بين كهم في حضور اقدس مَا فَعَيْمَ كَما تَه رَجَّ كَيا اور بمارے ساتھ عورتيں اور بيج بھى تنے ، پس بم في ان كى طرف سے دمي كى۔

( ١٤٠٢٨ ) حَلَّمْنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذَا ؟ فَقَالُوا :نَضَعُ الْحَصَاةَ فِي كُفِّهِ ، فَإِنْ عَجَزَ رُمِي عَنْهُ.

(۱۳۰۲۸) حضرت ایوب ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم پیشین کے بیچ کودیکھا تو میں نے عرض کیاتم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی ہتھیلی پر کنگریاں رکھ دیتے ہیں ،اگریہ عاجز آجائے تو اس کی طرف سے رمی کر دی جاتی ہے۔

( ١٤٠٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَحُيُّ بِصِبْيَانِهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِى رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ.

(۲۹-۲۹) حضرت ابن عمر ٹنکھ بنزنے بچوں کے ساتھ حج کیا، پھران میں سے جوطانت رکھتا رمی کرنے کی وہ خودرمی کرتا اور جو رمی کرنے کی طافت ندر کھتااس کی طرف سے رمی کر دی جاتی۔

( ١٤٠٣٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَفَيْرُمَى عَنْهُ الْجِمَارَ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۴۰ ۳۰) حضرت عطاء مِريطين سے دريافت كيا كيا كركيا بچوں كى طرف سے رمى كردى جائے؟ آپ ريشين نے فرمايا: بال۔

( ١٤٠٣١ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ ، قَالَ :يُلَبِّي عَنْهُ وَالِدُهُ ، أَوْ وَلِيُّهُ.

(۱۲۰ ۳۱) حضرت عطاء ويطين اس بيج كے متعلق فرماتے ہيں كہ جواحرام باندھے،اس كی طرف سے اس كاوالدياولى تلبيد پرميس \_

( ١٧١ ) فِي الإِشْعَادِ ، مَنْ كَانَ يُشْعِرُ فِي الأَيْمَنِ وَفِي الأَيْسَرِ

بعض حضرات جانور کی دانی جانب اشعار کرتے ہیں اور بعض حضرات بائیں طرف

#### اشعار کرتے ہیں

( ١٤٠٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ الْهَدْى فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، وَأَمَاطَ عَنْهُ اللَّمَ.

(۱۳۰۳۲) حضرت ابن عباس تفایین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالْفَقِیَةَ نے حدی کے داہنی کو ہان پراشعار کیا اور اس پرخون مل دیا۔

( ١٤.٣٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَ الْبَدَنَةَ أَشْعَرَهَا مِنَ الْجَانِ الْأَنْمَنِ

أَشُعَرَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ. (۱۳۰۳۳) حفرت عروه ولا فرجب اونث كااشعار كرنے كااراده كرتے تواس كى دائيں جانب اشعار كرتے۔

( ١٤.٣٤) حَلَّنْنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَتُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَشْعَرَهَا فِي شِقْهَا الْأَيْسَرِ بِيَلِهِ النَّمْنَى ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَشْعَرَ إَحْدَاهُمَا فِي الشِّقِ الْأَيْمَنِ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَشْعَرَ إَحْدَاهُمَا فِي الشِّقِ الْأَيْمَنِ ،

وَالْاَنْحُوَى فِی الْاَیْسَوِ. (۱۳۰۳۳) حفرت ابن عمر ٹناوین کے پاس اگر ایک اونٹ ہوتا تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی بائیں جانب اشعار کرتے اور اگر دواونٹ ہوتے تو ایک اونٹ کے دائیں جانب اور دوسرے کے بائیں جانب کرتے۔

( ١٤٠٢٥ ) حدَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُشْعِرُ فِي الأَيْمَنِ. ( ١٤٠٣٥ ) حفرت سعيد بن جبير بالطور واسمي جانب أشعار فرمات\_

(١٣٠٣٥) حفرت سعيد بن جبير واليميل والنمي جانب اشعار فرمات\_. ( ١٤٠٣١) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ فِي الأَيْمَنِ.

(۱۳۰۳۷) جفرت قاسم وليلي هدى كى دائيس جانب اشعار كرتے۔ (۱٤.٣٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَشْعِرهَا مِنْ حَيْثُ شِنْتَ.

( ١٤٠٣٧) حدثنا و رکيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهيد ؛ انه قال : ابشيعرها مِن حيث شِئت. ( ١٢٠٣٤) حفرت مجام ريشيء فرمات مين كه جس جانب جا بواشعار كرلو

( ١٧٢ ) فِي التَّزَوُّدِ إلَى مَكَّةَ

#### مكه جاتے وقت زادراہ ساتھ لینا

( ١٤.٣٨ ) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَقُدُمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ ، فَنَزَلَتُ : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾.

(۱۳۰۳۸) حفرت عَرَمه ولين فرمات بين كه لوك بغيرزادراه كم مرمه آجايا كرتے تھے، پھرية يت نازل موئى ﴿وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى﴾.

( ١٤.٣٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَتَزَوَّدُوا

معنف ابن الى شيبه متر تم (جلدم) كي ١٣٦٧ كي ١٣٠٠ كي ١٣٠٠ كي معنف ابن الي شيبه متر تم (جلدم)

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾؟ قَالَ :الطَّعَامُ ، وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، قُلْتُ :وَمَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ :السَّويقُ وَالتَّمْرُ.

(١٣٠٣٩) حفرت عبد الملك وينيون فرمات جي كه مين في حفرت فعنى وينيون سه الله تعالى كارشاد ﴿ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر

. النوَّادِ التَّقُوٰى ﴾ كمتعلق دريافت كيا؟ آپ ويشيد نے فرماياس سے مرادكھانا ہے اور كھانا آج كل بهت كم موتا ہے ميس نے

عرض کیا کھانا کیا ہو؟ آپ نے فر مایاستواور کھجور۔

( ١٤.٤٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سُوفَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قَالَ:الْحُشْكِنَانْجُ وَالسَّوِيقُ.

(۱۲۰ ۴۰) حضرت معید بن جبیر والله فرماتے ہیں کے قرآن یاک کی آیت، و تَزُوَّدُوْ اسے مرادروفی اور ستو ہے۔ ( ١٤.٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّفِيِّي ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذَا حَجُّوا لَمْ

يَتَزَوَّدُوا ، حَتَّى يَبُلُغُوا عَقَبَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَزَلَتُ :﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾.

(۱۳۰۱) حضرت معمی ویشیو فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے تشریف لاتے تو زادراہ ندلاتے یہاں تک کہ فلاں

فلالكَمانى تك بَنْ جائے ، پرية يت نازل مونى ﴿ وَ تَزَوَّدُوا لَمِانَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوٰى ﴾ .

( ١٤٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ فِي حَجَّهِمْ حَتَّى نَوَلَتْ :

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ فَتَزَوَّدُوا الطَّعَامُ. (١٣٠٣٢) حضرت مجابد ويشيد فرمات بيس كدلوك مج بي زادراه لي كرندآت يهال تك كديدآيت نازل بوكي ﴿ وَ تَوَوَّدُوا

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴾ پمرانھوں نے کھانا ساتھ لا ناشروع کردیا۔

#### ( ١٧٣ ) فِي الشَّاةِ تُجُزِيءُ عَنِ الْقَارِنِ

#### کمری حج قران کرنے والے کی طرف سے کافی ہوجائے گی ( ١٤٠٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ

الصُّبَى بْنَ مَعْبَدِ حَيْثُ ، أَوْ حِينَ قَرَنَ أَنْ يَلْبَحَ كَبْشًا.

( ۱۳۰ ۹۳۱ ) حفرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے حضرت صبی بن معبد ویشینہ کو حکم دیا کہ جب بھی قران کر و بکری ذیج کرو۔

( ١٤٠٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الشَّاةُ تُجْزِءُ عَنِ الْقَارِنِ مِنْ هَدُيهِ وَأَضحَاهُ.

(۱۳۰۶۳) حضرت معید بن جمیر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ بکری جج قران کرنے والے کی طرف سے هدی اور قربانی کے لیے کافی ہو مائے کی۔

( ١٤٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَ يَبِعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُجْزِءُ هَدْيَهُ مِنْ أُضُحِيَّتِهِ.

(۱۴۰ ۲۵) حضرت عکرمہ چانی فرماتے ہیں کہ اس کی صدی قربانی سے کافی ہوجائے گی۔

١٤٠٤٦) حَلَّتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ فَلَمْ تَذْبَحُ وَضَحَّتْ ؟ قَالَ :

(۱۳۰ ۳۲) حضرت طاؤس سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ اس نے تمتع کیا ہے اس نے ذیح نہیں کیالیکن قربانی کرلی ہے؟ آپ نے فر مایااس کی طرف سے کافی ہوجائے گی۔

١٤٠٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ وَيَحُتُ

عَلَيْهَا وَيَقُولُ : تُجُزِىءُ عَنْهُ شَاةٌ. (۱۲۰ ۴۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز پريشين نے تمتع كاحكم فرمايا كرتے اوراس كى ترغيب ديتے اور فرماتے اس كى طرف سے بكرى

( ١٧٤ ) فِي الْمُحْصَرِ ، مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ

محصر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذبح ہو جائے تو

### وہ احرام کھول دیے

١٤٠٤٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :مَنْ أُحْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ مِنْ حَيْثُ حُبِسَ ، وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۳۰ ۴۸۰) حضرت زہری پریشینه فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جنگ میں (یا دار الحرب میں ) روک دیا جائے تو جہاں اس کورو کا ائے وہاں قربانی کرے اورعورتوں اور تمام ممنوعہ اشیاء سے حلال ہو جائے ، جیسے حضور اقدس مَرَافِقَیْکَةَ نے (صلح حدیب میں )

کیا۔علقمہ ریشید محصر کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ صدی بھیج دے اور جب وہ ذبح ہوجائے تو احرام کھول دے۔

١٤٠٤٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا ذُبِحَ حَلَّ.

و ۱۳۰ ۱۳۰) حضرت علقمہ پایٹھیا محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ صدی بھیج دیاور جب وہ ذبح ہوجائے تو احرام کھول دے۔ ١٤٠٥٠) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَيْني سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ هَذَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ،

فَقَالَ : بِيَدِهِ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ. (۱۳۰۵۰) حضرت ابراہیم بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میٹیٹیئے نے مجھے سے اس کے متعلق یو چھا؟ میں نے ان کوخبر

ی ، آپ جِیشی نے فر مایا ای طرح حضرت ابن عباس بنی پیشن نے فر مایا تھا۔

کانی ہوجائے گی۔

( ١٤٠٥١) حِدَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ فِي الْمُحْصَرِ :إِذَا رَجَعَ

(۱۳۰۵۱) حضرت عروه ویشین محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ جب واپس لوٹ جائے تو حلال نہیں ہوگا سوائے اس کے سر کے۔

( ١٤٠٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَدْ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلَالِ.

(۱۲۰۵۲) حضرت عطاء ويشيئ فرماتے ہيں كدوه ہر چيز سے حلال ہوجائے گاوه اب حلال آ دى كے مرتبدييں ہے۔

( ١٤٠٥٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : إذًا

(۱۳۰۵۳) حضرت عبدالله ویشید فرماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذیح کر دی جائے تو وہ احرام کھول دے۔

( ١٤٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ وَهْبِيل أُخْصِرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا ذُبِحَ هَدْيُهُ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(۱۳۰۵۴) حضرت اسود بطیفید فرماتے ہیں کہ ایک صخص قبیلہ وھبیل میں محصر ہو گیا،حضرت عبداللہ دہ لیٹونے نے فرمایا: جب اس کی

ھدى ذئے كردى جائے توية ممنوعات سے طلال موجائے گا۔

( ١٤-٥٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدِّي ، فَإِذَا نُوحرَ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجٌّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۴۰۵۵) حضرت حسن ویشید محصر کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ حدی جیسجے گا جب وہ ذبح کر دی جائے تو ہ احرام کھول دے گا اور

اس برآ ئندہ سال مج کی تضاہ۔

( ١٤.٥٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ

حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدَّى مُحِلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَحَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أَخْرَى.

(١٣٠٥١) حضرت محمد ويشيئ فرمات مين كه جب كسي شخف يرجج فرض موجائ اور چل پڑے پھراس كوروك ديا جائے تو وہ هدى بھیج گا ، جب ھدی ذرج کے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے اور واپس چلا جائے اگر چاہے تو اور اس پر دوبارہ احرام

بانده كرجج كى قضا بـ

( ١٤.٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُحْصَرِ ؟ فَقَالَا فِيهِ

( ۱۳۰۵۷) حضرت ابن عون واليليد فرمات ميں كه ميں نے حضرت سالم، حضرت قاسم ميتيد سے محصر كے متعلق دريا فت كيا؟ آپ حضرات نے بھی حضرت محمد داشی؛ کے قول کے مثل ارشاد فر مایا۔ معنف ابن الى شيريم (جلدم) كي المسلم ا

( ١٤٠٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا ذُبِحَ هَدْى الْمُحْصَرِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. ( ١٢٠٥٨) حضرت عامر يرفيطين فرماتے بي كه جب محصر محض كى هدى ذائح كردى جائے تو وہ تمام چيزوں سے حلال ہوجائے گا۔

( ١٧٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ

جوحفرات یہ پیندکرتے ہیں کہ امام کے ساتھ عرفہ میں دونماز دن میں حاضر ہوا جائے

بوطفرات يد بسلام عن أبى إلى المام عن عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، أَنَهُمَا

قَالًا : إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَة.

عاد الروس علم العلم العلم العلم العلم المورين على الم عام بعوف. (۱۴۰۵۹) حضرت علقمه اور حضرت اسود بيواني المراتي بين كه بيتك في كالتمام يه به كه حاجى المام كے ساتھ عرف ميں دونمازوں ميں شريك ہو۔

الله عَلَيْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاتَيْنِ ؛ النَّامُ مَنْ مَنْ سُفِيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاتَيْنِ ؛

الظَّهْرَ ، وَالْعَصْرَ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةً. (۱۳۰ ۲۰) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ عرفہ میں ظہراور

عصر كى نماز اواكرير \_ ( ١٤-٦١ ) حلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ

بِعَرَفَةَ ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. (۱۲۰۷۱) حضرت اسود ویشی نے امام کے ساتھ عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز اوافر مائی۔

( ١٧٦ ) مَنْ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةً

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عرفہ تمام کا تمام کھہرنے کی جگہ ہے سوائے بطن عرفہ کے .

( ١٤٠٦٢) حدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيينَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِى مَكَان بَعِيدٍ ، نُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ ، فَقَالَ: إِنِّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الل

(۱۲۰ ۱۲) حضرت بیزیدین شیبان زانو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرف میں تھہرنے والی جگہ سے کچھ دور تھہرے، ہمارے پاس

حضرت ابن مربع ولافئد تشریف لائے اور فرمایا کہ میں رسول اکرم مَلِلْفَظِيَّةَ کا قاصد بن کرتمہارے پاس آیا ہوں، آپ مِلِلْفَظِيَّةَ

فر ماتے ہیں کہتم اپنے مناسک جج کولا زم پکڑو، بیشک تم لوگ حضرت ابرا جیم عَلاِئِلاً کے وارثین میں سے ہو۔

( ١٤٠٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ قَالاً :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَّنَةَ. (احمد ٣/ ٨٠ بزار ٣٣٣٣)

(۱۳۰ ۹۳) حضرت ابن المنكد روافخه اورحضرت زيد بن اسلم والثه سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِفَظَيَّةَ بِ ارشاد فرمايا: عرف تمام کاتمام تھرنے کی جگہ ہے، سوائے بطن عرند کے اس سے دور رہو۔

( ١٤٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَرَفَةُ كُلُّهَا مُوْقِفٌ. (ابوداؤد ١٩٣٢ دارمي ١٨٧٩)

(۱۲۰ ۱۲۰) حفرت جابر ولا فو سے مردی ہے کہ حضوراقدی مِلَا اللَّهُ فَيْ ارشاد فرمایا: عرف تمام کاتمام موقف ( کا مجر نے کی جگه ) ہے۔ (۱۲۰ ۱۲۰) حدّ نَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ ، عَنْ أَبِی الزّبَیْدِ ، عَنْ جَابِدٍ ، سَمِعَهُ یَقُولُ : عَرَفَهُ کُلُهَا مَوْقِفْ ، فَمَنَّ شَاءَ بَلَغَ مَوْقِفَ الإِمَامِ ، وَمَنْ شَاءً فَدُونَهُ.

(١٣٠ ٢٥) حضرت جابر ولأثر فرماتے ہیں كه عرف تمام كاتمام موقف ہے ہیں جو جاہم كے قريب كلمبرے اور جو جاہم سے دور کھیرے۔

ك (١٤٠٦٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ .

(١٤٠٦٦) حَشَرَت ا بَن زبير مِن هِ مَن المُورِ مَات بيل كم في مَن الْبِيهِ ، عَنْ اللهُ بَيْل عَرْف مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْم اللهُ عَلْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْم اللهُ عَلَى الله

(۱۴۰ ۲۷) مجھے ایسے خض ن حدیث بیان کی کہ جس نے ابن عباس ہی دینین کومقام عرفہ میں حیاض کے قریب دیکھا۔ (گویا کہ حیاض بھی موقف ہے )۔

( ١٤٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا

( ۱۲۰ ۱۸ ) حضرت ابن عمر تفاوین فر ماتے ہیں کدعرفد بطن عرند کے علاوہ تمام کا تمام موقف ہے۔

( ١٤٠٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ قَرِيبًا مِنَ الإِمَامِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هَاهُنَا مَوْقِفٌ.

(۱۴۰ ۲۹) حضرت ابراہیم بِاٹیلا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائیل اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عرفہ میں امام کے قریب تفہر اجائے،

حضرت عبدالله بن عمر تفاه من فرماتے ہیں اے لوگو! اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بیٹک یہاں پر ہرجگہ موقف ہی ہے۔

# ( ١٧٧ ) مَنْ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مزدلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن محتر کے

( ١٤.٧٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى قُزَحِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَصْبِحُوا، أَصْبِحُوا،

ثُمَّ دَفَعَ ، فَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَت مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.

(۱۳۰۷۰)راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابو بمرصد بق والفظ مقام قزح پر کھڑے تھے اور فرمارے تھے کہا لے لوگو! جلدی جلدی چلو، پھرآ پ نظے، گویا کہ میں آ پ کی ران کود کھے رہا ہوں جواونٹ کوڈنڈ امار نے کی حربت کی وجہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔

( ١٤.٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ .

(۱۷۰۷۱) حضرت ابن زبیر ٹیکھینارشا دفر ماتے ہیں کہ مز دلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن محتر کے۔

( ١٤.٧٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : جَمْعٌ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

(۱۲۰۷۲) حضرت ابن عمر رئی پین نارشا دفر ماتے ہیں کہ مز دلفہ بطن محسر کے علاوہ تمام کا تمام موقف ( تھنبر نے کی جگہ ) ہے۔ (١٤.٧٣) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَهِفُ مِنْ جَمْعٍ ؟

قَالَ : كَانَ لَا يَنْتَهِى يَتَخَلَّصُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى قُزَحٍ. (۱۳۰۷۳) حضرت ابن جرت کی پینیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ناقع پینیمیز ہے عرض کیا: حضرت ابن عمر میزید پینی مز دلفہ میں کس

مقام پرتھبرے تھے؟ آپ پایٹھانے فرمایا کہ وہ دوسروں ہے جدااورا لگنبیں ہوئے یہاں تک کہ وہ قزح پہاڑی پرتھبرے۔ ( ١٤.٧٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ : أَيْنَ مِنَّى ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى

مُحَسِّرٍ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَنْزِلَ أَحَدٌ إِلاَّ فِيمَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ.

(۱۳۰۷۳) حضرت ابن جرج کیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے دریافت کیا کہ منی کہاں ہے؟ آپ پیشید نے فر مایا: گھاٹی ہے لے کرمقام محتر تک منی ہے، پس مجھے نہیں پسند کہ کوئی شخص اس جگہ کے علاوہ کہیں اورا ترے۔

( ١٤.٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : قِفُ خَلْفَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، فَإِذَا حَاذَيْتَ بِهِ ذَكُرْتَ اللَّهَ وَدَعَوْتَهُ ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

(۱۳۰۷۵) حضرت ضحاک ویشید فرماتے ہیں کہ شعرالحرام کے پیھیے کھڑے ہوجاؤ،اگراس پرقادر نہ ہوتو جبتم اس کے برابرآ جاؤتو الله كاذكركرواوراس مع دعاكرو بيتك الله تعالى فرمات بي كه ﴿فَاذْكُو وا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَوِ الْحَرَامِ ﴾. (١٤.٧٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَينٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقِفُوا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِيَالَ الْجَبَلِ.

(۱۲۰۷۲) حفرت ابراہیم میلین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹٹا اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مزدلفہ میں پہاڑ کے سامنے وقو ف کیا جائے۔

# ( ١٧٨ ) فِي حَلَقِ الرَّأْسِ بِغَيْرِ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ

یوم النحر میں منی کے علاوہ دوسری جگہ سرکے بال مونڈوا نا

( ١٤٠٧) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ ضَحَى بِالْمَدِينَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

(۷۷-۷۷) حفرت ابن عمر تفایق من نے مدینه منورہ میں قربانی کی اورسر کے بال مونڈ وائے۔

( ١٤٠٧٨ ) حَلَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَيْسَ الْحَلْةُ ُ اللَّا مَكَّةً

(۱۲۰۷۸) حفرت ابراہیم پر شیخ فرماتے ہیں کدمر کے بال مکہ میں ہی مونڈ وائے جا کیں۔

( ١٤-٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَهُ يَحُجَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

. (۷۹-۱۹) حضرت ابن عمر تفاه نفاجب في نه كرتے تو سركے بال مونڈ واتے۔

( ١٤٠٨. ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَخْلِقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ.

(۱۲۰۸۰) حفرت حسن بالثیلانے یوم النحر میں بھرہ میں سرکے مال مونڈ وائے۔

( ١٤-٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَغْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۴۰۸۱) حضرت ابن عون ریشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد دیشید سے عرض کیا: کیا صحابہ کرام نی کنٹیز یوم النحر میں بال مونڈ وانا پند کرتے تھے؟ آپ دیشید نے فر مایا: ہاں۔

### ( ١٧٩ ) فِيمَنُ أَهدى بَكَنَةً ، وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ

جوحضرات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں

( ١٤٠٨٢) حَلَّثَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَفْفُو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِنَة بَدَنَةٍ.

(۱۲۰۸۲) حفرت جابر دان فوسے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِّ فَضَعَ اللہ عادی کے لیے بھیجے۔

(ترمذی ۸۸۷ احمد ۳/ ۳۰۱)

( ١٤.٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً.

( ١٨٠ ) فِي قُدْرِ حَصَى الْجِمَارِ ، مَا هُوَ ؟

جس کنگری ہے رمی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟

( ١٤.٨٩ ) حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَص الْأَزْدِى ، عَنْ

(۱۲۰۸۹) حضرت سلیمان بن عمرو بن الاحوص الاز دی پیشین کی والدہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافظة عَیْجَ نے ارشاد فرمایا: تم میں

( ١٤.٩٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

أُمِّهِ، قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ

( ١٤.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ أَهْدَى بُدُنَّا مُجَلَّلَةً.

(۱۴۰۸۳) حضرت ابن سیرین بیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ الاشعری فاٹنڈ نے جھول پہنے ہوئے اونٹ صدی بھیج۔ ( ١٤٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً.

(۱۴۰۸۴) حضرت قاسم والطيؤنے اونکني هدي جيجي۔

( ١٤٠٨٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَاقَ عَشْرَ بَدَنَاتٍ.

(۱۴۰۸۵) حفرت قاسم والليلانے دى اونٹ هدى كے ليے بھيج۔ ( ١٤.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِى فِى الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ ،

وَفِي الْعُمْرَةِ بَكَنَةً. (۱۴۰۸۲) حضرت ابن عمر مؤلد من حج میں دواونٹ هدی تصبح اور عمره میں ایک اونٹ۔

( ١٤.٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْشَرٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ أَهْدَى مَرَّةً بَدَنَتِينِ ، إخْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ. (۱۳۰۸۷) حضرت ابوجعفر ولیلین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عیاش واللئی کو ایک مرتبد دیکھا کہ انہوں نے دواونث

ھدى بھيجان ميں سےاكي خراساني تھا۔

(۱۴۰۸۸) حفرت اسود ویشید نے ایک ادنٹ هدی جیجا۔

فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ. (ابوداؤد ١٩٢١ ـ احمد ٥/ ٣٧٦)

ہے بعض بعض تولل ندکریں ، جبتم جمرہ کو کنگری ماروتو چھوٹی کنگری کے مثل مارو۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) و المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك

( ۹۰ ) حضرت جابر وٹاٹنو سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ مَزَائِفَتْ ﷺ نے ارشا دفر مایا: جمرات کو ہالکل چھوٹی کنگری کے مثل مارو۔

( ١٤٠٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكُهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى

الْخُذُفِ. (ابوداؤد ١٩٥٢ ـ احمد ١/ ٢١) (۱۳۰۹۱) حضرت محمد بن ابراہیم پیلیج؛ اپنی قوم کے ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْفِظَةَ نے لوگوں کومناسک جج

سكصلائ، پھرآپ مِنْ الفَضَاعَ أن ارشاد فرمایا: كه جمره كوچهونى كنگرى ك مثل كنگرے مارو\_

(١٤٠٩٢) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جابر ، قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْنَحَذُفِ.

(۱۴۰۹۲) حضرت جابر مِنْ تَحْوُ فرماتے ہیں کہ جمرہ کوچھوٹی کنگریاں مارو۔

( ١٤.٩٢ ) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ حَصَى

(۱۳۰۹۳) حضرت طاؤس مِيشِي فرماتے ہيں كەجم لوگ حج ميں باكل چھوٹی تنكري مارا كرتے تھے۔

( ١٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ حَصَى رَمْي الْجِمَارِ ؟ قَالَ : كَانَ يُهَالُ: حَصَّى بَيْنَ الْحَصَاتَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا هُوَ ؟ قَالَ :حَصَى الَّذِي يُخُذَكُ بِهِ.

(۱۳۴۹۳) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے جمرہ کو کنگری مارنے کے متعلق دریافت کیا؟

آ پ پرنٹیلانے فرمایا: دو کنگریوں کے درمیان والی کنگری، میں نے عرض کیا وہ کتنی ہو؟ آپ بِلٹے پیٹے نے فرمایا بالکل جھوٹی ہی۔

( ١٤-٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الْحَصَى الَّذِى تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذُفِ.

( 90 ۱۲۰) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ جس کنگری ہے رمی کی جائے وہ بالکل چھوٹی ہی ہو۔

( ١٤.٩٦) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضُلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

(۱۴۰۹۲) حفرت فضل بن عباس بن مدين سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَيْلِ النَّيْجَ نے ارشاد فر مايا: جمر ہ كورى چھوٹى كنكرى ہے مارو۔

( ١٤٠٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَيَةِ : ٱلْقُطْ لِي حَصَّى ، قَالَ : فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ ، هُنَّ

هُ مُعنف ابن البشير مترجم (جلدم) في المُدين . ويمثل هذا فارْمُوا : ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ.

حصى الحدف ، قال : فقال : بِمِعْلِ هذا قارموا : نم قال : إيا هم والعلو في الدينِ. (١٣٠٩٤) حضرت ابن عباس بن هن من عمروى ب كه حضور اقدس مِلْ النَّيْنَ فَيْ في جمره كى رمى كى صبح مجمع سے فرمايا: ميرے ليے كنكريال التصى كرو، حضرت ابن عباس تفايد من فرماتے بيں ميں نے آپ كے ليے جموثی جمجوثی كنكرياں الشحى كيس، آپ مِلْ النَّفَيَّةُ في فرمايا:

اس جتنی تنکریوں ہے رمی کرو، پھر فر مایا: دین میں نلوکرنے ہے بچو۔

( ۱۸۱ ) فِي الصَّلاَةِ الْمُكْتُوبَةِ تُقَامُرُ وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ طوافِ عَلَمِل كِي إِلصَّلاَةِ الْمُكْتُوبَةِ تَقَامُرُ وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ

طواف مکمل کرنے کے فورابعدا گرفرض نماز کھڑی ہوجائے (۱۶.۹۸) حدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ یَحْیَی بُنِ قِمْطَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَنَى

۱٤٠) حدثنا سفیان بن غیینه ، عن عمرِ و بنِ یحیی بنِ فِمطه ، عن سالِم ، قال : نجزِ ۽ المحتوبه مِن ر معتیِ الطَّوَافِ. ۱۴۰۱) حفرت سالم پیشو قرماتے ہن کہ قرض تماز طواف کی دور کعت کے لئے بھی کافی ہوجائے گی۔

(۱۴۰۹۸) حفرت سالم ولینیز فرماتے ہیں کہ فرض نماز طواف کی دور کعت کے لیے بھی کافی ہوجائے گی۔ (۱۶.۹۹) حدَّثَنَا خُندَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتَى الطَّوَافِ. (۱۴۰۹۹) حفرت طاوَس ولِشِیدُ سے بھی یہی مردی ہے۔

( ١٤١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَى الطَّوَافِ. (١٤١٠) حضرت ابراتيم بيشور سيجي يهي مروى سے .

(۱۲۱۰۰) حضرت ابرابيم بيشيد سن مجى يبى مروى ہے۔ (۱٤١٨) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَحَضَرْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، وَقَمَّ أَنَاسٌ جُلُوسٌ ، فَاتَيْتُ حَلْقَةً فَسَأَلْتَهُمْ ؟ فَقَالَ لِى شَيْحٌ : أَمَا تَرْضَى بِابْنِ عُمَرَ ؟ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ.

مجھ سے کہا: کیا تو حضرت ابن عمر بنی دین کے تعل سے راضی نہیں ہے؟ میں نے ان کود یکھا تھا انہوں نے اس طرح کیا تھا۔ ( ۱٤١٢) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ مَدُّا وَمَنْ اللَّهُ وَ وَعَنْ سُفَيانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ قَالُوا : تُنْجُزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكُعْتَى الطَّوَافِ.

(۱۳۱۰۲) حضرت وہرہ،حضرت سفیان اورحضرت سعید بن جبیر بڑتینچ فرماتے ہیں کہ فرض نمازطواف کی دور کعات کے لیے بھی کافی ہوجائے گئی۔ دیوں در سائڈ کا کے ڈھوٹ ڈھوٹ کا شدہ تکورٹ کی ڈیسر میں مالکہ کا سند قال میں تاریخ کا تاریخ کا میں میں سے کیا جس

( ١٤١.٣ ) حَلَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ ، لَا

(۱۲۰۰۳) حفرت حسن پیشی فرماتے ہیں کہ سنت گزر چی ہے کہ سات چکر طواف کمل کر لینے کے بعد دور کعتیں ہیں ۔ کوئی فرض ونفل ان کے لیے کافی نہوں سے۔

( ١٤١٠٤ ) حدثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا:تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكُعَتَى الطَّوّافِ. (۱۳۱۰۳) حفزت عطاء، حَفزت طاؤس اور حفزت مجاہد عِیمینیم فرماتے ہیں کہ فرض نماز طواف کی دور کعات کے لیے بھی کافی ہو

#### ( ١٨٢ ) فِي الْخَلُوقِ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ

# بيت الله كولكي هو ئي زعفراني خوشبو كامحرم كاليينااورخو د كولگانا

( ١٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُوْخَذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يُسْتَشْفَى بِهِ ، وَكَانَ إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تَأْخُذُ مِنْه قَفَدَهَا قَفْدَةً لَا يَأْلُو أَنْ يُوجِعَهَا.

قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِي بِهِ ، جَاءَ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ.

(١٢١٠٥) حفرت سعيد بن جبير ويشيط ناپندكرتے تھے كەخانە كعبدكى خوشبوشفاء كے ليے لى جائے، اور جب وہ اپني خادمه كواپيا کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی گدی پرطمانچہ رسید کرتے اور اس کی پروانہ کرتے کہ اس کو تکلیف ہوگی ،عطامِ النظینہ فرماتے ہیں کہ ہم

میں ہے اگر کوئی شفاء حاصل کرنا جا ہتا تو اپنے پاس سے خوشبولا تا اوراس کو حجر اسود پر نگا تا بھروہاں ہے خود کولگا تا۔

( ١٤١٠٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُحَتُّ الْخَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ ، إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ.

(۱۴۰۱) حضرت عطاء مِلِیْنِی فرماتے ہیں کہ زعفرانی خوشبوکو بیت اللہ ہے دوراورصاف نہیں کیا جائے گا گریہ کہ اس کے لیے ہہ کر وی جائے۔

# ( ١٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَقَعُ مِنْهَا شَعَرَاتُ

کوئی شخص حالت احرام میں داڑھی کو ہاتھ لگائے جس کی وجہ سے اس کی داڑھی کے چند بال گر جا کیں ( ١٤١٠٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَوَضَّأُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(١٤٠١) حضرت عمر بن ذر ويشيز فرمات بين كه مين في حضرت مجامد ويشيز اور حضرت عطاء ويشيز سے دريافت كيا كه اگر محرم وضو کرے اور داڑھی کوخلال کرنے کی وجہ سے اس کے پچھ ہال گر جائیں تو آپ دونوں نے فر مایا: اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلدم) کی همان الی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدم) کی همان الی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدم) کی معنف این الی معنف ابن الی معنف این الی معنف الی معنف این الی معنف این الی معنف این الی معنف الی مع

( ١٤١.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَتُ مِنْهَا شَعَرَاتٌ ؟ قَالَ :أْقَ ، أُق.

(۱۳۱۰۸) حضرت سالم پیشیز ہے دریافت کیا گیا کہ محرم اپنی داڑھی کو جھوئے اور اس کی وجہ ہے اس کی داڑھی کے بال گر جائیں؟ آپ پیشیز نے فرمایا اُفٹ اُفٹ ،(اس طرح کے سوال کرنے کو تا پہند فرمایا)۔

( ١٤١.٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وابْنِ الْأَسُودِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَح لِحْيَتَهُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

یو سام ا) حضرت محد بن علی اور حضرت ابن اسود واثین نے دریافت کیا گیا کہ محرم وضوکرے اور وضویس داڑھی کا خلال کرے جس کی وجہ سے اس کی داڑھی کے کچھ بال گر جا کیں؟ آپ واثین نے فرمایا اس پر کچھنیں ہے۔

( ١٨٤ ) فِي التَّكْبِيرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

# ایام تشریق کی تکبیرات کابیان

( ١٤١٠) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ، أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهُلِيلَ وَالتَّهُلِيلَ وَالتَّهُمِيدَ. (احمد 20- بيهقى ٣٣٤٥)

(۱۳۱۰) حفرت عبدالله بن عمر وی بوشن ہے مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤلِّفَ فِي ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کے نزد یک نہیں ہے کوئی دن زیادہ مجبوب جن میں کوئی عمل کیا جائے ان دنوں ہے، یعنی ذی المجہ کے دس دنوں ہے، پس ان میں تکبیر، لا الله الا الله اور تحمید کی خوب کشت کرو۔

ر ۱٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسْكِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَكَبَّرَ رَجُلَّ أَيَّامَ الْعَشْرِ ، فَقَالَ مُجَاهِدًا : أَفَلَا رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَلَقَدْ أَذْرَكُتُهُمْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَرْتَجُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُو بَعُ الصَّوْتُ إِلَى أَهْلِ الْوَادِي حَتَّى يَبُلُغَ الْأَبْطُحَ، فَيَرْتَجُ بِهَا أَهْلُ الأَبْطُحِ، وَإِنَّمَا أَصُلُهَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ. يَخُو بَجُ الصَّوْتُ إِلَى أَهْلِ الْوَادِي حَتَّى يَبُلُغَ الْأَبْطُحَ، فَيَرْتَجُ بِهَا أَهْلُ الأَبْطُحِ، وَإِنَمَا أَصُلُهَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ. يَخُو السَّالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ وازاهل وادی پڑنگتی یہاں تک کے مقام ابلطح تک پہنچ جاتی اورآ واز کی وجہ ہے مقام ابلطح لرزاٹھتا،اور بیٹک ان سب کی بنیاد و ہی ایک مختص ہوتا۔ د میں سب تاہیں پر دمی رہ تاتا دیں دموسر کی تھے ہیا دی وہ دریا ہی اور سال میں بات کا بات کے بیان مشر سبتان کو ا

(١٤١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰرِ بْنُ مَهْدِئَّى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ ؟



فَقَالاً : مُحْدَثُ

(۱۲۱۲) حفرت شعبہ بریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم بریشیز اور حضرت حماد بریشیز سے ایام عشر میں تکبیرات کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا یہ بدعت ہے (اس کی کوئی اصل نہیں)۔

# ( ١٨٥ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْي

طواف اورسعی میں تفریق کرنا

( ١٤١١٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَقِيلُ ، فَإِذَا كَانَ بِالْعَشِىِّ رَاحَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۱۳) حضرت قاسم مِلِیْمِیْ مَدَمَر مه تشریف لائے اور آپ نے طواف کیا پھر آپ واپس چلے گئے اور پچھ دیر آ رام کیا (قیلولہ ) پھر جب شام ہوئی تو آپ چلے اور صفاومروہ کی سعی کی۔

( ١٤١١٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۱۱۳) حفرت قاسم وليني سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا طَافَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّفَى حَتَى يُبْرِذَ.

(۱۳۱۵) حضرت مجاہد پر بیٹیویئر فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرنے کے بعد صفاومروہ کی سعی کوٹھنڈ ہے وقت تک مؤخر کیا جائے۔

( ١٤١٦) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلَى لِقُرَيْشِ ، قَالَ :قَلِمَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخَّرَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُّوَةِ إِلَى الْعَشِى.

(۱۲۱۱۲) جعنرت اسحاق والطین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر والطین بمارے پاس مکم کرمد تشریف لائے اور آپ والطین نے طواف کے سات چکر لگائے مجرد ورکعتیں اواکین ، مجر آپ نے صفاومروہ کی سعی کوشام تک مؤخر کردیا۔

( ١٤١١٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّفْي.

(١٢١١) حفرت حسن والليظ طواف أورسعى كررميان تفريق كرف كونا بسند سجهة تقير

( ۱۸۶) فِی الرَّجُلِ یَبْدَأُ بِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ کوئی مخص طواف سے پہلے ہی صفاومروہ کی سعی شروع کردتے

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَمُسى ، قَالَ :قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

( ۱۳۱۸) حضرت حسن ہیٹیو فرماتے ہیں کہاس کوشار نہیں کیا جائے گا ، پہلے طواف کرے پھر صفاومروہ کی سعی کرے اورا گروہ ایسا نہ کرے پہاں تک کہ سفر کرے (بھول جائے یاواپس چلا جائے ) تو فرماتے ہیں کہ جواس پرفریضہ تھاوہ اوا ہو گیا اوراس پر کچھنیں۔

( ١٤١٩ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمُرُوَّةِ قَبْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ :يُعِيدُ.

(۱۳۱۹) حضرت عطاء میشط اس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوطواف ہے پہلے صفاومروہ کی سعی کرے فر مایاوہ اس کااعادہ کرے۔

( ١٨٧ ) فِي الْحِبْرَةِ لِلْمُحْرِمِ ، أَيْلَبْسُهَا ، أَمْرُ لاَ

کیامحرم میمنی ( دھاری دار )رئیتی جا در پہن سکتا ہے؟

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حُلَّهُ حِبَرَةٍ.

(۱۳۷۰) حضرت موی بن عبیده ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کوحالت احرام میں یمنی دھاری دار چا در

اوڑھے ہوئے دیکھا۔

( ١٤١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ تَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثُوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثُوْبِي حِبَرَةٍ.

(١٣١٢) حفزت حسن مينينيد فرماتے بين كەمحرم جس كيثرے ميں جا ہے احرام باند ھے اگر جا ہے تو دوسفيد كيثروں ميں باندھ لے اور اگر چاہے تو د ھلے ہوئے کپٹروں میں باندھ لے اوراگر جا ہے تو نمنی دھاری دار کپٹروں میں باندھ لے۔

( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَسْعَى فِي بَطُنِ الْمَسِيلِ

جوحضرات بطن مسیل میں سعی کرتے تھے ( ١٤١٣٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْعَى فِي بَكُنِ الْمَسِيلِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا ۗ وَالْمَرْوَةِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(بعفاری ۱۲۱۲ دارمی ۱۸۳۱) (۱۳۱۲۲) حضرت ابن عمر نئالة مناس مروى ب كه حضور اقدس مَلِ الفَظِيمَةِ في صفا ومروه كي سعى كرتے ہوئے بطن مسل ميس سعى كى اور

حضرت ابن عمر بنی دین بھی اسی طرح کرتے تھے۔

( ١٤١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَسْعَى الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ فِي بَطْنِ

الْمَسِيلِ ، وَلَا يَشُدُّ السَّعْيَ.

(۱۳۱۲س) حفرت حسن برافش فرماتے ہیں کہ آ دمی صفاومروہ کی سعی بطن مسل میں کرے اور سعی میں تیز اور تختی ہے مت ہلے۔

( ١٤١٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : سَعَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ.

(۱۳۱۲۳) حفرت بكر ويطيع؛ فرمات بين كديس في حفرت ابن عمر الدين عن التحد بطن مسل ميس سعى كي-

( ١٤١٢٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الحمِيد ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَعَى فِي الْوَادِي ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ.

( ۱۶۷۱۵) محدث جرير بن عبيد الحقيميد ، عن ليب، عن عصاءٍ ، فان إن ساء سعى في الوادِى، وإن ساء مه يسه (۱۲۱۲۵) حضرت عطاء بيشيد فرماتے بين كرتمهارى مرضى باگر جا بوتوسعى وادى مين كرواورا گر جا بوتوسعى (وہال) نه كرو

ر ١٤١٢٦) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِي بَطُنِ الْمَسِيلِ وَخْدَهُ.

(١٢١٢١) حفرت مشام ويشيد كوالدمحترم ويشيد في السيد بطن مسل ميسعى كى-

ر المسلم المسلم

(۱۲۲۷)حضرت عبدالله بيشيد بطن مسيل مين سعى فرمات تھے۔

( ١٤١٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ سَعْيًا.

(١٢١٢٨) حضرت زبير رفاق صفاومروه كررميان تيز چلتے ہوئے سعى كرتے۔

( ١٤١٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُمَا يَسْعَيَانِ مِنْ خَوْخَةِ يَنِي عَبَّادِ إِلَى زُقَاقِ يَنِي أَبِي حُسَيْنِ ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدِ ؟ فَقَالَ : هَذَا بَطْنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ

خَوْ حَدِ يَنِى عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ يَنِى أَبِى حُسَيْنٍ ۗ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ ؟ فَقَالَ : هَذَا بَطُنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ النَّقَصُوا مِنْهُ. (١٣١٢٩) حضرت عثان بن اسود وإثير فرماتے ہيں كہ بين نے حضرت مجاہد واثير اور حضرت عطاء واثير كو بن عباد كے مكانوں اور بن

ابو حسین کی گلی تک سعی کرتے ہوئے ویکھا، میں نے حضرت مجاہد ویشھا سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ ویشھائے نے فرمایا میہ پہلا بطن مسیل ہے لیکن لوگوں نے اس میں کمی کردی ہے۔

( ١٨٩ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَيَكُونُ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْحِجْرِ

کوئی شخص طواف کرر ما ہوا ورطواف میں حطیم میں داخل ہوجائے

( ١٤١٣. ) حدَّثَنَا التَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ فَكَانَ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْمِحْجِرِ ، قَالَ :لاَ يَغْتَدُّ بِمَا كَانَ مِنْ دُخُولِ الْمِحْجِرِ.

المان شيرمترجم (جلدم) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المعناسك (۱۲۱۳۰) حضرت عطاء ویشین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی محف طواف کرتے وقت اگر حطیم میں داخل ہو جائے (اوراس میں کچھ چکر لگائے)؟ آپ رافیل نے فرمایا جووہ حطیم میں داخل ہوا ہےوہ شار نہیں کیا جائے گا۔

( ١٤١٣١ ) حلَّاتُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا يَطُوفُ وَمَعَهُ هِشَامٌ ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَدُخُلَ الْحِجْرَ

(١٣١٣) حضرت سفيان بن عيينه ويطيئ ك والدفر مات جي كه ميس في حضرت سالم بيشيد كوطواف كرت بوع و يكها آب بيشيد

كے ساتھ حضرت هشام ويشيد بھى تھے،حضرت وشام ويشيد نے حطيم ميں داخل وہنا چا ماليكن حضرت سالم ويشيد نے آپ كومنع كرديا۔ ( ١٤١٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ،فَجَعَلَ يَجْنَازُ فِي الْمِحْجُرِ ، قَالَ : يُعِيدُ الطُّوَافَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِي النِّسَاءَ أَهْرَقَ لِلْدَلِكَ دَمَّا.

(١٣١٣٢) حضرت حسن ويشط سے دريافت كيا كيا كيكوئي مخص طواف واجب كرر با مواوروه حطيم سے تجاوز كر جائے تو آپ بايشيانے فر مایا وه طواف کااعا ده کرے اور اگر وه خلال ہوگیا اور بیوی ہے شرعی ملا قات کر لی تو وہ دم ادا کرے۔

( ١٩٠ ) مَا قَالُوا بِمِنِّي ؛ جُمُعَةٌ ، أَمَرَ لَا

منیٰ کے متعلق کیا کہا گیاہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہبیں؟

( ١٤١٣٣ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ بن غَيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَمَّعَ بِمِنَّى. (۱۳۱۳۳) حضرت عمروبن شعیب واثین سے مروی ہے کہ حضرت عمر دانٹن نے منی میں جمعہ کی نماز ادافر مائی۔

( ١٤١٣٤ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّاسَ يُجَمَّعُونَ بِمِنَّى وَيَدْعُونَ. (۱۳۱۳) حضرت عطاء ولطفيذ فرماتے ہيں كه ميں نے لوگوں كوئنى ميں جمعه كى نماز اداكرتے ہوئے اور دعاكرتے ہوئے ويمصاب

( ١٤١٣٥ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَلَى أَهْلِ مِنَّى جُمُعَةٌ؟ قَالَ: إنَّمَا هُمْ سَفَرٌ. (۱۲۱۳۵) حضرت عطاء ويشيد سے دريافت كيا كيا كمنى والوں پر جمعہ ٢٠٠٠ پريشيد نے فرمايا و ولوگ تو سفر ميں ہيں۔ ( ١٤١٣٦ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجْمُعُ بِمِنَّى. (۱۳۱۳۲) حضرت خالد بن ابوعثان والنعية فرمات بي كه ميس حضرت عمر بن عبدالعزيز والنعيذ كے ساتھ حاضر ہوا آپ والنعيذ نے منى ميس

جمعة بين برهابه

( ١٩١ ) فِي الْجُمُعَةِ يَوْمُ الصَّدَرِ ایام تحرکے چوتھے دن جمعہ کے بیان میں

( ١٤١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ

هي معنف ابن الي شير متر جم (جلدم) کي ۱۵۲ کي ۱۳۵۲ کي معنف ابن الي شير متر جم (جلدم)

الصَّدَرِ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَأَقَامَ فَخَطَبَ بِالأَرْضِ قِبَلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكُعَتُنِ.

(١٣١٣٤) حفرت عبدالله بن كثير ويني فرمات بيل كه يس في حضرت عمر بن عبدالعزيز ويتين كوايام المخر كے چو تقے دن ويكها جس

دن جمعہ تھا، آ پ پریشینے کھڑے ہوئے اورلوگوں کو بیت اللہ کی جانب سے خطبہ دیا اور پھر کچھ ہا تیں کیں اور جمعہ کی نماز کی دور کعات

( ١٤١٣٨ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالْحَصْبَةِ الْجُمُعَةَ ، وَلَمْ يُجَمِّعُ بِهَا ، وَجَمَّعَ أَهُلُ الْبَلَدِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ : جَعَلَهَا ظُهُرًا.

(۱۳۱۳۸) حضرت عمر بن خطاب والثون نے جمعد کی بجائے ظہر کی نمازاداکی جب کہ شہروالوں نے جمعد کی نمازاداکی۔

( ١٤١٣٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلا وَيَوْمَ نَفُرِهِمْ.

(۱۲۱۳۹) حضرت عبداً للد دلافير ارشا وفر ماتے ہیں کہ سلمانوں پرسفر میں اور واپس نگلتے ہوئے (جج ہے) جمعہ کی نماز نہیں ہے۔

# ( ١٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَلْقُطعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

#### محرم اگر حرم کے درخت کاٹ لے

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَ :فِى الْقَضِيبِ دِرُهُم ، وَفِي الدُّوْحَةِ بَقَرَة.

(۱۳۱۴) حفرت عطاء پیشید اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوحرم کے درخت (حالت احرام میں) کاٹ لے ،فر ماتے ہیں کہ لمبی شاخوں والے درخت (گھاس) کے بدلے ایک درهم اور بڑے درخت کے بدلہ میں ایک گائے ذی کرے گا۔

( ١٤١٤١ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَحَمَّادٍ ؛ قَالَا :فِى الَّذِى يَغْضُدُ

مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَا :عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

(۱۳۱۳) حضرت حارث اورحضرت حماد واللهيد حرم كے درخت كاشنے والے كے متعلق فرماتے ہيں كداس براس درخت كى قيمت لازم ہے۔

#### ( ١٩٣ ) فِي الْحُدَاءِ لِلْمُحْرِمِ

## محرم کے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا

(١٤١٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْفِنَاءِ ، وَالْحُدَاءِ ، وَالشَّمْوِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم ) و المعناسك المعن

لِلْمُحْوِمِ مَا لَمْ يَكُنُ فُحْشًا. (۱۳۱۳۲) حضرت عطاء ولی فرماتے ہیں کدمحرم کے لیے ایسے گانے ،حدی یا شعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں فخش اور شرکیہ

الله المُهَامِنَةُ وَاللَّهُ مَا يُعْمَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَأْمُو رَجُلاً فَيَحْدُو . ( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَأْمُو رَجُلاً فَيَحْدُو .

(١٣١٣٣) حفرت عطاء بن السائب يليط فرمات بي كرهفرت عمر والتي الك تخص كو كلم فرمات توده حدى بإهتا-(١٤١٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُنِلَ عَنِ الْحُدَاءِ ؟ قَالَ : كَانَ

الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ. (۱۲۱۳۲) حفرت محمد بن قاسم بيتيد؛ فرمات بين كه حفرت حسن ويتيد سے اونوں كى حدى كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آب ويتيد نے

فرمايا مسلمان (صحابه كرام مِحَاكَتُمُ) اس طرح كرتے تھے۔ ( ١٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَأْمُو عُلَامًا لَهُ بر و و به

فَيْحُدُو لَنَا. مهر ايه اي حضر سراي مرسي الأعلل وينسر في الترس كرهني وسرس من غذا حاللا في في الرسم تظم في إلى وه جهار سر

(۱۳۱۴۵) حضرت ابراجیم بن عبد الاعلی ویشید فرماتے بیں که حضرت سوید بن غفلہ جا اللہ نے اپنے غلام کو تکم فرمایا کہ وہ ہمارے (اونٹوں) کے لیے حدی پڑھے۔

( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورُقاً يَحْدُو فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ تَكَلَّمْنَ لَاشْتَكَيْنَ رَاشِدًا. (١٣١٣ ) حضرت يزيد بن الأعرج وشِيْنَ فرمات بين كه مِن في حضرت مورق وشِيْنِ كومكه كراسته يران الفاظ كرساته عدى

پڑھتے ہوئے سَاکہا گروہ بول سَکتیں توراہ روسے شکایت کرتیں۔ ( ۱٤١٤٧) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدِ ، عُن زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً بِفَلَاقِ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ یَخُدُو بِغِنَاءِ الرُّنُحُبَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ :إِنَّ هَذَا مِنْ زَادِ الرَّاکِب.

بِفَلَاقٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ يَحُدُو بِغِنَاءِ الرُّكُبَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ :إنَّ هَذَا مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ. (١٣١٨٤) حضرت عمر بن خطاب والثي نے سنا كه ايك شخص سواريوں كے ليے گانے والى حدى پڑھ رہاہے آپ والثي نے فرمايا: بيسوار

كازادراه بـ -( ١٤١٤٨ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي قَوْمًا فِيهِمْ حَادٍ يَحُدُو ، فَلَمَّا رَأُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ حَادِيهُمْ ، فَقَالَ : مَنِ الْقُومُ ؟ فَقَالُوا : مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ

يُخُدُو ، فَلَمَّا رَاْوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُتُ حَادِيهُمَ ، فَقَالَ :مَنِ القَوَم ؟ فَقَالُوا :مِنَ مَضَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو ؟ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمِمَّ ذَلِكَ ؟ فَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحتمد المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

وَسَمَّوُهُ لَهُ ، عَزَبَ عَنْ إِبِلِهِ فِى أَيَّامِ الرَّبِيعِ ، فَبَعَثَ غُلَامًا لَهُ مَعَ الإِبِلِ ، قَالَ : فَأَبْطَأَ الْغُلَامُ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًّا عَلَى يَدِهِ ، وَانْطَلَقَ الْغُلَامُ وَهُو يَقُولُ : يَا يَدَاهُ ، يَا يَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّ كَتِ الإِبِلُ لِذَلِكَ وَنَشِطَتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ مَالِيكِ وَانْطَلَقُ الْغُلَامُ وَهُو يَقُولُ : يَا يَدَاهُ ، يَا يَدَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ مَسِكُ ، أَمْسِكُ ، قَالَ : فَافَتَتَحَ النَّاسُ الْحُدَاءَ. (بيهقى ٢٢٨ ـ بزار ٢١١٣)

(۱۲۱۴۸) حضرت مجامد ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النظافی کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی جن میں حدی بڑھنے والے تھے، جب ان لوگوں نے حضور اقد س مِنْ النظافی کی کودیکھا تو ان کا حدی خوان خاموش ہوگیا، آپ مِنْ النظافیکی آپ نے دریافت فرمایا: کون می توم کے

، جب الورون سے موجود کی موجود ہیں ہے ہیں ، آپ میران کھنے گئے ہے ارشاد فر مایا: میں بھی مقرمیں سے ہوں۔ لوگ ہیں ،لوگوں نے عرض کیا قبیلہ مصر میں سے ہیں ، آپ میران کھنے گئے نے ارشاد فر مایا: میں بھی مقرمیں سے ہوں۔

پھر آپ مِؤَنَّفَ فَخَ نَهُ وَرِيافَت فَرِ مَايا كَهُمْهِار ب حدى خوان كوكيا موا ہے كہ وہ حدى نہيں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مِؤَنْفَقَةَ إِنْهِم عرب كے پہلے حدى خوال بين، آپ مِؤَنْفَقَةَ فَيْ فِر مايا يہ كس طرح شروع ہوا؟ لوگوں نے عرض كيا كہا كہا كا اللہ كے رسول مِؤنْفَقَةَ إِنْهُم بين ايك شخص تھا پھر اس كانا م ليا ايا م ربيع بين اپنے اونٹ سے دورتھا، اس نے اپنے ايك غلام

کواونٹ کے ساتھ روانہ کیا،غلام کو دیر ہوگئ۔اس پراس نے غلام کے ہاتھ پراپنی لاٹھی ماری تو غلام یہ کہتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا کہ: ہائے میراہاتھ، ہائے میراہاتھ،غلام کےاس قول کی وجہ سے اونٹ میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور دہ بھی تیز اور چست ہوکر چلنے لگا،اس شخص نے اس کوکہارک جا،رک جا، پھرلوگوں نے (اس واقعہ کے بعد) حدی پڑھنا شروع کردی۔

( ١٩٤ ) فِي السِّيلَامِ الْحَجَرِ، كَيْفَ هُوَ؟

حجراسود کااشلام کس ظرح ہو؟

( ١٤١٤٩ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلاَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَلاَعَنْ شِمَالِهِ ، وَلاَ عَنْ شِمَالِهِ ،

(۱۳۱۳۹) حضرت مجابد بریشید فرماتے ہیں کہ حجراسود کا استلام دائیں اور بائیں سے نہ کرو بلکہ اس کا ستلام سامنے سے کرو۔

( ١٤١٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ رِبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ رَأَى مُجَاهِدًا يَدُورُ حَتَّى يَسْتَقُبِلَ الْحَجَرَ مِنْ وَخُهِهِ

(۱۳۱۵۰)روایت کیا ہے اس شخص نے جس نے حضرت مجاہد بالٹین کودیکھا کہ آپ بالٹین چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ حجراسود کے باکل سامنے آگیا، (پھر آپ نے استلام فرمایا)۔

( ۱۹۵ ) فِي الصَّبعِ يُصِيبهُ المُحرِمُ محرم الرِّبِحِوكُول كرد بِ

( ١٤١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ،

هُ مَعنف ابن النِيْدِ مِرْ جَلَام ) فَي حَلَى وَهُ وَلَى اللهِ عَلَى وَهُ وَسَلَمَ فِى الطَّبُعِ كَبُشًا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الطَّبُعِ كَبُشًا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ،

وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ. (ابوداؤد ١٥٥٥ ترمذي ١٥٥١) (۱۲۱۵۱) حضرت جابر بن عبدالله و الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عنه الل دے،اوراس کوشکار میں سے شار فر مایا۔

( ١٤١٥٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : فَتَلَ رَجُلٌ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟ فَجَعَلَ فِيهِ كُبْشًا.

(١٣١٥٢) أيك مخض نے عالت احرام ميں بجو كونل كرديا پھروہ حضرت على التاؤد كے پاس سوال كرنے كے ليے آيا؟ آپ والتاؤن اس پرمینڈھاکولا زم فرمایا۔

( ١٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحُرِمِ فَلَيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةً.

(۱۳۱۵۳) حضرت علی وافته فرماتے ہیں کہ بجوا گرمحرم پرحمله آور ہواور محرم اس کونل کردے ( تو اس پر پچھنیں )اورا گر بغیرحملہ کیے وہ اس کوتل کردے تواس برایک چارسالہ بکری لازم ہے۔

( ١٤١٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ أَبِي الزبيرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۱۵۴) حفرت عمر دل تؤسي بھي اي طرح مروي ہے۔ ( ١٤١٥٥ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا لَمْ يَعُدُ كَبْشُ،

وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ. (۱۳۱۵۵) حفرت علی زناتی فرماتے ہیں کہ بجواگر حملہ آور نہ ہواور محرم اس کوتل کر دیتو اس پرمینڈ ھالا زم ہے، حضرت عطاء میشینہ

بھی ای طرح فرماتے ہیں۔

( ١٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَرُوانَ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ: فِيهِ كَبْشْ. (١٣١٥٦) حضرت ابن عباس جدُه ينزن عروان نے سوال كيا؟ آپ جلي فر ايا اس پرميندُ هالازم ہے۔

( ١٩٦ ) فِي الرَّجُل يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى

جس جمرہ کی رمی تھی اگراس ہے پہلے دوسرے جمرے کی رمی کرے تو .

( ١٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ ذَمٌ ، إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، إِنْ فَدَّمَ شَيْنًا قَبْلَهَا ، هِيَ قَبْلَهُ.

مسنف ابن اليشيد مترجم (جلدم) و المساملة المساملة

( ۱۳۱۵ ) حضرت ابراہیم بریٹین فرماتے ہیں کہ جمرات کی رمی میں دہنیں سوائے جمرہ عقبہ کے کدا گراس سے پہلے کسی دوسرے ایسے

جره کوری کردیا جس پراس کومقدم ہونا جا ہے تھا (تو دم لا زم آئے گا)۔ ( ١٤١٥٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْفَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأَخْرَى الَّتِي

يُنْبِغِي أَنْ يَبْدَأُ بِهَا ، قَالَ :كَيْسَ عَكَيْهِ شَيْءٌ فِيهَا.

(۱۲۱۵۸) حضرت حسن بیشیداس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو جمرہ سے پہلے دوسرے جمرہ کی رمی کر لے (جس جمرہ کی کرنی تھی اس کوچھوڈ کردوسرے کی کرلے ) پھراس پر کچھ بھی نہیں ہے۔

( ١٩٧ ) فِيمَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَم حرم کے جن پودوں اور درختوں کے کامنے کی اجازت دی گئی ہے

( ١٤١٥٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ فِي الإِذْخِرِ.

(۱۳۱۵۹) حضرت ابن عباس نئ ﴿ مَن الصِّم وى ہے كه حضور اقدس مَرَّ فَضَعَةً فِي اوْ فركِ كاشنے كى اجازت دى۔

( ١٤١٦ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَوِ الْحَرَمِ

(۱۲۱۷) حضرت مجابد والطید فرماتے ہیں کہ حرم کے جودرخت خودگر جائیں ان کے اٹھانے اور کا منے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤١٦١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسُودِ ؛ قَالَا : لَا بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ. (۱۳۱۸) حضرت عطاء والثین اور حضرت اسود ولثین فرماتے ہیں حرم کے جو درخت خود بخو دگر جا کمیں ان کے کا منے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٩٨ ) فِي خِطْبَةِ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيّ يَومِ خَطَبٌ ؟

حضورا قدس مُؤَلِنْظِيَّةَ إِنْ سَعَالِ مِنْ اللهِ الشّادفر مايا؟

( ١٤١٦٢ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَرَفَاتٍ حَتى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصُّواءِ فَرُحِلَتُ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ. (١٣١٦٢) حضرت جابر ولا تُقدّ ہے مروی ہے كہ حضور اقدس مُؤلِفِقِكَةً عرفات تشریف لائے، جب سورج زائل ہو گیا تو آپ مَؤلِفَقِكَةً

نے تصواء اونٹنی کا حکم فرمایا تو آپ مِزَفِظَةَ کے لیے اس پر کجاوا ڈالا گیاء آپ مِزَفظَظَةَ بطن دادی میں تشریف لائے اورلوگوں کوخطب ( ١٤١٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً. (طبراني ٢٨)

(١٣١٦٣) حضرت محمد بن قيس اين المطلب ويشيط سے مروى ہے كه حضورا قدس مَرَّاتُ عَلَيْ فِي عَرف ميں خطب ارشا وفر مايا۔

( ١٤١٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَشُغِلَت الْأَمَرَاءُ فَأَخَرُوهُ إَلَى الْغَدِ.

(۱۳۱۶۳) حضرت زہری ویلیے سے مروی ہے کہ حضور مُلَا اَنْتِجَا ہوم نحر میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں امراء کومشغولیت در پیش ہو کی تو انہوں نے خطبہ کوا گلے دن تک موخر کر دیا۔

، ( ١٤١٦ ) حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ النَّاسَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(١٣١٧٥) حفرت مجابد ويطين سے مروى ب كرحضوراقدى مَلِقَتْ اللهُ في يوم الْحُر ميں لوگوں كودو جمرول كے درميان خطبدديا۔

( ١٤١٦٦ ) حَلَّتَنَا حُفْصٌ ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَهُمْ قَبْلَ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ صُحَى ، وَأَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَخْطُبُ الْعَشْرَ كُلَّهَا.

(۱۲۱۶) حفرت عمرین عبدالعزیز ویشید لوگول کو یوم التر و پیرے پہلے خطبہ دے دیتے اور حضرت ابن زبیر جی دین اپورے دی دان خیار میں

( ١٤١٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِجْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِى صَعِدَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ لَأَبِى : مَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْت عُمَرَ يُلَبِّى هَاهُنَا عَلَى الْمِنْبَرِ . فَلَمَّا نَزَلَ لَبَى ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ لَأَبِى : مَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْت عُمَرَ يُلَبِّى هَاهُنَا عَلَى الْمِنْبَرِ .

(۱۳۱۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود ولیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کودیکھا وہ منبر پر حضرت ابن زبیر منی دینئا کے ہاں گئے، جب وہ والیس اتر بے قو حضرت ابن زبیر منی دینئا نے لبید پڑھا، میں نے اپنے والد مینئید سے عرض کیا کہ آب ویشید نے ان سے کیا کہا

ب براوی ایس میر پر اسا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ساحفرت عمر والله یبال منبر پرتلبید بڑھا کرتے تھے۔

( ١٤١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَطَبَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاخُرِ

(١٢١٨) حضرت مسروق بيشيد عمروي ب كه حضورا قدس ميز فيفي في النح ين الوگوار وحطبه ارشادفر مايا-

( ١٩٩) فِي الصَّلاَةِ بِمِنِّي كُمْ هِيَ، رَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ ؟

منیٰ میں کتنی رکعات ادا کی جائیں گی ، دویا جار؟

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ

عُبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ :

( ١٤١٦٩ ) حَلَّقْنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ ، فَلَمْ وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ ، فَلَمْ

رُ عَدَانِ عَلَيْ مَنْ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَّ عُنْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، نُمَّ صَلَّاهَا بِمِنِّى أَرْبَعًا. صَلَّاهَا بِمِنِّى أَرْبَعًا.

(۱۳۱۹۹) حضرت عمران بن حصین و افزه اتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مُطِّ فَضَعَ کے ساتھ جج کیا ، آپ مِلِّ فَضَعَ الدین الوشخ تک دور کعتیس ہی ادا کرتے رہے، میں نے حضرت ابو بکرصدیق جائٹو کے ساتھ جج کیا آپ وہاٹٹو مدینہ واپس جانے تک دور کعتیس

بی ادا کرتے رہے، میں نے حفرت عمر ڈاٹٹو کے ساتھ گئ فج کیے آپ وٹاٹٹو مدینہ واپس جانے تک دور کعتیں ہی ادا کرتے رہے، میں نے حفرت عثمان وٹاٹٹو کے ساتھ ان کی امارت میں سات سال حج کیا وہ بھی دور کعتیں ادا کرتے تھے، پھر انھوں نے منی میں چار

ركتين اداكين \_ ركتين اداكين \_ ( ١٤١٧ ) حدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْن ، وَأَبُو بَكُر بَعْدَهُ ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُنْمَانُ صَدُرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ عُنْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ صَلَاهَا رَكُعَتُنِ. صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ صَلَاهَا رَكُعَتُنِ.

(بخاری ۱۰۸۳\_ مسلم ۱۷)

(۱۲۷۱) حفزت ابن عمر شکافة من سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظِیمَ نِیم میں دور کعتیں ادا فرما ئیں ، پھر آپ مَلِفَظَیمَ کے بعد

حفرت صدیق اکبر منافو نے دورکعتیں اداکیں، پھرصدیق اکبر منافو کے بعد حضرت عمر شافو نے دورکعتیں اداکیں، اور حضرت

و میں جو اپنی خلافت کے شروع کے سالوں میں دور کعتیں ادا کیں، پھر حضرت عثمان ڈیاٹٹو نے چار کعتیں پڑھنا شروع کر عثمان جی ٹٹو نے اپنی خلافت کے شروع کے سالوں میں دور کعتیں ادا کیں، پھر حضرت عثمان ڈیاٹٹو نے چار کعتیں پڑھنا شروع کر

دي، حضرت ابن عمر الله عَن الله عَن أَبِي إِسْحَادَ الرَتْ تَوْجَار رَكْتَيْن اداكر تَاورا كُرا كَيْ بِرْحَة تَو دور كُعْتِين اداكر تِي -( ١٤١٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَارِثَةُ بُنُ وَهُبٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ ، وآمنه رَكُعْتُن.

(۱۳۱۷) حضرت حارثه بن وهب رقائق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدیں مُؤَثِّنَا کِی ساتھ منی میں اس زمانے میں دور کعتیں

پڑھیں جب لوگ سب سے زیادہ پرامن اور تعداد میں سب سے زیادہ تھے۔ ( ۱٤١٧٢ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

الهَا) حَدَثْنَا شَبَابِهُ بن سُوارٍ ، عن ليثِ بنِ سُعدٍ ، عَن بكيرِ بنِ الاشجَ ، عَنْ مَحَمَّدِ بَنِ عَبَدِ اللهِ بَنِ أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ. (احمد ٣/ ١٣٣ـ ابويعلى ٣٢٥٥)

(۱۳۱۷۲) حضرت انس منافز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منی میں حضور اقدس فیافٹیکی کئی ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق مزافز کے ساتھ ،حضرت عمر جانٹو کے ساتھ اور حضرت عثان ڈاٹو کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دور کعتیں اداکیں۔

( ١٤١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۲۱۷ ) حضرت ابو جمیفه جای نو فرماتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مَزِّنْ اَنْکَافِیا کے ساتھ منیٰ میں دور تعتیب ادا کیں۔

( ١٤١٧٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانَ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمَ الطُّرُقُ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ . قَالَ الْأَعْمَش : فَحَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ، ثُمَّ تُصلِي أَرْبَعًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : الْخِلَافُ شَرّ.

(۱۳۱۷ ) حضرت عثمان دلائن مني ميں جار ركعتيس اداكيس ،حضرت عبد الله دفائن ارشاد فرماتے ہيں كه ميں نے حضور اقدس مُرَافِقَكُمْ إِ کے ساتھ منیٰ میں دور کعتیں ادا کیں ،اور حضرات شیخین بی پین کے ساتھ بھی دور کعتیں ادا کیں ، پھرلوگوں کے راستے الگ اور جدا ہو مكے تو ميرى خواہش تھى كەيس دوكى بجائے چاركعتيس اداكرون،حضرت أعمش جان فرماتے بيں كه مجھ سے حضرت معاويد بن قرہ والمعید نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله والله والله اس کے بعد جار رکعتیں ادافر ماتے تھے، آپ وائو سے کہا گیا کہ آپ نے حضرت عثان پراعتراض کیااورآپ خود جار رکعتیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رہائی نے فرمایا: اختلاف (مخالفت ) شرکا سببنتی ہے۔

( ١٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : صَحِبَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَحَدَّثَنَا ؛أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : وَرَأَيْنَهُ صَلَّى خَلْفَ الْحَجَّاجِ أَرْبَعًا. ٥

(۱۳۱۷) حضرت ابن عمر جي دين من من من من من من ابن زبير جي دين كي امامت مين دور تعتيب اداكيس ، راوي كهته بين كه من في

ان کوجاج کے بیچھے جار پڑھتے ہوئے و یکھا۔

( ١٤١٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَطَاوُوسِ ؛ قَالُوا : اقصُر بِمِنَّى.

(١٤١١) حفزت قاسم ،حفزت طاؤس اورحضرت سالم بيستين فرمات بين كدمني ميس نمازقصرادا كرو\_

( ١٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الصَّلَوَاتُ بِمِنَّى رَكُعَتَانِ ، أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۱۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے میں کہ ایا م تشریق میں منازیں دور تعتیں میں۔

#### ( ٢٠٠ ) فِي الْمُحْرِمِ ، مَتَى يَقْطُعُ التَّلْبِيَّةَ ؟

#### محرم تلبیه کہنا کب بند کرے گا؟

( ١٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ رِ دُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَلَمَّا رَمَاهًا قَطَعَ.

(بخاری ۱۹۸۵ مسلم ۲۲۲)

(۱۳۱۷۸) حضرت نضل بن عباس جی پیشن فر ماتے ہیں کہ سفر حج میں ، میں حضور اقدس مَلِفَظَیَّ کی ردیف تھا ، میں مسلسل حضور 

( ١٤١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبَانُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَفَعْتُ مَعَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي يَقُولُ :لَبَيْكَ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الإِهْلَالُ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يُهِلُّ حَتَّى الْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ ، وَحَدَّثِنِي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا. (احمد أ/ ١١٠- بزار ٥٠٠)

(9 کا ۱۳۱۷) حفرت عکرمہ جیشینہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسین بن علی نئی ڈینز کے ساتھ مز دلفہ سے روانہ ہوا، میں آپ ڈیاٹوز سے مسلسل تلبیہ سنتار ہایہاں تک کہ آپ نے جمرہ کی رمی کرلی، میں نے آپ دلائڈ سے دریافت کیاا ہے ابوعبداللہ! تلبیہ کی کیا صورت ے؟ آپ دائو نے فرمایا: میں نے اپ والدحضرت علی والدع سے تلبید سا یبال تک کدآپ واٹو نے جمرہ کی رمی کرلی، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضوراقد س مُلِفَظَيَّةَ جمرہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔

( ١٤١٨٠ ) حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخُبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَوجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى الْعَقَبَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلِطُهَا بِتَكْبِيرٍ ، أَوْ تَهْلِيلٍ. (احمد ١/ ١٣٥ - ابن خريمة ٢٨٠٦)

بر معت رب، یہاں تک کرآپ نیون فی فی محتب پرتشریف لائے، پھر حضور تلبید کے ساتھ تکبیر یا تبلیل کو بھی ملا کر بڑھنے لگے۔

( ١٤١٨١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ

حَصَاةٍ. (ابن خزيمة ٢٨٨٧ طبراني ١٤٢٢)

(١٣١٨١) حضرت فضل بن عباس تفاوين فرمات بي كه حضورا قدس مَا النظيظَة في جمره عقبه كى رمى تك تلبيه كهنانهيس جهور ١٠ آپ مَرْ النظيظة في

نے سات کنگریوں سے اس کی رمی فر مائی اور ہر کنگری پر آپ مِنْ اِنْ فَا اُلَّهُ تَكْبِير برا ھے۔

( ١٤١٨٢) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ. (طبراني ١٠٩٩٠)

(١٣١٨٢) حفرت ابن عباس مي هنام فرماتے ہيں كه حضورا قدس مَرْفَظَيْحَ جمره عقبه كى رمى تك تلبيه پڑھتے رہتے۔

( ١٤١٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ ،

إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلَّ ذَلِكَ يُلَبِّى حَتَّى رَمِّى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى. (١٣١٨٣) حضرت عمروبن ميمون وليُّذُ فرمات بين كمين في حضرت عمربن خطاب وليُّذُ كساته دوسال حج كيا، ايك حج اس

ر مسلم کیا جس سال میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کدآپ نے بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرلی (تو تلبیہ ترک کردیا)۔

( ١٤١٨٤ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُلَبِّى حَتَّى يَرْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالَ :إنَّمَا نَفُتَتِح الْمُحِلَّ الآنَ.

(۱۳۱۸۴) حضرت ابن عباس من المن عباس مروى ب كد حضرت عمر والتي جمره عقبه كي رمي تك تلبيد براهة رست - اور حضرت ابن

( ١٤١٨٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَبَى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(۱۳۱۸۵) حضرت عبدالله ون نود جمره عقبه کی رقی تک تلبید پڑھتے رہتے۔ سریب دیں میں اور میں میں میں میں دور واقع کی میں میں میں دور میں میں دور میں تاریخ کے میں میں دور میں میں اس م

( ١٤١٨٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَمَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، وَعَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يُلَبِّى ، يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(۱۲۱۸۲) حفرت عطاء ولیشین ہے مروی ہے کہ حفزت علی تفایق تلبیہ پڑھتے رہتے ، جب آپ جمرہ عقبہ کی رمی فرمالیتے تو تلبیہ کہنا

( ١٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِىَ جَمُّرَةَ الْعَقَبَةِ.

(۱۳۱۸۷) حفزت عبدالله رین فوجب تک جمره عقبه کی رمی نیکر لیتے تلبید کہنا ترک نہ کرتے۔

( ١٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ قَالَ :أَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (١٣١٨٨) حفرت عكرمه ويشين فرمات بين كه حفرت ابن عباس بن دين ان عجم حفرت حسين بن على بن ويندين كرساته (سفر جم ميس) بھیجا،آپ دہافذ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : الإِهْلَالُ فِي

الْحَجِّ حَتَّى تَرُّوحَ إِلَى الْمَوْقِفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ.

(۱۳۱۸۹) حضرت سعید بن المسیب بن اثر فرماتے ہیں کہ سفر حج میں تلبیہ پڑھتارے گا یہاں تک کہ عرفہ میں شام کے وقت داخل

( ١٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَوْقِفِ ، قَالَ :وَكَانَتُ عُالِشَةً

(۱۳۱۹۰) حضرت اللح مِلِيفيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم مِلیفید کوسفر حج میں دیکھا آپ مِلیفید نے تلبیہ کہنا تب بند کیا جب وتوف عرفه كي شام بموكني ، فر ما يا كه حصرت عا كشه مين مينان اس طرح كرتي تنفيس \_

( ١٤١٩١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ ، حَتَّى يَرُوحَ إِلَى

(۱۲۱۹۱) حفرت عروه وفا فتر حج میں تلبید کہنا بندنہ کرتے تھے، یہاں تک که عرفات کی شام ہو جاتی۔

( ١٤١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى.

(١٢١٩٢) حضرت ابن عمر فرئ المنظمة من حب حرم مين داخل موت تو تلبيد برصفے سے رک جاتے۔ پھر جب طواف شروع

( ١٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ،وَالْأَسُورِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُطُعُ التَّلْبِيَّةَ حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فِي أَوَّلِ حَصَاةٍ.

(۱۳۱۹۳) حضرت عبداللد دی تی جرب تک جمره عقبه کو بهای تنگری نه مارتے تب تک تلبیه پر هناترک نه کرتے۔

( ١٤١٩٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الإِهْلَالِ مَتَّى

يَنْقَطِعُ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ.

(۱۳۱۹ ) حضرت محمد بن اسحاق بالنيميز فرماتے بيں كەميرے والدمحترم نے حضرت عكرمه سے سوال كيا اور ميں من رہا تھا كەملىيد پڑھنا کب ترک کرے؟ میں نے سنا کہ آپ بیٹین نے جوب دیا کہ حضور اقدس مَلِفَظَئے اور حضرات سیخین ٹھا پینٹا نے جمرہ کی رمی تک تلبیه پردها۔ معنف ابن الب شيد مترجم (جلدم) في المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستاملك المستامل المستا

( ١٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِیقٍ ، عَنْ أَبِی وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَبَّی حَتَّی رَمَی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ.

(۱۳۱۹۵) حضرت عبداللہ جانٹو نے جب تک جمرہ عقبہ کو پہلی کنگری نہ مار دی تب تک تلبیہ پڑھتے رہے( پہلی کنگری پر تلبیہ پڑھنا چھوڑا)۔

# (٢٠١) فِي الْمُحْرِمِ الْمُعْتَمِرِ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

عمرہ کرنے والا کب تلبیہ کہنا بند کرے؟

( ١٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَكَمَ الْحَجَرَ. (ابوداؤد ١٨١٣ـ ترمذي ٩١٩)

(۱۲۱۹۲) حضرت ابن عباس نئ النظام كرايا تو تلبيه كهني حجراسود كااستلام كرليا تو تلبيه كهني سے رك گئے۔

( ١٤١٩٧) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنْ وَزُهَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ فَ الْعُمْ َ وَحَتَّ السَّنَكَ الْحَجَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَكُمَ الْحَجَرَ. (١٣١٩٤) حفرت ابن عباس تفادين سے مروى ہے كەحفوراقدس فِرافَقِيَّةَ عمره مِس جمراسود كے استلام تك تلبيه پڑھتے رہتے۔

( ١٤١٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَدَ ، كُا ۚ ذَٰلِكَ ، لاَ يَقُطُ وَالنَّا مَةَ جَنَّ مَنْ مَا أَيْكِ مَا الْهِ عَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرَ ، كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَقُطعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (احمد ٢/ ١٨٠) (١٣١٩٨) حضرت عمرو بن شعيب اپ والداور دادا سے روايت كرتے ہيں كر حضور اقدس مَا اِنْ اَعْمَالُهُ فَيْ أَنْ عَمر ف

مِن اسلام جَراسودتك تلبيد برصة ربت \_ ( ١٤١٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُعْتَمِرُ يُمْسِكُ عَنِ

١٤١٩٩) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُفْتَمِرُ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَالْحَاجُّ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ.

(۱۳۱۹۹) حضرت ابن عباس تئ دینمنارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا جب حجرا سود کا استلام کرے تو تلبیہ پڑھنا ترک کر دے اور ' حج کرنے والا جمرہ کی رقی تک پڑھتا رہے۔

( ١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبِّى فِى الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُطُعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

یستولم الحجر، و کان ابن عمر یقطع إدا دخل الحرم.
(۱۳۲۰۰) حضرت عطاء بینی سے مروی ب كه حضرت ابن عباس بن دنا عمره میں جراسود كاستلام تك تلبيد پر هتے (پھرترك كر

دیتے )اور حضرت ابن عمر جن مطاب جسم میں داخل ہوتے تو تلبید کہنا ترک کردیتے۔

معنف ابن الى شيد متر جم (جلدم) كري معنف ابن الى شيد متر جم (جلدم) ( ١٤٢٠١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ . وَقَالَ

عَطَاءٌ : يَفُطعُ إِذَا دُخَلَ الْقُرْيَةَ. (۱۳۲۰۱) حضرت ابن عباس بن پیشن فرماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استلام کرے تو تلبیدترک کردے ،اور حضرت عطاء پریٹیلا فرماتے

میں کہ جب قرید میں داخل ہوگا تو تلبیہ کہنا بند کرےگا۔

(تو چرکہنابندکردیے)

( ١٤٢.٢ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكًا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ. (۱۴۲۰۲) حضرت سعید بن جبیر ویشین اور حضرت مجاہد ویشیئه عمرہ میں تلبییہ پڑھتے رہتے یہاں تک کہوہ دونوں حجراسود کااستلام کر لیتے

( ١٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُلَبِّيَانِ بِذِي طُوَى فِي الْعُمْرَةِ. (۱۳۲۰س) حفرت عبدالحميد بن جبير بن شيبه ويطيط فرمات بيل كه ميل في حفرت عمر بن عبدالعزيز ويطيط اورحفرت ابان بن

> عثان ويشيد كوعمره مين ذي طوى مين تلبيد يراهة ويكها-( ١٤٢.٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَفُطُعُ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. (١٣٢٠٨) حفرت ابراہيم والي جب حرم مين داخل موتے تو تلبيد كهنا بندكردية -

( ١٤٢٠٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :يَفُطُعُ إِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ.

(١٣٢٠٥) حفرت قاسم والميل جب مكه كرمه كيما كبان و يكف تو تلبيه كهنا بندكردي-( ١٤٢٠٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَفْطَعَ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

(۱۳۲۰ ۲) حضرت مجامد ويشيخ فرمات بي كه عمره كرنے والا استلام حجرا سودتك تلبيه كهنا بندنه كرے۔

( ١٤٢٠٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلُهُ.

(۱۳۲۰۷) حضرت اسود والثياد سے اس طرح مروى ب-

( ١٤٢.٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَفْطَعُ التَّلْبِيَّةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا ذَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۴۲۰۸) حضرت عروه والتلط سفر عمره میں جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبید کہنا ہند کرد ہے۔

( ١٤٢.٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : الإِهْلَالُ فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشٍ مَكَّةَ.

(۱۴۲۰۹)حضرت سعید بن المسیب ویشط فرماتے ہیں کہ عمرہ میں جب تک مکہ تکرمہ کے سائبان نظر نہ آئیں تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔

هي مصنف ابن الي شيب متر جم (جلدم) كي السناسك معنف ابن الي شيب متر جم (جلدم)

( ١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَقُطَعُ إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةً. (۱۳۲۱۰) حضرت جعفر واللي كالدمحترم جب مكه مرمه كي هرول كود كيصة تو تلبيد كهنا بندكرديت-

( ١٤٢١١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُلَبُّونَ فِي الْعُمْرَةِ

(١٣٢١) حفرت عبدالله جلافه على اصحاب عمره ميس جب تك جمراسود كالمثلام ندكر لينت تلبيه يراحة ريت-

( ١٤٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَقُطَعُ فِي الْعَمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (۱۳۲۱۲) حفرت طاؤس ويطيئ فرماتے ہیں کہ عمرہ میں حجرا سود کا استلام کرلیا جائے تو تلبیہ بند کر دیا جائے۔

#### (٢٠٢) مَا يَقُولُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

#### جب شیطان کوکنگر مارے تو کون می دعایڑھے

( ١٤٢١٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَرَمَى سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا

مَبْرُورًا وَذَنَبًا مَغْفُورًا . ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرةِ صَنَعَ . (بيهقي ١٣٩ ـ احمد ١/ ٣٢٧) (۱۳۲۱۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ابن يزيد ويشيئ كے والد فرماتے ہيں كہ ميں حضرت عبدالله والنو كے ساتھ عرف ہے منى آيا، آپ نے شیطان کوسات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری پر تکبیر پڑھی اور پھروادی میں اترے، جب رمی کر کے فارغ ہوئے تویہ دعا پڑھی،

''اےاللہ اس مج کو حج مقبول بنا اور اس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فر ما'' پھر فرمایا کہ جن پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے (حضرت محر مَلِنظَيْنَة )ان كويس نے اى طرح كرتے ہوئے ديكھا۔

( ١٤٢١٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْجِمَارَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنَّا مَفْفُورًا.

(۱۳۲۱۳) حضرت آهیشم بن حنش بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت ابن عمر میکا پینمانے جب رمی فرمائی تویہ دعا پڑھی:''اے الله اس حج کوج مقبول بنااوراس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فریا''

( ١٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوَقَّتْ ، فَادُ عُ بِمَا شِئْتَ.

(١٣٢١٥) حضرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كه جمرول كے پاس طهرتے وقت كے ليےكوئى دعامخصوص نہيں ہے، جو دعا مانگنا جا مو

ما تگ لو۔

ه معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) کی ۱۳۹۳ کی ۱۳۹۳ کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدم) ( ١٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يَدْعُو عِنْدَ الْجِمَارِ كُلِّهَا ، وَلَا يُوَقَّتُ شَيْئًا.

(۱۳۲۱ ) حضرت حسن ویفید فر ماتے ہیں کہ ہر جمرہ کے پاس دعا مانگولیکن اس کے لیے کوئی دعامخصوص نہیں ہے۔

( ١٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَهُ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْرَاهِيمَ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ ؟ قَالَ : قُلْ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، قَالَ :قُلْتُ :أَقُولُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. (۱۳۲۷) حفزت مغیره دلینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیٹید سے فرمایا: جب میں جمرہ کی رمی کروں تو کون سی دعان

پڑھوں؟ آپ پر پیٹیز نے فرمایا یہ دعا پڑھ: 'اے اللہ اس حج کو حج مقبول بنا اور اس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فرما' میں نے عرض کیا كدكيا بركنكرى پريدد عاپر هول؟ آپ واينيد فرماياى جى بال أكرتم چا موتو \_

( ١٤٢١٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي الْجَمْرَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا ، إِلَّا قُولُ جَابِرٍ. (۱۴۲۱۸) حضرت ابن جرت کیلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹیو سے عرض کیا کہ کیا جمرات کی رمی کرتے وقت دعا

مخصوص ہاں پراضا فینبیں کر سکتے ؟ آپ پاٹیوانے فر مایا کنبیں ایبانہیں ہے سوائے حضرت جابر پورٹنو کے قول کے۔

# ( ٢٠٣ ) فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ دُونَ الْجَمْعِ

نمازمغرب مزدلفه سے بہلے ادا کر لینا ( ١٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَحَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ ،

وَرَجُلًا مِنْ قُرِيْشٍ بَعْدَ مَا أَفَاضَ الإِمَامُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَذَّنَ ، وَأَمَّ الْقُرَشِيَّ بَعْدَ مَا أَفَاضَ (۱۳۲۹) حضرت ابوحصین مِنتِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِیٹینڈ ،حضرت حبیب بن ابو ثابت مِنتِیْد اورایک قریشی کو عرفہ کی شام امام کے مزدلفہ چلے جانے کے بعد دیکھا،حضرت سعید بن جبیر مایشلا کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان دی اور اس

قرین هخص نے امام کے چلے جانے کے بعدامامت کروائی۔ ( ١٤٢٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَرْقِي ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ الْمَغُوبَ دُونَ جَمْع.

(۱۳۲۴۰) حضرت ابوعثان النصدي م يشينا ہے مروي ہے كه انہوں نے دوسال حضرت عمر جناشئر كے ساتھ مغرب كى نماز مز دلفد ہے سلے پڑھی۔

( ١٤٢٢١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى

دُونَ جَمْعٍ بِالْأَجْبَالِ.

(۱۳۲۲) حضرت ابن عباس من و مغرب كي نماز مز دلفه ينجنے سے قبل بي پہاڑوں پراداكى۔ ۱۶۲۲۲) حدّ لَنَهُ اللّهُ مِنْ سَعِيد، عَن اللهِ حُورُ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَنْ حَال ؟ قَالَ

' ١٤٢٢٢) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلَّا بِجَمْعٍ. ( ١٤٢٢٢) حفرت جابر واللهُ اللهُ الرَّادِ فرمات بين كه نماز مغرب مزدلفة أنتي كربى اداكر \_ .

١٤٢٣) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِی عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَیْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ صَلَّی الْمَغْرِبَ فِی الشَّعْبِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ جَمْعًا.

قبل ان یاتی جمعا. (۱۳۲۲۳) حضرت خالد بن ابوعثان مِلِیْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبان ابن عثمان مِلیِّهی کو دیکھا آپ نے مغرب کی نماز

عردلفہ چینچئے سے قبل بی راستہ میں ادا کی۔ عرود کا منظ منظ منظ فیڈ منظم منظم کا دریا ہے کہ ان کا کہ کہ کہ کا ان کا کہ کا کا کہ کا کہ

١٤٢٢٤) حدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعُلَمُ الصَّلاَةَ لَيْلَةَ جَمْعِ إِلاَّ بِجَمْعِ. (١٣٢٢٣) حضرت محمد يريشي فرمات مي كم غرب كَي نماز مز دلفه مين بي اداكي جائے ، (اس كے علاوہ جھے كوكي اور بات معلوم نبيس )\_

١٤٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنِ السَّكَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا سَالِمُ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي جَمْعًا. (١٣٢٥) حضرت سكن بن المغير وويشيد فرماتے بين كه حضرت سالم ويشيد نے مغرب كى نماز مزدلفہ بہنچنے سے قبل بى بميں پڑھائى۔

١٤٢٢) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلَّى الْمَغُرِبُ إِلَّا بِجَمْعٍ ، إِلَّا أَنْ تُخْطِءَ طَرِيقًا ، أَوْ تُضِلَّ رَاحِلَتَك.

(۱۳۲۲) حضرت مجاہد پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی ادا کرو، ہاں اگرتم راستہ بھٹک جاؤیا تمہاری سواری تنہیں راستہ میں بھٹکادے (عمراہ کردے) تو راستہ میں ادا کر کتے ہو۔

١٤٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ اِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا بِالطَّرِيقِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ ، قُلُتُ :أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الطَّرِّيقِ ، وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

۱۳۲۷) حفرت ابن جرت کیلیٹیڈ فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عطّاء پراٹیڈ سے عرض کیا کہ آپ پراٹیٹیڈ کی کیارائے ہے اگر میں 'نرب وعشاء کی نماز راستہ میں اوا کروں؟ آپ پراٹیٹیڈ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے اگر میں شرب کرند میں میں میں کیا۔

غرب کی نمازراسته میں ادا کرلوں ادرعشاء کی نماز مز دلفہ میں؟ آپ ہیتے ہیئے نے فر مایا کوئی حرج نہیں \_ ۱۶۲۲۸ ) حدَّثَنَا أَبُو بِنَكُو بِنِ رُقِعَا شِي ، عَنْ يَخْتِهِ لَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عِيدُ أَنْ عَبْل

١٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، فَدُ حِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَإِنَّكُمْ وَفُدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ السَّابِقَ لَيْسَ الَّذِى تَسْبِقُ دَابَّتُهُ ، وَلَا بَعِيرُهُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ خَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبُهُ . فَنَادَاهُ رَجُلٌ : أَيْنَ أَصْلَى الْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : أَيْنَ أَذْرَكْتَ مِنْ

وَادِيكَ هَذَا.

(۱۳۲۲۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز واللهيئة عرفه مين كھڑے ہوئے تھے اور فرمارے تھے اے لوگو! تم لوگ قريب اور دورے آئے ہو،

بیٹکتم لوگ ایک وفد (جماعت) میں نہیں ہو،تم میں پہلے جانے والا (سبقت لے جانے والا) وہنہیں ہے جس کی سواری اور اونٹ نے اس کوآ گے کر دیا بلکہ سبقت لے جانے والا وہ ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے، ایک مخف نے بلند آ واز میں

یو چھا کہ ہم مغرب کی نماز کہاں ادا کریں؟ آپ واٹیلیئے نے فر مایا جس دادی میں تم مغرب کا وقت پالوہ ہیں ادا کر لو۔ ( ١٤٢٢٩ ) حدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ رُبَّمَا صَلَّى فِي

الشُّعُبِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْجَبَلِ.

(۱۳۲۲۹) حضرت عروه ویشید جب عرف سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے تو بعض اوقات مغرب کی نماز راستہ میں پہاڑیرادا کرتے۔ ( .١٤٢٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي دُونَ جَمْعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۱۳۲۳) حفرت حسن بيشيد نمازمغرب مزدلفه پېنچنے سے قبل اداكرنے كونا پيندكرتے تھے،اورا كركونى فخص بہلے بى پڑھ لے تواس كى طرف سے نماز ادا ہوجائے گی۔

( ١٤٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ ، إِلَّا مِن ضَرُورَةِ.

(۱۳۲۳۱) حفرت طا وس ویشید ضرورت کے علاوہ مز دلفہ ہے بل نماز ادا کرنے کو تا پیند مجھتے تھے۔

( ١٤٢٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرِّيْبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَوَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ.

(بخاری ۱۳۹ ابوداؤد ۱۹۲۰)

(١٣٢٣٢) حضرت اسامه بن زيد من وين فرمات بي كه مين حضور اقدس مَلِفَظَةً كساته عرفات عن تكا، جب بم راح مين بنج

تویس نے عرض کیا نماز، آپ مِنْ النظام نے فر مایا نماز تمہارے آ کے جل کرادا کریں گے )۔

( ١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ.

(١٣٢٣٣) حضرت عمر تذاتية نے مغرب وعشاء مني ميں ادافر مائی۔

( ٢٠٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فِي رَخْلِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَ الصَّلاَةَ مَعَ الإمَامِ

کوئی تخص عرفہ میں اپنے کجاوے میں ہی نماز ادا کرلے امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہو ( ١٤٢٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ.

(۱۳۲۳۳) حضرت نافع پیشینہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر نئی ایٹن کی نماز عرفات میں اگرامام کے ساتھ فوت ہوجاتی تو آپ ظہر وعصر کی نماز اپنے کجاوے میں اداکرتے۔

( ١٤٢٢٥ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَيْت فِي رَحْلِكَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَذَانًا وَإِقَامَةً. (١٣٣٥) حضرت ابراہيم پيٹين فرماتے ہيں كه اگرتم عرفات ميں اپنے كجاوے ميں نماز ادا كروتو ہرنماز اپنے وقت پرادا كرو،اور ہر

نمازك ليحاذان وا قامت بهى كبور ( ١٤٢٧٦ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْتَ فِى رَحُلِكَ ، فَإِنْ شِنْتَ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ

شِنْتَ فَصَلِّ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِوَ قُتِهَا. (۱۳۲۳۲) حضرت عطاء مِلِيَّةٍ فرماتے ہیں کہاگرتم نمازاہے کبادے میں اداکررہے ہوتو تمہاری مرضی ہے اگر جا ہوتو دونوں نمازوں

كوجمع كرلواوراً كرچا بهوتو برنمازكوا پنے وقت پراداكرو \_ ( ١٤٢٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صَلَى أَبِي قَطُّ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَ فَةَ ،

و كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَأْتِى مَكَّةَ. (١٣٢٣) حضرت ابن طاؤس طِيشِيدُ فرماتے ہيں كہ ميرے والدمحترم عِيشِيد نے بھى جمل علاقات ميں امام كے ساتھ نماز ادانہيں

فر مائی ،اور وہ دونوں نماز وں کو جمع کرتے اور ان کے درمیان نفل پڑھتے ،اور وہ مقام جندے ہی ایسا کرتے یہاں تک کہوہ مکہ مکرمہ پننچ جاتے۔

( ١٤٢٣٨) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى كُلُّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا.

(۱۳۲۸) حضرت ابراہیم پریشیٰ فرماتے ہیں کہ ہرنماز اپنے وقت پرادا کرو۔

( ٢٠٥ ) مَنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ

جو حضرات دونوں نمازیں مز دلفہ میں ادا کرتے ہیں

( ١٤٢٢٩) حدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ. (احمد ٥/ ٣١٨ دارمي ١٨٨٣)

(۱۳۲۳۹) حضرت ابوابوب وٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میز شکھ نے مخرب اورعشاء کی نماز مزدلفہ میں اوافر مائی۔ مریب میں میں میں میں میں میں میں دوروں کے دوروں میں میز کھنے کے معرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں اوافر مائی۔

( ١٤٢٤ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارى ١٦٢٣ـ ابوداؤد ١٩٢١) (۱۳۲۴۰) حضرت این عمر می دین فین نے مغرب وعشاء کی نماز مز دلفہ میں ادا فر مائی پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله مِرَافِقَعَةَم کواسی طرح

( ١٤٢٤١ ) حدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ.

(۱۳۲۸) حضرت نعمان بن حمید بریطینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دیاتھ کومغرب وعشاء کی نماز مزولفہ میں اوا

( ١٤٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاش، وَأَبُو الْأَخْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٌ ، بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّيْنَا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ .

زَادَ فِيهِ أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ أَهْلُ الْبَيْتِ.

(۱۳۲۴۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ولطيعة فرماتے ہيں كەميى نے حضرت عبدالله تواٹنو كےمغرب كى نماز مزدلفه ميں اذ ان وا قامت کے ساتھ پڑھی، پھررات کا کھانالا یا گیا جوہم نے تناول کیا، پھرآ پ وٹاٹٹو نے ہمیں عشاء کی نمازمتقل اذان وا قامت کے ساتھ پڑھائی، حضرت ابواسحاق میشین فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوجعفر چیشینہ سے ملاقات ہوئی تومیں نے آپ کواس کے متعلق بتلایا تو

آپ ٹھاٹھ نے فرمایا کہ اھل بیت بھی ای طرح کرتے ہیں۔

( ١٤٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۲۳۳) حضرت حسن والنيط اور حضرت محمد والنيط فرمات بي كدونول نمازول كوجع كرنا بى سنت طريقه ب-

( ١٤٢٤٤ ) حدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِنَّمَا يُصَلِّى فِي الشُّعْبِ الْأَيْسَرِ ، وَعَلَى الْجَبَلِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةَ.

(۱۳۲۴۳) حضرت عروہ دہ نیٹے جب عرفات ہے چلتے تو نماز راستہ میں کسی پہاڑی پرادا کرتے ،اوروہ مغرب وعشاء کی نماز اکٹھی

( ١٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَمْعِ. (۱۳۲۵) حضرت شحاك ويشيد فرمات بي كمفرب وعشاء كومز دلفديس المضح بى اداكياجائكا-

( ١٤٢٤٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعِ.

(۱۳۲۳۲) حضرت علی زاین دوتو انماز ول کومز دلفه میں انتشے ہی ادا کرتے۔

## (٢٠٦) مَنْ قَالَ لاَ يُجْزِنُهُ الْأَذَانُ بِجَمْعٍ وَحْلَهُ ، أَوْ يُؤَذُّنُ ، أَوْ يُقِيمُ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ صرف اذان دینا دونوں نمازوں کے لیے کافی نہ ہوگا، یا

#### صرف اذان ياصرف اقامت بھي

( ١٤٢٤٧ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. (١٣٢٧) حضرت جابر بن عبدالله فؤون سے مروی ہے کے حضوراقدس فِيلِفَظَيَّةِ نے مغرب وعشاء کی نماز ایک اذان اور دوا قامتوں

کے ساتھ ہمیں پڑ ھائی اوران کے درمیان نفل نمازنہیں پڑھی۔

( ١٤٢٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.

(طبرانی ۱۳۸۷ احمد ۵/ ۲۲۱)

(۱۳۲۳۸) حضرت ابوابوب جل فئوسے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْشَقَعَ فَيْ مغرب وعشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔

( ١٤٣٤٩) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :أَفَضَنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : هَكَذَا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : هَكذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ. (مسلم ٢٩١- ابوداؤد ١٩٣١)

یہ رسوں میں صلی بعد صلی رسام میں مصافعہ وسلم میں است میں است میں میں مصافعہ میں مصافعہ میں است میں اس

مغرباورعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی ، پھر ہماری طرف مڑے اور فر مایا: اس جگداسی طرح حضورا قدس مَيَّاتَ فَيَعَجَّبَ فِي ہمیں نماز پڑھائی تھی ۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ :فَعَلْتُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۲۵۰) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نگا ڈینا کے ساتھ مغرب وعشاء کی نماز ایک اقامت کے

ساتھاداکی ،اورآپ ٹیاٹھ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم مِنَافِقَ کے ساتھ بھی ای طرح اداکی تھی۔

( ١٤٢٥١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اتَّفَقَ عَلِنٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَنَّ كُلُّ صَلَاةٍ

تُجْمَعُ بأَذَان وَإِقَامَةٍ.

(۱۳۲۵۱) حفزت علی اور حفزت عبدالله بنکافیزاس بات برمتفق تھے کہ ہرنماز ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ جمع کی حائے گی۔

( ١٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ بِجَمْعٍ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵۲) حضرت محمد بن ابواساعیل ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید کے ساتھ مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کر نمازایک اقامت کے ساتھ اداکی۔

( ١٤٢٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَاتَيْرِ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵۳) خضرت ابن عمر من در الفريس و در در الفريس و دونو ل نما زين ايك اقامت كے ساتھ اوافر مائيس \_

( ١٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاك، عَنِ النُّعْمَان بْنِ حُمَّيْدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ. (۱۳۲۵ ) حضرت عمر مزاینی نے مغرب دعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔

( ١٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزُدَلِفَةِ ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ.

(۱۳۲۵۵) حضرت اسود بیشینز نے مغرب کی نماز مز دلفه میں اداکی پھررات کا کھانا کھایا اور پھرعشاء کی نماز ادا فر مائی۔

( ١٤٢٥٦ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

بِجَمْعٍ ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيُّنِ ، فَلَقِيتُ نَافِعًا فَقُلْتُ لَهُ :هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ عَبْدُ اللهِ ؟ قَالَ :هَكَذَا ، فَلَقِيتُ عَطاءً فَقُلْتُ : قَدْ كُنْتُ أَفُولُ لَهُمْ لَا صَلاَةَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ.

(۱۳۲۵ ۲) حفزت عبد الكريم ويشين فرمات بين كه مين في حضرت سالم ويشينه كے بيجھے مغرب وعشاء كى نماز مز دلفه ميں ايك اذ ان او دوا قامتوں کے ساتھ ادا کی ،میری ملا قات حضرت نافع پیٹیویئے ہے ہوئی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ پیٹیویئے اس طرح کیا ہے؟ آپ مِیشید نے فرمایا ای طرح ہے پھرمیری حضرت عطاء دیشید سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے کہا جھتیق میں از ے کہد چکا ہوں کہ کوئی نماز بغیرا قامت کے ہیں ہے۔

مصنف ابن انی شیبرمترجم (جلدم) کی است است است این انی شیبرمترجم (جلدم)

( ٢٠٧ ) فِي رَجُلٍ أُحْصِرَ بِالْحَجِّ ، فَبَعَثَ بِهَدْي ، فَلَمْ يُنْحَرُ حَتَّى حَلَّ کوئی شخص سفر حج میں محصور ہو جائے پھروہ صدی بھیج دیے کین اس کی قربانی سے پہلے ہی

#### وہ احرام کھول دے

( ١٤٢٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ هَدْكُ آخَرُ. (۱۳۲۵۷) حضرت ابراجیم میشید فرماتے ہیں کدالی صورت میں اس پر دوسری حدی لازم ہے۔

( ١٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ هَدُّى آخَرُ.

(۱۳۲۵۸) حضرت عطاء پرتیفید بھی یہی فر ماتے ہیں۔

( ١٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۳۲۵۹) حضرت حسن ریشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذِرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَذْيَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ.

(۱۳۲۷) حضرت مجامد والتي ين كرا كرهدى كى قربانى سے بہلے ہى حلق كروالي واس پردوسرى هدى لازم ہے۔ ( ١٤٢٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :علَيْهِ دَمٌ ، قَالَ الأَعْمَشُ : فَذَكَّرْتُ

ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۳۲۱) حضرت علقمہ مِیٹاییڈ فرماتے ہیں کہاس پردم لازم ہے،حضرت آغمش مِیٹیوڈ فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابراہیم مِیٹیوٹ ہے

اس کا ذکر کیا تو آپ پرچین نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس میں پیشن سے اس طرح منقول ہے۔ ( ١٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَذْبَحُ شَاةً ، أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ

يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(۱۳۲۹۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ ایسافخص یا تو بکری ذبح کرے یا چھمسکینوں کو کھانا کھلائے یا تین دن کے روزے رکھے۔

( ٢٠٨ ) فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ

#### مج کے لیے میقات

( ١٤٢٦٣ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَاهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ ، وَلَاهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ ، وَلَاهُلِ نَجُدٍ قَرْنًا ، فَقَالَ

رَجُلٌ : فَلَاهُلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : لاَ عِرَاقَ يَوْمَنِندٍ. (بخارى ٢٣٨٨ـ احمد ٢/ ١٣٠)

(۱۳۲۷س) حضرت عبدالله بن عمر فئ این سے مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤلفظ کا فیرندوالوں کے لیے ذوالحلیف کومیقات مقرر فر مایا: اور شام والوں کے لیے چھے ،اور یمن والوں کے لیے یکملم اورنجد والوں کے لیے قرن ،ایک صحف نے عرض کیا کہ عراق والوں

کے لیے کیا ہے؟ آپ ڈٹاٹو نے فر مایا:اس دن مراق نہ تھا۔

( ١٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْخُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، فَقَالَ · ابْنُ عُمَرَ : وَيَقُولُونَ : وَأَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَكَمْلَمَ. (بخارى ١٥٢٥ـ ترمذي ٨٣١)

(۱۳۲۶۳) حضرت ابن عمر ثفاه نفز سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَا اَنْفَظَیْمْ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے

ر سول مَؤْفِظَةً! ہم کہاں ہے احرام با ندھیں؟ آپ مِؤْفِظَةً نے ارشاد فر مایا مدینہ والے ذوالحلیفہ ہے احرام با ندھیں اور شام والے جھ سے احرام با ندھیں اورنجد والے قرن ہے،حضرت ابن عمر میں وہ اتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یمن والے یکملم سے

( ١٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ۚ ، وَلَاهُلِ النَّمَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَتِهَامَةَ ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَوْنًا ، وَلَاهُلِ

الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. (مسلم ٨٥٠ احمد ٣/ ٣٣٣)

(۱۳۲۷۵) حضرت جابر و التحد مروى ب كه حضور الدس مَرِ التَحِيُّ في مدينه والول كے ليے ذوالحليف كوميقات مقرر فرمايا: اور شام والول کے لیے جھے اور یمن والوں کے لیے ململم اور تھامہ اور نجد والوں کے لیے قرن اور عراق والوں کے لیے ذات عرق

( ١٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدم ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْن

عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لَأَهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَأَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ ،

وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ ، وَقَالَ :هُنَّ لَهُمْ ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ،

مِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

(بخاری ۱۵۲۱ ابوداؤد ۱۷۳۵)

(۱۳۲۷۱) حضرت ابن عباس بني دين سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَأْفِقَطَةُ نے مدينہ والوں كے ليے ذ والحليف كوميقات مقرر فرمايا اورشام والول کے لیے جھ اور نجد والول کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یکملم اور پھر فرمایا بیان کے لیے اور ان کے علادہ ہرائ مخص کے لیے میقات ہے جو حج یا عمرہ کے ارادہ ہے آئے ،اور جوان سے پہلے ہیں تو وہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے

بانده لیس بهان تک که مکه دالے مکه مکرمه سے ہی بانده لیس۔ پیسر میں قور میں دور میں میں دور میں

( ١٤٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (ترمذى ٨٣٢ ابوداؤد ١٤٣٧)

(١٢٢٧) حضرت ابن عباس تفاهن سے مروى بك وضور اقدس مَوْفَقَعَ أَنِي مشرق والوں كے ليے مقام عَيْق ميقات مقرر فرمايا۔ ( ١٤٢٦٨) حدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْعِرَاق ذَاتَ عِرُق.

(۱۳۲۸) حضرت عطاء والشيئ ہے مروی ہے كہ حضوراقدس مُؤلِّفَقِيَّةً نے عراق والول كے ليے ذات عرق ميقات مقرر فرمايا۔

( ١٤٢٦٩ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَنِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :مِنَ الْبَيْدَاءِ ، مِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّةٍ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ لِعُمْرَتِهِ.

(١٣٢٦٩) حفرت عبد الملك بن ابوكثير ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن المسيب ويشيد عوض كيا كه مين كهال سے

احرام باندھوں؟ آپ بِالشِّيلانے فرمایا کہ مقام بیداءے، یہاں ہے ہی رسول اکرم مَثِلِنْفَعَیْجَ نے جج کااور عمرہ کااحرام باندھاتھا۔

( ١٤٢٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ وَقَتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

(۱۳۲۷) حضرت عمر ول في نام الول كے ليے ذات عرق ميقات مقرر فرمايا۔ ( ۱۶۲۷۱ ) حدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لَأَهْلِ الْعِرَاقِ : أَنْظُرُوا حِذَاءَ قَرْنِ ،

١٤٢٧١ ) حدثنا جرير ، عن ليتٍ ، عن نافع ، عن البن عمر ، قال : قال عمر لاهل العِراق : الطروا حِداء قرن ، فَوَجَدُوا حِذَانَهَا ذَاتَ عِرْقٍ ، وَقَرْنُ أَقَرَبُ إِلَى مَكَّةَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ لأهْلِ الْعِرَاقِ.

(۱۳۶۷) حصرت عمر دی تی نے عراق والوں ہے فر مایا: قرن کے برابر کوئی جگہ دیکھو، انھوں نے اس کے برابر (مقابل) ذات عرق کو پایا، اور قرن ذات عرق کے مقابلے میں مکہ کے زیاد ہ قریب تھا، آپ دیا تی نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو

رن و پاید ۱۰ در رن وات رن سے مقام میں ملہ سے دیادہ ریب شدا پ ری تو سے ران واقوں سے ہے وات رن وی پیقات مقرر فر مایا۔ تاہیم رمیہ \* مرد و فرمر مرد مرد مرد رود رکا دیمر دیکر دیمر سرد کا سیمجورت مربر رمر فرمر کا

( ١٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يُجَاوِزُ الْعَقِيقَ ، إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(۱۴۲۷) حضرت اسود طِیْشیدا پن گھروالوں میں سے کسی کوبھی بغیراحرام باندھے مقام عقیق سے تجاوز کرنے ندویتے۔

( ١٤٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حُدَّ لِلنَّاسِ خَمْسَةً :لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمُ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةُ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنٌ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالُوا لابْنِ عَبَّاسٍ :لَيْسَ لَنَا طَرِيقٌ عَلَى قَرْنِ ، قَالَ :إزَانَهُ ذَاتُ عِرْقِ.

(١٣٢٧٣) حضرت ابن سيرين ويطيط فرماتے ہيں كه لوگوں كے ليے پانچ ميقات بنائے محكے۔ مدينه منوره والوں كے ليے ذوالحليفه،

کہ مرمہ والوں کے لیے تنعیم ،شام والوں کے لیے جھہ ، یمن والوں کے لیے پائٹم ،نجد والوں کے لیے قرن یا عراق والوں کے لیے قرن ، پھر جب کچھ عرصہ گزراتو لوگوں نے حضرت ابن عہاس میں دین سے عرض کیا: ہماراراستہ قرن سے نہیں ہے تو اس کا مقامل ذات

( ١٤٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَلاَ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ.

(۱۳۲۷) حضرت انس بڑائی ذات عرق سے احرام باند سے اور جب تک طواف کمل ندکر لیتے کی سے کلام ندفر ماتے ہاں اگر بہت ضروری بات ہوتی تو فرمالیتے۔

( ١٤٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إسْرَائِيلَ، عَنْ نُويْرٍ، قَالَ: حجَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ فَأَحُرَمُنَا مِنَ الْعَقِيقِ. (١٣٢٧٥) حفرت تُورِ طِيْعِيدِ فرماتے ہيں كديس في حضرت سعيد بن جبير اور حضرت مجامِد بَيْسَائِم كے ساتھ ج كيا دونوں نے مقام

عَقِّلَ سے فَجَ کے لیے احرام باندھا۔ ( ١٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْوَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْق.

سو بھ سے بیں سو ت سوم یں ناہی ہوئی۔ (۱۳۲۷) حضرت ابراہیم بن عبدالاً علی میشید فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے حضرت سوید بن غفلہ رہ ہوئے کے ساتھ لکلا

( ١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوفًا يَقُولُ : لأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقُ.

(۱۳۲۷۷) حضرت مسروق مِراتِي فرماتے ہیں کہ عراق والوں کے لیے میقات مقام عقیق ہے۔

## ( ٢٠٩ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَلاَ يَقُلُ إِنِّي حَاجُّ ، وَمَا يَقُولُ

كُوكَى تَخْصَ مَكَمُ مَرَمَهِ مِنْ فَطَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :إِذَا خَرَجْتَ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فَلَا تَقُلُ :إِنِّى حَاجٌ الْمَاكِ مَكُمُ مُسَافِرٌ . حَتَّى تُهِلَّ ، قَالَ :أَقُلُ :إِنِّى مُسَافِرٌ .

(۱۳۲۷۸) حضرت انس ڈاٹٹو ارشادفر ماتے ہیں کہ جبتم نکلوا ورتمہاراارادہ حج کرنے کا ہوتو جب تک احرام نہ باندھالو یوں مت کہو کہ بیں جج کرنے والا ہوں \_

رادی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھاتو پھر میں کیا کہوں؟ آپ رہا ہوئے نے فرمایا کہ یوں کہو کہ میں مسافر ہوں۔

( ١٤٢٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَرَادَ هَذَا الْوَجْهَ فَلَا

(۱۳۲۷) حضرت عبدالله دی فیر فرماتے ہیں کہ جو حج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہودہ یوں نہ کیے کہ میں حج کرنے جارہا ہوں ، کیونکہ

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَبْدُو لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، قَالَ :

( ۱۳۲۸ ) حضرت ابراہیم میشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی حج کرنے جار ہاہو، پھراحرام باندھنے سے قبل واپس لوٹا ظاہر ہوجائے؟

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا خَوَجَ الرَّجُلُ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ

(۱۳۲۸۱) حضرت تھم چیشی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص مکہ مرمہ ہے جج کی نیت سے نکلے پھراس کووالیس لوٹنا پڑ جائے تو جب تک

(١٣٢٨٢) حفزت عطاء مِيْشِيْهُ اورحضرت طا وَس مِيْشِيْهُ فرمات مِين كها گرچا ہے تو جج مكمل كرے اورا گرچا ہے تو واپس لوٹ جائے۔

( ٢١٠ ) فِي الْحَلاَل يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبيَّةِ

بغیراحرام باندھے تخص تلبیہ پڑھ سکتا ہے

( ١٤٢٨٢) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الْزُبَيْرِ بْنِ

نَعَمْ إِشْتَرِطِي، قَالَتُ :كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الأرضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

(۱۳۲۸ m) حضرت ابن عباس بن دين عن مروى م كه حضرت ضباعه بنت زبير بن عبد المطلب حضور اقدس مَالِنفَظَيْم كي خدمت اقدس

كرلول؟ آب مِنْ الفَقِيَّةُ في ارشاد فر ما يابال مقرر كرلو، انصول في عرض كيا كه من كيا كهول؟ آب مِنْ الفَقِيَّةُ في ارشاد فرما ياكه يول كبه:

عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللِه ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ :

(nr4/1 - 1-4 1 1 1 1 1 )

( ١٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوْسِ قَالاً : إِنْ شَاءَ تَمَّ ، وإنْ شَاءَ رَجَعَ.

يَقُلُ إِنِّي حَاجٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُّ الْمُحْرِمُ ، وَلَيَقُلُ إِنِّي وَافِدٌ.

حاجى تووه ي جومحرم ب،اس كوچا ب كده ويول كم كديس مسافر، قاصد بول \_

آپ رہیں انے فرمایا کداحرام باندھنے ہے بل واپس جانے میں کوئی حرج نہیں۔

لَيُّكُ اللَّهُمُّ لَيُّكَ اوراحرام اس جكد عيانده جهال ع تجمدوكا كياتها-

( ١٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُلَبِّي وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ.

لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ مَا لَمْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

اس نے حج کے لیے احرام نہیں یا ندھاوا پس لوٹ سکتا ہے۔

(۱۳۲۸ ) حضرت عطاء ویشید بغیرا حرام باند هے تلبید پڑھا کرتے تھے۔

( ١٤٢٨٥ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يُعَلِّمُ الرَّجُلَ التَّلْبِيَّةَ وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۸۵) حفرت تھم پریٹین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص محرم نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے کوتلبیہ سکھا تا ہے، آپ پریٹین نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(١٣٢٨٢) حضرت ابراجيم ويشيئه فرماتے بين كدكوكى حرج نہيں۔

( ١٤٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُونَا يُعَلِّمُونَا ذَلِكَ.

(١٣٢٨٤) حفرت مجامد ويني فرمات بين كد بهار الاسمين اس كي تعليم دياكرت تقد

( ١٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(١٣٢٨٨) حفرت حسن ويشيد اورحفرت عطاء ويشيداس مين كو كى حرج نه مجھتے تھے۔

#### ( ٢١١ ) فِي حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَتَعْظِيمِهِ

#### بيت الله كى حرمت اوراس كى تعظيم كابيان

( ١٤٢٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، عَنْ عَيْلِهِ مَا عَنْ عَيْلِهِ مَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَشَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْرُومِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَمْظِيمِهَا ، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. (ابن ماجه ١١٥٠ـ احمد ٣/ ٣٢٤)

(۱۳۲۸۹) حضرت عیاش بن ابور بید المحز وی و الله سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِ النظائی آنے ارشاد فرمایا: بیامت ہمیشہ خیر پررہے گی جب تک کہ بیلوگ بیت اللہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب انھوں نے اس کے حق اور عظمت کوضا کع کر دیا تو بیلوگ

ھلاک ہوجا ئیں گے۔

( ١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ حَرَمٌ - يَغْنِى مَكَّةَ - حَرَّمَها الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَبَيْنِ لَم تَحِلَّ لأَحَدٍ قَيْلِى ، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَغْدِى ، وَلَمْ تَحِلَّ لِى إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَلاَ يُخْضَدُ شَوْكُها ، وَلاَ يُنْقَرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا ، وَلاَ تُرْفَعُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْ حِرِ ، لِقَيْنِهِم وَلِبِنَانِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ الإِذْ خِرَ.

(بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۹۸۲)

زمین وآسان کو پیدافر مایااس دن اس کوحرم بنایا اور اس کودوککڑیوں (شہتر یوں) پر رکھا، میرے سے پہلے اور میرے بعدیکس کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کے پچھ حصہ میں حلال ہوا تھا، اس کے کا نٹوں کوئییں اکھیڑا جائے گا اور اس کے شکار کوئییں بھگایا جائے گا اور اس کی گھاس وغیرہ (جڑی بوٹیاں) نہیں کائی جائیں گی اور اس میں گری ہوئی چیز نہیں اٹھائیں گے، سوائے اس کی

تشہیر کرنے ہے۔

حضرت عباس دی ٹی نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول مِنْ اللّٰهِ کے اس کے سلسلہ میں اذخر پرصبر نہیں کر سکتے (اس کو وہ ضرور کا ٹیس گے ) آپ مِنْ اللّٰهِ کے ارشاوفر مایاسوائے اذخر کے (اس کو کاٹ سکتے ہیں)۔

( ١٤٢٩١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، اتَّقُوا اللَّهَ فِى حَرَمِ اللهِ ، أَتَدُّرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ هَذَا الْبَلَدِ ؟ كَانَ بِهِ بَنُو فُلَانِ فَأَحَلُوا ءُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، وَتَكَانَ بِهِ بَنُو فُلَانِ فَأَحَلُوا حُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، حَتَّى ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ فَبَائِلِ الْعَرَبُ أَنْ يَذُكُو ، ثُمَّ قَالَ : لأَنْ أَعْمَلَ هَاهُنَا خَطِيئَةً وَاحِدَةً.

(۱۳۲۹) حفرت عمر مین شخیر نے ارشاد فرمایا: اے اہل مکہ! اللہ ہے ڈرداللہ کے حرم کے بارے میں ، کیاتم جانے ہو کہ اس شہر میں کون رہا ہے؟ فلاں قبیلہ نے اس کی حرمت کو حلال سمجھا تو وہ حلاک کردیئے گئے ، اور فلاں قبیلہ نے اس کی حرمت کو حلال سمجھا تو وہ حلاک کردیئے گئے ، یہاں تک کہ ذکر کیا جواللہ پاک نے چاہا عرب کے قبائل میں سے کہ ان کوذکر کیا جائے ، پھر فرمایا کہ میں مقام رکبہ میں دس غلطیاں (گناہ) کروں یہ مجھے اس سے پند ہے کہ میں یہاں پر (حرم) میں ایک غلطی (گناہ) کروں۔

( ١٤٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّتِى ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ لَمْ تَكُتَبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَغْمَلَهَا ، وَإِنْ هَمَّ بِعَدَنِ ٱبْيَنَ أَنْ يَقْتُلَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَذَاقَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾.

(۱۳۲۹۲) حضرت عبدالله والني فرمائے ہيں كه اگركوئی تخص گناه اور برائی كااراده كرے تو جب تك وه اس پرعمل نه كرے وہ كھائميں جاتا ، كيكن اگركوئی تخص حرم میں گناه كااراده كرے كه وه مجدحرام كے پاس قمل كرے گا تو الله پاك اس كو دروناك عذاب جكھائميں كے بھرآ پ نے سورة الحج كى بيآيت علاوت فرمائى ، هو مَنْ يُردُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾.

(۱٤٢٩٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : إِنَّ الْحَرَمَ مُحَرَّمٌ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِفْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَإِنَّ الْبُيْتَ الْمُقَدَّسُ مُقَدَّسُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِفْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ . السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِفْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ . (۱۳۲۹۳) حضرت عبدالله بن عمرون وفاه من الأرام الله على المراس كل من الله عند من المواس كل المواس كل المواس كل المواس كل المواس كل المواس كل المواس المواس الوال على مقدس المواس كل المواس كل المواس المواس المواس الواس عن المواس المواس الواس على المواس المواس الواس المواس المواس

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي هي المسامل هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي هي المسامل هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) ( ١٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إذَا كَانَ الْمَوْسِمُ

بِالْجَاهِلِيَّةِ خَرَجُوا فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّهُ تَخَلَّفَ رَجُلْ سَارِقٌ فَعَمَدَ إِلَى قِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَوَصَعَهَا ، ثُمَّ دَخُلَ لِيَأْخُذَ أَيْضًا ، فَلَمَّا أَدْخَلَ رَأْسَهُ صَرَّهُ الْبَابُ ، فَوَجَدُوا رَأْسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَاسْتَهُ خَارِجًا ، فَأَلْقُوهُ

لِلْكِلَابِ وَأَصْلَحُوا الْبَيْتَ. (۱۳۲۹۳)حضرت ابن سابط ویشیلهٔ فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلیت میں میلہ پر نکلے تو مکہ میں کو کی شخص بھی باتی ندر ہا، ایک شخص جو چور

تھاوہ پیچیےرہ گیااوراس نے سونے کے ایک تکڑے کے چوری کرنے کاارادہ کیااوراس کور کھ دیا، پھر بعد میں جب وہ داخل ہوا تا کہ اس کوسونے کے نکڑے کواٹھا لے، جب اس نے اپنا سر داخل کیا تو درواز ہ اس پر تنگ ہو گیا، لوگوں نے اس کے سربیت اللہ میں اور اس کی پشت کو باهر پایا تواس کواٹھا کر کتوں کے لیے بھینک دیااور بیت اللہ صاف ویاک کردیا۔

( ١٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ فُسُطَاطَان ؛ أَحَدُهُمَا فِي الْحَرَمِ وَالآخَرُ فِي الْحِلُّ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَّى فِي الَّذِي فِي الْحَرَمِ ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ

الْحَاجَةُ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ إِلَى الَّذِي فِي الْحِلِّ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّ مَكَّةَ مَكَّةُ. (۱۳۲۹۵) حضرت عبدالله بن عمرو تفاهین کے دو خیے ہوتے ،ایک فیمد حرم جل اور دوسرا فیمدحرم کے باہر،اگر تماز پر سے کا ارادہ

کرتے تو اس خیمہ میں پڑھتے تو جوحرم میں ہوتا اوراگران کو گھریلوضرورت پیش آتی تو اس خیمہ میں تشریف لے جاتے جوحرم سے باهر ہوتا،ان سےاس کی وجدر یافت کی گئی توفر مایا کہ بیشک مکہ تو مکہ (قابل احتر ام وعظمت ) ہے۔ ( ١٤٢٩٦) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ؟ قَالَ : تُحَوِّلُهُ مِنَ الظُلِّ إِلَى الشَّمْسِ، وَتُنْزِلُ مَكَانَةً.

(١٣٢٩٦) حضرت خالد ويشيخ فرمات بين كدمين في حضرت عكرمه ويشيؤ عصوض كيا كه (حديث مين بي كه )اس كے شكاركوند بھگا ؤ ( اس کا کیا مطلب ہے ) آپ دلیٹھیڈنے فر مایا کہتم اس کوسائے ہے دھوپ میں منتقل کر کے خوداس کی جگہ اتر واورکھبر و پیر

مراد ہے۔

( ٢١٢ ) فِيمَنْ يَهْرِمُ الْبَيْتَ، مَنْ هُوَ ؟ خانه کعبہ کوکون سامخص گرائے گا؟

( ١٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَفْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

(بخاری ۱۵۹۱ مسلم ۵۵)

(۱۳۲۹۷) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹۂ سے مرویٰ ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: خانہ کعبہ کوحبشہ کا چھوٹی پنڈلیوں والاشخص منہ، مرکم سرگا

( ١٤٢٩٨ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،

قَالَ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْحَبَشِ ، أَصُلَعَ ، أَصْمَعَ ، حَمْشِ السَّاقَيْنِ ، جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهُوَ يَهُدِمُهَا. (١٣٢٩٨) حضرت على بن الى طالب رَنْ اللهُ ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں حبشہ کے اس شخص کود کیور ہا ہوں جس کے سرکے بال

آ کے ہے اڑے ہوئے ہیں، چھوٹے کا نوں اور چھوٹی پنڈلیوں والا اس پر بیٹھا اس کومنہدم کررہا ہے۔

( ١٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ سَمِعَ ابْنَ عَمْرُو يَقُولُ : كَأَنِّي بِهِ أَصَيْلُعُ ، أَفَيْدِعْ ، قَائِمْ عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهُا ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا.

(احمد ۲۲۰)

(۱۳۲۹۹) حفرت ابن عمر د نفاه بنن فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ محض جس کے سرکے بال اڑے ہوئے ہیں اور پاؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہے اس پر کھڑا ہے اور اس کوگرار ہاہے، حضرت مجاہد پر شیط فرماتے ہیں کہ جب ابن زبیر نفاظ نفان فے گرایا تو میں نے وہ صفات آپ میں ویکھنے کی کوشش کی جوحضرت ابن عمر و منک پینان فرما کیں تھی لیکن میں نے اس کونہ یایا۔

( ١٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۱۳۳۰۰) حضرت مجامد میسید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن زبیر جی دین نے کعبہ کوگرانے کے لیے لوگوں کوجمع کیا تو ہم لوگ تین

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنشٍ الْكِنَانِتَى ، عَنْ عَلِيمٍ الْكِنْدِئْ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَيُحْرَقَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ .

(۱۸۳۰۱) حضرت سلمان ویقی فرماتے میں که آل زبیر بڑاٹند کے ایک شخص کے ہاتھ سے تعبہ منہدم کیا جائے گا۔

( ١٤٣٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا هُدِمَ الْبَيْتُ ، وُجِدَ فِيهِ صَخْرَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، حَفَفْتُهُ بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ ، بَارَكْتُ لَاهْلِهِ فِي السَّمْنِ وَالسَّمِينِ ، لَا يَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ ، يَعْنِى الْجَبَلَيْنِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَحِلُّهَا أَهْلُهَا.

(۱۳۳۰۲) حَفرت مجامِد مِلْيِنْ فرمات مِين كدجب بيت الله كوكرا يأكيا توايك پقرملا جس پريتح ريضا: مين خدا مون مكه شهر كاما لك، مين

نے اس کواس دن بنایا تھا جس دن میں نے چاندوسورج کو بنایا تھا، میں نے اس کوسات سیدھی املاک سے ڈھانیا ہے۔

میں نے ان کے رہنے والوں کے لیے تھی اور سالن میں برکت رکھی ہے،اور پنہیں زائل ہوگا یہاں تک کہ بیدو بہاڑ زائل

اورختم ہوجا کمیں اورسب سے پہلے اس حرمت کا حلال سمجھنے والے اس کے رہائشی ہول گے۔

( ١٤٣.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ بَيْطٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :لَمَّا كُسِرَ الْبَيْتُ ، جَاءَ سَيْلٌ فَقَلَبَ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْبَيْتِ ، فَإِذَا مَكْتُوبٌ فِيهِ : أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةً ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الْجَبَلَيْنِ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وَجُهِ سَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ ، لَيْسُوا يَهُودًا ، وَلَا نَصَارَى.

(۱۳۳۰۳) حضرت ضحاک بن مزاحم ویشی فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ کو منہدم کیا گیا تو ایک سیلاب نما پانی کاریلا آیا جس نے بیت اللہ کا اللہ کے ایک پھر کوالٹ دیا تو اس پر تحریر تھا: میں بیت اللہ والا خدا ہوں، میں نے اس کواس دن بنایا جس دن میں نے بہاڑوں کو بنایا اور میں نے اس کوسات سیدھی املاک کے سامنے بنایا جو یہودی اور عیسائی نہ تھے۔

( ١٤٣.٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِى بحتخه فِى سَقُفِ الْبَيْتِ، أَوْ أَسْفَلَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وُجُوهِ سَبْعَةِ أَمْلَاكٍ خُنفَاءَ ، بَارَكْتُ لَأَهْلِهِ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، وَجَعَلْت رِزْقَ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ سُبُلٍ ، وَلَا يَسْتَحِلَّ خُرْمَتَهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَهُ.

والله یا است و الله یا است و روی اللوبوی الرو سبل او و یستون سوسه اون من استه.

(۱۳۳۰ منرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ مجھ ہے اس مختص نے بیان کیا جس نے وہ کمتوب پڑھا جو بیت اللہ کی حجت کی دیواروں ہے یا مقام ابراہیم کے بنچ ہے ملاتھا (اس میں تحریرتھا) میں بیت اللہ والا خدا ہوں، میں نے اس کوسات الملاک کے سامنے بنایا ہے، میں نے اس کورہنے والوں کے لیے کھانے پننے (گوشت اور پانی) کی چیزوں میں برکت رکھی، اور اس کے رہنے والے کے دزق کوتین راستوں ہے بنایا اور سب سے پہلے اس کی حرمت کو حلال سیجھنے والے اس کے اهل ہیں۔

#### ( ٢١٣ ) مِنْ كُرياً هَدْمَهُ

#### جن حضرات نے بیت اللہ کے گرانے کو ناپند سمجھا

( ١٤٣.٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ قُرَيْشًا قَدْ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنُوهُ فَزَوَّقُوهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ.

(۱۳۳۰۵) حضرت عبدالله بن عمرو و و ان فرماتے ہیں کہ جبتم قریش کو دیکھو کہ وہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیراور نقش ونگار کررہے ہیں، تو اگرتم طاقت رکھتے ہوتو ان کواس سے روکواگر اس معاملہ میں تمہاری جان چلی جاتی ہے تو جان قربان کرنے سے در بیخ نہ کرو۔

( ١٤٣٠٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخُذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمْ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ ؟ قَالُوا:وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ؟ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ

فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم لوگ اس بیت اللہ کومنہدم کرو گے اور کوئی پھر پرنہیں چیوڑو گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا اس وقت ہم اسلام پر ہوں گے؟ آپ بڑا ٹونے فرمایا: (ہاں) اس وقت ہم اسلام پر ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ پھراییا

کیوں ہوگا؟ آب وہ ہونے فرمایا: پھراس کواس ہے اچھی تغمیر پر بنایا جائے گا، جبتم دیکھو کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی جھوٹی نہریں نکل پڑی ہیں اورتم دیکھو کہ بمارتیں پہاڑوں ہے بلند ہیں تو جان لینا کہ معاملہ تمہارے قریب آگیا ہے (قیامت قریب ہے)۔

( ١٤٣٠٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِىّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : تَمَتَّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَمُ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِى الثَّالِثَةِ.

عنقریب بیا تھا یا جائے گا اور منہدم ہوگا دو بار ،اور پھرا تھایا جائے گا تیسری بار۔

( ١٤٣٠٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا سَعَةٌ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ ، وَلَبَنَيْتُهَا وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ؛ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ ، وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ ، قَالَ : فَلَمَّا وَلِى ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا ، فَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ ، فَكَانَتُ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْحَجَّاجُ عَلَيْهِ هَدَمَهَا وَأَعَادَ بِنَانَهَا الْأَوْلَ. (بخارى ١٥٨٣. مسلم ٩٢٨)

(۱۳۳۰۸) حضرت عائشہ میں میں میں اور کے کہ حضور اقد س جی میں میں نے ارشاد فر مایا: اگر میرے پاس گنجائش (اور طاقت) ہوتو میں کعبہ گراؤں اور اس کی دوبار بقمیر اس طرح کروں کہ اس میں دو دروازے بناؤں ،ایک درواز ہلوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا درواز ہ جس سے وہ با ہر نگلیں ، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ بن زہیر بڑی پیشن امیر بے تو آپ جائے نے کعبہ کو گرایا اور

اوردوسرادروازہ جس سےوہ باہر بھیں، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر جن دین میں ہے تو آپ دِن ٹو نے کعبہ کوگرایا اور آپ نے اس کے دودروازے بنائے، پھریہای طرح رہا، جب حجاج بن یوسف آپ دُن ٹو پرغالب آیا تو اس نے خانہ کعبہ کوگرا کر اس کو پہلی طرز پر دوبارہ تعمیر کردیا۔

#### ( ٢١٤ ) فِي الرِّعَاءِ، كَيْفَ يُرْمُونَ ؟

#### · چرواہے کس طرح رمی کریں؟

( ١٤٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا . (ابوداؤد ١٩٧٠- ابن ماجه ٣٠٣٧)

(١٣٣٠٩) حضرت ابوالبداح بن عدى ويشين كوالد مروى ب كحضورا قدى فيرَّفَ فَيَغَ فَي حِروابول كواجازت دى ب كدوه اليك

دن رمی کریں اورا کیک دن رمی کوچھوڑ دیں۔

( ١٤٣١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلاً. (بيهقى ١٥١)

(۱۴۳۱۰) حضرت عطاء ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرَافِقَتُ انتے جروا ہوں کوا جازت دی ہے کہ وہ رات میں رمی کرلیں۔

( ١٤٣١١) حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبِيتُوا عَنْ مِنِّي ، قَالَ : مَّذَتَ نُهُ ذَكُ ذَلِهُ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَالِحُمَادُ مِنا فَيَ أَنِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبِيتُوا عَنْ مِنِّي ، قَالَ :

فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلزُّهُرِى ؟ فَقَالَ : الرَّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلًا ، وَلا يَبِيتُونَ.

(۱۳۳۱) حفرت عطاء پیٹینے ہے مروی ہے کہ حفرت عمر ہوٹیٹو نے چرواہوں کورخصت دی تھی کہ وہ رات منیٰ میں گزار لیس ، رادی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت زہری پیٹینے ہے اس کا ذکر کیا؟ آپ پرٹیٹیز نے فرمایا کہ چرواہے رات میں رمی تو کرتے تھے لیکن رات وہاں نہیں گزارتے تھے۔

( ١٤٣١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَمْىَ الْجِمَارِ نَوَائِبَ بَيْنَ رِعَاءِ الإِبِلِ ، يَأْمُرُ الَّذِينَ عِنْدَهُ فَيَرْمُونَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الإِبِلِ ، وَيَأْتِى الَّذِينَ فِى الإِبِلِ فَيَرْمُونَ ، ثُمَّ يَمْكُنُونَ حَتَّى يَرْمُوهَا مِنَ الْفَدِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

سیوسوں مسم مصل میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ایس میں است اور ہوں است اور ہوں کے درمیان اس طرح بنایا کہ آپ جاتئو نے (۱۳۳۱۲) حضرت ابن عمر میں دانیا کہ آپ جاتئو نے

تھم فر مایا جوان کے پاس تھے، تو انھوں نے سورج کے زائد ہونے پر رمی کی پھروہ اپنے اونٹوں کے پاس چلے گئے ،اوروہ چروا ہے آگئے جواونٹوں کے پاس تھے، پھروہ تھہرے رہے یہاں تک کہ اگلی صبح زوال مثس کے بعدانھوں نے رمی کی۔

( ٢١٥ ) فِي الْمَاشِي يَرْكُبُ

پیدل چلنے والاسوار ہوجائے

( ۱٤٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَرْكَبُ الْمَاشِى إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ.

(۱۳۳۱۳) حضرت ابن عباس بن مينارشا دفرماتي بين كه جب جمرات كي رمي كري توپيدل چلنے والاسوار ہوجائے۔

( ١٤٣١٤ ) حدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمُرِو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا.

(١٨٣١٨) حفرت حسن ويشيد فرمات بي كدجب تك مناسك جح مكمل نه موجا كيس پيدل چلنے والاسوار نه مو۔

( ١٤٣١٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَصْدُرَ.

(۱۳۳۱۵) حضرت حسن والله فرماتے ہیں کہ جب تک مناسک حج مکمل ند ہوجا کیں پیدل سوار ند ہو۔

هم معنف ابن الى شيبه ستر جم ( جلد ٣) كري ١٩٥٠ كي ١٨٥٠ كي ١٨٥٠

( ٢١٦ ) فِي رَفع اليَّدَينِ إِذَا رَمَّى الجمرَةَ

جمرات کی رمی کرتے وقت رفع پدین کرنا

( ١٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

(١٣٣١) حضرت مجامد ويشيد اورحضرت معيد بن جبير ويشيد فرمات جي كدجب حضرت ابن عباس مني دين فرم في آب كو

دیکھا آپ دہافونے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سرکے برابر آ گئے، اور آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی

( ١٤٣١٨ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَلْيَرُفَعْ

(۱۳۳۱۸) حفرت مجاہد ویشی فرماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو چاہئے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر

( ١٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

(۱۳۳۹) حفرت تافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفایین جب رمی فر مائی تو جمرہ کو اپنے سامنے رکھااور الله پاک ہے دعا کی اور

اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہم نے بھی اپنے ہاتوں کو آپ کے ساتھ اٹھایا، پھر انھوں نے اپنے ہاتھوں کو پنچنہیں کیا یہاں تک کہ اڑ دبام کی

( ١٤٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجِمَارِ .

( ١٤٣٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَقُولُونَ:تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

وجدے دھکم بیل شروع ہوگئی تو ہم نے اپنے ہاتھ نیچ کر لیے لیکن وہ جس طرح تھا سی طرح رہے۔

(۱۳۳۲۰) حضرت ابن عباس من فرهنا ارشا دفر ماتے بیں کہ جمرات کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کوا تھایا جائے گا۔

(۱۳۳۲۱) حضرت عبدالله حظافه کے اصحاب فر ماتے ہیں کہ دونوں جمروں کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا کمیں گے۔

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَدَعَا اللَّهَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعْنَا مَعَهُ ، فَمَا يَضَعُ يَدَيْهِ حَتَّى نَمَلَّ وَنَضَعَ

يَقُولَانِ : كُنَّا نَرَى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُسَاوِىَ رَأْسَهُ ، وَيُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ،

( ١٤٣١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۳۱۲)حفرت عطاء پیشیزے بھی ای طرح مروی ہے۔

وَكَانَ حَصَاهُ مِثْلَ البُنْدُقَةِ الْحَادِرَةِ.

دیے گی ،اورآپ کی کنگری مونے کارتوس کے برابرتھی۔

يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَّاضُ إِبْطَيْهِ.

أَيْدِينًا ، وَهُوَ كُمَا هُوَ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المسكم ١٨٦ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ١٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي

لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالًا : تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجِمَارِ. (۱۳۳۲۲) حضرت ابن عباس مئيد ين اور حضرت ابن عمر تفايد ين ارشاد فرمات بي كه جمره كي ركي كرت وقت رفع يدين كياجائ كار

( ٢١٧ ) فِي الرَّجُل يَمُوتُ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُسْكِهِ شَيْء

کوئی شخص فوت ہوجائے اور ابھی اس کے ذمے کچھ مناسک باقی ہوں

( ١٤٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نُسُكُّهُ ، قَالَ يَقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ نُسْكِهِ.

(۱۲۳۲۳) حضرت حسن بیٹید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جومناسک حج مکمل کرنے ہے قبل فوت ہو جائے ،فر ماتے ہیں کہ اس

کے جومناسک باقی رہ گئے ہیں وہ اس کی طرف سے پورے کیے جاکیں گے۔

( ١٤٣٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيتُ وَقَدْ بَقِهَ عَلَيْهَا مِنْ نُسُكِهَا ؟ قَالَ :يُقُضَى عَنْهَا ، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ؟ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِمَا قَالَ طَاوُوس ، قَالَ اللَّهُ : (لَا

تَوْرُ وَازِرَةٌ وزُرَّ أُخُورَى).

(١٣٣٢٨) حضرت ابونھيك مِيشِيدُ فرماتے بيل كديس في حضرت طاؤك بيشيد سے دريافت كيا كدايك عورت فوت بوئي ہے ادراا

کے ذمه ابھی ج کے بچھ مناسک باقی تھے؟ آپ پالٹھانا نے فرمایا اس کی طرف سے ادا کیے جا کیں گے، میں نے حضرت قاسم پیٹھنے ہے اس كم متعلق دريافت كيا؟ آپ يايليان في فرمايا كه حضرت طاؤس يايليان في جوفر مايا ہے مجھے اس بارے ميں تو كوئي علم نہيں يہ ( كونكه ) الله تعالى فرمات بين كه ﴿ لَا تَنِورُ وَازِرَهُ وَزُرَ أُخُولَى ﴾.

( ٢١٨ ) فِي بَكَّةَ مَا هِيَ ، وَمَكَّةَ مَا هِيَ ؟

بكه كون ى جله إور مكه كونى جله ع؟

( ١٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :مَوْضِعُ الْبَيْتِ بَكَّةُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَكَّةُ .

(١٣٣٢٥) حفرت ابوما لك بريشي فرمات مين كه بيت الله كي جكد بهه باور جوجگداس كے علاوہ بوہ مكه بـ

( ١٤٣٢٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :بَكَّةُ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَمَكَّةُ

مَا وَزَاءَ ذَلِكَ.

(۱۳۳۲ ) حضرت عكرمه ويني فرمات بيل كه خانه كعبه كارد كردوالى جكه بكه بهاورجواس به شكر بوه مكه ب-

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جندم) كي المستحد المستامك المستحد المستامل المستحد المستامل المستحد المستامل المستحد المستامل المستحد المستامل المستحد الم ( ١٤٣٢٧ ) حِدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إنَّمَا سُمِّيتُ بَكَّةَ

لَأَنَّ النَّاسَ يَجِيؤُنَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حُجَّاجًا. (۱۳۳۲۷) حفرت ابن زبیر مین دنن ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ یہاں فج کرنے کے لیے

( ١٤٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُنِلَ :لِمَ سُمِّيتُ بَكَّةَ ؟ قَالَ : لْأَنْهُمْ يَتَبَاكُونَ فِيهَا.

(۱۳۳۸) حفرت سعید بن جبیر وایشید سے دریافت کیا گیا کہ اس کا نام بکہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ میشید نے فرمایا کیونکہ اوگ یہاں ر جوم کرتے ہیں اورش کی وجہ ایک دوسرے کود سے لگتے ہیں۔ ( ١٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :إنَّمَا سُمِّيَتُ بَكَّةَ لأنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُّونَ بهَا.

(۱۳۳۹) حضرت عمرو بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ یبال پر جموم کرتے ہیں اور رش کی وجه سے دھکے لگتے ہیں۔ ( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُتْبَةً بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عمَرَ ، قَالَ : مَكَّةَ بُكُتْ بَكَّا ، الذَّكَّرُ

فِيهَا كَالْأَنْثَى. (۱۳۳۳۰) حضرت ابن عمر جي هنارشا دفرمات بي كه مكه جيوم عے جرديا گيا ہے،اس نام ميں مذكر اور مؤنث دونوں بي استعال

ہوتے (یعنی بینام مذکر بھی اور مونث بھی دونوں طرح سے استعال کیا سکتا ہے)۔ ( ١٤٣٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيتُ بَكَّةَ لَأَنَّ النَّاسَ يُنُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّهُ يَجِلُّ فِيهَا مَا لاَ يَجِلُّ فِي غَيْرِهَا.

(۱۳۳۳) حضرت مجابد بایشید فرماتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں لوگ بعض کودھکیلتے ہیں ،اوریبال پر وہ چیزیں بھی حلال ہیں جواس کے علاوہ حلال نہیں۔

> (۱۳۳۳۲) حصرت عطید پینید فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ بکہ ہے اور جواس کے اردگر دے وہ مکہ ہے۔ ( ٢١٩ ) لِمُ سُمِيَتُ عَرَفَةً ؟

# عرفه نام کیول رکھا گیاہے؟

( ١٤٣٣٣ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى بِإِبْرَاهِيمَ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ: عَرَفْتَ؟

( ١٤٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : بَكَّةُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَهُ مَكَّةُ

هي مسنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم) کي پهري هي ۱۸۸ کي مسنف ابن الب شيبه مترجم (جلدم) كتاب المناسك

قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَمِنْ ثُمَّ سُمِّيتُ عُرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳) حضرت ابو مجلز ويشيد فرمات بيل كد حفرت جرئيل علايتًا معفرت ابراجيم علايتًا إك باس عرفات من تشريف لائ اور

فر مایا کہ آ پومعلوم ہوگیا؟ انھول نے فر مایا ہاں ،اس وجہ سے اس کا نام عرفات رو گیا۔

( ١٤٣٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمَّيَتُ عَرَفَاتٍ لّأنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُرِى

إِبْرَاهِيمَ الْمَنَاسِكَ فَيَقُولُ : عَرَفْتَ ؟ ثُمَّ يُرِيهِ فَيَقُولُ : عَرَفْتَ ؟ فَسُمِّيتُ عَرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا نام عرفات اس لیے بڑا ہے کہ حضرت جرئیل علایتا محضرت ابرا ہیم علایتا کا کومناسک فج سکھاتے اور پھر ہو چھتے کہ آپ کو پہتہ چل گیا؟ پھر سکھاتے اور فرماتے معلوم ہو گیا؟ ای وجہ ہے اس كانام عرفات پر حميا۔

#### ( ٢٢٠ ) فِي فَضْل زُمْزُمُرُ

#### آ بزمزم کی فضیلت

( ١٤٣٢٥ ) حدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا مُبَارَكُةٌ ، يَعْنِي زَمْزَمٌ ، طَعَامُ مَنْ طَعِمَ.

(۱۲۳۳۵) حضرت ابوذر والني سے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: كھانے والے کے ليے خوراك ہے ( يعني اس ہے بھوک بھی مٹ جاتی ہے )۔

( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَاءِ زَمْزُمَ :طَعَامُ مَنْ طَعِمَ ، وَشِفَاءُ مَنْ سَقِمَ.

(۱۳۳۳۱) حفرت ابن عباس بن مين آب زم زم كمتعلق فرمات بيس كديد كهاف والے كے ليے خوراك برايعني اس مجوك بھى مث جاتى ہے)۔

( ١٤٣٣٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةً ، وَنَزْعُمُ أَنَّهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ.

(١٣٣٣٤) حضرت ابن عباس بني ينزارشا وفرمات بي كه بم نے اس كا نام شباعه يعنی خوب سيركرنے والا ركھا ہے اور بم مگمان كرتے ہيں كديہ بہترين مددگار ہے مفلس اور اهل وعيال والے كے ليے۔

( ١٤٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ ·

سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ : أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ.

(۱۳۳۸) حضرت کعب ولی فرارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹک قرآن پاک میں ہے کہ آب زم زم کھانوں میں سے ایک کھانا ہے اور

مريض كے ليے باعث شفاء ہے۔ ( ١٤٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كُرْكُم ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ

١٤٢) حَدَثنا يَحْيَى بِن سَعِيدٍ ، عَن سَفِيان ، قال : الحَبُرِنَا ابُو إِسَحَاق ، عَن قِيسَ بِنِ دَر هَم ، قال : سالت ابن عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أُخْبِرُنِي عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؟ فَقَالَ : أُخْبِرُكَ بِعَلَمٍ ، لَا تُنْزَحُ ، وَلَا تُنْزَفُ ، وَلَا تُذَمَّ طُعَامُ مَنْ طَعِمَ، \_ \_ \* و ر د \_ \_ .

وَشِفَاءُ مَنْ سَقِمَ. (۱۳۳۳۹) حضرت قیس بن کرکم برانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑی دین سے دریافت کیا کہ جھے آب زم زم

کے متعلق خبردیں؟ آپ ٹی ہوئے نے فرمایا کہ میں تحقیم کے ساتھ خبردوں گا ،اس کے کنواں کو بالکل خالی اورختم نہ کرواوراس کی ندمت بھی نہ کرو بیٹک بیکھانوں میں سے ایک کھانا ہے اور مریض کے لیے باعث شفاءے۔

( ١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيًّا ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيُرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوِبَ لَهُ. (احمد ٣/ ٣٥٤ بيهقي ١٣٨)

(۱۳۳۴۰) حفزت جابر دی نو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ النظافی آب ارشاد فر مایا: آب زم زم ہراس مقصد کے لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیاجائے ( یعنی جس مقصد سے پئیں گےوہ حاصل ہوگا)۔

( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ

کوئی شخص حج کے احرام باندھنے کاارادہ کرے پھروہ عمرہ کااحرام باندھ لے

( ١٤٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :نِيَّته.

(۱۳۳۳) حضرت طاؤس پیٹیلافر ماتے ہیں کہالی صورت میں اس پراس کی نیت ہے۔ (۱۶۳۶۶) حِدَّثُنَا یَحْسَد مُنْ سَعِید ، وَ حَفْصٌ ، عَنِ الْدُنِ عَوْنِ ، عَنِ الْفَاسِيدِ قَالَ :

( ١٤٣٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْضٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ القَاسِمِ قَالَ : نِيَّتِهِ. ( ١٣٣٣ ) حفرت قاسم ع بھی ای طرح منقول ہے۔

(١٤٣٤٢) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ

جاہیر ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالُوا زِنیَّته. (۱۴۳۴۳) حضرت ابراہیم ،حضرت جابراور حضرت عامر مِیْسَیْنِ فرماتے ہیں کداس کے ذمہاس کی نیت کرتا ہے۔

(١٤٣٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مُعْتَمِرًا فِي رَجَبَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْلَلْتُ

بِالْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : لاَ شَيْءَ عَلَيْك ، وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. هي مصنف ابن اني شيه متر جم ( جلد ٣) کي مسنف ابن اني شيه متر جم ( جلد ٣)

(۱۳۳۴۷) حضرت یونس میشید فر ماتے ہیں کہ میں ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا میں نے عمرے کا احرام باند سے کا ارادہ کیا پھر میں نے حج کا احرام ہا ندھ لیا، میں نے حضرت سعید بن جبیر واٹھیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ واٹھیا بنس پڑے اور

فر مایا جھ پر کچھنیں ہے( گناہ اور دم وغیرہ )اور حضرت حسن پاٹیوا نے بھی حضرت سعید بن جبیر پرٹیونز کے تول کے مثل فر مایا۔ ( ١٤٣٤٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَلَبَّى بِالْحَجِّ ، قَالَ : لَيْسَ الْحَجُّ عَلَيْهِ

(۱۳۳۵) حضرت عطاء پیشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوعمرہ کے ارادہ ہے چلے کیکن وہ احرام اور تلبیہ حج کا کہے تو فرمایا اس پر حج کرناواجب نہیں ہے۔

( ٢٢٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ يَوْمَ عَرَفَةً مُعْتَمِرًا فَيَحِلُّ، أَيَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ؟

كوئي مخص جوعمره كرنے والا ہے يوم عرف ميں آئے اور حلال ہوجائے تو كياوہ بيوى كقريب آسكتا ہے؟ ( ١٤٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُدَمُ مُفْتَمِرًا

يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : لاَ يَأْتِ النَّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ. (۱۳۳۴۱) حفرت طاؤس مِیشیدُ استحف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ میں عمرہ کی نبیت ہے آئے اور وہ میت اللہ کا طواف

کرے اور پھروہ صفا دمروہ کی سعی کرے (اور حلال ہو جائے ) تو فر مایا کہ لوگ وقو ف عرفہ میں ہوں تو وہ اپنی عورتوں کے قریب

( ١٤٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْمَيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۳۷۷) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کداگروہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣ ) فِي الْحَجَرِ ، مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟

حجراسود کہاں ہے آیاہے؟

( ١٤٣٤٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامِ قَالَ

لانْيِهِ:ابْغِنِي حَجَرًا ، قَالَ :فَذَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ رَكِبَهُ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ قَالَ :جَانَنِي بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكِلْ

عَلَى بِنَائِكَ ، جَانَنِي بِهِ جِبْرِيلٌ مِنَ السَّمَاءِ.

(۱۳۳۸) حضرت علی بین شیخ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم عَلاِینُلا نے اپنے فرزند سے فرمایا: میرے لیے پھر تلاش کر کے لاؤ، وہ چلے گئے چرجب واپس آئے تو ( کیاد کیھتے ہیں کہ )حضرت ابراہیم غلائنلا پھر پرسوار ہیں،حضرت اساعیل علائنلا نے عرض کیا (ابا بان) یہ کہاں سے آیا؟ آپ علایتا ہے فر مایا میرے پاس لے کر آئے وہ جنہوں نے تیری بنار بھروسٹہیں کیا،میرے یاس یہ پھر حفرت جبرئل علايتًا آان سے لے كرآئے بن۔

١٤٣٤٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ، وَلُوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسٍ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأً.

(۱۳۳۴) حضرت ابن عباس بینه نیزارشا دفرماتے ہیں کہ یہ جنت کے پھروں میں ہے ایک پھر ہے، اور اگر اس کواهل جالمیت

كے جس لوگوں نے ندچھوا ہوتا تونبيس چھوتا اس كوكوئى آفت زده محراس سے برى (تھيك) ہوجا تا۔ ،١٤٣٥ ) حَلَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :لَقَدْ نَزَلَ الْحَجَرُ مِنَ الْجَنَّةِ،

وَإِنَّهُ أَشَدُّ بَيَاصًا مِنَ النَّلُجِ ، فَمَا سَوَّدَهُ إِلَّا حَطَايَا بَنِي آدَمَ. (۱۳۳۵۰) حضرت عبدالله بن عمرو و و و و ارشاد فرمات بين كه الله تعالى في اس پقركو جنت سے نازل فرمايا: بيتك بيه پقر برف سے

یادہ سفید تھااس کو بنی آ دم کے گناہوں نے کالا کردیا۔

١٤٣٥١ ) حلَّتَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُثِلَ كُفُّ عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ؟ فَقَالَ :حَجَرٌ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ.

(۱۳۳۵۱) حضرت کعب والفورے مجرامود کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ والفورنے فرمایا کہ یہ جنت کے پیخروں میں ہے ایک

-- 1

ِ ١٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ.

(۱۳۳۵۲) حفرت الس والي ارشاد فرمات ميں كه جنت كے پھروں ميں سے ايك پھر ہے۔

١٤٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ ، وَاسْتَلِمُوا هَذَا الْحَجَرَ ، فَوَاللَّهِ لَيُرْفَعَنَّ ، أَوْ لَيْصِيبَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ ، إِنْ كَانَا لَحَجَرَيْنِ أَهْبِطَا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَرُفِعَ أَحَدُهُمَا وَسَيُرْفَعُ الآخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُمَّا قُلْتُ ، فَمَنْ مَرَّ عَلَى قَبْرِى فَلْيَقُلُ :هَذَا قَبْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْكُذَّابِ.

(۱۳۳۵۳) حضرت عبدالله بن عمرو پئ وین ارشاد فر ماتے ہیں کہ بیت الله کا حج کرواور حجراسود کا استلام کرو،اللہ کی قشم ضرور بصر وربیہ الماليا جائے گاياس كوآسان ہوئى امر پیش آئے گا، بینك جنت ہے دو پھراتارے گئے تھے ایک تو اٹھالیا گیا ہے اور عنقریب دوسرابھی اٹھالیا جائے گا ،اور جو میں کہدر ہاہوں ایسا نہ ہوا تو جھخص میری قبر پر ہے گز رے وہ یوں کہے کدبیہ (حضرت ) عبدالله بن

عمرو من الله عن كل قبر ب جو (نعوذ بالله) جھوٹا ہے۔

ا ١٤٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِى مَخْزُومٍ ، قَالَ :لَوْلَا مَا مَسَّ الْحَجَرَ مِنْ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) كي المحالي كتاب البناسك

ذُنُوبِ بَنِي آدَمَ ، مَا مَشَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأً. (۱۳۵۴) حضرت زیاد جو بنومخز وم کے غلام بیں ان سے مروی ہے کہ اگر اس پھرکو بی لوع آ دم کے گنا ہوں نے ( گناہ گاروں)

نے نہ چھوا ہوتا ،تو اس کوکوئی آفت زوہ نہ چھوتا مگروہ اس سے بری ہوجا تا۔

#### ( ٢٢٤ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرُ اللهِ)

٢٢٣ ـ الله كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعَآئِرَ اللَّهِ ﴾ كَتفير مين جووارد مواجاس كابيان

( ١٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ قَالَ : فِي الاسْتِنْذَانِ وَالاسْتِحْسَانِ وَالاسْتِعْظَامِ.

(١٣٣٥٥) حفرت ابن عباس ويَعض قرآن باك كي آيت ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعَآنِوَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّى الْقُلُوبِ ﴾ كي تغيير

میں فرماتے ہیں کہ موتا اونٹ تلاش کرنا اور عمدہ و بڑا تلاش کرنا تقوی میں سے ہے۔

( ١٤٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيد ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُعَظُّمُ

شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ قَالَ :الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَبجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْبُدُنُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْحَلْقُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالرَّمْيُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ يُعَظَّمْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ.

(١٣٣٥١) حضرت محمد بن ابوموى مِيتِيدِ الله تعالى كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقَلُوبِ ﴾ كَاتغير من

فر ماتے ہیں کدوقوف عرفد شعائر الله میں سے ہے، مزولفہ کا قیام شعائر الله میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں ہے ہے، پس جو خص ان کی تعظیم کرے گا، پس بیاس کے ول کے تقوی میں سے ہے ( ول کے تقویٰ کی علامت ہے)۔

( ١٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَعَائِرِ اللهِ ؟ فَقَالَ :حرُمَاتُ اللهِ ،

اجْتِنَابُ سَخَطِ اللهِ وَاتَّبَاعُ طَاعَتِهِ ، فَذَلِكَ شَعَانِرُ اللهِ.

(١٣٣٥٤) حفرت عطاء بينيا سے شعارُ الله كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ بينيد نے فرمايا: الله كى حرمات، الله كى ناراضكى سے

اجتناب کرو،اس کی طاعات کی اجاع کرو، یمی شعائر الله ہیں۔

( ١٤٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَمَنْ يُعَظُّمْ شَعَائِرَ اللهِ) قَالَ : اسْتِعْظَامُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا. (١٣٣٥٨) حضرت مجابد ويشيد قرآن بإك كي آيت ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْ شَعَآنِوَ اللَّهِ ﴾ كمتعلق فرمات بين كداس كي عظمت كرنااور

اس کواچھا مجھنا کہاس کا بڑا سجھنا اوراس کاعمدہ کرنا ہے۔

### ( ٢٢٥ ) فِي النُّزُولِ بِمَتَّكَةً ، أَيُّ مَوْضِعٍ يَنْزِلُ مِنْهَا ؟

#### جب مكه مرمه آئے توكس مقام پر پہلے اترے؟

( ١٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ.

(۱۳۳۵۹) حضرت ابوجعفر وینٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س خِلِفِظَةَ سب سے پہلے مقام ابطح میں اتر ہے تھے، (قیام کیا تھا)۔ در چیوری چائیز کا نگر اُڈ کا اِن النَّدَ فی میر نگر کا اللہ اُن کُٹُر کُٹ کے بیر بیٹر کُٹ کُٹ کا اللہ اُن

( ١٤٣٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثِيم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّائِبِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدِمَ مَكَّةَ فَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ.

(١٣٣٦٠) خَفِرت عمرن خطاب فِي فَيْ جب مَه مَرمة تشريف لاتّة تو مَه كه او پروالے حصه ميں پہلے اترتے۔

( ١٤٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، بْنِ أَبِي بَزَّةً ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛

أَنَّهُ نَوْلَ ذَارَ أَمَّ هَانِيءٍ. (١٣٣٦) حضرت عبدالله بن مسعود والله حضرت ام هانی میناه این عالی کان پراتر تے۔

( ١٤٣٦٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ طَلُحَةً ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ نَزَلَ دَارَ أَمُّ هَانِيءٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . (١٣٣٢٢) حضرت ابن عباس تنه يُعنزرمضان كے مبينے ميس حضرت ام صافی تنه ننه کے مکان پراترے (اور قيام کيا)۔

( ١٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَنْوَلُ بِمَكَّةَ بِالْأَبْطُحِ ، وَتُدْعَمِ إِلَى الدُّورِ فَتَأْتُمِي .

تُنْزِلُ بِمَحَّةَ بِالْأَبْطَحِ ، وَتُدْعَى إلَى الدُّورِ فَتَأْبَى. (١٣٣٦٣) حضرت عائشه ويُعنين ن مكان مين مقام الابطح مين قيام كيا، آپ كوگھروں كى طرف بلايا گياليكن آپ ويُعنئن ن

(۱۳۳۹۳) حفرت عائشہ رفعاہذ بغنائے مکان میں مقام الآح میں قیام لیاءآ پالو کھروں کی طرف بلایا گیا میں آپ فری ہذائ انکار کردیا۔

#### ( ٢٢٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْهَدْيُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَى

جوحصرات بيفرمات بين كه جب هدى حرم مين داخل موجائة تواس كى ادائيكَى ( يتكيل ) موكَّى ( المحتل ) موكَّى ( المحتن المُدَنةُ الْحَرَمَ فَقَدْ رَفَّتُ. ( ١٤٣٦٤) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتِ الْبُدَنَةُ الْحَرَمَ فَقَدْ رَفَّتُ.

(۱۲۳ ۲۴) حضرت طاؤس پایٹیدِ ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب اونٹ حدو دحرم میں داخل ہوگیا تو تحقیق اس کی ادائیگی ہوگئی۔ پیمیں ہموں میں سیار دیریں سے دیریں کی آئی مشرقی پر دیریں آئی ہوتا ہے۔

( ١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ هَدُي دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدُ وَفَى عَنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا هَدُى الْمُتَعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَسِيكَةٍ يَحِلُّ بِهَا يَوْمَ النَّحُرِ. (۱۳۳۷۵) حضرت عطاء پرشیخ فرماتے ہیں کہ ہر صدی جوحرم میں داخل ہوگئی وہ اس کے مالک کی جانب ہے کمل ہوگئی (اس کی

ادائیگی ہوگئی) سوائے تمتع کرنے والے کی حدی ہے ، پس بیٹک اس کے لیے ضروری ہے کہ یوم نحر میں اس کوحلال کیا جائے۔

#### ( ٢٢٧ ) مَنْ قَالَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتَّعُ سَوَاءٌ

#### جویہ فرماتے ہیں کہ حج قران اور تمتع کرنے والا برابر ہے

( ١٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا :الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُّعُ هَدْيُهُمَا وَطَوَافُهُمَا وَاحِدٌ.

(۱۲۳ ۱۲) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد مجتهداً رشادفر ماتے ہیں کہ جج قران کرنے والا اور تشع کرنے والا ان کے حدی اور طواف ایک ہی ہیں۔

#### ( ٢٢٨ ) مَنْ رَخَّصَ فِي تُرُكِ الرَّمَٰلِ

#### جن حضرات نے رمل (اکڑ اکڑ کر چلنا) کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٣١٧) حدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَا لَا يَرْمُلانِ. (١٤٣٧٤) حضرت ابن عباس مين دين اور حضرت على بن حسين جائز (طواف ميس) رال نبيس كيا كرتے تھے۔

( ١٤٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَوْمُلُ ، قَالَ :

وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَاهُ وَاسِعًا ، إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءً لَمْ يَرْمُلُ ، وَكَانَ الرَّمَلُ أَحَبٌ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۲۸) حضرت ابوجعفر پریٹین ارشاد فرماتے ہیں کہ (طواف کرنے والا) اگر چاہے تو رال کرلے وگرنہ نہ کرے، اور حضرت عطاء پریٹین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے اگر چاہے تو رال کرے وگر نہ نہ کرے لیکن میرے نز دیک رال کرنا زیادہ پیند مدہ ہے۔

( ١٤٣٦٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّمَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۱۳۳۲۹) حضرت عطاء پرایشینے سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف میں رمل کرنا بھول جائے؟ آپ پرایشینے نے فر مایا اس پر پچھے نہیں ہے۔

( ١٤٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ.

(۱۳۳۷۰) حضرت ابن عمر بنی در من جب مکه مرمه سے احرام باندھتے توریل ندفر ماتے۔

محصر کے متعلق جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ قربانی کے بغیراحرامنہیں کھول سکتا؟

( ٢٣٠ ) فِي رَفُعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

وقوف عرفه كي شام او نجي آواز يے قراءت كرنا

( ١٤٣٧٤ ) حَذَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: لَا يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَاءَ ةِ عَشِيَّةَ

(۱۳۳۷ ) حضرت عطاء پیشیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقو ف عرفہ کی سہ پہرظہر وعصر کی نماز میں بلند آ واز ہے قراء تنہیں کی

( ١٤٣٧٥ ) حَلَّاتُنَا حَمَّادُ بُنُّ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حضَرْتُ إبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ

(۱۳۳۷۵) حضرت ابن جریج بیشینه سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بن هشام وقو ف عرف میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے اور بلند

( ١٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَجْهَرُ الإِمَامُ عَشِيَّةَ

(۱۳۳۷)حضرت مجامد بریشید یا حضرت طاوک بریشید فرماتے ہیں که امام وقو فء فرف کی سه پهراکر چه وہ جمعہ کے دن ہی کیوں ند ہو باند

آواز ہے قراءت (شروع) کی ،حضرت سالم بیٹھیانے اپنے ہاتھ سے (اشارہ کرکے ) فرمایا: اوئے! خاموش ہوجا۔

( ١٤٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : وَهُوَ رَأْتُ سُفْيَانَ.

( ١٤٣٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَحِلُّ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ.

( ١٤٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجِلَّ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ.

( ١٤٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ.

(۱۳۳۷ ) حضرت عطاء پرائیز فرماتے ہیں کہ وہ دس روز نے رکھ لے (پجراحرام کھول دے)۔

جُمُعَةٍ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ سَالِمٌ بِيَدِهِ ، أَيْ أُسْكُتْ.

(۱۲۳۷۱) حضرت معید بن جبیر ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ محصر شخص قربانی کے بغیراحرام نہیں کھول سکتا۔

- ( ٢٢٩ ) فِي الْمُحْصِرِ ، مَنْ قَالَ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِدَمِرِ

(۱۳۳۷) حضرت ابراہیم پیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

عَرَفَةَ ، فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ.

عَرَفَةَ، وَلَوْ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

آ وازے قراءت نہیں کرے گا۔

(۱۳۳۷۷) حفرت زہری دیا ہے جھی ای طرح مردی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہی حضرت سفیان کی رائے ہے۔

ر ١٤٣٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَّابٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجْهَرُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ يَهُ مَ عَرَفَةَ.

(۱۳۳۷۸) حضرت زبری پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ امام وقو ف عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز وں میں قراءت جہزانہیں کرےگا۔

## ( ۲۳۱ ) فِي الرَّجُلِ يُدُخِلُ عُلاَمَهُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ كُونَى شَخْصَ اللِيْ غَلامُول كُوبغيرا حرام كِ مَدين واخل كرے

( ١٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ بِغَيْرٍ إِخْرَامٍ ، يَنْتَفِعُ بِهِمُ.

· (۱۳۳۷۹) حضرت ابن عمر منی دینشانیخ غلاموں کو بغیراحرام مکہ میں داخل فرماتے تھے (پھر)ان سے نفع حاصل کرتے تھے (اپنے کامول وغیرہ میں)۔

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُدُخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَّمَ ، وَهُمُ غَيْرُ مُخْرِمِينَ.

(۱۳۳۸) حضرت عروه وین این غلامول کوبغیراحرام کے مکہ میں داخل کر لیتے۔

( ١٤٣٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ مِنَ الإِحْرَامِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَان.

(۱۴۳۸۱) حفرت حسن ویشید اس بات میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی اپنے غلام کو احرام سے روک دے، اور حضرت ابن

ر ۱۰۰۰ (۱۰۰۰) مسرت سی روید میں بات میں ول رق میں سے سے مدا دل آپ علا موارز م سے روف وہے اور سرر سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ بیا حسان میں ہے ہے۔

( ١٤٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ إِلَى الْحَجُّ ، فَلَا يُحْرِمُونَ مِنْ ذِى الْحُلِيْفَةِ ، يُحْرِمُونَ مِنْ أَمَامٍ ذَلِكَ.

پس انھوں نے ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا، انھوں نے اس کے آگے ہے احرام باندھا۔

( ١٤٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ خَارِجَةً بْنَ زَيْدٍ يُخْوِجُ غِلْمَانَهُ ، فَيُهِلُّونَ مَعَهُ

(١٣٣٨٣) حفزت زيد بن السائب وينظيز فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت خارجہ بن زيد وينظيز كوديكھا كدوہ اپنے غلام نكال رہے

تھے پھرانھوں نے ان کے ساتھ ذوالحلیفہ سے احرام بائدھا۔

# ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا تَعَجَّلَ فِي يُومَيْنِ ، فَأَصَابَ صَيْدًا

کوئی شخص دودن پہلے بہنچ کرشکار کرلے

( ١٤٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَأَصَابَ صَيْدًا ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ شَيْنًا.

(۱۳۳۸۳) حضرت حسن واليمية فرماتے ہیں كدا گركوئی شخص دودن يميلے پہنچ كرشكاركر لے تواس پر پجر بھی لازم نہيں ہے۔

( ١٤٣٨٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بيان ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، يَصْطَادُ ؟ قَالَ :إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۳۳۸۵) حضرت معنی بیشید نے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی مخص دودن پہلے پہنچ کرشکار کر لے؟ آپ بیشید نے فر مایا کہ اگر وہ حرم سے با حرنکل کرشکار کر لے تو کوئی حرج نہیں۔

# ( ٢٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ، مَا يَصْنَعُ ؟

کوئی شخص اگر بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجائے تو کیا کرے

( ١٤٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّهُمُ إِلَى الْمَوَاقِيتِ ؛ الَّذِينَ يَدُّخُلُونَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَام.

الَّذِينَ يَدُّحُلُونَ مَحَّمَةً بِغَيْرٍ إِحْوَامٍ. (١٣٣٨ ) حضرت ابن عباس بني هُنهَ فرمات بين كه جولوگ بغيراحرام كه مكرمه مين داخل بول ان كودا پس ميقات كي طرف بھيج

. ۱۲۳۸۷) حضرت ابن عباس نئی شئن فرماتے ہیں کہ جولوک بغیر احرام کے مکہ مگر مدیش دانکل ہوں ان کوواپس میقات کی طرف میلج یا جائے۔

( ١٤٣٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الْخَلِيلِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يُخْبِرُهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا يُهِلُّ مِنْ مَكَّةَ مَنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ إِخْرَامِ.

(۱۳۳۸۷) حضرت ابوالخلیل طبیعیز نے حضرت سعید بن جبیر طبیعید کی طرف لکھا کہ جو محض بغیر احرام کے مکد مکر مہ داخل ہواس کو مکہ ہے ہی احرام بیٹایا جائے گا۔

( ١٤٣٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْمَوَاقِيتِ.

(۱۳۳۸۸) حفرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے خود دیکھا کہ حضرت ابن عباس بنی پینانے ان کووایس میقات ک

( ١٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِوَ قَالَ : مَرَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ بِامْرَأَةٍ تَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : مَرَرْت بِمِيقَاتِى وَأَنَا حَائِضٌ فَجَاوَزْتُهُ ، وَلَمْ أُهِلَ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَتْ : نَهَوْنِي ، قَالَ :

فَاخْرُجِي فَأَهِلِّي مِنْ مَكَانِ آخَرَ.

(۱۳۳۸۹) حضرت جابر بن زید بریشیدا کی خاتون کے پاس سے گزرے جورور ہی تھی آپ بیشید نے فرمایا کہ کیوں رور ہی ہو؟اس

نے عرض کیا کہ جس وقت میں میقات سے گزری اس وقت میں حائضہ تھی تو میں آھے آگئی اور احرام نہ باندھا، آپ ہیٹینا نے بوچھا کیوں نہ باندھا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے منع کردیا گیا، آپ واٹھٹانے فرمایا تو چلی جااور دوسری جگہ سے (میقات سے)

( ١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ دَخَلَ مَكَةَ لَا حَاجًا ، وَلَا مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَخَافُ إِنْ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُونَهُ ، قَالَ : يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ دَمًا.

( ۱۳۳۹۰) حضرت ابراہیم ویشیخه اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو مکہ مکر مہیں نہ حج اور نہ عمر ہ کرنے کے لیے داخل ہواوراس کوڈر

ہوکدا گردہ میقات کی طرف نکلاتواس سے میفوت ہوجائے گا ،تووہ اس جگہ سے احرام باندھ لے اور اس کے لیے دم کاذ کرنہ کیا۔

( ١٤٣٩١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، قَالَ : ذَخَلَ رَجُلٌ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَحَضَرَ الْحَجُّ ، وَخَافَ إِنْ رَجَعَ أَنْ يَفُونَهُ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا قَضَى الْحَجَّ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۳۹۱) حضرت و بره بیشید فرماتے میں کدا یک شخص مکه مرمه میں کیڑے پہنے ہوئے داخل ہوا،اور حج کاوفت آ گیا،تواس کوخوف

ہوا کہا گروہ میقات کی طرف جائے تو حج فوت ہوجائے گا تو اس کوابن زبیر نے حکم دیا کہا پی جگہ ہی ہے احرام باندھ لے \_ پھر جب

جج ادا کر لے تو میقات میں جا کر عمرہ کے لیے احرام باندھ لے۔

( ١٤٣٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُل جَهِلَ حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ عُظْمُ قَوْلِهِ

يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى حَدَّهِ لِيُهِلَّ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْفَوْتَ ، فَإِنْ خَشِيَ الْفُوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَانِهِ وَمَضَى ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۳۳۹۲) حضرت حسن مِراتِيعَة ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص لاعلمی میں مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہو گیا،ا کثر قول آپ کا یہ ہوتا کہ دہ ای جگہ سے احرام باندھ لے ،اور بھی آپ فرماتے کہ وہ واپس میقات جائے وہاں سے احرام باند ھے، ہاں اگر اس کو جج کے فوت ہوجانے کا ندیشہ ہوتو وہیں ہے احرام باندھ لے اوراس پر بچھنیں۔

( ١٤٣٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ دُمْ. (۱۴۳۹۳) حصرت عطاء مِرْتِشِيدُ فرمات مِين كدوه ومين سے احرام با ندھ لے اوراس پردم لازم ہے۔

## ( ٢٣٤ ) مَنْ رَخَّصَ لِلْحَاجِّ أَنْ لاَ يُضَحِّى ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

#### جن حفزات نے حاجی کورخصت دی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے

- ( ١٤٣٩٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحُجُّ فَلَا يَذْبَحُ شَيْنًا حَتَّى يَرْجِعَ.
  - (۱۳۳۹۴) حضرت عمر شافونے مجے فرمایا کہ آپ نے کوئی چیز ذیج نفر مائی یہاں تک کہ آپ واپس لوٹ گئے۔
  - ( ١٤٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبُرٍ : مَا ضَحَّيْتُ بِمَكَّةَ قَطَّ.
- (۱۳۳۹۵) حضرت نافع بن جبير ويشيد فرماتے ہيں كہ ميں نے جھی بھی مكہ مكر مديس قرباني نہيں كی۔
- ( ١٤٣٩٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَحُجُّونَ وَمَعَهُمُ الْأَوْرَاقُ وَالذَّهَبُ ، فَمَا يَذْبَحُونَ شَيْئًا ، وَكَانُوا يَتُوكُونَهُ مَخَافَةً أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ.
- (١٣٣٩١) حضرت ابراهيم وينظيز فرماتے ہيں كه مهار اصحاب فيح كرتے توان كے پاس سونا، جاندى ہوتا، كيكن وہ كير بھى ذيح نه
- کرتے ، دہ اس کواس لیے ترک کرتے کہ کہیں وہ اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے مناسک ترک ندکر دیں۔
  - ( ١٤٢٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُجُّ فَلَا تُضَحَّى عَنْ يَنِي أَخِيهَا.
    - (۱۳۳۹۷) حفرت عائشہ ٹھائیڈنانے حج فر مایالیکن اپنے بھتیج کی طرف ہے قربانی نہ کی۔
- ( ١٤٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاء ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: مَانُصَلِّي هَاهُنَا، وَمَا يُضَحَى يَوْمَ النَّحْرِ.
- (۱۳۳۹۸)حضرت مجامد جیشند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں نماز ادانہیں کرتے اور یوم النحر میں قربانی نہیں کرتے۔ میں
- ( ١٤٣٩٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ كَانَا يَحُجَّانِ ، وَلَا يُضَحِّيَانِ.
  - (۱۳۳۹۹) حضرت اسود والينيخ اور حضرت عبدالرحمٰن بن بيزيد والنيخية حج فر ماتے ليکن قربانی نه کرتے۔
  - ( ١٤٤٠. ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَانِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يَحُجُّ ، وَلَا يُضَحِّى .
    - (۱۴۴۰۰) حفرت علقمه ويشيئ نے حج فرماياتيكن قرباني ندكى \_
  - ( ١٤٤٠ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ؛ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى فِي الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ النَّشُرِيقِ ، قَالَ :اشْتَرُوا بَقَرَةً فَقَدَّدُوهَا نَتَزَوَّدُهَا فِي سَفَرِنَا.
  - (۱۳۳۰) حضرت ابوالاحوص مرتبط ج میں قربانی نه کرتے ، جب ایا م تشریق آتے تو فرماتے که گائے خرید واوراس کوذی کروتا کہ ہم
  - ر مسلم مسر مسلمان کر میں میں رہاں کہ رہے ، بسبانی مرین اسے و مرماسے کہ 6 سے کریدواور آن ووی مروما کہ ج مفریس اس کوزادراہ بنا کیں۔
- ( ١٤٤٠٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُسْتَنِيرِ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنَ التَّيْمِ ، قَالَ : كُنَّا

مَعَ سَعْدٍ بِمِنَّى فَلَمْ يُضَحِّ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جِيرَانِ لَهُ : أَطْعِمُونَا مِنْ أَضْحِيَّتِكُمْ.

(۱۳۴۰۲) حفرت وبرہ بن عبدالرحمٰن قبیلہ تیم کے ایک شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت سعد جہاٹی کے ساتھ مٹی میں تھے

آ پ نے قربانی نہ کی ، بھرآ پ نے اپنے پڑوسیوں کی طرف پیغام بھیجا کہا پنی قربانیوں میں ہے ہمیں کھلاؤ۔

( ١٤٤٠٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ كُلِّيبِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، بِنَحْوِهِ.

(۱۲۲۰۳) حفرت سعد والثور المام حمروى بـ

( ١٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :حَجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَجٍ ، مَا أَهْرَقْتُ دَمًّا.

(١٣٨٠ ٣) حضرت معنى ويشير فرمات بين كه مين في تين حج كياليك عميمي بهي قرباني نه كي -

( ١٤٤٠٥ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ سَالِمٍ فِي الْحَجِّ ، فَلا يُضَحِّي بِمِنِّي.

(٥٠٠١) حفرية خالد وينيور في من حفرت سالم وينيو كساته عقة بوينيون في من من من من الله والى ندك -

( ١٤٤٠٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَنْ حَجَّ فَأَهْدَى هَدُيًّا ، رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(۱۳۳۰۷) حضرت ابن عباس ٹنی پیٹن ارشاد فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کیا اور اس میں قربانی کی (صدی بھیجی) تو وہ حج وعمرہ کے ( نثواب کے ) ساتھ اپنے گھر لوٹے گا۔

#### ( ٢٣٥ ) فِي الرَّجُلِ يَتُوكُ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

## کوئی شخص صفاومروہ کی سعی ترک کردیتواس پر کیالازم ہے؟

( ١٤٤٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُولُ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.

(۱۳۷۰) حفرت حسن بیشید اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو صفاومروہ کی سعی ترک کردے کہاس پر دم لازم ہے۔

( ١٤٤٠٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ دَاوُد بُنَ أَبِي عَاصِمٍ قَدِمَ فَتَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ :أَهْرِقُ دَمًّا ، وَقَالَ طَاوُوس :أُدْخُلُ مُعْتَمِرًّا.

قربانی کرواور حضرت طاؤس واثیر فرماتے ہیں کہ تو عمرہ کرنے والا بن کر داخل ہوجا۔ میں میں جمہ میں

( ١٤٤٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى مَعْشَوٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا نَسِى الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ وَهُوَ حَاجٌ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يُجْزِءهِ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا. مصنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كي المحمد المناسك المناس (۹۰۷۲) حضرت ابومعشر اورحضرت ابراتيم پيشيد فرماتے ہيں كەحاجى اگرصفاومروه كى سعى بھول جائے تو اس پر (ووباره) حج كرنا

لازم ہےاوراگروہ عمرہ کرنے والا ہےتو (ووہارہ)عمرہ کرے،اوراس کے لیےصفاومروہ کی سعی کےعلاوہ کوئی چیز کافی نہ ہوگی۔ ( ٢٣٦ ) مَا قَالُوا إِذَا نَسِيَ السُّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

## اگرصفاومروہ کی سعی بھول جائے

( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُورَةِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ. (۱۳۳۱) حضرت ابن عباس بن پیشنن ارشا وفر ماتے ہیں کدا گر چاہتے صفاوم وہ کی سعی کر لے اور اگر چاہتے ترک کردے۔

( ١٤٤١١ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابِّنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْنًا ، قُلْتُ : قَدْ تَرَكَ شَيْنًا مِنْ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ

يُفْتِى فِى الْعَلَانِيَةِ بِدَمٍ. (۱۳۴۱) حضرت عطاء بریشید صفا ومروه کی سعی ترک کرنے والے پر کوئی چیز لازم نہ بچھتے تھے،حضرت ابن جرتج بریشید فرماتے ہیں كميس في عرض كيا كماس في نبي اكرم مُلِفَظِيَةً كى سنت چھوڑى ب، فرماياس پر پچھنيس ب، حالانكه وہ علانية قرباني كافتوى

( ١٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايْرِ اللهِ).

(۱۳۳۱۲) حضرت عا کشہ بڑیاہ نوٹنا ارشاد فر ماتی ہیں کہ جس نے صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی اللہ پاک نے اس کے حج کو کمل نہ کیا، بھر 

( ٢٣٧ ) فِي الْحُلِيِّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ

## احرام والىعورت كازيوريازيب وزينت اختياركرنا

( ١٤٤١٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّ بَغُضَ بَنَاتٍ أَجِيكٍ يَكُوَهُنَ أَنْ يَلْبَسْنَ حُلِيَّهُنَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ ، فَأَفْسَمَتْ عَلَيْهَا لَتَلْبَسِنَّ حُلِيَّهَا كُلَّهُ.

(۱۳۷۱۳) حفرت عائشہ فالنافظ سے عرض کیا گیا کہ آپ کی بھتیجیاں احرام کی حالت میں زیور پہنے کونالپند کرتی ہیں، آپ فائدافلا

نے ان کوشم دی کہوہ تمام زیوراستعال کریں۔

( ١٤٤١٤ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيُّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ.

( ۱۳۳۱۳ ) حضرت عبدالله بن عمر مني يين كى الميه اور بيثيال حالت احرام ميس زيوراستعال كرتى تحييل \_

( ١٤٤١٥ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ التَّعَطُّلَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْحِلُّ وَالإِحْرَامِ.

(۱۳۳۱۵) حضرت محد طِیشیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جوائی عورت کا احرام یا غیراحرام کی حالت میں زیوراستعال نہ کرنے کو ناپسند

( ١٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ لِلْمُحْرِمَةِ، أَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ ، فَلْتَلْبِسْهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.

(١٣٣١٦) حضرت معيد الزبيدي والتينية فرمات مين كه مين في حضرت معيد بن جبير وليتين ب دريافت كيا كد كياعورت حالت احرام میں ریٹم اور زیوراستعال کرسکتی ہے؟ آ پ ہوئیے نے فر مایا کہ اگروہ بغیراحرام کےاستعال کرسکتی ہےتو حالت احرام میں کیوں نہیں

( ١٤٤١٧ ) حدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمَةِ ، مَا تُظْهِرُ مِنَ الْحُلِيّ ؟ قَالَ : الْخَاتَمُ.

( ١٣٨١ ) حفرت حسن بيني الله عن دريافت كيا كيا كه احرام دالي عورت ا پنا كونساز يورظا مركر ي؟ آپ نے فر مايا تكوتكى \_

( ١٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيّ الْخَفِيّ وَتُوارِيهِ.

(۱۳۳۱۸) حضرت ابراهیم بیشید فرماتے ہیں کہ احرام والی عورت وہ زیوراستعال کرے گی جس کی آ واز نہ ہواوراس کو پوشید ہ رکھے۔

( ١٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَ

قَالَا :تَلْبُسُ الْمُحْرِمَةُ مَا كَانَتُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُجِلَّةٌ ، مِنْ خَرَّهَا وَقَرَّهَا.

(۱۳۳۹) حضرت اسوداور حضرت علقمه مرتشيز ارشادفر ماتے ہيں كەمحرمة عورت وه تمام چيزيں (زيوروغيره) استعال كرمكتي ہے جوو

بغیراحرام کےاستعال کرتی ہے( زیور )دریشم وغیرہ۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْأَسْوَدِ :ما تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِزَ الْحُلِيُّ؟ فَقَالَ : مَا كَانَتْ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةً.

( ۱۳۴۲ ) حفرت ابن الاسود مِيشَين ، دريافت كيا كيا كهاحرام والى عورت كونساز بوراستعمال كرے؟ آپ مِيشين نے فرمايا جوز بورو

بغیراحرام والی حالت میں استعمال کرتی رہے۔

## ( ٢٣٨ ) مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ

جن حضرات نے حالت احرام والی عورت کے لیے زیوراور زیب وزینت کو ناپسند کیا ہے

( ١٤٤٢١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْمُحْدِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيِّ الْمُحْدِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيِّ الْمُحْدِمِ مَا فَلَا

الْمَشْهُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْمِقْدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَّ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلاَ. (۱۳۳۱) حضرت عطاء ويشين محرمه كے ليے ايسے زيور كے استعال كونا پندكرتے تھے جس كى آوازو غيره ہو، آپ ويشين سے دريافت

كيا كيا كدوه مارئين عمق مي؟ آپ بلينين نے فرمايا كدا كراس كى آواز ند ہو۔ ( ١٤٤٢٢ ) حدَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَتَزَيَّنُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ.

ر معطوب ہوں ہوئے۔ ( ۱۳۴۲ ) حضرت مجاہد مریشید فرماتے ہیں کدمحرمہ عورت زیب وزینت اختیار ندکرے اور زینت کے لیے سرمہ بھی نداستعال کرے۔

( ١٤٤٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ.

(۱۲۲۲۳) حفرت عطاء بيشيخ محرمه كے ليے زيور كے استعال كونا پندكرتے تھے۔

( ١٤٤٢٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيّ

(۱۲۲۲۲) حضرت عطاء بيتين سے يہي مروى ہے۔

### ( ٢٣٩ ) فِي الْخَاتَدِ لِلْمُحْرِمِ محرم شخص كا الكُوهِي يهننا

( ١٤٤٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، يَعْنِي الْحَاتَمَ لِلْمُحْرِمِ ؛

فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، قَدْ كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَيْنَا ، نَحْفَظُ بِهِ الْأَسْبُوعَ. (۱۳۳۵) حضرت ابراهيم ولينيز سے دريافت كيا گيا كه محر شخص كے ليے انگوشى كا استعال كيسا ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا كه كوئى حرق

نہیں ،ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے اور ہمارے پاس انگوشی ہوتی ہم اس سے طواف کے چکر شکننے میں مد د حاصل کرتے۔

( ١٤٤٢٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۲) حضرت عطاء طِيشْدُ فرمات بين كدمحر شخص اگرانگوشی استعال كريتواس مين كو كَي حرج نبيس \_

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۷)حفرت ابن عباس بنی شنماے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۲۸) حفرت مجابد میشید سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٢٩ ) حدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۹) حضرت عطاء ویشیلا ہے بھی میں مروی ہے۔

( ١٤٤٦ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَلْبَسُ حَامَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۴۳۰) حضرت خالد بن ابو بكر بيشيد فرمات بي كديس نے حضرت سالم بن عبدالله كو حالت احرام ميں انگوشي سنے ہوئے ويكھا۔

( ١٤٤٣١ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ خَاتَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَلَى عَطَاءٍ.

(۱۳۴۳۱) حفرت اساعیل بن عبد الملک ویشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عطاء ویشی کو حالت احرام

میں انگونھی سنے ہوئے دیکھا۔ ( ١٤٤٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۳۲)حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کرم وضخص آنگونھی پین لے اس میں کو کی حرج نہیں۔

### ( ٢٤٠ ) فِي الْقَفَازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ

## محرمه عورت كادستاني استعال كرنا

( ١٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَكَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَكَثَّمًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَيَكُرَهُ الْقُفَّازَيْنِ.

(۱۳۲۳) حفرت علی را الله محرمه عورت کے چبرے کے ڈھانینے کونا ایند کرتے تھے ،اور فرماتے کہ اس میں کوکوئی حرج نہیں ہے کہ

وہ چہرے پر کیٹر الٹکا لے،اور دستانے استعال کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٤٣٤ ) حَذَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثَيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ.

(۱۳۳۳) حضرت ابراهیم پیشید فرماتے ہیں کہ محرمہ جو چاہے کپڑے استعال کرے سوائے برقع اور دستانوں کے۔

( ١٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ النّيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعُ وَالْقُفَّازَيْنِ.

(۱۳۳۵) حفرت عطاء دایشیز ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٣٦) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ مَا شَاءَتُ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ.

(۱۳۳۳)حفرت مجاہد پیشیز فرماتے ہیں کہ برقع کےعلاوہ جو چاہے بہن سکتی ہے۔ درمان میں درکین کا کیا گا گا گا گا کے ڈیوشکا وی تین را آئے کی رہے تک کا اور کا گا گا گا

( ١٤٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَلا تَلَثَّمُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثَيَّابِ ، إِلَّا ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا ، أَوْ زَعْفَرَانًا.

و کا تکشم ، و تکنیس ما شاء ت مِنَ النیابِ ، إلا ثو با ینفض علیها و رسا ، او زعفر انا. (۱۳۳۳۷) حضرت حسن پرهیمین اور حضرت عطاء پرهیمین ارشاد فر ماتے ہیں کہ محرمہ دستانے اور شلوار پہن سکتی ہے، کیکن برقع نہ پہنے اور

چېرے کو ندو هانبے ،اور جو نے کپڑے چاہے استعال کرے سوائے ان کپڑوں کے جن کوورس یازعفران سے رنگا ہو۔ سید میں مورد دور دوروں

( ١٤٤٨ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ. (١٣٣٨) حضرت ابن عمر تَنَافِينَا محرمه كے ليے برقعه اور دستانوں كاستعال كونا پندكرتے تھے۔

( ١٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلْبَسُ الْفُقَّازَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرُسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ.

( ١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُوَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

ب میں سے اور سے میں ہوئی وہ سوری وہ ہے۔ (۱۲۲۲۰) حضرت ابن عباس رئی دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرمہ دستانے اور شلوار استعمال کر سکتی ہے۔

( ١٤٤٨ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ ؟ فَقَالَا :لَا بَأْسَ بِهِ. (١٣٣٣) حفرت شعبه ويشير فرمات ميں كه ميں نے حضرت حكم باشير اور حضرت حماد باشير سے دستانوں كے متعلق دريافت كميا؟

(۱۳۲۳) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم جلیٹید اور حضرت حماد جلیٹید سے دستانوں کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دیشید نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(١٤٤٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِى الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّقَابِ ، وَمَا مَشَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ

صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مَسَّه الوَّرْسُ وَالرَّعْفُرَانُ مِنَّ الْفَيَابِ. (بخارى ١٨٣٨ - ابوداؤد ١٨٢٢)

(۱۳۲۲) حضرت ابن عمر ثفاه من فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم میٹونٹی آئے ہیں آپ میٹونٹی آئے نے عورتوں کو حالت احرام میں دستانوں اور نقاب سے منع فرمایا ،اوران کپڑوں ہے جن کو درس یا زعفران لگا ہو۔

( ١٤٤٤٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الشّيابِ ، إِلاَّ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَازَيْنِ ، وَلاَ تَتَنَقَّبُ.

(۱۳۴۴ ) حضرت عائشہ فنی منظ فرماتی ہیں کہ محرمہ برقع اور دستانوں کے علاوہ جو جاہے کپڑ ااستعمال کرے اور وہ نقاب نداوڑ ھے۔

## ( ٢٤١ ) فِي الْمُحْرِمُ يُغَطَّى وَجَهَةً

### محرشخض كاا پناچېره دُ هانينا

( ١٤١٤٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْنِسُ وَجُهَهُ فِي تَوْبِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۲۲۳) حفرت علقمه مِيشِيدُ حالت احرام مين اپناچېره دُ هانب ديا كرتے تھے۔

( ١٤٤٤٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا آذَتُكَ الرِّيحُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَك

إِلَى وَجُهِكَ ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا آذَتُهَا الرِّيحُ أَنْ تَسْدُل تَوْبَهَا على وَجُهِهَا.

(۱۳۳۵) حفرت مجامد مراتے ہیں کہ اگر ہوا (گردوغبار) آپ کو تکلیف دی تو آپ حالت احرام میں اپنے چہرے پر کپڑا

ڈال کتے ہیں،اورمحرمہ عورت کواگر ہواہے تکلیف ہوتو کوئی حرج نہیں وہ اپنے چبرے پر کیڑ الٹکا لے۔

( ١٤٤١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذًّا لَقِينَا الرَّكُّ كُبَ سَدَلْنَا ثِيَابَنَّا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا ، فَإِذَا جَاوَزُنَا رَفَعْنَاهَا.

(ابوداؤد ۱۸۲۹ دار قطنی ۲۹۲)

(۱۳۳۳۱) حضرت عائشہ ری معدونا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس میر اللہ کا ساتھ حالت احرام میں تھیں، جب سواروں سے

ہماری ملاقات ہوتی تو ہم اپنے چہرےاور سروں پر کیڑ الٹکا دیتی پھر جب ہم ان ہے آ گےنگل جاتے تو وہ کپڑ ااٹھادیتیں۔

( ١٤٤٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا آذَتِ الْمُحْرِمَ الرَّيحُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ تُوْبَهُ مِنْ

بَيْنِ يَكَنْهِ فَيْفَطَّى بِهِ إِلَى جَبْهَتِهِ.

اوراس کے ساتھا ہے جبڑ وں کوڈھانپ لے۔

( ١٤٤٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطَّى وَجْهَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ،

وَأَنْفُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى جَبِينِكَ.

(۱۳۳۴۸) حضرت طاؤس طِیشید فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں تم اپنا چیرہ ڈھانپ لواس میں کو کی حرج نہیں ،اور اپنے ناک ہے میں میں نہ سے میں میں اسلامی کے ایک اسلامی کا کہ اس کے ایک اسلامی کا کہ اور اپنے ناک ہے۔

کے کر پیشانی تک بھی حالت احرام میں ڈھانپ سکتے ہو۔ سیریں دو موں د

( ١٤٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ تُوْبَهُ إِذَا كَانَ مُضْطَجِعًا إِلَى

عَيْنِيهِ، وَتَسْدُلُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبَهَا عَلَى وَجُهِهَا.

(۱۳۳۷۹) حضرت عطاء مِیتی نظر ماتے ہیں کہ محرم اگر کروٹ کے بل لیٹا ہے تو کپڑے کواپی آنکھوں کی طرف ،اورمحرمہ عورت اپنے

برے پرافکا عتی ہے۔

( َ١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُغَطِّيًّا وَجُهَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۳۵۰) حفرت فرافصه بن عمير ويشط فرمات بيل كه ميس في حفرت عثمان والتي كوحالت احرام ميس چره و ها ني بوت و يكهار ( ١٤٤٥١) حدَّنَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِدٍ ، قَالَ : يُعَشِّى وَجُهَةُ بِتَوْبِهِ إِلَى شَعْرِ

ر المورد و المار أبو الزير بنوبه جنى رأسيد. رأسيد ، وأشار أبو الزير بنوبه حتى رأسيد. (١٣٣٥١) حضرت جابر ويشيد نے اپن چبرے كو د هانيا بواتها سرك بالوں تك، راوى حضرت ابوالزبير ويشيد نے كبرے سے سرتك

اشاره كركرك وكعايا ـ ( ١٤٤٥٢ ) حدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الْوَجْهُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الرَّأْسِ ،

فَلاَ يُحَمِّرُ أَحَدُ اللَّقَنَ فَمَا فَوْقَهُ. عمور كرد: الله عن عند هذا في قريب عند من هذا الله عند الله عند الله عند الله المعرفة الله الله عند الله الله ا

(۱۳۳۵۲) حضرت ابن عمر تفایش نارشادفر ماتے ہیں کہ چبرہ اور جواس کے اوپر ہے سر میں سے ہے، پس کو کی شخص تھوڑی یا اس سے اوپر کے حصہ کو ندڑ ھانے۔

( ١٤٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ غَطَّى وَجُهَهُ إِلَى أَطُوَافِ شَعْرِهِ.

> (۱۳۳۵۳) حفرت طاؤس پیشل جب سوتے تواہیے چبرے کو بالوں کے کناروں سے ڈھانپ دیتے۔ دیروں میں تائیک ادم مرد کئی کے دیم کی مالا کریں کی اللہ کا انتہاں کے سائٹ کا سے کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں

( ١٤٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَرَافِصَةِ ؛ رَأَى عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَزَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَرَيْدًا ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

(۱۳۳۵۳) حضرت فرافصه طبیقید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان،حضرت زیداور مروان بن حکم فیز کیٹیز کو حالت احرام میں دیکھا،انھوں نے اپنے چبروں کوڈ ھانیا ہوا تھا۔

( ١٤٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُنْمَانَ مُفَطَّيًّا وَجُهَةً بِنَوْبِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

بِنُوَبِهِ وَهُوَ مُحَرِم. (١٣٣٥٥) حضرت فرافصه مِتْعِيْد فرمات بين كه مِن في حضرت عثمان حِيْثَة كو حالت احرام مِن كير سه جبرت و صافي

( ١٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مَاهَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ يُوَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطَّى شَفَتَيْهِ مَا دُونَ أَنْهِهِ.

ہوئے ویکھا۔

(۱۳۳۵۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز پراتیمیز محرم کواجازت دیتے تھے کہ وہ ناک کے بنیجے ہونٹوں کوڈ ھانپ لے۔

( ١٤٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُغَطَّى الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ. وَقَالَ:هُوَ قُولُ سُفْيَانَ. (١٣٣٥٤) حضرت عطاء ويليد فرمات بيل كدمرم الي چېرے كو بھوؤل تك و هانب سكتا ہے، راوى كہتے بيل كديمي حضرت

سفیان پیشینه کا قول ہے۔

( ١٤٤٥٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ عَمَّنُ رَأَى عُثْمَانَ مُحْرِمًا مُغَطِّيًّا وَجُهَهُ.

(١٣٨٨) حضرت ابراهيم ابن محمد بن حاطب واليطية سے اس مخص نے روايت كيا جس نے حضرت عثمان وزاين كو حالت احرام ميں اپنا چېره د هانے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُرَ افِصَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يُغَطُّونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، إِلَى قِصَاصِ الشَّعُرِ.

(۱۳۳۵۹) حضرت فرافصہ بیٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان، حضرت زیداور ابن زبیر تک کیٹیز کو حالت احرام میں اپنے چېرول کو بييثاني كے بالول تك دهاني ہوئے ديكھا۔

## ( ٢٤٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ

#### حالت احرام میں کسی چیز کا سایہ حاصل کرنا

( ١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُحْرِمًا قَدِ اسْتَظَلَّ بِعُودٍ ، فَقَالَ : إضْحَ لِمَنْ أُخْرَمْتَ لَهُ.

(۱۳۴۷۰) حضرت ابن عمر جن پیشنانے ایک محض کو حالت احرام میں دیکھا کہ اس نے لکڑی ہے سایہ حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ بڑیاٹو نے فرمایا: جس کے لیے تونے احرام باندھا ہاں کے لیے اپنے آپ کوظا ہر کر، (سابیمیں مت جا، دھوپ میں رہ)۔

( ١٤٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْنَهُ مُضْطَرِبًا فُسُطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ؟ قَالَ :كَانَ يَطْرَحُ النَّطَعَ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَسْتَظِلُّ بِهِ.

(١٢٣٦١) حضرت عبدالله بن عامر مِيشَيْدُ فرماتے بيں كه ميں حضرت عمر جناشُو كے ساتھ حج كے ليے نكل ، ميں نے بورے راتے ميں أنبيل خيمه لگاتے نبيس ديکھا،ان ہے يو چھا گيا كەحفزت عمر دناؤن سايكس چيز ہے كرتے تھے؟ حضرت عبدالله بن عامرنے فرمايا كه وہ درخت پر چمڑہ ڈال کراس سے سامیر کرتے تھے۔ ه معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدم)

( ١٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحُّونَ إِذَا أَحُرَمُوا.

(۱۳۳۷۲) حضرت مطلب بن عبدالله بن خطب ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹذکیتی جب احرام باندھتے تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے،(سامیمیں نہ جاتے)۔

### ( ٢٤٣ ) مَنْ رَخَصَ فِي أَنْ يَسْتَظِلُّ

#### جن حضرات نے محرم کے لیے سامیر حاصل کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَجَجْنَا

وَمُعَنَا عَمْرُو بْنُ مُيْمُون ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ ، فَكَانَ يُغَطَّى رَأْسَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. (١٣٣٦٣) حضرت اساعيل بن راشد بريشيذ فرمات بين كه بم نے فج كيا تو بمارے ساتھ حضرت عمرو بن ميمون بڑاؤنو بھى تھے بميں

بری شدید مردی کی ، انھوں نے اپنا سرڈ ھانپ لیا حالانکہ ہم لوگ حالت احرام میں تھے۔

( ١٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : يَسْتَظِلُّ الْمُحْرِمُ

بِالْعُودِ وَبِيَدِهِ ، وَمِنَ الْحَرِّ وَالْبَرُّدِ. (۱۳۴۷۳) حفرت عطاء ولیلی: فرماتے ہیں کہ محر شخص سردی اور گرمی میں لکڑی اور اپنے ہاتھ سے سابیہ حاصل کرسکتا ہے۔

( ١٤٤٦٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوّدِ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَجْعَلُ النَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ ، يَسْتَظِلُّ بِهِ.

(۱۳۳۷۵) حفرت الاسود مِرْشِيْهِ پاکلي پر کپژ اوُ ال کراس سے سابیہ حاصل کرتے۔

( ١٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ عِمْرَانَ الْفَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَسْتَظِلَّ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ.

(١٢٣٦١) حضرت طاؤس ولينيذال ميں كوئى حرج نبيں مجھتے تھے كەمحر شخص مورج ہے سايہ حاصل كرے۔

( ١٤٤٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ؛ مِثْلَهُ.

( ۱۲ ۱۲۳) حفرت ابوالخلیل بیشید ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَلَى رَحْلِهِ

(۱۳۳۱۸) حضرت رفاعه بن زيد مينينيذ فرمات ميس كه ميس فحضرت مجابد مينيد كوحالت احرام ميس ديكها،ان كي سواري برطاق كي

مثل تفا( تا كدوه اس سے سامیہ حاصل كريں)۔

( ١٤٤٦٩ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ الْبُرْدُ؟ فَقَالَتْ : يَقُولُ بِعُوْبِهِ هَكَذَا . وَرَفَعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ.

(۱۳۳۷۹) حضرت عاکشہ میں میں ناف کیا گیا محرم کوسر دی گئے؟ آپ میں میں نے فرمایا: وہ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑے اس طرح کرلے اور کپڑے کوسر کے اوپراٹھایا۔

( ١٤٤٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۳۴۷) حفرت جابر والثين سے اس طرح مروى ب-

( ١٤٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ فَغَطَّى رَأْسَهُ ؟ فَقَالَ :فِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقة ، أَوْ نُسُكٍ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء مِلِیُھیا کے دریافت کیا گیا کہ بارش کی وجہ ہے اگر محرم اپناسر ڈھانپ لے؟ آپ مِلیٹینڈ نے فر مایا کہ روزے کا فد ہے ۔ یاصد قد کرے یا قربانی۔

( ١٤٤٧٢ ) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ذَرًّا يَسْأَلُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُحْرِمِ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ :يَرُفَعُ قِنَاعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَلاَ يُغَطِّى بِهِ رَأْسَهُ.

(۱۳۴۷۲) حضرت ابراهیم میشید سے دریافت کیا گیا کہ محرم محض کواگر آسان ہے کوئی چیز (بارش یا دھوپ) پہنچے تو وہ کیا کرے؟ آپ پرتیمید نے فرمایا کہ کوئی اوڑھنی وغیرہ مرکے او پراٹھالے لیکن اپنے سرکوڈ ھانے نہیں۔

( ٢٤٤ ) فِي التَّعْرِيفِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ إِلَّا بِعَرَفَةَ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کاراور دعاوغیرہ صرف مقام عرفہ میں ہی ہوگی میں ویوں سے میں اور میں اور میں اور میں اور کاراور دعاوغیرہ صرف مقام عرفہ میں ہی ہوگی

( ١٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيُّمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ .

(۱۳۲۷ ) حضرت حسن ولیٹیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں ذکرواذ کار حضرت ابن عباس میک دین نے اختیار فرمایا۔

( ١٤٤٧٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۷ ) حضرت موی بن ابو عائشہ طینٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن حریث طینٹید کونو ذوالحجہ کو دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اورلوگ ان کے پاس جمع ہیں۔

( ١٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلِ وَأَصْحَابَنَا يَجْلِسُونَ

يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيَتَحَدَّثُونَ كَمَا يَتَحَدَّثُونَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت الاعمش ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل دیٹیمیز اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ نو ذ والحجہ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں ،اور وہ اس طرح آپس میں محو گفتگو ہیں جس طرح باتی دنوں میں ہوتے تھے۔

كتاب البنامك

( ١٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقْصُورَةِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الشَّامَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(۱۳۷۷) حضرت سعید بن المسیب مِلِیْمِیز کو یوم عرفه کی سه پېرد یکها که انھوں نے پشت کے ساتھ امام کے کھڑے ہونے والی جگه

ے نیک لگائی ہوئی اورشام کی طرف رخ کیا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ ( ۱۶٤۷۷ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ يُونْسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ يَشْهَدُ

الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، إِلاَّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (١٣٣٧) حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكره ويشيئ نے فرمايا كه نويں ذوالحجه كى سه پېرصرف و بى لوگ جامع مسجد ميں حاضر ہوں جواس

ر مصامی کرتے تھے۔ سے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔

( ١٤٤٧٨) حدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا عَنُ إِنْيَانِ الْمَسْجِدِ عَشِيَةً عَرُفَةً؟ فَيَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، فَكَانَ يَقُعُدُ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ حَدِيثُهُ فِي يَلْكَ الْعَشِيَّةِ حَدِيثَهُ فِي سَانِو الْآيَامِ. عَرَفَةً؟ فَيَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، فَكَانَ يَقُعُدُ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ حَدِيثُهُ فِي يَلْكَ الْعَشِيَّةِ حَدِيثَهُ فِي سَانِو الْآيَامِ. (١٣٣٧٨) عفرت ابن عون بِينَيْ فرمات بي محمد بين عن معرف كالمديم معرف الله والمناهد والمناهد من الله على الله

( ١٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهمَا عَنِ الاجْتِمَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَا :مُحْدَثُ.

(۱۳۴۷) حضرت حکم بلیٹیلا اور حضرت حماد بلیٹیلا ہے عرف کی سہ پہر جمع ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ہیں یا دونول حضرات . .

نے فرمایا پید برعت ہے۔

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّغْرِيفِ ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا التَّغْرِيفُ بِمَكَّةَ. ( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّغْرِيفِ ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا التَّغْرِيفُ بِمَكَّةً .

(۱۳۴۸ ) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ ذکر واذ کا رصرف مکہ میں ہی ہوگا۔

رہے تھے جس طرح ہاقی دنوں میں کیا کرتے تھے۔

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ

(١٣٣٨١) حضرت ابراهيم بيتين فرمات بين كه يوم عرفه كوذكر وأذ كاراور جمع مكه ميس بوجائكا-

( ١٤٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن يَزِيدٌ ، عَنِ الشعبي ، قَالَ : إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّلَةً,

(۱۳۴۸۲) حضرت معمی پراٹیو ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٨٢ ) حلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نُعَرِّفُ إِلَّا فِي مَسَاجِدِنَا.

(۱۳۲۸۳) حضرت زبید پیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی مجدوں میں ہی یوم عرف میں ذکرواذ کارکرتے تھے۔

( ١٤٤٨٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّكَةَ.

(۱۳۲۸ ) حضرت ابن الحفیه ریشینه فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کارصرف مکہ مکرمہ میں ہی کیا جائے گا۔

( ١٤٤٨٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا لَزِمَتِ الرُّجَالُ بُيُو تَهَا يَوْمَ عَرَفَةً.

(١٣٣٨٥) حضرت ابراهيم وينطيخ فرماتے ہيں كه بيشك وه حق اور سچ ہے جو يوم عرفه ميں لوگوں نے اپنے گھروں ميں لا زم كيا ہے۔

( ١٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ.

(١٣٣٨ ) حفرت محمد بن سير ين ويشيذ سے مروى ہے كہ ہم نے زياد كاز ماندد يكھااور ہم لوگ باتى سد پېروں ميں سے يوم عرف كى سد بہر کاانکارنہیں کرتے تھے۔

( ١٤٤٨٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالاً : الْمُعَرَّفُ بِدْعَةً. ( ١٣٣٨ ) حفرت عامر يشيئ اور حضرت علم بيشيئ فرمات مين كه يوم عرف مين ذكرواذ كاركرنا اوراجماع كرنا بدعت ب\_

( ١٤٤٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةً عَرَفَةً.

(۱۳۸۸) حفرت حسن مِلْفِيدُ اور حفرت ابن سيرين بِلِفِيدُ عرف كي سه بهريس مجديس حاضر نه بهوا كرتے تھے۔

( ٢٤٥ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

جوحضرات ایام تشریق میں بیت اللہ کی زیارت کونا پسند کرتے ہیں

( ١٤٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، يُعْنِي بَعْدُ الْوَاجِبِ.

(۱۳۷۸۹) حضرت الاسود مِلْتُعِيدُ ايام تشريق مين طواف واجب كے بعد بيت الله كي زيارت كرنے كونا پسند مجھتے تھے۔

( ١٤٤٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَا تَعُدُ اللَّهِ حَتَّى تَنْفِرَ.

(۱۳۴۹۰) حضرت ابراهیم پیشین فرماتے ہیں کہ جبتم نے یوم الخر میں بیت اللہ کی زیارت کرلی تو اب واپس چلے جانے تئے۔

وباره شكروب

( ١٤٤٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُ كُرِهَ زِيَارَتَهُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ ، يَغْنِي بَعْدَ الْوَاجِبِ.

(١٣٣٩١) حضرت مجامد ويشيزايا م تشريق مين طواف واجب كے بعد دوباره بيت الله كي زيارت كونا بسند سجھتے تھے۔

## ( ٢٤٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيارَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ

جن حضرات نے ہرروز دن رات میں بیت اللہ کی زیارت کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٩٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةٍ.

(۱۳۴۹۲) حفرت طاؤس والمطلخ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِ اَنْفَعَاقَ ہررات بیت اللّٰد کا طواف کرتے تھے۔

( ١٤٤٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۳۹۳) حفرت ابن عمر تفاوعن ایام تشریق میں (بھی) بیت اللہ کی زیارت وطواف کے لیے تشریف لاتے ، جب که آپ دیا شو کے علاوہ کوئی بھی ایسانہ کرتا تھا۔

( ١٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يَوْمٍ، فَهُوَ أَفْضَلُ.

(۱۳۳۹۳) حفرت عطاء وليني فرمات بي كما كرتم ايام تشريق مي مرروز بيت الله كي زيارت اورطواف كروتوبيب سے افضل ہے۔

### ( ٢٤٧ ) فِيمَن قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

#### جن حضرات نے حج وعمرہ میں قران کیا

( ١٤٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. (احمد ٣/ ٢٨\_ أبويعلى ١٣١٢)

(١٣٣٩٥) حفرت ابوطلحه والتخذ سے مروى ہے كه حضورا قدس مِزَافظة فِي فِي وعره ميں قران كيا۔

( ١٤٤٩٦) حَذَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَلِىّ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : عَلِيّْ، قَالَ : فَأَتَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّى نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لَأَدْعَ فِعْلَ هي مصنف ابن الي شيرمترجم ( جلدم ) کي په ۱۳ کي که ۱۳ کي که اساسك

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ. (بخارى ١٥٦٣ـ احمد ١/ ١٣٥)

(١٣٣٩٦) حضرت مروان بن تحكم يينيد فرمات بي كه بم لوگ حضرت عنان ولائنو كے ساتھ جار ہے تھے، آپ ولائنو نے ايك مخص کی آواز سی کہوہ جج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھر ہا ہے حضرت عثان دینو نے بوجھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا حضرت علی جھنو میں ،حضرت عثمان جھنو آپ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس سے منع کیا

ہے؟ آپ دینٹونے فرمایا کیوں نہیں (میرے علم میں ہے) لیکن میں آپ دینٹو کی بات کی وجہ سے حضور اقدس مِنْوَفِظَةُ کے فعل کو ( ١٤٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ :فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ۚ ، قَالَ :فَقَدِمُنَّا عَلَى عُمَّرَ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ١٥٩٥ - احمد ١/ ٢٥) (۱۳۳۹۷) حضرت ابو واکل پیشینه فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نظے،اور ہمارے ساتھ حضرت صبی بن معبد جاپنی بھی تھے، انھوں نے جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا، پھر ہم لوگ حضرت عمر شاہو کے پاس آئے اور ہم نے آپ شاہو ہے اس کا ذکر کیا،

آ ب زن فو نفر مایا کتم بین تبهارے نی مَرْفَظَة کی سنت کی طرف هدایت دی گئی، (را جنمائی کی گئی ہے)۔ ( ١٤٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةً ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الصُّبَى بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ۲۹۷۰ احمد ۱/ ۲۵)

(۱۳۲۹۸) حفرت عمر دانند سے اس طرح مروی ہے۔ ( ١٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الصُّبَى بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٥ طيالسي ٥٨) (۱۳۲۹۹) حفرت عمر وانتو سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ مَوْلَاى ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةً ، فَقَالَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا آلَ مُحَمَّدٍ ،

أَهِلُوا بِعُمْرَةٍ وَحُجِّج. (احمد ٢/ ٢٩٤ ابويعلى ٤٠١١) (۱۳۵۰۰) حضرت ابوعمران میشید فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقاؤں کے ساتھ حج کے لیے نکلا، میں حضرت ام سلمہ مزی مذہ نا کے پاس

كمياءآب ويعد فيان في ماياكه مين في رسول اكرم مِنوَفِي في كوارشا وفر مات هوئ سناكه: اع آل محمد مَوْفِي في الحج وعمره دونول كاليك

( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهِمَا طَوَافًا وَاحِدًّا. (نرمذي ٩٣٤ احمد ٣/ ٣٨١)

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحد ال (۱۳۵۰۱) حضرت جابر پڑی نئو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَةً نے حج وعمرہ میں قران فرمایا اور ان دونوں کے لیے ایک بی

( ١٤٥.٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي خُمَيْدُ بْنُ هِلَال ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : حدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ

عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ كِتَابٌ يُحَرِّمُه . (مسلم ١٦٨ احمد ٣/ ٣٢٨) (۱۳۵۰۲) حضرت عمران بن تصین بناتی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْزِلْتَ اِنْ نِے جج وعمرہ کوجمع فرمایا (قران کیا ) پھرندتو آپ نے

اس منع كيااورندى كتاب الله يس اس كى حرمت نازل بوئى \_ ( ١٤٥٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا :لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، مَعًا. (بخارى ١٥٥١ـ ابوداؤد ١٤٩٢) (۱۳۵۰۳) حضرت انس مزی نئے سے مردی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّفِظِی آنے حج وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا، (اور فر مایا ) حج وعمرہ

كاليك ساتھ تلبيد پڑھو۔ ( ١٤٥٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

لَبُيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ. (مسلم ٢١٣- ابوداؤد ١٤٩٢) (۱۳۵۰۳) حضرت الس ر النفظ فرماتے بین کدمیں نے نبی اکرم منطفظ کے کوفرماتے ہوئے سناکہ حج وعمرہ کا ایک ساتھ تنبید پڑھو۔

( ١٤٥٠٥ ) حدَّثَنَا حَفُّصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا قَرَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجِّ بَعْدَهَا.

(١٣٥٠٥) حضرت عبدالله بن ابوقاده زين فو مات ميل كه حضورا قدس ميز النفيج في إن ليح قر ان فرمايا تها كيونكه آپ كوبتلاديا كيا

تھا کہآ پ مُؤْنِفُ خُراس کے بعد دوبارہ حج نہ فریا کیں گے۔ ( ١٤٥٠٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُلَبُّونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا.

(۱۳۵۰۲) حضرت سعیدین المسیب چیشین فرماتے بیں کہ میں نے صحابہ کرام ٹذکشتم سے سنا وہ حج وعمرہ دونوں کا اکٹھا تلبییہ

( ١٤٥٠٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، غَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، غَنْ كَثِيرٍ بْنِ جُمْهَانَ ، قَالَ :خَرَجْنَا خُجَّاجًا وَمَعَنَا رُجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، قَالَ : فَنَزَلْنَا قَرِيبًا مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ

ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، فَمَا كَفَّارَتَهُ ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَجْرَيْنِ وَتَرْجِعُونَ بِوَاحِدٍ.

(20 ما الله معرف کثیر بن جمهان بیشید فرماتے ہیں کہ جم لوگ جج کے لیے نکلے ہمارے ساتھ اہل جبل کا ایک شخص بھی تھا جس نے پہلے جج نہ کیا ہوا تھا ،اس نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا ،ہمارے ساتھیوں نے اس کو معیوب اور تا پسند سمجھا ،ہم لوگ حضرت این عمر جن پینے جانبیں کیا ہوا این عمر جن پینے جانبیں کیا ہوا این عمر جن پینے جانبیں کیا ہوا اس نے جج وعمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا ہے اور اس چیز کو ہمارے اس جا سے ساتھ اجس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ بیٹید نے فرمایا اس کا کفارہ ہیے کہ وہ دو گنا اجروثواب لے کرلو نے گا اور تم لوگ ایک اجرے ساتھ۔

( ١٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، مَعًا. (١٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، مَعًا.

( ۸- ۱۳۵ ) حضرت انس من تنو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَصْفَاتَم نے جج وعمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا۔

( ١٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَمُصْعَب ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَبَيْكَ

بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. (احمد ٣/ ١١١١ حميدي ١٢١٥)

(۱۴۵۰۹) حفزت انس ہانٹو سے ای طرح مروی ہے۔

#### ( ٢٤٨ ) مَنْ كَانَ يَرَى الإِفْرَادَ، وَلاَ يَقْرِنُ

#### جوحضرات حج افراد کرتے تھے اور قران نہیں کرتے تھے

( ١٤٥١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُوك إِلَّا الْحَجَّ. (بخارى ٢٩٣ ـ مسلم ١١١)

(۱۳۵۱۰) حضرت عائشہ ٹن منتا فرماتی ہیں کہ ہم حضور اقدس مَلِقَظَةً کے ساتھ نگلے ہم نے صرف آ پ کو حج ہی اوا کرتے ہوئے دیکھا۔

١٤٥١١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَفْلَحِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. (بخارى ١٥٦٠ـ احمد ٢/ ٢٠٤)

(۱۳۵۱) حضرت عاكشه تني مدين فرماتي بين كه بهم حضورا قدس مُؤَنِّ فَيَجَيَّ كِساتِير هِ كَالرام باند هي بوئ نظر \_

( ١٤٥١٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَفْرَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَهُمُّ كَانُوا لِسُنَّتِهِ أَشَدَّ اتّبَاعًا ، أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرُ ، وَعُثْمَانَ.

(١٣٥١٢) حضرت ابن سيرين ميشيد فرمات بين كه نبي كريم مِنْ النَّفِيَّةِ كِصحابة كرام تُعَالَيْنَ فِي فِي فِي فَات كِي حاليس سال

( ١٤٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا

بَكْرٍ ، وَعُمَرَ جَرَّدًا ، زَادَ سُفْيَانُ : وَعُثْمَانَ. (۱۳۵۱س) حضرت اسود والتائية سے مروى ہے كه حضرت ابو بكر اور حضرت عمر والتي نے حج افراد فرمايا: سفيان راوى نے حضرت

عثان منافئه كالجفي اضافه فرمايا بـ ( ١٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَفْرَدَ الْحَجَّ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ،

وَعَلْقُمَةُ ، وَالْأَسُودُ. (١٣٥١٣) حضرت الوبكر، حضرت عمر ، حضرت عثمان فتأثيثهم ، حضرت علقمه اور حضرت الاسود بيئتان في فح افراد كيار

( ١٤٥١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ :لاَ

نُحِبُّ أَنُ نَخَلِطُ بِحَجَّنَا شَيْئًا. (١٣٥١٥) حضرت الوب ويشط فرمات بين كدمين في حضرت سليمان بن بيار ويشيز سے فج وعمر ه كوجمع كرنے كے متعلق دريافت كيا؟

آپ ولیٹھیز نے فرمایا کہ ہم اپنے فج کے ساتھ کوئی دوسری (عباوت) چیز ملانا لیندنہیں کرتے۔ ( ١٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :أَفْرِدُوا الْحَجَّ ، وَدَعُوْا

قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ. (١٢٥١٦) حضرت ابن زبير مئينة منارشا دفر ماتے ہيں كہ فج افراد كرواور حضرت ابن عباس مني يينئ كى بات كوچھوڑ دو\_

( ١٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ القِرَانَ وَالْمُتَعَةَ ، وَقَالَ :التَّجْرِيدُ

أَحَبُّ إِلَىّٰ. (١٣٥٤) حفزت ابراہيم پريشيوج قران اور جج تمتع كونا پسندكرتے تھے اور فرماتے كد فج افرادمير سے نزديك پسنديده ہے۔

> ( ١٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحِ الْقُكُلِكِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :التَّجْرِيدُ أَحَبُّ إِلَىَّ. (۱۲۵۱۸) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ حج افراد میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٤٥١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ حَجّ خِلَافَتَهُ كُلُّهَا يُفْرِدُ الْحَجّ.

(١٣٥١٩) حضرت عمر مني نُون في الله في خلافت مين تمام حج ، حج افراد كيه ـ

( ١٤٥٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي حَمْزَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: نُسُكَانِ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَثْ وَسَفَرٌ ، قَالَ : فَسَافَرَ الْأَسُودُ ثَمَانِينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَسَافَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ سِتِّينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۵۲۰) حضرت عبداللہ بن مسعود روافظ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوار کان اور عمل میر بے نز دیک ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہیں ، پراگندہ عال ہونا اور سفر کرنا ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت الاسود جانٹھیائے نے حج اور عمرہ کے درمیان اس بار سفر کیالیکن بھی ان کو جمع نہیں کیا اور حدیدے عادم میں اللہ میں اللہ میں ان کا سند کہھے جمعے ، فرویاں

حضرت عبدالرطن بن الاسود ولينفيذ في سائه سفر كي ليكن بهى حج وعمره كوجمع نفر مايا ـ ( ١٤٥٢١ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابُ لَنَا،

فَأَخْرَهُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْحَجَّ. ١٣٥) حقيقة محركة والااساعيل مضرفه الترمين من حضرة المراجم مضرب كرياتيرسفي أكارون مداتير جار مرجح إد

(۱۳۵۲) حفرت محد بن ابوا ساعیل پیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم پیشید کے ساتھ سفر پر نکلا ہمارے ساتھ ہمارے پچھاور ساتھی بھی تھے، ہم سب نے مل کر حج افراد کے لیے احرام باندھا۔

## ( ٢٤٩ ) فِي الْقَارِنِ، مَنْ قَالَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ حج قران کرنے والا دوطواف کرے گا

( ١٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِى الْقَارِنِ :يَطُوفُ طَوَافَيْنِ.

(۱۳۵۲۲) حضرت علی اور حضرت این مسعود تفایش خانج قران کرنے والے کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ دوطواف کرے گا۔

( ١٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِمَّى ، قَالَ :إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَطُفُّ طَوَافَيْنِ ، وَاسْعَ سَعْيَيْنِ.

(۱۳۵۲۳) حضرت حسن بن علی بنی دیند منارشا دفر ماتے ہیں کہ جب تم حج اور عمرہ ملا کر کروتو دوطواف اور دوسعی کرو۔

( ١٤٥٢٤ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : يَطُوفُ طُوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَدُ.

(۱۳۵۲۴) حضرت اساعیل اور حضرت فیعنی بیسیا بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَغْيَيْنِ.

(۱۳۵۲۵) حضرت ابوجعفر مِلَيْنِيلا بھی میبی فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَ افَيْنِ. ( ١٤٥٢٦) حضرت اسود ولينيا فرمات بي كرج قراً ل كرنے والا دوطواف كرے گا۔

( ١٤٥٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقَارِنِ ؟ فَقَالًا :يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى

ر درد سعیین

(۱۲۵۲۷) حضرت شعبہ ولیٹھید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ولیٹھید اور حضرت حماد ولیٹھید سے حج قران کرنے والے کے متعلق

دریافت کیا؟ آپ دونول حضرات نے فرمایا کدوہ دوطواف اور دوسعی کرےگا۔

( ١٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقَارِنِ ، قَالَ : طَوَافَانِ ، وَسَغْيَانِ.

( ۱۳۵۲۸ ) حَفرت ابراہیم ولیٹیو جج قران کرنے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ دوطواف اور دوسعی کرے گا۔

## ( ٢٥٠ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْقَارِنَ طَوَافٌ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قارن اگرا یک بھی طواف کر لے تو کافی ہوجائے گا

( ١٤٥٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(١٣٥٢٩) حضرت جابر من النفو سے مروى ہے كه حضور اقدس مُؤلفَقَةَ فِي حَجْ وعمره كے ليے ايك بى طواف كيا۔

( ١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمُ يَطُفُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۰) حضرت سلمہ بن کھیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس میشید نے میرے سامنے شم اٹھائی کہ صحابہ کرام نڈکائیٹم میں ہے گ نے بھی حج وعمرہ کے لیے ایک طواف سے زیادہ نہ کیا۔

( ١٤٥٣١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُوَاكَ وَاحِدٌ ، وَسَعْيُ وَالْحَدِّ ، وَاحِدٌ ، وَإِذَا قَرَنَ فَطُوَافَانِ وَسَعْيَانِ.

(۱۳۵۳۱) حصرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ جبتم جج اور عمرہ کو جمع کروتو ایک طواف اور ایک سعی کر ذ،اور جب تم قران کروتو دو طواف اور دوسعی کرو۔

( ١٤٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَعَلَيْهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ.

(۱۳۵۳۲) حضرت سالم طِیٹیو فرماتے ہیں کہ جب حج اور عمرہ کوجمع کیا جائے تو ایک طواف اورایک سعی کی جائے گی۔

( ١٤٥٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُجْزِئه طَوَافٌ.

(۱۳۵۳۳) حضرت سعيد بن جبير وليسي فرمات بيل كدا يك طواف اس كے ليے كافى بوجائ گا۔

( ١٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِية ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا ، أَوْ مُتَمَتَّعًا فَيَكُفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ كُنْتَ سَاعِيًا ثَانِيًا ، فَأَخَّرُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

و الجعد بین انصف و المعروه ، فإن حنت ساعیا ماری ، فاحو دیک إلی یوم التحور. (۱۳۵۳۳) حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں کہ جبتم قارن یا مقتع بن کرآ و تو تمہارے لیے صفا ومروہ کی ایک سعی کافی ہے،اگر

دوبارہ سعی کرنا چاہوتو یوم النحر کے بعد کرد۔

( ١٤٥٣٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۵) حضرت ابن عمر من والنائد وونول کے لیے ایک بی طواف کیا۔

( ١٤٥٣٦ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَفْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَطُوفُ طُوَافًا.

(۱۲۵۳۱) حفرت هشام بیشید اور خفرت حسن میشید سے یہی مروی ہے۔

( ١٤٥٣٧ ) حَلَّتَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَطُوفُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۷) حفرت هشام اور حفرت حسن مجالية سي مروى بـ

( ١٤٥٣٨ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالُوا : يَطُوفُ الْقَارِنُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۸) حضرت ابوجعفر، حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيسيم فرماتے ہيں كەقارن ايك طواف كرےگا۔

## ( ٢٥١ ) فِي النَّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ

## محرمه خاتون كانقاب كرنا

( ١٤٥٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النَّقَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ النَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدُلاً .

النَّوْبُ عَلَى وَجُهِهَا ، وَلَا تَنْتَقِبُ.

(۱۳۵۴)حضرت طاؤس بلیٹیا فرماتے ہیں کہ محرمہ عورت کیڑے کو چبرے پرلٹکا لے کیکن نقاب نہ کرے۔

( ١٤٥٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :لاَ تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ.

(۱۳۵ ۲۱) حضرت ابن عمر ین دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرمہ عورت نقاب نہ کرے۔

هي معنف ابن البي شيبه مترجم (جلدم) كي المستحد المن المنظم المستحد المن المنظم المستحد المن المنظم المنطق ال

(١٤٥٤٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمُّ شَبِيبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتِ النَّقَابَ لِلْمُحْرِمَةِ وَالْكُحُلُّ ، وَرَخَّصَتُ فِي الْحُقَّيْنِ.

(۱۲۵۴۲) حفرت عائشہ رفی النام ان عُرمه عُورت کے لیے نقاب اور سرمہ کو ناپند کیا ، اور موزے پہنے کی اجازت دی۔ (۱٤٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النَّقَابَ

(۱۳۵۴۳) حفرت ابن عمر مؤید نین محرمه عورت کے لیے نقاب اور دستانوں کے استعمال کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٥٤٤ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تَنْتَقِبُ. (۱۲۵۳۴)حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ محرمہ خاتون نقاب نداوڑ ھے۔

( ١٤٥٤٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ النَّفَابِ لِلْمُحْرِمَةِ ؟ فَكَرِهَاهُ وَقَالًا :تُخْرِجُ وَجُهَهَا لِلَّهِ. (١٣٥٥) حفرت شعبه وليني فرمات بي كدميس في حفرت علم وليني اور حفرت حماد وليني عمرمه عورت كي نقاب كم تعلق

دریافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کونا پندفر مایا اور فر مایا کدانشہ کے لیے اپنے چبرے کوظا ہر کرے گ۔ ( ١٤٥٤٦ ) حَذَّتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ ، يَغْنِي النَّقَابَ.

(۱۳۵۳۱) حضرت ابن عمر شاہد منطق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مِلْفِظِيَّةً کونقاب اوڑھنے سے (محرمہ خاتون کو)منع فرماتے

### ( ٢٥٢ ) فِي الْقِيامِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، قَدْرَ كُمْ يَكُونُ ؟

## جمرات کے پاس کتا قیام کرے

( ١٤٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّانِيَةِ ، أَطُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَهُ يَقِفُ عِنْدَهَا.

(١٣٥٨٤) حضرت عمروبن شعيب اين والداوردادات روايت كرت بي كرهنوراقدى مَافِينَ فَعَ جمره ثانيه ك ياس جمره اولى س

کچھود رزیادہ کھڑے رہے چھرآ پ جمرہ عقبہ پرتشریف لائے لیکن اس کے پاس کھڑے نہوئے۔

( ١٤٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ خَلَفٍ ، قَالَ :

أَذْرَكُتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ ، مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

(۱۳۵۴۸) حضرت محمد بن اسود بن خلف بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا جو جمرات کی رمی کے لیے جاتے تو پانی کا تو شد ساتھ لے کرجاتے ان کے پاس زیادہ دیر قیام کرنے کی وجہ ہے۔

(١٤٥١٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَقَفَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَّ السَّبْعِ ، قَالَ :قُلْتُ :مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَطِء الْقِرَانَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْرِعُ ؟ قَالَ :مِثْلَ قِرَائِتِى ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَنْتَ خَفِيفُ الْقِرَائَةِ ، قَالَ :مِثْلَ قِرَائِتِى.

(الم ۱۳۵۹) حضرت عبدالله بن عثمان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشید حضرت ابن عباس بن دیند نظرت کے ساتھ (جمرات کے پال ) سات سورتوں کی قراءت کی بفتدر رکے، راوی کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا کہ کچھلوگ تیز پڑھتے ہیں اور کچھلوگ آ ہت۔؟ آپ ویشید نے فرمایا میری قراءت کی طرح ہو، میں نے عرض کیا کہ آپ تو بہت آ ہتہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ (ہاں) میری قراءت کے مثل ہو۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِى عَلِيٌّ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ إِيَّاىَ.

(۱۳۵۵۰)حفرت سعید بن جبیر وافیلا سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ فَلَمْ يُطِيلًا ، وَوَقَفْتُ مَعَ عَطَاءٍ قَدْرَ سُورَةِ الْحَجِّ.

(۱۴۵۵۱) حضرت تجاح ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر و بن شعیب دیشیز اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود میشیز کے ساتھ (جمرات کے پاس)زیادہ در نہیں رکا،اور حضرت عطاء دیشیز کے ساتھ سورۃ الحج کی تلاوت کی بقدر رکارہا۔

( ١٤٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَطَاوُوسًا ، وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ.

(۱۳۵۵۲) حضرت محمد بن ابواساعیل بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشینه، حضرت ابراہیم بیشینه، حضرت طاؤس بیشینهٔ اور حضرت عامر بن عبدالقد بن زبیر کو جمرات کے پاس لمباقیام کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٥٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومٌ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

(۱۳۵۵۳) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نئی دین دو جمروں کے پاس سورۂ بقرہ کی تلاوت کے بقدر قیام فرمایا کریتے ہتھے۔ ( ١٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِفْدَارَ مَا يَفُرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبُقَرَةِ.

(۱۳۵۵۳) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ حضزت ابن عمر نئی دین ایک جمرہ کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار قیام فرمایا کرتے ہتھ۔۔۔

( ١٤٥٥٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَالْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ. ( ١٤٥٥٥) حضرت عطاء ولِيُورُ الكِ جمره كي پاس اتناقيام قرماتے تصحِتنى دير ميس سوسورتيس پڙھلى جا كيں \_

( ٢٥٣ ) فِي تُرَابِ الْحَرَمِ ، يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ

#### حرم کی مٹی حرم سے باہر لانا

( ١٤٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ بَرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، أَوْ يُذْخَلَ مِنْ تُوَابِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ.

بواب العورم إلى العوف ، او يدعل مين تواب العوف إلى العورم. (١٣٥٥١) حضرت ابن عباس وي دين من اور حضرت ابن عمر وي دين حرم كي مثي حرم سه بابرلان كونا پيند كرتے تھاور بابركي مثي حرم ميس

لے جانے کو بھی ناپند کرتے تھے۔ ( ١٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيُّ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكُعُبَةَ

١٤٥ ) عند وريع ، عان ، عند موسى بن ابي الطراب المندى ، عن ابيية ؛ أن ابن الربيرِ عند المنام العجه فَهُنَاهَا ، كَرِهَ أَنْ يَنْزِي فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ.

قبناها ، کرہ ان بینی قِیها مِن کرابِ البحل. (۱۳۵۵۷) حضرت ابوفرات المکل اِنتُظِافر ماتے ہیں کہ جب ابن زبیر شکاٹ نفانے خانہ کعبہ کومنبدم کیا تو انہوں نے صدودحرم سے باہر

كَامْ عَاسَ كَاتْمَيرُ وَنَا لِينَدُكِيا \_ ( ١٤٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا

کوِ هَاهُ ، یَعنی أَنْ یُخُو َ جَ بِتُوَابِ الْحَوَمِ إِلَی الْحِلِّ. (۱۲۵۵۸) حفرت عطاء بِلِیْنِیْ اور حفرت مجاہد بِیْنِیْ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ حدود حرم کی مٹی حرم سے ہا ہر نکالی جائے۔

( ٢٥٤ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ

## جوحضرات بےوضوطواف کرنے کوناپسند سجھتے ہیں

( ١٤٥٥٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ. (۱۳۵۹)حفرت عطاء،حفرت طاؤی اورحفرت مجامد جنابیم فرماتے ہیں کہ بے وضوطواف ہرگز مت کرے۔

( ١٤٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّىءٌ.

(۱۳۵۷۰) حضرت ابن عمر منئ دینن بغیر وضو کے حج کا کوئی فعل ادانے فرماتے۔

( ١٤٥٦١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كُرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(١٢٥ ١١) حضرت عطاء ويشيدُ اور حضرت حسن ويشيدُ بغير وضوطواف كرنے كوتا بسند كيا كرتے تھے۔

( ١٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الحَكَم ، وَحَمَّادًا ، وَمَنْصُورًا ، وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةٍ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۵۷۲) حضرت شعبہ پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم، حضرت حماد اور حضرت منصور اور حضرت سلیمان بہتی ہے

الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ الْوُضُوءُ أَحَبُّ إِلَيْهِمَا.

(۱۴۵ ۱۳۳) حضرت حسن ویشین اور حضرت ابن سیرین دیشین صفاومروہ کی سعی بغیر وضو کے کرنے میں کوئی حرج نہ سیجھتے تھے، کیکن ہاوضو ہوکر کرناان کے نزد یک زیادہ پہندیدہ تھا۔

( ٢٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ ، مَا يَصْنَعُ بِهِ ؟

کوئی شخص احرام باند ھے اور اس پرقمیص ہوتو وہ اس کا کیا کرے؟

( ١٤٥٦٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلاَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ ، يَشُقُهُ ، ثُمَّ يَخُومُ مِنْهُ.

(۱۳۵۲۳) حضرت علی بڑھٹے ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام با ندھے اور اس پرقیص ہوتو اس کوسرے نہا تارے بلکہ اس کو بھاڑ کر اس میں سے نکلے۔

. (١٤٥٦٥) حَلَّانَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالُوا :يَخْرِقُهُ.

(۱۳۵۷۵) حضرت ابراہیم،حضرت حسن اور حضرت شعمی بیشیدی فرماتے ہیں کداس قیص کو چھاڑ دے۔

( ١٤٥٦٦ ) حَذَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : إِذَا أَخْرَمَ

وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلَيَشُقَّهُ.

اس کو پھاڑ ہے ہیں۔

(۱۳۵ ۲۲) حضرت ابوصالح مِرتِنيَة فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھے اور اس پر قبیص ہوتو اس کو چاہئے کہ اس کو بھاڑ و ۔۔

( ١٤٥٦٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : يَشُقُّهُ.

(۱۳۵۶۷) حضرت ابوقیاد ہویائینے فرماتے ہیں کہ اس کو پھاڑ دےگا۔ سیسر دو موسر د

( ١٤٥٦٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : يَخُلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ. ( ١٢٥٦٨ ) حضرت ابوقلابه طِيْعِ فرماتے ہِن كماہنے باؤس كى طرف سے اس كوا تارے۔

( ١٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِغْهُ ، وَلَا يَشُقَّهُ.

(۱۳۵۲۹) حفزت طاؤس بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص ایسے احرام باندھے کہ اس پرقیص ہوتو اس کو چاہئے کہ اس کوا تار دے

( ١٤٥٧. ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَنْزِعُهُ.

(۱۳۵۷)حضرت عطاء مِيشَيْدُ فرماتے ہیں کہ اس کوا تارو ہے۔

( ١٤٥٧١ ) حدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اخْلَعُهَا ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجِّكَ ، يَعْنِي جُبَّةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ.

(بخارتی ۱۵۸۹ مسلم ۱۰)

(۱۲۵۷۱) حضرت صفوان بن یعلیٰ ویشید کے والد سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِثَرِ اَفْتَدَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ ال میں وہی کچھ کرو جوتم نے اپنے جج میں کیا ہے۔

( ١٤٥٧٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ.

(۱۲۵۷۲) حضرت معید بن المسیب ویشید فرماتے ہیں کداس کوا تارد ۔۔

( ٢٥٦ ) فِي الْحَائِضِ، مَا تَقُضِى مِنَ الْمَنَاسِكِ

حائضہ خاتون کون ہے مناسک ادا کرے گی

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١٤٥٧٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمْرَهَا ، وَكَانَتُ حَائِضًا : أَنْ تَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بالْبَيْتِ.

(۱۳۵۷۳) حضرت عائشہ منی ہذیون سے مروی ہے کہ جب سفر حج میں ان کوچیض آیا تو حضورا قدس مَلِقَظَیَّے بنے ان کو حکم فر مایا کہ وہ مند میں میں تاہم میں تاہم ہوئی ہوئی ہے کہ جب سفر حج میں ان کوچیض آیا تو حضورا قدس مِلِقِظِیَّے بنے ان کو حکم فر مایا کہ وہ

طواف كعلاوه باقى سار ماسك فج اواكرين -( ١٤٥٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَقُضِى الْحَايُّضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(ترمذی ۹۳۵ احمد ۲/ ۱۳۷)

(۱۳۵۷) حفرت عائشہ بڑی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِرِ اَنْ اِنْ ارشاد فرمایا: حاکضہ خاتون طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک جج اداکرے گی۔

( ١٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۵۷۵) حضرت عکرمہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ جا کھنہ خاتون طواف اور سعی کے علاوہ باتی تمام مناسک اوا کرے گی۔

( ١٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۲۵۷۱) حفرت ابن عمر شینط نفاسے بھی بہی مروی ہے۔

( ١٤٥٧٧ ) حَذَّفَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : فُلْتُ لَأَبِى الْعَالِيَةِ : تَقُرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : لَا تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا تَظُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَالَ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا. وَالْمَرُوةِ عَدُلُ الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ . الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ . الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ . الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .

(۱۳۵۷) حفرت عاصم مرتشط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ مرتشط سے عرض کیا کہ حائضہ خاتون قرآن پاک بڑھ مکتی ہے؟ آپ مرتشط نے فرمایا کہ نہ قرآن کی تلاوت کر علق ہے اور نہ نماز بڑھ عمق ہے، نہ طواف کر سکتی ہے اور نہ ہی صفاوم وہ کی سعی کر سکتی ہے اور فرمایا کہ سعی بھی طواف کے مثل ہے۔

( ١٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَقْضِى الْحَانِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا ، غَيْرَ الطُّوّافِ.

(۱۳۵۷) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ جا تصد خاتون طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک ادا کر سکتی ہے۔

( ١٤٥٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا ، إِلَّا

الطّوَافَ بِالْبَيْتِ. (۱۳۵۷۹) حضرت جابر بن زید واشخهٔ مجمی یهی فرماتے ہیں۔ ( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : تَقِفُ بِعَرَفَةً وَتَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۵۸) حضرت ضحاک بیشین فرماتے میں کہ حائصہ خاتون وقوف عرفہ بھی کرے گی اور طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک ادا

( ١٤٥٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ هَانِيءٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَفْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(۱۲۵۸۱) حضرت حسین بن علی تنی پینی فرماتے ہیں کہ جا کھنے عورت طواف کے علاوہ باتی تمام مناسک اداکرے گی۔

### ( ٢٥٧ ) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ

#### عورت کوا گرطواف کے بعد حیض آجائے

(١٤٥٨) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ طَارِق ، قَالَ : طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاصَتُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِلَاكَ ، فَقَالَتْ : بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِلَاكَ ، فَقَالَتْ : نِعْمَ مَا أَمَرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمَّتِي وَخَالَتِي عَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، زَوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولَانِ : إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّتُ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتُ ، فَلْتَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ .

(۱۳۵۸۲) حفرت طارق والنيخ فرماتے ہیں کہ میری عورت نے طواف کیا اور دور کعتیں ادا کیں، اس کے بعداس کوصفاوم وہ کی سعی کے بہلے ہی حیض آگیا، میں نے اس کو حکم دیا کہ تو صفاوم وہ کی سعی کر، جب بیس اس کو حکم دے رہا تھا اس وقت ایک خاتون بین رہی تھی، اس خاتون نے کہا کہ تو نے اس کو بہت اچھا حکم دیا ہے، بیشک میری چھو بھی اور میری خالہ حضرت عائشہ میں کا ورجہ مطرت اس کے سلمہ بڑی میڈین جورسول اکرم مِرِ النظم کے کی وجہ مطہرہ ہیں وہ فر ماتی تھیں کہ جب عورت طواف کرے پھر دور کعتیں بھی ادا کرے اس کے بعداس کوچین آجا ہے تو اس کوچا ہے کہ وہ صفاوم وہ کی سعی بھی کرلے۔

( ١٤٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ .

(۱۲۵۸۳)حفرت ابن عمر بنی پینظ فرماتے ہیں کہ جب خاتون بیت اللہ کا طواف کر لے پھراس کوسعی سے پہلے حیض آجائے تو اس کو جاہئے کہ وہ صفاومروہ کی سعی کر لے۔

. ( ١٤٥٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتُ ؟ قَالَ : تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ. (۱۲۵۸۴) حفرت تجاج مِیشِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشینا سے دریافت کیا کداگر عورت کو طواف کے بعد حیض آ چائے؟ آپ رہیں نے فرمایا کہ وہ صفا دمروہ کی سعی کرے۔

( ١٤٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۲۵۸۵) حضرت حسن بریشید اور حضرت عطاء برایشید فرماتے ہیں کدوہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

( ١٤٥٨٦ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، غَنْ شُعْبَةَ ، غَنْ مُغِيرَةَ ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، غَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا :

تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۵۸ ) حفرت ابرا ہیم، حفرت حکم اور حفرت حماد پڑتاہی فرماتے ہیں کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

( ٢٥٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ

جوحضرات یہ پسند کرتے ہیں کہ طواف یوم النحر میں کیا جائے

( ١٤٥٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَتَى الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ ، ثُمَّ أَتَى مِنَّى وَلَمْ يَعُدُ إِلَى الْبَيْتِ.

(۱۳۵۸۷) حضرت عبدالله بن عمر من و من النحر مين آ كرطواف كرتے چرا بي كمر تشريف لے آتے ، پھر وہال مے منى تشريف لے جاتے دوبارہ بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف ندلے جاتے۔

( ١٤٥٨٨ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أنَّهُ لَمْ يَزِدْ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ

(۱۳۵۸۸) حضرت عبدالله بن عمر وی در ارت کے لیے آتے توایک سے زیادہ طواف ندفر ماتے۔

( ١٤٥٨٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ.

(۱۳۵۸۹) حضرت ابراہیم دیشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنگافتیم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ یوم النحر میں تین بار (سات چکر )

( ١٤٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا وَاحِدًا.

(١٣٥٩٠) حضرت عبدالكريم ويطيئ فرمات مين كه مين في حضرت سعيد بن جبير ويطية كيساته يوم النحر مين ايك بى طواف كيا-

( ١٤٥٩١ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :خَوَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْوِ زُرْنَا الْبَيْتَ،

فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى مِنَّى.

(۱۳۵۹) حضرت ابن الي كيل ويشيو فرمات ميس كه ميس حضرت حسن ويشيؤ كرساته وحج كے ليے فكلا ، پھر قرباني كادن آيا تو بهم بيت الله

تشریف لائے اورایک طواف کیا، پھرصفاومروہ کی سعی کی اور منیٰ آگئے۔

( ١٤٥٩٢ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ الزِّيَارَةِ.

(۱۳۵۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود طافعیاز یارت دالے دن ایک ہی طواف فر ماتے۔

( ١٤٥٩٣ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : زُرْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْبَيْتَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ، فَطُفْنَا طَوَافًا وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ رَجَعُنَا إِلَى مِنَّى.

(۱۳۵۹۳) حضرت اللح والشيخ فرماتے بين كدين نے حضرت قاسم والشيخ كے ساتھ رات كے آخرى حصد ميں بيت الله كى زيارت كى، پيرضح كے وقت ہم نے ايك طواف كيااور ہم منىٰ آگئے۔

# ( ٢٥٩ ) مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

## جوحفزات عرفات میں ظہر وعصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں

( ١٤٥٩٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ بِعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، يَعْنِي بِعَرَّفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَّا شَيْئًا.

الظَّهُرَ بِعُرَفَاتٍ ، ثُمَّ صَلَى العَصَرَ ، يَعَنِى بِعُرَفَةً ، وَلَمْ يُسَبَّحَ بَيْنَهُمَا شَيْنا. (١٣٥٩ه) حَفرت جابر بِنَ فَيْ سے مروى ہے كه حضوراقدس مِؤَنظَةُ فَيْ عِرفات مِس نماز ظبرادا فرماني، پھر نماز عصرادا فرمائي اوران

كِ درميان كُولَى الْفَى نَمَاز نَه بِرُحَى ـ ( ١٤٥٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

به عَدُ قَاتٍ ، ثُمَّ وَقَفَ. بِعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ وَقَفَ.

(۱۳۵۹۵)حضرت عمر دلائو نے عرفات میں ظہر وعصر کی نماز استھی پڑھی بھر آپ دلائو نے وقوف فر مایا۔ پیسر بھو یا دیں سروی دیا ہے۔

( ١٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَةَ ، الظُّهُرُ وَالْعَصْرُ.

(۱۳۵۹۲) حضرت عبدالله دانته دانته ارشادفر ماتے میں کہ عرفات میں ہی ظہراورعصر کی نماز وں کواکشاادا کیاجائے گا۔

( ١٤٥٩٧) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجْ إِذَا فَرَ عَ مِنْ خُطْيَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَهِفُ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۵۹۷) حضرت ابن زبیر می دند ارشاد فرماتے ہیں کہ جج کی سنتوں میں ہے ہے کہ جب خطبہ سے فارغ ہوتو اتر ہے اور ظہراور عدہ کرنے ان کٹھی مورد کر تھا ، علم ہے : علم ہے : مل قہ نے کہ میں اور کھی مورد کا میں اور کھی اور کھی اور کھی ا

عصر کی نماز اکٹھی پڑھائے پھرعرفہ میں وقوف کرے۔

(١٤٥٩٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسِنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسِنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسِنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسِنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ رَافُحُسِنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : مِنَ السَّنَةِ أَنْ تُجْمِعَ الْعَلَى بَنْ عَبْدِ الْإِعْلَى بُنْ عَبْدِ الْمُعْلَى بَنْ عَبْدِ الْإِعْلَى الْعَلَى الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللل

(۱۳۵۹۸) حفزت حسن دلینیز حفزت محمد ماینیز فر ماتے ہیں کہ سنت میں سے بیہ بات ہے کہ ظہر وعصر کی نماز وں کوعرفہ میں اکٹھا ہی اوا کیا جائے۔۔

( ١٤٥٩٩ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُو ٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، فَجَمَعَا

( . ١٤٦٠) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ :يُجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ. (١٤٦٠٠) حفرت ضحاك بِشِيْدِ فرمات بين كه عرفات مين ظهروع صرى نماز الشحى بى اداكى جائے گى۔

#### (٢٦٠) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُؤْخِرُ الظُّهُرُ بِعَرَفَةً

جویہ فرماتے ہیں کہ عرفات میں ظہر کی نماز کو وقت سے مؤخر کر کے ادا کیا جائے گا

( ١٤٦٨) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يُؤَخِّرُ الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ،

أَشَدَ مَا يُؤَخِّرُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ أَشَدَّ مَا يُعَجِّلُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ.

(۱۰۲ه) حضرت الاسود مِیشِو، فرماتے ہیں کہ امام عرفات میں ظہر کی نماز پورے سال میں جتنی مؤخر ہوتی ہے اس سے زیادہ مؤخر کرے گا،اور پورے سال میں عصر کی نماز جتنی جلدی ادا کی جاتی ہے اس ہے بھی جلدی ادا کی جائے گی۔

### ( ٢٦١ ) مِنْ كُرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنْى بِمَكَّةَ

جوحضرات ایام منی کی راتیں مکہ کرمہ گزار نے کونا پہند کرتے ہیں

(١٤٦.٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلاً بِهِنِّى أَيَّامَ التَّشُويقِ.

(۱۳۲۰۲) حضرت ابنَ عَباس مِن وَمُن ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایام تشریق میں منیٰ کی راتیں اس گھاٹی کے پیچھے مت

الزارے۔ ( ١٤٦.٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْخُلُوا مِنَّى.

(۱۳۶۰۳) حفزت عمر «لَا تَعْنُ نِے منع فر مایا تھا کہ کوئی تحض بھی اس گھاٹی کے بیچھے رات نہ گزارے،اورانھوں نے ان کو تھکم دیا کہ منی میں داخل ہوجا ؤ۔

( ١٤٦٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ أَحَدُ أَيَّامَ مِنَّى بِمَكَّةَ.

(۱۳۷۰۳) حضرت ابن عمر بنی پینامایام منی کی را تیس مکه کرمه گزارنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ اللَّيْلِ بِمَكَّمَةً وَآخِرُهُ بِمِنَّى ، وَلَا

بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أُوَّلُ اللَّيْلِ بِمِنَّى وَآخِرُهُ بِمَكَّةَ. (۱۳۷۰۵) حضرت مجامد والطبعة فرمات مين كداس طرح كرنے ميس كوئى حرج نہيں كديبلى رات مكد محرمه ميں گزارے اور آخرى رات

مٹی میں،اوراس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ پہلی راے مٹی میں اور آخری رات مکہ مکرمہ میں گڑ ارے۔

( ١٤٦.٦ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ إِذَا زُرُت الْبَيْتَ أَلَّا تَبِيتَ إِلَّا بِمِنَّى.

(۱۳۷۰۱)حضرت محمد بن کعب پیشینه فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جبتم نے طواف کرلیا تواب راتیں منیٰ میں ہی گزارو۔

( ١٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : اجْعَلُوا أَيَّاهُ مِنَّى بِمِنَّى.

(١٣٦٠٤) حضرت ابوقلابه ويشيذ ارشادفرمات بي كدايام منى منى ميس بى كرارو

( ١٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌّ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ.

(۱۳۷۰۸)حضرت عروہ بیٹی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایا م تشریق میں اس گھاٹی کے پیچھے رات مت گزارے۔

( ١٤٦.٩ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا بَاتَ ذُونَ الْحَقَبَةِ أَهْرَاقَ لِلْأَلِكَ دَمًّا.

(۱۳۲۰۹) حضرت ابراہیم ویشید فرباتے ہیں کدا گر گھائی سے اس طرف رات گزاری تواس کے لیے دم اداکرے گا۔

( ١٤٦٠ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّمَةً ؟ قَالَ : يَتَصَدُّقُ بِدِرْهُمِ ، أَوْ نَحُوِهِ.

(١٣٦١٠) حضرت عطاء ويشيز ، وريافت كيا كيا كما كركوني فخض منى كى راتيس مكه مرسيس كزار ، آپ يشيز نے فرمايا أيك درهم

باس کے مثل کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٤٦١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً تَامَّةً عَنْ مِنَّى.

(۱۳۲۱۱) حفرت مجابد ولین منی کی بوری رات منی سے با برگز ارنے کونا پند کرتے تھے۔

( ١٤٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِلِدْ هَمٍ، يَعْنِى إذَا بَاتَ عَنْ مِنَّى. (۱۳۶۱۲) حضرت سالم بلینی فرماتے ہیں کہ اگرمنی ہے باہر رات گز ار نے وہ ایک درهم صدقہ کرے۔

### ( ٢٦٢ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةَ

### جوحضرات منی کی راتیں مکہ مرمہ گزارنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٤٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَّيَالِيَ مِنَّى ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.

(بخاری ۱۹۵۵ ابوداؤد ۱۹۵۳)

(١٣١١٣) حضرت ابن عمر فئ دين اس مروى ہے كه حضرت عباس بن عبد المطلب ول فؤ نے حضور اقدس مِلْفِضَةَ أَبِي من كى راتيس مكه

مکرمہ میں گزارنے کی اجازت جا ہی،حضورا قدس مُرْفِظَةَ نے ان کواجازت عطافر مادی ان کے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمدداری

( ١٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ فَيِتْ حَيْثُ شِئْت.

(١٣٦١٨) حفرت ابن عباس تفه ينفارشا دفر ماتے ہيں كه جبتم نے جمرات كى رمى كرلى تو جہاں جا ہورات كر ارو\_

( ١٤٦١٥ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى ، إِذَا كَانَ فِي ضَيْعَتِهِ.

(۱۳۲۱۵) حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں جس شخص کی جا گیر مکہ ہواگر و ومنیٰ کی راتیں مکہ مکر مہیں گڑ ار لے تو اس میں کو ئی

حرج نہیں۔

#### ( ٢٦٣ ) فِي الْمُحْرِم مَا يَحْمِلُ مِنَ السِّلَاحِ

### محرم كون سا متھيارساتھ ركھ سكتا ہے

( ١٤٦١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ مِغْفَرٌ. (بخارى ١٨٣٦ ابو داؤد ٢٦٤٨)

(١٣ ١١٢) حضرت انس وَلِيْحَة ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَة أس عال ميں مکه مكرمه ميں داخل ہوئے كه آپ كے سرمبارك

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْمُحْرِمُ سَيْفَهُ إِذَا خَافَ.

( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحْسَبُ أَنِّي سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ ابْنُ

( ١٤٦٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَوْلًى لابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ :أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزُنِّج ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :لَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ، قَالَ :أَنْتَ أَصَبْتِنِي ، أَذْخَلْتَ السُّلَاحَ الْحَرَمَ.

(۱۳۲۲) حضرت عطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہی دین کے غلام سے آپ کی موت کی وجد دریافت کی ؟ انھوں نے فر مایا کہ اهل شام میں ہے ایک شخص کے تیر کا پھل آپ کولگ گیا تھا، تجاج آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آیا، ایک شخص

( ١٤٦١٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْرَمُوا حَمَلُوا مَعَهُمُ السَّيُوفَ فِي الْقُرُبِ.

(۱۲۷۷) حضرت قاسم پراتیلا ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھائٹٹن جب احرام باندھتے تو تکواروں کو نیام میں رکھتے۔ ( ١٤٦١٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُسَافِرُوا بِالسَّيُوفِ فِى قُرْبِهَا ،

وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (۱۲۷۱۸) حضرت ابراهیم پیشیلا ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹنراس بات کو ناپسندنہیں کرتے تھے کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ

حالت احرام میں سفر کریں۔ ( ١٤٦١٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدُخُلُ الْحَرَمَ بِسَيْفٍ.

(۱۳۶۱۹)حفرت مروہ فیاٹو حرم میں کموار کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔

(۱۳۲۲۰)حضرت عطاء دلیٹیو؛ فرماتے ہیں کہمرم کوا گرکسی کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ ملوارلٹکا لے۔ ( ١٤٦٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَذْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ.

(۱۳۶۲) حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ کوئی مخص بھی حج وعمرہ میں ہتھیا رسمیت مکہ مکر مدمیں داخل نہ ہو۔

عُمَرَ : الْمُحْرِمُ لَا يَحْمِلُ السَّلَاحُ.

(۱۳۲۲۲) حفزت ابن عمر نئ ﴿ مُنا رشا دفر مات بین که محرم بتھیا رندا تھائے۔ ( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لاَ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ بِسِلَاحٍ.

( ۱۲۲۲۳) حضرت عطاء والنيحة اورحضرت مجابد والنيخة فرمات مين كرمح متحض بتصيار كساته مكه مين واخل نه ١٠٠

نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی تو میں اس طرح اس طرح کرتا ، آپ بڑاٹو نے فر مایا کہ تو نے ہی تو مجھے تکلیف دی ہے کہ تو حرم میں ہتھیار سمیت داخل ہو گیا۔

( ١٤٦٢٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَرَا

وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُتَقَلِّدُهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ نَزَعَهُ.

(۱۳۲۲۵) حضرت ابوالسفر مِيشِيدُ حرم مين داخل موئ توان پرتكوارائك رى تقى ، جب د ه حرم مين داخل مونے لگے تو تكوارا تارلى۔ ( ١٤٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بِالْأَبْطَحِ ، وَإِنَّ فُسُطَاطًا مَضْرُوبٌ ، وَإِنَّ سَيْفَهُ مُعَلَّقٌ بِالْفُسْطَاطِ.

(۱۳۶۲۶) حضرت عقبہ بن صحیبان ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان وی اپنے کو مقام ابطح میں دیکھا، آپ کا خیمہ نصب تھااور . آپ کی تلوار خیمے میں لٹک رہی تھی۔

### ( ٢٦٤ ) فِي رَجُّلِ أَصَابَ صَيْدًا فَأَهْدَى شَاةً

### اگرمحرم شکارکر لے تووہ بکری کی قربانی کرے

( ١٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ

إنِّى أَهْدَيْتُ بَدَنَةً ، وَإِنِّى أَضُلَلْتَهَا بِالطَّرِيقِ ، فَهَلْ تُجْزِءُ عَنِّى ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ فِي نَذُرٍ ، أَوْ فِي كَفَّارَ ۖ فَوَافِ بِهَا الْبَيْتَ ، فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا أَجْزَأَتْ عَنْكَ ، قَالَ :قُلْتُ : فِيهِ وَلَوْ شَاةً .

(۱۳۶۲۷) حضرت عبدالرحمٰن ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس نئار پینا کے ساتھ تھا، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: میر

نے اونٹ کی هدی جیجی تھی، میں نے اس کوراہتے میں گم کر دیا،تو کیا وہ اونٹ میری طرف سے کا فی ہو جائے گا؟ آپ ڈٹاٹو نے

ارشا د فرمایا کداگروہ نذریا کفارہ کی تھی تو پھراس کو پورا کربیت اللہ میں وہ تیری طرف سے پوری ادا نہ ہوئی ،اوراگرو فال قربانی تھی م پھراداہوگئی۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ:اس میں اگر چہ بمری ہو؟ آپ دائٹونے نے ارشادفر مایا ہاں اگر چہ بمری ہی ہو۔

( ١٤٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ جَفرَةً. (۱۲۲۸) حضرت عمر ولا الله في فراكوش كے شكار كرنے بر بھيٹر كے جھوٹے بچه كا حكم فر مايا۔

( ١٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِكَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الْأَرْنَبِ كَفْتٌ مِنْ طَعَامٍ فَمَا دُونَهُ.

(۱۲۲۹) حضرت معنی ویشید ارشادفر ماتے ہیں کہ فرگش کے شکار کرنے پرایک بھیلی یاس ہے کم کھانا صدقہ کرئے۔

( ١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الأَرْنَبِ شَاةً.

(۱۳۹۳) حضرت عطاء ويشيذ فرمات بين كخرگوش كے شكاركرنے يريكرى لازم ہے۔

( ١٤٦٣١ ) حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : فِي الأَرْنَبِ مَا

(۱۳۶۳۱)حضرت ضحاك بلشيد فرماتے ہيں كـخرگوش كے شكار پر گائے يا بكرى كا تين سال ہے كم كا بچيلازم ہے۔

## ( ٢٦٥ ) فِي النَّعَامَةِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ

### محرم اگرشتر مرغ كاشكادكرے

( ١٤٦٣٢ ) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، قَالُوا :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۲۳) معفرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عباس اور حضرت معاویه شکانیم فرماتے ہیں کہ شتر مرغ

كَ شَكَار پِرَاوَنْ لازم ہے۔ ( ١٤٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۶۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد مجتباتہ فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے شکار پراونٹ لازم ہے۔

( ١٤٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۱۳۸) حضرت ابراہیم پیٹھیا بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

(۱۳۷۵) حضرت عروه والله فرمائتے ہیں کہ شتر مرغ کے شکار پر بکری لازم ہے۔

( ١٤٦٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۶۳۱) حضرت مجابد وایشا فرماتے میں اونٹ لازم ہے۔

#### ( ٢٦٦ ) فِي بَقَرِ الْوَحْشِ دِنگا سِرِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَشِيرِ

جنگلی گائے اگرشکار کرنے

( ١٤٦٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ .

(١٣٢٣٤) حفزت ابراجيم ويشيذ فرمات بيس كدكائ كبد لے كائے لازم بـ

( ١٤٦٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ ، فَفِيهَا

43

ر و ه جزور

(۱۳۲۳۸) حضرت عروه وانتی فرماتے ہیں کہ محرم اگر جنگلی گائے کا شکار کرلے جز ور بکری اور اونٹی دونوں کو کہتے ہیں۔

( ١٤٦٣٩ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

(۱۳۲۳۹)حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے ہے۔

### ( ۲۶۷ ) فِی الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ حِمَارَ الْوَحْشِ اگرمحرم جنگلی گدھے کا شکار کرے

( ١٤٦٤. ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۶۴) حضرت ابراتيم بيشيد فرمات بين گدھے كے شكار پراونث لازم ہے۔

( ١٤٦٤١) حلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : فِي الْحِمَادِ بَقَرَةٌ. (١٣٦٨) حضرت عطاء، حضرت طاوَس اورحضرت مجامِد يُسَنِيهِ فرماتے ہيں كہ جنگل گدھے كے شكار برگائے لازم ہوگ۔

### ( ٢٦٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ، أَيْغَطَّى رأسه

### محرم کا اگرانتقال ہوجائے تو کیااس کے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟

( ١٤٦٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنُ أَبِي بِشُوٍ ، عَنُ سَهِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُمِشُّوْهُ بِطِيبٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا. (بخارى ١٨٥١ ـ مسلم ٩٩)

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس بن معناس بن وی بے کہ حضوراقدس مِنْ اللّی کے ساتھ ایک محرم محض تھا،اونٹ نے اس کو گرا کر ھلاک کر دیا، آپ مِنْ اللّی کُفْرِ اللّه الله الله الله کو پانی اور بیری کے بتول سے منسل دو،اوراس کواس احرام میں کفن دو،اوراس کے سرکومت و ھانچنا،اوراس کوخوشبو بھی نہ لگانا بیشک الله تعالی اس کو قیامت کے دن تلبید بڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔

( ١٤٦٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبّيًّا. (مسلم ٩٨ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(۱۳۶۳۳) حفرت این عباس دی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اس کے سرکومت ڈھانیو، پیشک اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كل معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كل معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

( ١٤٦٤٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ ، وَإِذَا كُفِّنَ ؟ قَالَ :قَدْ غَطَّى ابْنُ عُمَرَ ، وَكَشَفَ غَيْرُهُ.

نعلی ، من معطاء ویشین سار ، و سب سیر ، و سب سیر ، ( ۱۳۲۳۳) دهنرت عطاء ویشین سے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟ (۱۳۲۳۳) حضرت عطاء ویشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم کااگر انقال ہوجائے تو اس کوکفن دیتے وقت اس کے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟

آ پ دیشند نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جی دون کا تو ڈھانیا گیا تھا تگرآ پ کے علاوہ کسی کانہیں ڈھانیا گیا۔ پیچہ برد میں دو سر سے برد مورد میں دسی و سیاد آئی بھائی کانہیں ڈھانیا گیا۔

( ١٤٦٤٥ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : يُغَيَّبُ رَأْسُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.

(۱۳۶۳۵) حضرت طاؤس ولیٹیل فرماتے ہیں کہ محرم کا گرانقال ہوجائے تواس کے سرکو چھپادیا جائے گا۔

( ١٤٦٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ فَهُوَ حَلال.

(۱۳۲۳) حضرت حسن راتیجا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا نتقال ہوجائے تواب دہ محرم نہیں حلال ہے۔

( ١٤٦٤٧) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ عامر قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُحُرِمُ فَقَدُ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ. (١٣٢٣) حضرت عامر ويشيد فرماتے بيں كه جب محرم كاانقال بوجائة واس كااحرام ختم بوجاتا ہے۔

( ١٤٦٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ

۱۶۹۱۸) حکالها و ربیع ، عن عقبه بن اپنی صابح ، عن إبراهیم ، عن عابسه ، کات ، بدا عات استخرم عالب ا

(١٣٦٢٨) حفرت عائشه تفاطئ ارشاد فرماتي بين كرجب محرم كانقال موجائة آب كے صاحب كا حرام ختم موكيا۔ (١٤٦٤٩) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُنِلَتْ عَنِ الْدُخْهِ هِ رَبُّهُ لِثُ ؟ فَقَالَتُ وَاصْنَعُوا لِهِ كَمَا تَصُّنَعُونَ لِهِ مِنْ قَاكُمُهِ

الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؟ فَقَالَتْ : اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ. (١٣٦٣٩) حفرت عائشه تْكَالِيُونات دريافت كيا كيا كها كرمحرم كا انتقال هوجائي؟ آپ تيكاليُونان فرماياس كساته وي معامله

ر ۱۱۱۹ ای سرت ما حد روانت یا جات در بات می در در را ۱۱۹ می در بات با ب روستان در بات با در در در در در در در در گروجوتم این مردول کے ساتھ کرتے ہو۔

( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ :قَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ ، يُكَفَّنُ كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ.

(۱۳۷۵۰) حضرت عکرمه بایشینه سے دریافت کیا گیا که اگر محرم کا انتقال ہوجائے؟ آپ بیٹینینے نے فرمایا اس کا احرام ختم ہوگیا اس کوای

طرح کفن دیں محے جس طرح بغیراحرام والے مخص کودیا جاتا ہے۔

( ١٤٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْرُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. (طبرانى ١١- بيهقى ٣٩٣)

(١٣٦٥١) حضرت عطاء ويشيد سے مروى مے كه حضور اقدس مَرْفَعَظَةً نے ارشاد فرمايا: ان كے چرول كو ڈھانپ دو، يبوديول كى

مشابهت اختیارمت کرو۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستحد المستاسك العناسك

( ١٤٦٥٢ ) حدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ، عَنْ إِسُرَالِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ، قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلا يُكْشَفُ. (١٣٧٥٢) حضرت ابوجعفر ويشيء محرم كم متعلق فرمات بين كداس كي مركودُ هانياجائ كا كهولانبيس جائكاً -

( ١٤٦٥٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفُولِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا.

(١٣٦٥٣) حضرت عطاء ويقيل فرماتے ہيں كداس كوخوشبونبيں لگائي جائے گی۔

( ٢٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَكَنَةَ ، فَتَضِلُّ فَيَشْتَرِى غَيْرَهَا

کوئی شخص اونٹ خریدے اور کم ہوجائے تو وہ اس کی جگہ دوسر ااونٹ خریدے گا

( ١٤٦٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتُهَا ، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا ، ثُمَّ وَجَدَتْهَا ، فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنْ أَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا . وَذَلِكَ فِي التَّطُوُّع.

(۱۳۶۵۳) حضرت عائشہ بنی مذہ نفی آنے ایک اونٹ خریدا تو وہ گم ہو گیا ، انھوں نے اس کے بدیے دوسرا اونٹ خرید لیا ، تو وہ پہلا والا بھی دوبارہ ل گیا،آپ ٹیکھٹی نے دونوں ادنیوں کی قربانی کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں دونوں قربان کروں گی،اور ىنقل ہوگا۔

( ١٤٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ نَحَرَتُهُمَا جَمِيعًا.

(۱۳۷۵۵) حضرت عروه روانتو ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ری مدین نے دونوں اونٹوں کو ذیخ فر مایا۔

( ١٤٦٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيهٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ مَاعِزِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ :سَاقَ أَبِي هَذْيَيْنِ عَنْ نَفْرِهِ وَامْرَأْتِهِ وَابْنَتِهِ ، فَأَضَلَّهُمَا بِذِي الْمَجَازِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحُرِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ،

فَقَالَ: تَرَبُّصَ الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ ، فَإِنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَائَةِ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ هَدْيَيْكَ فَانْحَرْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمَا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَانْحَرْهُمَا وَلَا تُحِلَّ مِنْك حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا ، أَوْ هَدْيَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَإِنْ نَحَرْتَ الْهَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدُتَ الْهَدْيَيْنِ الضَّالَيْنِ بَعْدُ فَانْحَرْهُمَا.

(۱۲۷۵۷) حضرت ماعزین ما لک التقفی میشید ہے مروی ہے کہ میرے والدمحترم نے اپنی طرف ہے، اپنی اہلیہ کی طرف ہے اور اپنی

بٹی کی طرف سے دوھدی بھیجیں، وہ مقام ذوالمجاز میں آ کرگم ہو گئیں، جب قربانی کا دن آیا تو سب نے حضرت عمر ڈاٹنو سے اس کا ذ کر کیا ، آپ رہی تھٹے نے فرمایا کہ آج کے دن ،کل اور پرسوں تک انتظار کرلو، بیشک قربانی کے بیرتین دن بیں ،اگرتمہارے جانور تہہیں مل جائمیں تو ان دونوں کوذ بح کرو،اوراگروہ نیلیں تو تیسرے دن ان کی جگدد د جانوراورخرپید داوران کوذ بح کرواور جب تک ذ بح نه

ئرلواحرام ند کھولنا، پھرخریدی ہوئی قربانی کے ذبح کرنے کے بعدوہ پہلے والے جانور بھی واپس مل جائیں توان کو بھی ذبح کردو۔

معنف ابن ابی شیر مرجم (جلد») کی معنف ابن ابی شیر مرجم (جلد») کی معنف ابن ابی شیر مرجم (جلد») کی معنف آمّه بکرنهٔ الله معنف الله معنف معنف آمّه بکرنهٔ الله معنف الله الله معنف

۱۶۹۵۷) حدثنا و کِیع ، عن شعبة ، عن عقِیلِ بنِ طلحه ، عن ابِی الخصیبِ القیسِی ؛ انهٔ اهدی عَنَ امّهِ بَدُنهَ فَأَضَلَّهَا ، فَاشْتَرَى مَكَانَهَا أُخْرَى ، فَقَلَّدَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَر ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا جَمِیعًا. (۱۳۲۵۷) حضرت ابوالخصیب القیسی بِایِّیانے نے اپنی والدہ کی طرف سے حدی کا جانور بھیجا تو وہ راستہ بیں گم ہوگیا، انھوں نے اس

(۱۳۶۵) حضرت ابوالحصیب انفیسی پیشیونے اپنی والدہ کی طرف سے حدی کا جانور بھیجا تو وہ راستہ میں کم ہوگیا ،انھوں نے اس بی جگہ دوسرا جانورخرید لیا اور اس کو قلادہ ڈالا ، اتنے میں وہ پہلا جانور بھی مل گیا ، انھوں نے حضرت حضرت ابن عمر <sub>تن اف</sub>یزین سے دریافت کیا؟ آپ بڑا ٹیونے نے فرمایا کہ دونوں کوذ بح کر دے۔

رَيُّكَ عَنِي اللَّهِ الْمُعْبَقُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى طَالِبٍ الْحَجَّامِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَنْحَرُّهُمَا جَمِيعًا.

ِ ١٣٦٥٨) حفرت ابن عمال في وين ارشاد فرمات بين كدونول جانورول كوذ حكري ك\_ ١٤٦٥٩) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةً ؛ أَنَّهَا أَهْدَتْ بَدَنَتَيْنِ فَأَصَلَتْهُمَا ، فَأَهْدَى لَهَا دورو ويُرد بريد برير ويور مِن برير بريو برير ويور

ونت قربانی کے لیے بھیج ، انھوں نے ان کوذئ کیا تو سابقہ دواونٹ بھی عائشہ ٹن ھنران کول گئے تو آپ نے دونوں کوذئ فرمایا۔ ۱٤٦٦) حدَّثُنَا ابْنُ عُلَیَّةً ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ نَافِع ، قَالَ : سُفْتُ بَدَنَةً فَأَصْلَلْتُهَا ، فَاشْتَرَیْتُ أُخْرَی فَنَحَرْتُهَا ، ثُمَّ وَجَدُّتُ الْأُولَی ، فَسَأَلْتُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَیْرِ ؟ فَقَالَ : انْحَرْهُمَا ، وَسَأَلْتُ عِکْرِمَةَ ؟ فَقَالَ : نَاقَةً مِنْ إِيلِك.

۱۳۶۷۰) حضرت نافع بن علی بربینی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کو پانی بلانے کے لیے لے کر گیا تو وہ گم ہوگیا، میں نے اس کی بگہ دوسرااونٹ لے کر قربانی کر دی، پھر مجھے وہ پہلا اونٹ دوبارہ مل گیا، میں نے حضرت عروہ بن زبیر <sub>تفکا</sub>فیزیا ہے اس کے متعلق ریافت کیا؟ آپ جاپیز نے فرمایا کہ اونٹی اونٹ کی اطرف ہے ہے۔

ريافت كيا؟ آپ رُلَّا وَضُو نِفْر مايا كه اوَنُمُن اونت كى طرف ہے ہے۔ ١٤٦٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : انْحَرِ الْأُولَى.

١٤٦٦١) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :انْحَرِ الْأُولَى. ١٣٢٦١) حَرْتَ طَاوَسَ مِشِيدٍ فَرَمَاتَ بِينَ كَرَفَ يَهِلُّ جَانُورَكَ قَرَبَانِي كَرَلِ \_ ١٤٦٦٢) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ أَبِى الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَنْهُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوْيْبٍ ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا جَمِيعًا. (۱۳۶۲) حضرت ابوبکر بن ابوانجهم مِیشِین سے حضرت قبیصہ بن ذویب بیشینے نے دریافت کیا؟ آپ بیشینے نے فرمایا دونوں جانوروں کواکٹھے ذرج کر۔

١٤٦٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْأُولَى تَطَوُّعًا

ابن البشيرمترجم (جلدم) و المحرك المحر كتاب البناسك كخ

نَحَرَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذًا كَانَتُ وَاجِبَةٌ صَنَعَ بِالْأَخُرَى مَا شَاءَ.

(١٣٦٦٣) حضرت عطاء ريشية فرمات بين كما كربهلا جانور (مم مونے والا )نفلي تھا تو پھر دونوں كوذ ج كرے گا اور اگر ببہلا جانو. واجب تھا تو پھرای کو ذیح کرے گا دوسرے جانور میں اس کی مرضی ہے چاہے تو ذیح کرے اگر چاہے تو نہ کرے۔

( ١٤٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ ٱنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطُوُّعًا، فَاشْتَرَ

أُخْرَى ، قَالَا :إِنْ كَانَ قَلَّدَ الَّذِي اشْتَرَى نَحَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدُهَا بَاعَهَا إِنْ شَاءً.

(۱۳۶۲ه) حفرت حسن وليفيد اور حضرت عطاء وليفيد ارشا وفرمات بين كه الرنفلي قرباني والا جانورهم موكيا اوراس نے اس كي

چگەد دسراخرىدلىيا اوراس كوبھى قلادە ۋال دىيا تواب دونوں كو ذرىح كرے گا اوراگر ابھى تك قلادەنبىيں ۋالا تواگر جا ہے تواس فرونت كرسكتا ہے۔

# ( ٢٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجُّ وَهُوَ مُوسِرٌ

کوئی مخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیرد نیاسے رخصت ہوجائے

( ١٤٦٦٥ ) حَلَّنْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلًّا مُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، لَمْ يَمْنَعُهُ مَرَضٌ حَابِسٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ

سُلُطَانٌ جَانِرٌ ، فَلْيَمْتُ عَلَى أَي حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا. (دارمي ١٥٨٥- بيهفي ٣٣٣)

(١٣٧٦٥) حضرت عبد الرحمٰن بن سابط والله يست مردي ہے كہ حضور اقدس مِنْ الله الله عند الرحمٰن بن سابط والله يس دنيا ہے رخصت ہوا کہاں نے جج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا ،اوراس کو کسی بیاری ،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا ،تو وہ جس مرضی حال يرمر ، خواه يهودي جوكرخواه نفراني جوكر\_

( ١٤٦٦٦ ) حَذَّتُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ الْأَسُودُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مُوسِرٍ : لَوْ مِتَّ وَلَمْ تَحُجَّ ، لَمْ أَصَلَّ عَلَيْكَ.

(١٢٢٦) حضرت الاسود واللي ني ايك مالدا وخص سے فرما يا كدا كرتو بغير حج كيے مركبيا تو ميں تيرا جنازه نه يرمعوں گا۔

( ١٤٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، غَنْ سُفْيَانَ، غَنِ مُجَاهِدِ بْنِ رُومِتْي، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ:سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،

وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِى لَيْلَى ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ:

النَّارَ ، النَّارَ ، وَقَالَ ابْنُ مَعْقِلِ :مَاتَ وَهُوَ لِلَّهِ عَاصٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنِّي لأَرْجُو إِنْ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(١٣٢٦٤) حضرت مجامد بن رومي مريشي؛ فرمات بي كدميل نے حضرت سعيد بن جبير ،حضرت عبد الرحمٰن بن ابي ليل اور حضرت عبد الله بن معقل ہؤتیا ہے اس محف کے متعلق دریا فت کیا جوصاحب استطاعت ہونے کے باد جود فج کیے بغیر مرجائے؟ حضرت سعید ہوتا ہے؟ نے قرمایا اس کے لیے آگ ہے، حضرت ابن معقل ویلیونے فرمایا وہ اس حال میں مراکہ وہ اللہ کا نافر مان ہے اور حضرت ابن الی لیل والیانے فرمایا کہ میں اگراس کاولی اس کی طرف ہے جج اوا کردے تو مجھے امید ہے ( یعنی عذاب اللی سے فی جائے گا)۔

( ١٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ لِي جَارٌ مُوسِرٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ ، لَمْ أَصَلُّ عَلَيْهِ.

(۱۳۶۸۸) حضرت سعید بن جبیر بیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مالدار پڑوی حج ادا کیے بغیر مرجائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں ادا

( ١٤٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِوْ لَمْ يَحُجَّ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرْ.

(۱۳۲۲۹) حضرت ابن عمر جئ پینز فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مرجائے تو وہ قیامت

کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آئٹھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوگا۔

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيّ حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا. (١٣٧٧) حضرت عمر مُنْ الله و الله الله عن كه حضور اقدس مُطْفِقَةً نه ارشاد فرمایا: جو خض اس حال میں دنیا ہے رخصت ہوا ك

اس نے حج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا،اوراس کوکسی بیاری،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا،تو وہ جس مرضی حال برمرے،خواہ يېودى بهوكرخواه نصراني بهوكر ـ

( ١٤٦٧١ ) حدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَرْزَمٍ ، عَنْ عُمَرٌ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۳۷۷) حضرت عمر و التؤے سے اس طرح مروی ہے۔

### ( ٢٧١ ) فِي السُّرِعَة وَالتَّوْدَةِ فِي الطَّوَافِ

#### طواف میں تیز چلنا

( ١٤٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُرو بُنِ دِينَارٍ قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يُسْرِعُ فِي الطَّوَافِ.

(۱۳۷۷۲) حصرت عمرو بن دینار منافقهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر مبئی پینئ کوتیز تیز طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٣ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْعُبَابِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يُهَرُّولُ فِي

(۱۳۶۷) حضرت اساعیل بن عبد الملک واثین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز واثینیز کولیک لیک کر (میکھ تیز) طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُسُرِعُ حَتَّى يَكَادَ يَسْعَى ، أَوْ يَشْتَدُّ.

(۱۳۷۷) حضرت اساعیل بن ابو خالد پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون وہائٹو کو دیکھا کہ وہ تیز (جلدی) طواف کررہے ہیں قریب تھا کہ دہ اور تیز ہوتے یا دوڑ پڑتے۔

( ١٤٦٧٥ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ يَمُشِى عَلَى هِيْنَتِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَلَا يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ .

(۱۳۷۷۵) حضرت الشیبانی ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشیز کے ساتھ طواف کیا تو وہ بالکل آ ہستہ آ ہستہ طواف کررہے تصاور نہ بی انھوں نے جمرا سود ریکی ہے دھکم پیل کی۔

( ١٤٦٧٦) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ٱزْمُلُوا، إِسْرَعُوا. إِسْرَعُوا.

(۱۳۷۷ ) حفرت فطر والیلا فر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعید بن جبیر والیلا کے ساتھ طواف کیا ،آپ والیلا نے فر مایا ان وجوانو! طواف میں رمل کرواور تیز طواف کرو۔

﴿ ١٤٦٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لابْنِ عُمَرَ نَنْظُرُ كَيْفَ يَطُوفُ ، فَرَأَيْنَاهُ قَانِلاً هَكَذَا ، قَدْ قَبَضَ عَلَى أَصَابِعِهِ وَهُوَ يَشْتَدُّ.

(۱۳۶۷) حضرت طاؤس ہیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر پڑی پین کو دیکھنے کے لیے بیٹھے تا کہ دیکھیں وہ کس طرح طواف کرتے ہیں، پس ہم نے آئبیں دیکھا کہ وہ انگلیوں کے بل تیز تیز چل رہے ہیں۔

( ٢٧٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مَا صَادَ الْحَلَالُ

### محرم اگرحلال شخص كاشكاركيا ہوا جانوركھالے

' ١٤٦٧٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِى نَفَرٍ مُحْرِمِينَ ، وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، فَلَمْ يُؤْذِنوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا فَصَرَعَهُ ، فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا مِنْهُ ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنْه ؟ فَقَالَ :هَلْ أَشَارَ الِيهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَكُلُوا. (بخارى ١٨٢١\_ مسلم ١٣) ان کے ساتھیوں نے جنگل گدھاد کی تھا، ان کے ساتھیوں نے گدھے کی طرف نشاندہ کی نہ کو کیکی نامی میں ان کے ساتھ تھے اور وہ خود مجرم نہ تھے، ان کے ساتھیوں نے جنگل گدھاد کی تھا، ان کے ساتھیوں نے گدھے کی طرف نشاندہ کی نہ کی لیکن انہوں نے خود اے دکھے لیا۔ پس انھوں نے ان میں سے بعض کا کوڑ ااٹھا یا اور اس کو بچھاڑ دیا، پھر انھوں نے اس کو کھایا اور اپنے ساتھ اس کا گوشت اٹھا بھی لیا، پھر ان

القول ہے ان یں سے من کا وراا ھایا اوران و پھارویا، پرانتوں ہے اس وھایا اوراپے ساتھ اس کا وست اھا ہی گیا، پران کی رسول اللّه مُیَرِّفَظَیْنَ ہے ملا قات ہوئی تو انھوں نے اس کے متعلق آپ مِیرِفظینی ہے دریافت کیا؟ آپ مِیرُِفظینی نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کنہیں ،آپ مِیرِفظینی نے فرمایا کہ پھراس میں سے کھاؤ۔

( ١٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِى الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : فَأَهْدِى لَنَا طَائِرٌ ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ ، قَالَ : فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَوَفَقَ مَنْ

أَكُلَهُ ، وَقَالَ : أَكُلْنَاه مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ۲۵- احمد ۱/۱۷۲) ۱۳۶۷) حضرت عبدالرحمٰن طفع؛ فرماتے بن كه بم سفر ج مين حضرت طلح بن عبيد الله طافق كيساتھ تقياق بم لوگ جالت احرام

(۱۳۷۷) حفرت عبدالرحمٰن ولیفید فرماتے ہیں کہ ہم سفر جج میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہوائی کے ساتھ تھے اور ہم لوگ حالت احرام میں تھے، ہمارے پاس ایک پرندہ (شکار کیا ہوا) ھدیدلایا گیا، حضرت طلحہ ہوائی آرام فرمار ہے تھے، ہم میں ہے بعض نے تواس کو کھایا اور بعض رکے رہے اور اس کو نہ کھایا، حضرت طلحہ بڑائی بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ بڑائی سے اس کا ذکر کیا، آپ بڑائی نے کھانے والوں کو درست کہا، اور فرمایا: ہم نے رسول اکرم مَرافِظ بھے کے ساتھ کھایا تھا۔

( ١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ

إِذَا صِيلَة لِغَيْرِهِ ، يَغْنِي فِي الإِحْرَامِ.

(۱۳۶۸۰) حضرت عمر بن خطاب دی ڈو ایسے برندے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے جس کومُرم کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے شکار کما ہو۔

( ١٤٦٨١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ :لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَقِينِي قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَأْلُونِي عَنِ الْحَلَّالِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ الْحَرَامُ ؟ فَأَفْتَيْتُهِمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ مَا أَفْتَيْتُ أَحَدًا أَبَدًا.

(۱۳۱۸) حضرت ابوطریرہ دی نئو فرماتے ہیں کہ جب میں بحرین ہوائیں آیا تو جھے اھل عراق کی ایک قوم ملی ،انھوں نے مجھ سے

پوچھا کہ طلال شخص کا شکار کیا ہوا جا نور محرم کھا سکتا ہے؟ میں نے ان کو کھانے کا فتو کی دیا، پھر میں حضرت عمر جھ نئے کے پاس آیا اور آپ
سے اس کے متعلق رائے لی؟ آپ ڈٹا ٹو نے فرمایا (کہ تونے سیح فتو کی دیا) اگر تو ان کواس کے علاوہ کوئی فتو کی دیا تو تچھ سے وئی بھی
کبھی بھی فتو کی نہ لیتا۔

( ١٤٦٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ

محرم

(۱۳۶۸۲) حفزت عروہ دیا تھے ہے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام مناتھ حالت احرام میں حمار وحثی کے خشک گوشت کا زاد راہ (توشہ)ا ختسار کرتے تھے۔

( ١٤٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَ الْحَلَالُ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَصِدُهُ مِنْ أَجْلِهِ ، أَوْ بِآلَتِهِ.

(۱۳۶۸۳) حفرت حسن پیلین اور حضرت عطاء پیشین اس میں کوئی حرج نہیں جھتے کہ حلال شخص کا شکار کیا ہوا جانو رمحرم کھالے، جب کہ اس شخص نے اس کے لیے اور اس کے ہتھیار سے شکار نہ کیا ہو۔

( ١٤٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَفْدِ بُنِ عِيَاضٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ مَسْفُودٍ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ ، لَقُوا قَوْمًا حَلَالًا مَعَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ ، فَإِمَّا بَاعُوهُمْ ، وَإِمَّا أَطُعَمُوهُمْ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسِ.

(۱۳۷۸۳) حضرت ابن مسعود رہ فائو سے دریافت کیا گیا کہ محرم جماعت کی بغیر احرام والی جماعت سے ملاقات ہوئی اوران کے پاس شکار کیا ہوا جانور کا گوشت ہو، تو کیا بیاس سے خرید لے یاوہ ان کو کھلا دیں؟ آپ دہ ٹائٹو نے فریایا کہ اس میس کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٦٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بن خالد، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ، قَالَ:قَالَ رَجُلَّ: اشْتَرَيْنَا رِجُلَ حِمَارٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مِنْ قَوْمٍ حَلَالٍ ، قَالَ :فَمَرَرُنَا بِأَبِى ذَرِّ ، فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ :لاَ أَرَاكُمْ فَجَرتُمُ ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۸۵) حفرت یزید بن عبداً لله بن الشخیر ویشید ہے مروکی ہے کہ ایک شخص فرماتے ہیں کہ ہم نے حلال جماعت سے حالت احرام میں جمارکی ٹا تگ خریدی، پھر ہم حضرت ابوذر دولٹو کے پاس سے گزر ہے تو ہم نے ان سے سوال کیا؟ آپ دولٹو نے فرمایا کہ میرانہیں خیال کرتم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٢٧٣ ) مَنْ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِم

### جن حفرات نے شکار کا گوشت محرم کے کھانے کو ناپند کیا ہے

( ١٤٦٨٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ حِمَّارَ وَخْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ :فَرَدَّهُ :

العديت إلى رسونِ اللهِ على الله عليهِ واستم إلا بواغِ الواهِ الواهِ الواهِ الواهِ الواهِ الواهِ الواه وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدِّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ . (بخارى ١٨٢٥ـ مسلم ٥٠)

(۱۳۷۸) حضرت الصعب بن جثامہ وُلِيُّوْ فرماتے ہیں کہ مقام ابواء یا مقام و دّان میں، میں نے رسول اکرم مِیَلِفَیْنِ کی خدمت میں حماروحثی کا گوشت پیش کیا آپ مِیَلِفِیْفِیْ الت احرام میں تھے، آپ مِیلِفِیْفِیْ نے اس کولوٹا دیا اور فرمایا: ہمیں ہے گوشت واپس تیری طرف لوٹانے کا کوئی حق نہ تھا، مگر ہم حالت احرام میں ہیں۔ معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كو محمد المناسك كالمستقل معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

( ١٤٦٨٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَخُشٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :

لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْك. (مسلم ٥٣- احمد ١/ ٢٨٠) (۱۴۷۸۷) حفرت ابن عباس بني در من الله عمروي م كه حفرت صعب بن جثامه وفافز نے حضور اقدس مِلْفَظَيْفَة كي خدمت ميس حمار وحشى كا كوشت پیش كيا، آپ مِنْ الفَقَعَةِ اس وقت حالت احرام بيس تيے، آپ مِنْ الفَقِيَّةِ نے اس كو واپس كر ديا اور فر مايا: اگر جم حالت

احرام میں ندہوتے تو آپ سے ضرور قبول کرتے۔ ( ١٤٦٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ وَقَدِيدَهُ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٦٨٨) ابن عمر تفايز عن بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے تازہ اور خشک دونوں تنم کے گوشت کومم کے لیے ناپند

( ١٤٦٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّغُبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُشْ ، فَقَالَ :رُدَّوهُ إِلَيْهِ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ.
(١٣٦٨٩) حَمْرت صعب نَيْ رسول اللهُ مَالِفَقَعَةَ كوماروشَ كاهديه بهيجاتو آب مِرَافِقَعَةَ فَرْمَايا كداس كووايس كردوجم تو حالت

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عُن أَكُلِ الصَّيْدِ وَشِيقَةً ، أَو غَيْرَهَا.

(١٣٦٩٠) حَفَرت طاؤس مِينِين محرم كومنع فرماتے تھے كہوہ شكاروالا گوشت كھائے ياس كوسفر ميں زادراہ بنائے ياكسي اور كام

( ١٤٦٩١ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَيَتْلُو: ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.

(١٣٦٩١) حفرت البوالشعثاء وفات محرم كے ليے اس كے كھانے كونا پندكرتے تھے، اور قرآن پاك كى بيآيت تلاوت فرماتے ﴿وَ

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾. ( ١٤٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِضَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :قَالَتْ :يَا ابْنَ أُخْتِى ، إِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

(۱۴۲۹۲) حفرت عروہ ڈٹاٹنے سے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ بڑیامٹائلا نے مجھ سے فرمایا: اے بھیتیج! بیشک یہ چند راتیں ہیں،اگر

تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو اس کو جھوڑ دے۔

( ١٤٦٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةً ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِي مُبْهَمَةٌ.

(۱۳۶۹۳) حضرت ابن عباس ٹئ شنافر ماتے ہیں کہ پہ گوشت مصمم ہے۔

( ١٤٦٩٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحِ ، عَنْ عَلِلْ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٣١٩٣) حفرت على زائة اس كے كھانے كونا پندكرتے تھے۔

( ١٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِياد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَهْدِيَتُ لَهُ حَجَلٌ وَهُوَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمَرُ بِهَا فَطُبِخَتْ ، فَجُعِلَتْ ثَرِيدًا ، فَأُتِي بِهَا فِي الْجِفَانِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيًّا.

(۱۳۹۵) حضرت عبدالله بن حارث مليني فرمات بين كه حضرت عثمان والين كي الياس و الله جانور حديد لا ياحميا آپاس وقت حاجیوں کے ساتھ حالت احرام میں تھے، آپ وہ اور نے اس کے پکانے کا تھم فرمایا: اس کی شید بنائی گئی اور پیالوں میں لائی

منی ،ہم سب حالت احرام میں تھے ہم سب نے اس کو کھایا مگر حضرت علی جوانو نے اس میں سے تناول نہ فر مایا۔

( ١٤٦٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشُّعْبِيَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: قَلَدَ أُخْتُلِفَ فِيهِ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ.

(١٩٢٦) حضرت اساعيل ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت فعمی ويشيد ہاں كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ويشيد نے فرمايا كه اس کے متعلق اختلاف واقع ہواہے،میرے نزدیک پہندیدہ تو بہی ہے کہ تواس کو نہ کھا۔

### ( ٢٧٤ ) فِي الْمُحرِم يَحْمِلُ امْرَأَتُهُ

### محر متخف اگرایی اہلیہ کواٹھالے

( ١٤٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَدُنُو مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ.

(۱۳۲۹۷) حضرت ابن عباس بی پینزارشا دفر ماتے ہیں کہ اگر تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ تو حالت احرام میں اس کے قریب نہیں جائے گاتو پھر (اس کواٹھانے میں کوئی حرج نہیں )۔

( ١٤٦٩٨ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِاغْتِزَ الِهَا جِدًّا.

( ۱۳۲۹۸ ) حضرت طاؤس مِنْ فيزاس سے بہت زیادہ الگ اور دورر ہے کا حکم قرماتے۔

( ١٤٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَين بن عَلِيّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ نَافِعًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٩٩٩) حضرت صبيب بن ابومرز وق بريشيذ سے حضرت نافع بريشيذ نے دريافت فرمايا: آپ ميشيد نے فرمايا كداس ميس كوئي

( ١٤٧٠. ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمُأَلَّةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ : الْحُمِلُهَا وَاتَّقِ اللَّهُ.

كناب البناسك

( • • ) احضرت سعید بن المسیب ویشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو حالت احرام میں اپنی بیوی کواٹھائے ،فر ماتے ہیں کہ اس کوا تھا مگر اللہ ہے ڈر (کوئی غلط حرکت مت کرنا)۔

( ١٤٧٠١) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۰ کام) حفزت معید بن المسیب رفظید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٧٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاً: لا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مُلاَمَسَةٌ. (۱۲۷-۱۳۷) حفرت عامراور حفرت عطاء ویشید فرمائے ہیں کہ اس کواٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ تو اس کو نہ چھوئے۔ ( ١٤٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ الْمُرَأَتَهُ ، مَا لَمْ يَلْزِقُ جِلْدُهُ بِجِلْدِهَا.

(۱۳۷۰۳) حضرت عامر ولیشید اور حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم اپنی بیوی کو اٹھائے جب تک کہ دہ اپنی جلدکواس کی جلد کے ساتھ نہ ملائے۔

### ( ٢٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ، فَلاَ يَجِدُ لَهُ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ محر متحض شکار کرلے اور اس کی مثل کوئی جانور نہ یائے

( ١٤٧٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَ مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسِ وَنَحْنُ بِوَادِى الْأَزْرَقِ ، فَقَالَ : الصَّيْدُ يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ ، لَا يَجِدُ لَهُ يِنَّا مِنَ النَّعَمِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَمَّنُهُ يُهُدَى إلَى مَكَّةَ. ( ۴ - ۱۴۷ ) حضرت مروان بن حکم ولیشیل نے حضرت ابن عباس ٹفکٹینز سے دریا فت کیا اور ہم لوگ اس وقت وادی الا زرق میں تھے، ك يمرم أكر شكاركر عاوراس كي مثل كوئى جانورند بائي؟ آب ولا تؤني نے فرمايا كداس كى قيمت مكه مرمه بھيج دى جائے گى۔ ( ١٤٧٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ ،

تَصَدُّقَ بِثَمَنِهِ. (۱۴۷۰۵) حضرت ابراہیم پیٹیے فرماتے ہیں کہ اگرمحرم کوئی ایسا جانور شکار کرے جس کی قیت صدی تک نہ پہنچے تو وہ اس کی قیمت

( ١٤٧٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَا لَمْ يَبْلُغُ هَذْيًا ،فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ.

(۱۳۷۰۲) حفرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ هدی تک اس کی قیت نہ بینچے تومسکین کو کھا تا کھلادے۔

### ( ۲۷٦ ) فِى التَّعْرِيبِ لِلْمُحْرِمِ محرم كافخش كلام كرنا

( ١٤٧.٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ :

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا ... إِنْ تَصْدُقَ الطَّيْرُ نَبِكَ لَمِيسًا.

قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :تَقُولَ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :إِنَّمَا الْفُحْشُ مَا وُوْجِه بِهِ النِّسَاءُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

( 2 - 1972 ) حضرت ابن عباس بن دین نے حالت احرام میں اس شعر کی مثال پیش کی:'' وہ اونٹ کی جال چل کے ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، اگر پرندہ سے بولے تو ہم کسی مانوس کومحسوں کرتے ہیں۔''آپ ٹی تی ہے کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں فخش کلام کر رہے ہیں، آپ ٹی تا ٹی نے فرمایا فخش کلام تو وہ ہوتا ہے جس سے حالت احرام میں مورتوں کوخطاب کیا جاتا تھا۔

( ١٤٧.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ ، قُلْتُ : وَمَا الإِعْرَابُ ؟ قَالَ :أَنْ يَقُولَ :لَوْ أَحْلَلْت قَدْ أَصَبُتُكِ.

(٨٠ ١٣٤) خَصْرت طاؤس طِيْعِيْ مَحرم كے ليے فخش كلام كرنے كو نا پسند كرتے تھے، راوى كہتے ہيں كدميس نے عرض كيا فخش كلام كيا

ب؟ آ پ اِلنَّيْ نَفْر مايا كه يول كبنا: اگر مين احرام مين نه جوتا تو تحقي پاليتا (جمبسترى كرتا) \_ ( ١٤٧.٩ ) حدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّغْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

( ۱٤٧.٩ ) حمدتنا ابو معاوِية ، عنِ ابنِ جريج ، عن عطاءٍ ؛ انه كرِ ہ التعرِيب لِلمحرِمِ ( ١٣٧٠ ) *حفرت عطاء وِشِيْدِ محرم كے ليفِحْش تُفتُلُوكونا پندكر تے تھے۔* 

( ١٤٧١ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَير ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۴۷۱) حضرت عبدالله بن عبيدالله بن عمير بريشيه المحمى يبي مروي ہے۔

( ١٤٧١) حدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ ، فَإِنَّ الإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ ، قَالَ طَاوُوس : فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(۱۱۷۱۱) حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بنی پینئ نے ارشاد فرمایا: خبر دارعورتوں سے (حالت احرام میں) بچو، بیشک فخش کلام بھی گندگی (گناہ) میں سے ہے، حضرت طاؤس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بی پینئنے ساس ذکر فرمایا: آپ بڑاٹیو نے فرمایا حضرت ابن زبیر بڑی پینئن نے بچے کہا۔

### ( ٢٧٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءُ مُوقَتَّ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ صفاومروہ پر کوئی مخصوص دعانہیں ہے

( ١٤٧١٢ ) حدَّثَنَا حَفص بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادُ عُ بِهَا شُنْتَ.

(۱۲۷۱۲) حضرت ابراہیم چینٹیز فرماتے ہیں کہ صفاوم وہ پر کوئی مخصوص اور مقرر دعانہیں ہے جودل کرے دعا مانگو۔

( ١٤٧١٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَمْ نَسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوقَّتًا.

(۱۳۱۷)حضرت عطاء ولينيز فرمات بين كه بم نے صفاً ومروه پر كوئى مخصوص ومقرر د عانبيں ني \_

( ١٤٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادُعُ بِمَا شِنْتَ ، وَسَلْ مَا شِنْتَ .

(١٣٧١) حضرت قاسم بِينْ فرمات بين كرصفا ومروه رِرُفسوص دعانبين ب، جوجا بودعا ما تك لواور جوجا بوالله برسوال كرلو ( ١٤٧١٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُ ومِتَى يَقُولُ : لاَ

أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَ قَتَاً. (۱۳۷۱) حضرت عكرمه بن خالد المحز ومي ويشيد ارشا وفر ماتے بيں كه مير علم ميں نہيں ہے كہ صفاومروہ پركوئی مخصوص دعا ہے كہ

ر سات النا سرت ترمه بن حالدا مر وی وجه میزار سما دمر مانے بیل که میر نے م یک بیل ہے کہ صفاو سروہ پر نوق مصول دعا ہے گ آئیس ہے۔

( ١٤٧١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : يَبُدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُكْبَرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ، حَمُدٌ للهِ وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِهِ ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۲۷۱۱) حفرت عمر زدانتی صفا پہاڑی پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور سات تکبیریں پڑھیں، اور ہر دو تکبیروں کے

درمیان اللہ کی حد، نبی کریم مِزَافِقَ فِقَرِ پر دروداورا پنی ذات کے لیے دعاما نگی ،اور پھر مروہ پہاڑی پر بھی ای طرح کیا۔

(١٤٧١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبِيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَرُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْنَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو قَلِيلاً ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُوةِ ، حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ ، فَيَكُونَ التَّكْبِيرُ إِحُدَى وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَفُونُ غُ حَتَّى يَشُقَ عَلَيْنَا ، وَنَحُنُ شَبَابُ. فَيَعْرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَقُونُ عُرَيْنَ عَلَيْنَا ، وَنَحُنُ شَبَابُ. (1821) عَرْتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كَبيري رِي حَت اور كِيم بيوعا رِي ص : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ابني آ واز بلند کردية اور پيرتھوڙي ہے دعافر ماتے ، پھر مروہ پريبي عمل کرتے ، يبال تک كه سات چكروں ميں سات دفعہ بيد

عمل کرتے ، پس اکیس تکبیریں بن جاتیں ، پس ابھی وہ فراغت کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم پہلے ہی تھک جاتے تھے۔ حالانكه بم جوان تنهـ

( ١٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ : يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَلْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۸۷۸) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ آ دی صفاومروہ پراتی دیر کھڑا ہوجتنی دیر میں سورہ محمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔

( ١٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكُمُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْحَارِثِ يَهُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِنَةَ آيَةٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ. (19 ١٩٢١) حفرت تهم ويفيذ في حضرت ابراجيم ويفيذ عفرمايا: من في حضرت ابو يمربن عبدالرحمن بن حارث ويفيذ كود يكها كه آب

صفایراتن دیرکھڑے رہے جتنی دیرییں آ دمی ایک سوہیں آیتوں کی تلاوت کرلے حالا نکہ وہ فقیہ بھی تھے۔

( ١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِوِ ؛ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ

بِالصَّفَا ، فَرَقِي ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، أَنْجَزَ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي ، حَتَّى

إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. (۲۰ ۱۳۷۲) حضرت جابر مین نشو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِزَفِظَ فِي أِنْ صفا ہے ابتدا کی اور اس پر چڑھے اور ان الفاظ ہے اللہ کی

تو حید و کبریائی بیان فرمائی: اللہ کے علاوہ کوئی الانہیں ہے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی بادشاہی اوراس ہی کی تمام

تعریف ہاوروہ برشی پر قادر ہے۔اللہ کےعلاوہ کوئی عبادت کےلائق نہیں۔وہ اکیلا ہاس نے اپناوعدہ یورا کیا اورا پیے بندے کی مدد کی اورتن تنبا گروہوں کوشکست دی۔ پھران کے درمیان دعا فرمائی ،ای طرح تین بارکیا پھر مروہ کی طرف اترے یبال تک ك بهار عدم بطن دادى ميں يانى كى طرح بنے لك، يهال تك كه جم چلتے جوئے مروه برآئے، اورآپ مِرَفِي في في مروه برجمي وہی کیا جو صفایر کیا تھا۔

### ( ٢٧٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا لَبَّدَ، أَوْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَرَ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ

جوح طرات بیفر ماتے ہیں کہا گر بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے یا مینڈھیاں بنائے تواس

#### یران کاحلق کروا نا ہے

( ١٤٧٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ ضَفَرَ ، أَوْ لَبَّذَ ، أَوْ عَقَصَ فَلْيَحُلِقُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :مَا نَوَى.

(۱۲۷۲۱) حضرت ابن عامر بیشید فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گوندھے، یا چوٹی بنائے تو اس پر ان کاحلق کروانا ہے، حضرت ابن عباس ٹئا شرنا فرماتے ہیں کہ جس کی وہ نیت کرےوہ ہے۔

( ١٤٧٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّذْتُ رَأْسِي

بِعَسَلٍ ، أَوْ بِغِرَاءٍ فَتَنَشَّرَ ، فَشَقَّ عَلَى وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتَهَا ؟ فَقَالَتُ : اغْمِسُ رَأْسَكَ فِي مَاءٍ مِرَارًا. (١٣٢٢) حفرت عبدالله وَتَأَيُّهُ فرمات مِين كه مِين إِنِي يَهو يَهي حضرت ميمونه بنى فيان عاتص خرج پر ثكلا، أنحول في مير برع

شہدیا گوند سے گوندھ دیا، جس کی وجہ سے بال بگھر گئے ،اور مجھے انھوں نے مشقت میں ڈال دیا حالانکہ میں حالت احرام میں تھا، میں نے آپ ٹی انڈونئا سے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے سرکو پانی میں بار بارغوطہ دو۔

( ١٤٧٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُّ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَنْ لَبَدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَرَ بسَيْرٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۳۷۲۳) حضرت علی چاہٹے فرماتے ہیں کہ جو ہالوں کو گوند ھے ، یا چوٹی بنائے تو اس پران کا حلق کروانا ہے۔

( ١٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزُرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :مَنْ لَبَدَ ، أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ فَتَلَ فَلْيَحْلِقُ

(۱۳۷۲۴) حضرت عمر رہائے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے یا بٹ دیکر مضبوط کرے اس پران کا حلق کروانا ضروری ہے۔

( ١٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۳۷۲۵) حضرت ابوالمھلب ہیشینہ سے دریافت کیا گیا،فرمایا جو بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے اس پر بالوں کاحلق کروانا ضہری ہے۔

( ١٤٧٢٦ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَلْيَحُلِقْ.

(۱۳۷۲)حضرت ابراہیم مِلیُّی فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گھوند ھے یا چوٹی بنائے اس پرحلق کر ناضروری ہے۔

( ١٤٧٢٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي طِينًا قَبُلَ أَنْ أُحْرِمَ ،فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ :أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى فَنْ لَبَّدَ ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى إِلَّا مَا نَوَيْتَ.

(۱۳۷۲۷) حضرت ابن الی ملیکہ مِلیّکہ مِلیّکہ مِلیّکہ مِلیّ نیس کے احرام ہاند سے سے قبل اپنے سر پرمٹی رکھ دی، میریِ حضرت ابن زبیر ٹنکھ نئاسے ملاقات ہوئی، آپ جُرائیو نے فرمایا کے حضرت عمر رہا ٹیو بالوں کے گوند ہے والے پرحلق کولازم کرتے ہیں جبکہ میرے نزدیک وہ ہے جس کی نیت کی جائے۔

### ( ۲۷۹ ) فِي الْمُحْوِمِ يَحْتَاجُ إِلَى الرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ محرم كوا كرحيا دريا قيص كي ضرورت يرُجائ

( ١٤٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى قَمِيمِ يَلْبَسُهُ ، أَوْ خَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَحْوِ هَذَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ ، مِمَّا لَا يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَصْنَعَهُ ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمْ وَاحِدٌ ، وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمْ.

(۱۳۷۲۸) حفرت ابراہیم بیٹیز سے مردی ہے کہ محرم تخف کو اگر قیص پہننے کی یا سر کے بال کوانے کی ، یا اس جیسے کسی اور کام کی ضرورت پیش آ جائے جس کوکرنا ہمارے لیے مناسب نہ ہوتو اگر وہ سب ایک ساتھ کرے تو اس پرایک دم ہے، اور اگر وہ سارے کام الگ الگ کرے قوبر کام کے بدلے ایک دم لازم ہوگا۔

( ١٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ دُمَّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ دُمٌّ.

(۱۴۷۲۹) حضرت حسن بیشین اور حضرت عطاء بیشین فرماتے ہیں کہا گروہ سارے کام ایک ساتھ ہی کریے تو اس پر ایک دم لازم ہے اورا گرعیجدہ عیجدہ وقت میں کری تو ہرایک کے بدلے دم لازم ہے۔

### ( ٢٨٠ ) فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

#### عرفات میں ظہر وعصر کی نماز وں کے درمیان نفل نمازیر ٔ ھنا

( ١٤٧٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَآ يَفْعَلُ.

( ١٣٤ ١٥٠ ) حضرت الوب بيتيد فرمات مين كه مين في حضرت قاسم بيتيد كوعرفات مين ظبر وعصر كه درميان ففل يراحة جوئ

دیکھا،اورمیں نے حضرت سالم طِیشین کودیکھاوہ نہ پڑھتے تھے۔

( ١٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حفرت طاؤس بیشید ظهر وعصر کے درمیان عرفات میں نفل ند پڑھتے تھے۔

( ١٤٧٣٢ ) حَلَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حضرت جابر جلائی ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِ النظائی آنے عرفات میں ظہر وعصر کی نماز ادا فر مائی اوران کے درمیان نفل نماز نه برهی۔

( ١٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلِّ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، إِنْ شِئْتَ.

(۱۳۷۳) حضرت می مد میتید فرماتے ہیں که آسر چا ہوتو ظہر وعصر کے درمیان عرفات میں نفل پڑھاو۔

( ١٤٧٢٤) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ، كَمْ يَتَطُوَّعُ بَيْنَهُمَا. ( ١٤٧٣٤) حفرت عطاء طِيْنِ فرمات مِي كه جو تخص عرفات مِين ظهر وعصر كى نمازي اللحى اداكرے وہ ان كے درميان غل نه

-27

( ١٤٧٣٥) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ: إِنْ أَمْكَنَكَ الإِمَامُ أَنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا ، فَتَطَوَّعُ . ( ١٤٧٣٥) حفرت ابرابيم بِينْيِدِ فرماتے بين كداكرام فال پڙ صف كاموقع دے توضرور پڙهو۔

( ١٤٧٣٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَس بن سِيرِين قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَر لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَرَأَيتُ القَاسِم يَتَطَوَّع.

(۱۳۷۳) حصرت ابن سیرین بین بینینی فرماتے ہیں کہ میں حصرت ابن عمر بنی پیننا کودیکھا آپ نے عرفات میں ظہر وعصرے درمیان نشل نہ پڑھے، میں نے حصرت قاسم جایٹینے کو دیکھاانھوں نے نقل پڑھے۔

( ١٤٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۷۳۷)حفرت اسود مِیتَّنیهٔ عرفات میں ظہر وعصر کے درمیان نفل پڑھتے تھے۔

( ۲۸۱ ) فِي الْمُحْرِمِ يَذُبَعُ محرم ذبح (خود ) كرسكتاب

( ١٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِتِّي ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ .

هَلْ يَذُبُّحُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۳۷۳۸) حضرت صباح بن عبدالله البجلي واليطية فرمات بين كه مين في حضرت انس تان في الدياء الله على المحرم مخص خود ذبح كر سكتا ہے؟ آپ والتي نے فرمایا: ہاں۔

( ١٤٧٢٩ ) حدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ كُلَّ شَيْءٍ ، إلَّا الصَّيْدَ.

(۳۹ ۱۳۷۳) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذبح کرسکتا ہے۔

( ١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ . قَالَ :وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ.

( ۴۰ ۱۲۷) حضرت ابراہیم میشید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذیح کرسکتا ہے۔

( ١٤٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُحْرِمِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا.

(۱۴۷۲) حفرت سفیان ولیٹیڈ ہے محرم کے ذبیحہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ دلیٹیڈ نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا،اور حضرت حکم بایٹیڈ بھی اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

(١٤٧٤٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِم مَيْتَةً.

(۱۳۷۳) حفرت حسن مرات في فرمات بين كدم م كاذبيد مردارب.

( ١٤٧٤٣ ) حَذَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِم كَالْمَيْتَةِ لَا تُؤْكَلُ.

( ۱۳۷ ۱۳۷ ) حفرت عطاء والله فر ماتے میں کہ محرم کا ذبیحہ مردار ہے اس کومت کھاؤ۔

### ( ٢٨٢ ) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

متحاضة عورت بيت الله كاطواف كركى

( ١٤٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ أَبِي هَاعِزٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى السُّيُحِضْتُ ، قَالَ : دَعِّى الصَّلَاةَ أَيَّامَكِ الَّتِي هِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى الْسُئْتِ وَصَلَّى.

( ۱۳۷ ۳۳ ) حضرت ابو ماعز بڑنائو ہے مردی ہے کہ ایک عورت سر کاردو عالم مِنْزِقَتَیْقِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْزِقِقَةِ اِلْجِمِهِ استحاضه آگیا ہے، آپ مِنْزِقَقَعَةِ نے ارشاد فر مایا: جو تیرے ایام (مقررہ) ہیں ان میں نماز کو چھوڑ دے، پھر عسل کرے اس کوروئی ہے بھردے اور بیت اللہ کا طواف کراورنماز اوا کر۔ معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) كي محتف ابن الي شيدمتر جم (جلدم)

( ١٤٧٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ : مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ وَلْتَسْتَنْقِي بِجَهْدِهَا ، وَلْتَستنفِرْ بِثَوْبِ نَظِيفٍ ، ثُمَّ لَتُطُفْ بِالْبَيْتِ.

پا کی حاصل کرےاورشرم گاہ پر پاک کیٹر اباندھ لے پھر بیت اللہ کا طواف کرنے۔ سید کا میں میں کا دی میں اور کا ایک کیٹر اباندھ کے پھر بیت اللہ کا طواف کرنے۔

(١٤٧٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : جَاء ت امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَالِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَطُوفُ

إلى ابن عباس ، فقالت : تطوف المستخاصة بالبيب ؛ فقال : لقعد ايام افرايها ، ثم تعديس ولفوت بالمبين ، قال أفقالت : هَلُ تَذْخُلُ الْكُفْبَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : اسْتَدْخِلِى وَاسْتَنْفِرِى ، وَادْخُلِى.
(٢ ٣ ١٤) ايك عورت حضرت ابن عباس تفاية عن كى خدمت ميس حاضر بوكى اورعرض كيا كم متحاضة عورت بيت الله كاطواف كرعتى

ہے؟ آپ مزل نے فرمایا: اپ (مقررہ دن عبادت کے مطابق) بیٹھی رہے، پھر عسل کر کے طواف کرے، اس نے عرض کیا کہ کیا متحاضہ کعبہ میں داخل ہوسکتی ہے؟ آپ زن نئونے نے فرمایا کہ کوئی کپڑ اوغیرہ باندھ لے پھر داخل ہوجا۔

(١٤٧٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :أَتُصَلَّى الْمُسْتَحَاضَةُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَإِنْ سَالَ عَلَى عَقِبَيْهَا.

عاں ، علم ، وصح ، مبیت ویاں منس صلی سیسید ، (۱۳۷۳) حضرت سعید بن جبیر دینے دریافت کیا گیا کہ کیامتخاضہ نماز پڑھ مکتی ہے؟ آپ برٹیٹیز نے فرمایا کہ ہاں وہ بیت اللہ کا حج کرے گی اگرچہ خون اس کی ایڑھیوں پر بہدر ہاہو۔

( ١٤٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :

تَفْضِی الْمَنَاسِكَ. (۱۳۷۸) حفرت سعید بن المسیب بایشیز اور حفرت حسن بایشیز فر ماتے بین که متحاضہ حج کے تمام مناسک ادا کرے گی۔

( ١٤٧٤٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الزُّهْرِى ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الزُّهْرِى ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الزَّهْرِي ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الزَّهْرِي ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ

(١٣٧ مه) حضرت زهرى بينيد فرماتے بين كەستحاضە بىت الله كاطواف بھى كرے گى اورصفا دمروه كى سى بھى كرے گى۔ ( ١٤٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُوَّأَةِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا طَافَتْ بِي مُسْتَحَاضَةً.

( ۱۶۷۵۰) محدث و رقع ، عن معمام ، عن معمام ، عن معمام ، عن معمام المعربي من المعلم المعلى المعدد المعمد المعمد و ( ۱۳۷۵۰) حضرت عطاء بريشيد سے مروی ہے كه مكه مكر مدكى ايك خاتون فرماتى بين كه حضرت عائشہ جي مدين نے جمھے طواف كرايا -حالا نكه ميں مستى ضدتھى -

( ١٤٧٥١) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتِعُدَادَهَا الَّذِي كَانَتُ تَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَغْتَسِلُ ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَنْفِرُ. (۱۴۷۵) حفرت عطاء پیشیز فرماتے بیں کہ متحاضہ عورت اپنے (مقررہ) دن تک بیٹھی رہے گی، پھر وہ روئی رکھے گی اور غسل کرےگی اور بیت اللّٰد کا طواف کر کے چلی جائے گی۔

### ( ۲۸۳ ) فِي أَى سَاعَةٍ يَرُوحُ النَّاسُ إِلَى مِنَّى ؟ لوگ منل س وقت آئيں گے؟

( ١٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرُوحُ ؟ قَالَ : رَسُولُهُ عِنْدَ الإِمَامِ ، فَإِذَا رَاحَ ، رَاحَ ، عَجَّلَ ، أَوُّ أَخَّرَ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَخُرُجُ حَتَّى يَطُوفَ سَبْعًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّى الظَّهُرَ إِلَّا بِمِنَّى ، قَالَ : وَأَخَّرَ الْأَمِيرُ مَرَّةً ، فَصَلَّى دُونَ مِنَّى.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن جرتج مین تین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع مین تین کے حض کیا کہ حضرت ابن عمر شین ہوئی جاتے سے ؟ آپ میں نے حضرت نافع میں تا جہ کی جاتے ہے؟ آپ میں ناز نے فرمایا: ان کا قاصدامام کے پاس ہوتا، جب وہ چاتا تو آپ بھی چلتے، چاہے وہ جلدی کرے یا تا خیر، اور و وطواف کے سات چکر کممل کرنے سے پہلے نہیں نکلتے تھے، اور آپ بڑا تو ظہر کی نمازمنی میں اواکر ناپسند کرتے تھے، ایک دن امیر نے تا خیر کر و گ آپ بڑا تو نے ظہر کی نمازمنی سے پہلے ہی پڑھ لی۔

( ١٤٧٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا رَاكِبًا حِمَارًا ، ذَاهِبًا إِلَى مِنَّى يَوْمَ التَّرُوِيَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ : أَنْظُرُ أَيْنَ يُصَلِّى أُمْرَاؤُكَ فَصَلِّ.

(۱۳۷۵۳) حفرت عبدالعزیزین رفیع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بین آفد کو یوم التر وید (آٹھ ذوالحجہ) میں دراز گوش پر سوار منی جاتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آج کے دن حضور اقدس مِیَّرِ اَفْظِیْجَ نے ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ آب جی ٹیٹو نے فرمایا اپنے امیر کودیکھووہ کہاں اداکرتا ہے وہی تم بھی اداکرو۔

( ١٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ يَسِيرُ إلَى مِنَّى فَيَبِيتُ بِهَا.

( ۱۳۷۵ ) حضرت إلراجيم بيشيز يوم الترويه بين ظهر كي نماز مكه بين اداكرتے پيم منيٰ آجاتے اور رات و بال كزارتے \_

( ١٤٧٥٥ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِّبُ وَالْمِشَاءَ وَالصَّبْحَ.

(۱۳۷۵۵) حضرت جاہر بڑا تھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةً آٹھ ذوالحجہ منی تشریف لے گئے، آپ مَرْفَظَةً نے وہاں پرظهر وعصر بمغرب،عشاءاور صبح کی نماز ادافر ہائی۔ ( ١٤٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّوَاحُ إِلَى مِنَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيَرُ ح الإِمَامُ.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن عباس جی پیزین ارشاد فر ماتے ہیں کہ سورج جب غروب کی طرف ماکل ہوتو منی کی طرف نکلے ، پھرامام کو جاہئے کہ دو منیٰ کی طرف نکلے۔

( ١٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ يَوْمَ التَّهُورَ يَوْمَ التَّهُ وَيَةِ بِمِنَّى.

( ۱۴۷۵۷ ) حضرت عطاء مِلِينُيلا ہے مروی ہے حضوراقدس مَيْزَنْفَيَا ﴿ نِهِ وَ وَالْحِبِوَظْهِرِ كَي نَمَا زَمْنَي مِينِ ادافر مائي \_

( ١٤٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَمْكُثُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مُسْىَ يَوْمِ التَّرُويَةِ ، عَامَّةَ اللَّيْلِ.

( ۱۴۷۵۸ ) حضرت عطاء بیشیز سے مروی ہے کہ حضرت نا نُشہ شیاہ نائظ عرفہ کی رات اور بیوم التر و سی کی شام مکہ میں گھمبر تی تھیں ۔

( ١٤٧٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ بِمَكَّةَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ التَّرُويَةِ. ( ١٤٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ بِمَكَّةَ الْعِشَاءَ لَيْلَةَ التَّرُويَةِ.

(١٣٤٥٩) حضرت ليك طبيعين فرمات بين كديس في حضرت طاؤس بين التقايس من التحدة تحدد والحجد كارات عشاء كي نماز مكديس اوا ك . ( ١٢٧٥٠ ) حدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَالِسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَةٍ

الْحَجِّ، أَنَّ الإِمَامَ يُصَلِّى بِمِنَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ يَغْدُو.

(۷۰ ۱۳۷) حضرت ابن زبیر وی دختارش دفر ماتے بیں کہ حج کی سنقوں میں سے یہ ہے کہ امام ظبر،عصر مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز منی میں ادا کر چروہ آئے چلے۔

( ١٤٧٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : مَنْ شَاءَ صَلَّى بِمَكَةَ الظُّهْرَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِمِنَّى.

(١٢٧٦) حضرت عطاء طِيَّة فِيهُ فرماتے ہيں كه جو چاہے ظہر مكه مَرمه اداكرے اور جو چاہے منیٰ میں اداكرے۔

( ١٤٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَةً مَاشِيًّا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ.

(۱۲۷ ۱۲) حضرت اساعیل بن عبدالملک میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر طِیْنید کو آئھ ذوالحجہ کو دیکھا آپ نے مجدحرام میں دورکعتیں ادا فرما کیں، پھر آپ بڑاٹھ کمہ سے نگلے اور پیدل چلتے ہوئے مٹی تشریف لائے اورظہر،عصر،مغرب،عشاء اور فجرکی نماز وہاں ادا فرمائی۔

#### ( ٢٨٤ ) فِي أَى سَاعَةٍ يَذُهُبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى ؟

#### منی سے عرفہ کب جائے گا؟

( ١٤٧٦٢) حدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بُنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْفَجْرَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ،

وَرَاحِلَتُهُ مَوْقُوفَةٌ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ عَلَى قُلَّةِ الْجَبَلِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ غَذَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

( ۱۳۷ ۱۳۳ ) حضرت لاحق بن حميد ويشيد فر ماتے ميں كديس نے فخر كى نماز حضرت ابن عمر فئي دينما كے ببلو ميں اداكى ، ان كى سوارى

کھڑی تھی ، جب سورج کی طرف دیکھا تو وہ سر پر پہنچ چکا تھا، آ پ سواری پر سوار ہوئے اور عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَاسٍ يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرٍ.

(۱۳۷۲۴) حفرت عمروم لِينْظية فرمات بين كه مجھ اس شخص نے خبر دى جس نے حفرت أبن عباس بني دينوں كو و كيكھا كه آپ صبح

#### سوریے عرفات تشریف لائے۔

( ١٤٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ :أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ \* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ :أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ

بِمِنَّى ، حُتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَةٌ مِنْ عَرَفَةً. (ابن خزیمة ۲۸۰۳) (۲۵ ۱۵۲) حضرت عبدالله بن عمرو بن پین سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الله عَلاِینًا آئے منی میں رات گزاری، پھرضج ہوئی اور

ر ۱۵۰ میں صفرت حبراللہ بن مرو می دیمواسے سروق ہے کہ صفرت ابراہ یم یں اللہ علیبیلا اسے کی بیارات کر ارق ، پررس ہور سورج کی کرنیں طلوع ہو میں تو آپ چلے اور عرفات میں اپنی جگہ پر قیام فرمایا۔

( ١٤٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ مَكَّتَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ سَارَ.

بِیسی الفجر ، کم ملعت فیبیار علی طلعبِ السلمس ، کم سار . (۱۲۷ ۱۲) حفرت جابر دلی تند سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِزَافِقَةَ نے فجر کی نماز منی میں ادا فرمائی پھر آپ مِزَافِقَةَ نے کچھ دیر آرام

( ۱۹۷ - ۱۹۷۷) مطرت جاہر چی تئے سے مروق ہے کہ منصورا قدش کیلائنے جائے جربی تمازی کی من ادا قرمان پھرا پ طرائے جا کا بران تا کے در سدر جطلہ عرمیانہ تا ۔ مناہ کا کا وہ کہ طرف جل رہ ۔

كيايهال تككه جب سورج طلوع بواتو آپ مِئَوْفَظَةَ عرفات كي طرف چل پڑے۔ ( ١٤٧٦٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَيسرُ إلَى عَرَفَاتٍ ،فَانْزِلُ مَنَازِلَ

النَّاسِ ، الأَّ دَاكَ وَغَيْرَهُ مِنْ مَنَا زِلِهِمْ. ( ١٧ ١٤٧) حضرت ابرا بيم طِيْنِيْ فرمات بين كه جبتم فجر كى نماز ادا كرلوتو پھرع فات كى طرف چلو، اورلوگوں كى جگبوں پر اتر و،

مقام الا راک یا دوسرے مقامات پر۔

( ١٤٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْآيِمَّةَ ، أَيْمَّةَ الْمَوْسِمِ يَتَحَرَّوُا بِهِ إِلَّا فِعْلَ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِغُدُوّهِمْ إِلَى عَرَفَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا أَرَاهُمْ تَحَرَّوُا بِهِ إِلَّا فِعْلَ نَبِيَّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۱۳۷ ۱۸ ) حضرت عطاء مِلَيْنِيدُ فرمات مِين كدمين نے جج كے زمانہ كے ائمہ كود يكھا كدوہ طلوع تشس تك عرفات ميں تشبرت تتے اور

الناب المنظير متر جم ( جلد ٣) في الناب النامك الناب النامك الناب النامك الناب النامك میں نے ان کو تھبرتے ہوئے نبیں ویکھا مگران کے بی مِنْ اللَّهُ اللَّهِ کُفل کی دجہ ہے (کہ آپ مِنْ اللَّهُ ان کھر آ کیا تھا)۔

( ١٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْفَحْرَ بِمِنَّى ، ثُمَّ مَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ ارْتَحَلَ. (۱۳۷ ۱۹۳) حضرت اللح بربینید فرمائے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز حضرت قاسم براٹید کے ساتھ منیٰ میں ادا کی ، بھر کچھ دریر نظیرے اور بھر عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَبِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ حَتَّى يُصَلِّي بِمِنَّى الْغُدَاةَ.

(۱۳۷۷) حضرت المسیب میشید فرماتے ہیں کہ منی سے عرفات کی طرف نہیں نکلا جائے گا جب تک کہ فجر کی نمازمنی میں ندادا کر لی جائے۔

### ( ٢٨٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا السَّلَمَ الْحَجَرَ ، قَبَّلَ يَدَهُ

### جوحضرات حجراسود کے استلام کے بعدا پنے ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (مسلم ٢٣٦- بيهقي ٤٥)

(۱۷۷۷) حضرت نافع جیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنجادینن کو دیکھا آپ ڈنٹونو نے حجر اسود کے استلام کے بعد

ہاتھوں کو چو ما اور فر مایا: بیں نے جب سے رسول ا کرم فِران اللہ کا ایسا کرتے ہوئے و یکھا ہے بھی بھی اس قعل کو ترک نہیں کیا۔

( ١٤٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَة إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ، يَعْنِي الْحَجَرَ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ. قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :وَابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ :وَابْنُ عَبَّاسٍ ، حَسِبْتَ كَثِيرًا ،

قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ :لَمْ أَمْسَحِ الرُّكُنِّ إِنْ لَمْ أَقَبُّلْ يَدِى . قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَجْفَى مَنْ مَسَحَ الرَّكَنَ ، وَلَمْ يُقَبِّلُ يَدُّهُ.

(۲۷۷۲) حضرت عطاء طِیْشِیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر،حضرت ابوسعیداورحضرت ابوھریرہ ڈی مُنٹِم نَو ، یعماوہ جب حجر اسود کا انتلام کرتے تواینے ہاتھوں کو چوہتے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اور حضرت ابن عباس بنی دستم بھی؟ آب بناؤ نے فرمایا کہ میرا خیال سابن عباس بنياة بھي ،حضرت عطاء ويتنيذ فرماتے بين كەميں ركن كو باتھ نه لگا تا اگر ميں اپنے باتھوں كو بوسدنه بيتا اورحضرت عمرو بن دینار مِیشینه فرماتے میں جس نے رکن کوچھوااورا پنے ہاتھوں کو نہ چو مااس نے بےرخی برتی۔

( ١٤٧٧٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَفِعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ اسْتَكَمَا الْحَجَرَ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَالْآخَرُ مَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ.

(۳۷۷۳) حضرت محمد بن المرتفع بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر مبنی پیزین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میشینه کو دیکھا کہ سرین نور نوج امریکا بیزالوم کا یک اور میں سول نے اتھوں کو جو الدر دور پر نواز میز جب رو موار میز اترام کے لیے

آ ب دونوں نے حجراسود کا اسلام کیا، پھران میں سے ایک نے ہاتھوں کو چو مااور دوسرے نے اپنے چبرے پراپنے ہاتھ مل لیے۔ ریسیں کیا ہے میروٹے دعو و آدمی ہے ساتھو عمر سرتیا ہے دی ہے کہ دیور میریکے گاری سرتا ہو ہو کا سی دریا سی اس سے

( ١٤٧٧٤ ) حدَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَبِى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا قَبَّلَ يَدَهُ.

۔ (۱۳۷۷ سے معزت هشام میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بھی بھی نہ دیکھا کہ انھوں نے حجراسود کا اشلام کیا ہو پھر ہاتھوں کے محمد اور

( ١٤٧٧ ) حَذَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَعَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمْسَحُ الْحَجَرّ ، ثُمَّ يَفَيَّلُ يَدَهُ. ( ١٣٧٧ ) حفرت عبدالملك بِإِنْ فِي فرمات بين كه مِين في حضرت معيد بن جبير بِإِنْنِيْهُ كود يكُفاكه آپ بِإِنْفِيْ اينه باتھوں كوچوما۔

### ( ٢٨٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، قَبَّلَ يَكَةُ

### جوحضرات رکن بمانی کے اسلام کے بعد ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءً؛ إِذَا السُتَلَمُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ.

(۱۷۷۷۱) حفرت عبیداللہ بن ابوزیا دہائیے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عطاء بجسیم کو دیکھا کہ آپ نے رکن بمانی کا سلام کیااوراپنے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔

( ١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَسِنٍ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بُنَ حُسَيْنِ يَلْتَزِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ. ( ١٤٧٧ ) حضرت طارق ولضا في ما ترمِن كرمِن فرصف على طائع كرد مكوات على الله عند فريكن مما في كوان مركز الراس كر

(۱۳۷۷۷) حفزت طارق بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت علی ہواٹی کودیکھا آپ ہواٹی نے رکن بمانی کولازم پکڑا (اس کے ساتھ چمٹے رہے)۔

( ٢٨٧ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَنْسَى أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ

# کوئی خص طواف کے بعد دور کعتیں ادا کرنا اگر بھول جائے

( ١٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ ، قَالَا : إِنْ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صَلَّى فِي أَدْنَى الْحَرَمِ وَأَقْصَاهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْحَرَمِ أَهْرَاقَ دَمًّا.

(۱۴۷۷۸) حضرت مجاہد بیٹین اور حضرت طاؤس بیٹین اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوطواف واجب کے بعد دور کعتیں ادا کرن بھول جائے ، فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعدوہ کوئی نماز ادا کر لے تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اگر چہوہ حرم کے بالکل قریب ادا کرے یا کچھ دورا داکرے اوراگروہ نماز ادا کیے بغیر حرم سے با ہرنکل گیا تو پھراس کو قربانی کرنا پڑے گی۔

( ١٤٧٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ

الرَّكُعَتَيْنِ حَتَّى مَضَى ، قَالَ: يُصَلِّيهِمَا إِذَا ذَكَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىءٌ. (١٣٧٧) حفرت عطاء مِيَّيَدُ الشَّخص كم تعلق فرماتے ہيں جوطواف كرنے كے بعد دوركعتيں اداكرنا بھول جائے ، فرماتے ہيں

كه جب اس كوياداً ئے وہ اداكرے اس پر كھٹيس ہے۔ ( . ١٤٧٨ ) حَذَتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَكُعتَي الطَّوَافِ ، قَالَ :

یُصَلِّیهِمَا حَیْثُ مَا ذَکَرَهُمَا مَا لَمْ یَغْشَ النَّسَاءَ. (۱۳۷۸) حضرت حسن بلیٹی اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوطواف کے بعد دور کعتیں اواکرنا بھول جائے ، فرمایا اس کو جہاں

( • ۱۳۷۸) حضرت مسن بیشیز اس تفل کے معلق فرمائتے ہیں کہ جوطواف کے بعد دور تعلیں اوا کرنا بھول جائے ،فرمایا اس کو جہاں بھی یاد آئے وہ پڑھ لیے جب تک وہ عورت کے قریب نہ آیا ہو۔

### ( ٢٨٨ ) فِي الْحَلْقِ، إِلَى أَيْهِنَ هُوَ ؟

#### سر کاحلق کہاں ہے ہو؟

( ١٤٧٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ زِيَادِ بْنِ وَرْقَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ : ٱبْلُغْ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۵۷۸۱) حضرت سعید بن جبیر جیشینه حلق کرنے والوں کوفر ماتے کہ حلق کو دونوں ہڈیوں تک پہنچاؤ۔

( ١٤٧٨٢) حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ

إِذَا حَلَقَ فِي الْحَبِّ وَالعِموة : أَبُلُغِ الْعَظْمَيْنِ. (۱۳۷۸) حضرت ابن عمر ﴿ن يعنى حلق كرنے والوں كوفر ماتے كه جب حج وعمره ميں حلق كروتو دونوں مبر يوں تك حلق كرو۔

( ۱۱۷۷۱) عَرْضًا بَنْ مُرْبِي دِعْمَا مُنْ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

١٩٧٧) محدثنا محقص بن عِيَابٍ ، عَنِ ابنِ جَريجٍ ، عَن عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ ؛ آنه كان يقول لِلْحَلَاقِ :ابْدَأْ بِالْأَيْمَٰنِ ، وَابْلُغُ بِالْحَلْقِ الْعُظْمَيْنِ.

(۱۴۷۸۳) حضرت ابن عباس بن ویون ملق کرنے والوں کوفر ماتے تھے کہ دائیں جانب سے طلق شروع کرواور دونوں بڈیوں تک حلق کرو۔ ﴿ ١٤٧٨١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِمَي الْأَزْدِيِّ، قَالَ : نَحَرَ ابْنُ عُمَرَ وَحَلَقَ ، قَالَ :فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْحَلَاقِ :ٱبْلُغ الْعَظْمَيْنِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي

الْحَلْقِ ، أَبْلُع الْعَظْمَيْنِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَذُكُرُونَهُ ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ تُبْتٍ.

(۱۴۷۸ ) حضرت علی الاز دی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بھی دینئے نے قربانی کی اور سر کاحلق کروایا ، میں نے سناوہ حلق کرنے والول سے فرمار ہے تھے کہ حلق دو بڈیوں تک کرو،حضرت ابن جریج بیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے بوجھا کہ آ پ پراٹیلیز نے خودان سے سنا ہے کہ وہ حلق والوں کو یہ کہدر ہے ہیں؟ آ پ پراٹیلیز نے فر مایا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ اس کا ذکر

> کرتے ہیں لیکن میں نے خودان سے ہیں سا۔ ( ١٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ الْحَجَّامُ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ مُنَيْحٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَبُلُغُ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸۵) حضرت ابوجعفر بایشید فرماتے ہیں کہ بٹریوں تک حکق کرو۔

( ١٤٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السُّنَّةُ أَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸ ) حضرت عطاء ریشی فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ رہے کہ حلق دونوں بڈیوں تک ہو۔

( ٢٨٩ ) بِأَى الْجَانِبَيِنِ يَبُدَأُ فِي الْحَلْقِ ؟

## حلق مین کس جانب سے ابتدا کرے؟

( ١٤٧٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْحَلَّاقِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ. (مسلم ٣٠٥. ترمذي ٩١٢)

(۱۴۷۸۷)حضرت انس بخاخیہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنوَانَقِیَجَ نے حلق کرنے والے کواشار ہ فرمایا کہ یہاں ہے شروع کر د ،اور

آپ مِؤْفِظَة نے اپن دائن جانب اشارہ فرمایا۔ ( ١٤٧٨٨ ) حَذَّتُنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ :ابْدَأْ بِالأَيْمَنِ.

( ۱۵۷۸۸) حضرت ابن عباس بنی پین طل کرنے والے سے فرماتے کددا کمیں طرف سے شروع کرو۔

( ١٤٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الرَّجُلُ الَّذِى قَصَّرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ فِي إِمَارَتِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : ابْكَأْ بِالشِّقِّ الْآيُسَوِ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي قَصَّرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ابْكَأْ

بِالْأَيْمَنِ ، قَالَ : امْضِ لِمَا أُمِرْتَ لَهُ.

(١٣٧٨) حضرت عمرو بن دينار ميتيط فرماتے ہيں كه مجھ استخص نے خبر دى جس نے حضرت نافع بن علقمہ ميتيليز كي امارت ميں اس کے بال کا فے، وہ کہتا ہے نافع مِینی نے مجھ سے کہا باکیں جانب سے شروع کر، میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بن وین من کا کے بال کائے تھے آپ بن کو نے مجھے دائیں جانب سے کاشنے کا حکم دیا تھا، انھوں نے کہا کہ جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے وہی کر۔

# ( ٢٩٠ ) فِي الْجِمَارِ ، مَتَى تُرْمَى ؟

رمی کس وقت کی جائے؟ پر تی سے بیان کی جائے؟

( ١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (ترِمذى ٨٩٨ ـ احمد ١/ ٢٣٨)

(۹۰ ۱۹۷۷) حضرت ابن عباس بنی پینون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ فِضْفَغَ فَهَرْ وال مثس سے بعدری فرماتے تھے۔

( ١٤٧٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَوْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَاعْتِ الشَّمْسُ.

(19/ 91) حفرت ابن عمر ورو المعرض سورج كرز اكل بون في بعدري كرت تھے۔

(١٤٧٩٢) حدَّثَنَا وَّكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يَخُرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَرْمِي الْجِمَارَ.

(۱۳۷۹۲) حضرت سائب پایٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جنا پنیز کودیکھا جب سورج زائل ہونا شروع ہوا تو آپ رمی کے

(١٤٧٩٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : يَوْمِى الْجِمَارَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

(۱۳۷۹۳)حفرت ابن عباس بنی پینن طلوع تثمس کے بعدر می کرتے۔

( ١٤٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَرْمِيَان الْحِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۱۳۷۹۳) حضرت عمرو بن دینار بِلِیُمینِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر دی پیٹنااور حضرت مبید بن عمیر دیا پیز کے بعدری کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَالَ : رَمَقْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَمَاهَا عِنْدَ الظَّهِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَنُّولَ.

( ۱۳۷۹۵ ) حضرت ابن عباس بن دینمادو بهر کے وقت زوال ہے قبل رمی کے لیے نگلتے۔

(١٤٧٩٦) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشُّمْسِ ، فَيَرْمِي الْجِمَّارَ.

(۱۳۷۹۲) حضرت عبدالله بن عثان طِینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر طِینی کو دیکھا کہ انھوں نے زوال مثس کا انظار کیا پھر جمرات کی رمی کی۔

( ١٤٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ : قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسًا يَرْهِيَانِ الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشُّمْسِ ، وَيُطِيلَان الْقِيَامَ.

(عوسم) حضرت محمد بن ابواساعيل ميشيذ فرمات جي كه مين في حضرت سعيد بن جبير ميشيذ اور حضرت طاؤس ميشيد كوديكها كه

انھوں نے زوال ممس کے بعدرمی کی اور کافی دیر تک ان کے یاس قیام کیا۔

( ١٤٧٩٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

( ۹۸ ۱۹۲ ) حفرت حسن بیشیز سے ای طرح مردی ہے۔

( ١٤٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجَمْرَةُ حَتَّى تَزُولَ الشُّمْسُ ، فَعَاوَدْتُهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ذَلِكَ.

(۹۹ ۱۴۷) ابن جریج نے فرمایا کہ میں نے عطاء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زوال مٹس سے پہلے جمرات کورمی مت کرو۔ میں نے دوبارہ يو حيما تو يبي جواب ديا۔

### ( ٢٩١ ) فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَة

#### جمره عقبه کی رمی کابیان

( ١٤٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمِّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى ، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(مسلم ۳۱۳ ابوداؤد ۵۱۱)

(۱۴۸۰۰) حضرت جابر دی گئے ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَلِّفَتِيَا بِمَ الْحُرِ میں دوپہر کے دفت ری کی ، پھراس کے بعد زوال مش کے بعدری کی۔

( ١٤٨٠١ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۱۰۸۱) حضرت جابر والنفذ سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَنَّانًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلِ، فَرَخَّلُنَا عَلَى حُمُرَاتٍ أُغَيْلِمَةِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَجَعَلَ يَلُطُخُ أَفْخَاذَنَا ، وَيَقُولُ :أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَسْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَمَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفَاضَ

مِنْ عُرْنَةَ فَلاَ حَجَّ لَهُ. (۱۳۸۰۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقد س شریق نے جماعت میں ہے ہم پر مقدم کیا بی عبد المطلب کے بچوں کوجودراز گوشوں پرسوار تھے،اور جھیلی ہماری رانوں پر مارر ہے تھے اور فر مایا:اے میرے بیٹو!طلوع عمس سے پہلے رمی نہ کرنا۔ ( ١٤٨.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى

تَطُلُعَ الشَّمْسُ. (۱۲۸۰۳) حضرت ابراہیم مراثید فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں طلوع شمس سے پہلے رمی نہیں کی جائے گی۔

# ( ٢٩٢ ) مَنْ رَخُّصَ أَنْ يَرْمِيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

#### جوحضرات طلوع شمس ہے بل رمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٤٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمَّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ رَمَى الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسْ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَعَامِرٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرْمُونَ

حِينَ يَقُدَمُونَ ، أَيَّ سَاعَةٍ قَدِمُوا ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. (۱۲۸۰۴) حضرت عطاء بن سائب طِینْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر طِینْ کی کو طلوع مٹس ہے قبل رمی کرتے ہوئ

د یکھا،اوحضرت عطاء،حضرت طاؤس،حضرت مجاہد،حضرت تخعی،حضرت عامراورحضرت سعید بن جبیر جیسیم جب بھی آ تے ری کر ليتے وہ اس ميں كوئي حرج نہ جھتے۔

( ١٤٨٠٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبُلَ أَنْ تَطْلُعَ

(۱۳۸۰۵) حفرت عطاء ولينيز جمره عقبه كى رى طلوع شس يقبل كرنے مين كوئى حرج نه سجعة تنه

( ١٤٨.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : وَدِدْتُ أَنَّى كُنْت الْسَتَّاذَنْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا اسْتَّأْذَنَتُهُ سَوْدَةً ، أَنْ تَأْتِى مِنَّى بِلَيْلِ وَتَرْمِى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَكَانَتِ اهْوَأَةً تُبطَةً ثَقِيلَةً. (بخاري ١٧٨٠ـ مسلم ٢٩٥ـ احمد ١/ ١٩٨ (۱۳۸۰۱) حضرت عائشہ بنگاهٔ بنفافر ماتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی حضورا قدس فیٹن پیجے ہے اجازے ما نگ اوں جس طرت حضرت سوده شی هذیرفانے آپ مِرَافِنْ ﷺ ہے اجازت کی تھی کہ وہ رات کومٹی آ جا ئیں اورلوگوں کی آید ہے قبل ہی رمی کرلیں اور حضور اقدس مَا إِنْ فَضَعَ فِي فِي ان كواجازت مرحمت فرمادي تقى كيونكدوه بهاري جسم والي تقيس \_

( ١٤٨٠٧ ) حَذَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ

يَنْعَتُ بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِمِنِّي، وَيَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ.

( ١٣٨ - ١٣٨ ) حفرت عبدالله بن عبدالله سے مروی نے كه حفرت ابن عمر ثفار پينانے اپنے بچوں كومز دلفه كي رات ہي مني جيج ديا تھا

انھوں نے فیرکی نمازمنی میں اداکی اورلوگوں کی آمدے قبل ہی رمی کرلی۔ ( ٢٩٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ ، مَنْ رَخَصَ فِيهِ ؟

حالت احرام میں تحضے لکوانا ،اورجن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے؟

( ١٤٨٠٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، غَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٥ ـ ابوداؤد ١٨٣١)

( ۱۸۸ ۱۲۸ ) حضرت ابن عبال بناه بنا المناسع مروى ب كه حضور الدس مَيْلَ النَّحَاجَةِ في خالبت احرام ميس تجييز لكوائي

( ١٤٨٠٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكْمِهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَكْءٍ كَانَ بِهِ إِللهِ داؤد ١٨٣١)

(۱۲۸۰۹) حفرت جابر ولی تنفی سے مروی ہے کہ حضور اقدی مِیلِ اَنْتَظَیْم نے حالت احرام میں کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے مجھنے لگوائے۔

( ١٤٨١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وهُو مُحرِم. (ابوداؤد ٢٣٢٥ احمد ١/ ٢١٥)

(۱۲۸۱۰) حضرت ابن عبال من و اسم وي ب كه حضورا قدس مُؤْفِظَةُ في حالت احرام ميس تحفيذ لكوائي \_

( ١٤٨١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قيلَ لِعَطَاءٍ :يَخْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ :نَعُمْ ، قَدْ

فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يَحْلِقُ شَعْرًا.

(١٢٨١١) حفرت عطاء ويشفيز سے دريافت كيا كيا كرم م تجيني لكوا سكتا ہے؟ آپ ويشيد نے فرمايا بال، حضور اقدس مَرَّفَقَيْعَ بَي نَهِي لگوائے تھے ہیکن بال نہ کٹوائے۔

( ١٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَحْلِقُ شَعْرَهُ.

(١٢٨١٢) حضرت عبيد بن عمير حييني فرماتے ہيں كەمحرم تجھنے لگواسكتا ہے كيكن بال نه كوائے .

( ١٤٨١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوسٌ :أَيَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَجِعًا.

(۱۳۸۱۳) حفرت طاؤس پیشیز سے دریافت کیا گیا کہ کیا محرم مچھنے لگوا سکتا ہے؟ آپ پیشیز نے فرمایا: ہاں اگر وہ تکلیف محدین کر

رَّ ١٤٨١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَخْتَجِمُ الْمُخْرِمُ ، وَلَا يَخْتَحِهُ الصَّانَهُ

(١٣٨١٣) حفزت مروق ويشيئ فرماتے ہيں كەمحرم تچھنے لگواسكتا ہے، ليكن روز ہ دار تچھنے نه لگوائے۔

( ١٤٨١٥ ) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (ابوداۋد ١٨٣٣ـ احمد ٣/ ٢٦٤)

(١٣٨١٥) حضرت انس جلافه ہے مروی ہے كہ حضور اقدس مَلِفَظَةَ نے حالت احرام میں تجھنے لگوائے۔

( ١٤٨١٦ ) حَلَّنَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَّ مُحْرِمٌ . (مسلم ٨٨)

(١٢٨١٦) حفرت ابن كحسينه والفؤسي بهي يبي مروى بـ

( ١٤٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ذُوَّابَتَيْهِ ، بِمَكَانِ يُدُّعَى لَحْيَى الْجَمَل.

(۱۳۸۱۷) حفزت سلیمان بن بیار میشید کے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیَرِ شَفِیَجَۃ نے حالت احرام میں سر کے بالا کی حصہ پر سچھنے لگوائے کمی الجمل کے مکان بر۔

### ( ٢٩٤ ) مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةَ

جوحضرات حالت احرام میں تجھنےلگوانے کوناپسند کرتے ہیں

( ١٤٨١٨ ) حدَّثَنَا ابْن أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ.

( ۱۲۸۱۸ ) حضرت حسن ویشید اور حضرت محمد میشید حالت احرام میں تیجینے لگوانے کو ناپسند کرتے تھے۔

( ٢٩٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ

محرم ریحان کی خوشبوسونگھ سکتا ہے

( ١٤٨١٩ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَ كَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

(۱۳۸۱۹) حضرت ابن عباس بني پينافر ماتے ہيں كەمحرم ريحان كى خوشبوسونگھ لے تواس ميں كو كى حرج نہيں \_

( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۴۸۲۰) حضرت این عباس بنی پیناس کے سونگھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تیے۔

( ١٤٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبرَهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

(۱۲۸۲۱) حضرت عطاء مِلِیْنیهٔ فرماتے ہیں کہ محرم ریحان کی خوشبوسونگھ لےتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَشَنْ رَأَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ رَيْحَانًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۸۲۲) حضرت بوسف بن ماهک پیتیوز فرماتے ہیں کہ مجھ ہے اس شخص نے روایت کیا جس نے عرفات میں حالت احرام میں عبدالله بن عامرك ياس ريحان خوشبوديكهي \_

( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، غَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحُرِمُ الرَّيْحَانَ.

( ۱۲۸۴۳) حضرت مجامع حيثية فرمات عبيل كدمحرم ريحان خوشبوسونگھ لے اس ميس كوئى حرج نبيس \_

( ١٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الإذْخِرَ.

(۱۳۸۴۳) حضرت عطاء مِلِيتِيدُ فرمات مِين كهمُرم اذخرخوشبوسونگھ لے تواس مِين كوئى حرج نبيس\_

( ١٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمُّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، وَبَعْر الظَّباء .

(۱۳۸۲۵) حضرت الاسود مِلِيَّنية فرماتے بین کهاس میں کوئی حرج نہیں کےمحرم خوشبووالی بوٹی یا مشک سونگھ لے۔

( ١٤٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَفْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

(۱۳۸۲) حضرت ابوجعفر طِیتین اورحضرت عطاء مِیتین فر ماتے ہیں کیمرم خوشبو والی بوٹی سونگھ لےتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٦ ) مَنْ كُرةً لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ

جوحضرات ریحان کی خوشبوسو نگھنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٤٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَكُرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٨٢٤) حفرت ابن عمر نفاد ين محرم كے ليے ريحان كى خوشبوسو تكھنے كو ناپند كرتے ہيں۔

( ١٤٨٢٨) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانِ وَالطِّيبَ ؟ فَقَالَ : لاَ

(۱۲۸۲۸) حفرت ابوالز ہیر میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر واٹن سے دریافت کیا کہ کیامحرم ریحان اور دوسری خوشبوسونگیہ سے

سکتاہے؟ آپ ٹالٹونے فرمایا کنیں۔ پیریز در و دو وری سے بری سے جریہ کی برو و و و و مراز مریز بیرد و یہ

( ١٤٨٢٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يَشُمَّ الْمُحُومُ الشَّيحَ ، وَلاَ الْقَيْصُومَ. (١٢٨٢٩) حفرت عَمَم بِيْنِيْ فرمات بين كدم م فوشبووالى يوثيال ندو تَصُّح (خواهوه الشِّح بويا قيصوم بو) ـ

### ( ٢٩٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ، إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ

#### ریحان سونگھ لےتواس پر کیالازم ہے

( ١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ رَيْحَانًا ، أَوْ مَسَّ طِيبًا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا.

(۱۳۸۳۰) حضرت جابر جانثو فرماتے ہیں کدمحرم ریحان سونگھ لے یا دوسری خوشبولگا لے تواس پراس کوقر بانی کرنالازم ہے۔

( ١٤٨٣١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الطَّيبِ الْفِذْيَةُ ، وَفِي الضَّيْدِ الْجَزَاءُ.

(۱۳۸۳) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ خوشبو پراس کا فدیداور شکار پراس کا بدل لازم ہے۔

( ١٤٨٢٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا ، كَفَّرَ.

(۱۳۸۳۲) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ محرم اگر خوشبوسونگھ لے تواس کو کفار دادا کرنا پڑے گا۔

( ١٤٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَقَّارَةُ.

(۱۳۸۳۳) حضرت عطاء مِيشِيدُ فرماتے ہيں که محرم اگرخوشبووالی دھونی لے تو اس پراس کا کفارہ لازم ہے۔

( ٢٩٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ ، أَوْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ

#### محرم كامهندي لكاناياس كوبطور دوااستعال كرنا

( ١٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، فَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحُرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا

( ۱۳۸۳ ) حضرت مجابد میشید اور حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کہمےم مبندی بطور دوااستعال کرے،

لیکن مہندی لگانے کونا پسند کیا۔

( ١٤٨٢٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِالْكُرِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَاءِ. ( ١٤٨٣٥) حفرت سعيد بن جبير طِينَظِ فرمات بين كه كوئى حرج نبين محرم مهندى بطوره وااستعال كرسكتا ہے۔ ( ١٤٨٣٥) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَلاَ يَكُونَ مُنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَلاَ يَكُونَ مُنَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا وَ لَا يَتُوَضَّأُ بِدسبسان.

(۱۴۸۳۲) حضرت حماد مِرْشِيْدُ فرماتے ہيں كەمحرم مهندى نەلگائے اور نه ہى دسبسان ہے وضوكر ہے، ( وسبسان كا مطلب محقق ابو عوانه دِيْشَيْدُ كُوبِهِي معلوم نه ہوسكا ) \_

## ( ٢٩٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

جوحضرات حج کے مہینے کے علاوہ حج کے لیے احرام باند صنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٤٨٣٧) حِدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السَّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَّا فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ.

(۱۲۸۳۷) حَفْرت ابن عباس تَن هُن الله من الله عبي كرسنت طريقه بيب كرج كي ليا حرام المُصر ج بي مين باندها جائه و (۱۶۸۲۸) حدَّنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يُحْرِمُ بِالْحَجْ ، إِلاَّ فِي أَشُولُ الْهَ يَهُ مِنْ الْمَدِيمُ الْمَدِيمُ وَالْمَحْجُ ، إِلاَّ فِي أُشْهُرِ الْحَجِّ.

المرامة المرامة المرامة المرامة المرامة المرامة المرام المرامة المرام المرامة ا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

فِي اشْهَرِ الْحَجَ. (١٣٨٣٩) حَفْرت عطاء، حفرت طاوَ آور حضرت مجاهِ بَيْنَيْم بَهِي يَهِي فُرمات بِير. (١٤٨٤) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، قَدْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشْهُرٍ اللّهَ يَعُالَى يَقُولُ : ﴿ الْحَجُ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ الْحَجِّ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ الْحَجُ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ الْحَجِّ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ اللّهَ مَعْلُومَاتٌ الْحَجِّ مَا اللّهَ مَعْلَى يَقُولُ : ﴿ اللّهَ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾.

(۱۳۸۴) حضرت نصیف پایشین سے مروی ہے کہ خراسان کا ایک شخص اضحر عج کے علاوہ عجے کے لیے احرام باندھ کرآیا، حضرت عطاء پیشین نے اس سے فرمایا اس کوعمرہ میں تبدیل کر دے تیرا حج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اَلْحَجُ اللّٰهُورُ مَّعْلُوْمْتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المام المحالي المام المحالي المام المحالي المام المحالي المام المحالية المحالية المحالية المحالية المام المحالية المحال

( ١٤٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قدِمَ رَجُلٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَأَمَرَهُ

(۱۳۸۴) ایک فخص افتھر مجے کےعلاوہ حج کے لیے احرام باندھ کرآیا تو حضرت عطاء نے اس کوفر مایا کہ اس کوئمرہ بنادے۔ (١٤٨٤٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ

شَرِيكُ : يَمْضِي ، وَقَالَ هُشَيْمٌ : يَلْزُمُهُ.

(۱۳۸ ۳۲) حضرت ابراہیم ویشینے سے مروی ہے کہ ایک شخص اٹھر حج کے علاوہ احرام یا ندھ کرآیا تو حضرت شریک ویٹین نے فر مایا کدوہ جاری رکھے گا اور حضرت عشیم ریٹین نے فرمایا بیاس پرلا زم ہوگیا۔

( ١٤٨٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَجِلُّ ، أَوْ يُهلَّ بعُمْرَةٍ. (۱۳۸ ۳۳) حضرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہوگا عمرہ کے ساتھ یا وہ احرام باند ھے گاعمرہ کے ساتھ۔

( ١٤٨٤٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون : لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَمُوذَ.

(۱۳۸ ۳۳) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابونعیم نے اشھر حج کے علاوہ حج کے لیے احرام باندھا،حضرت عمرو بن ميمون وليُشيد نے فرمايا كه اگر صحابہ كرام شكافتان اس كو پاليتے تواس كور جم كرديتے \_

( ١٤٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا الْحَكَمِ الْبَجَلِيَّ كَانَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ عِكْرِمَةُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ.

(۱۳۸۴۵) حضرت ایوب پیشین فرماتے که ابوالحکم البجلی پیشینا نے اٹھر حج کے علاوہ کج کے لیے احرام باندھا، ان سے حضرت عكرمه وایشید كی ملاقات مولی تو آپ پراهید نے فر مایا كه تو برا آ دمی ہے۔

## ( ٣٠٠ ) فِي الشَّرْبِ فِي الطَّوَافِ

## طواف کے دوران کوئی چیز بینا

( ١٤٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(۱۴۸۴۱) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بيستيم دوران طواف کو کی چيزپينے ميں کو کی حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ١٤٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْوَدَاعِ ، قَالَ : اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَا نَسْقِيلُكَ مِنْ شُرَابٍ نَصْنَعُهُ ؟

فَأْتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَكُفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً ، أَوْ عَرَضْتَ عَلَيْهِ عُودًا ؟ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ، ثُمَّ

دَعًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشُرِبٌ؟ وَسَقَى أَصْحَابَهُ.

(۱۳۸۳۷) حضرت عکرمہ بن خالد دیشیز آل وداع کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نیاز کی نے طواف کے

دوران پانی طلب کیا، ایک شخص نے عرض کیا: کیا میں آپ کوا پنا بنایا ہوا مشروب نہ بلاؤں؟ پھرآپ بَوْنَ اَنْ کَیا ہی ایک برتن لایا گیا جس میں تشمش کا نبیذ تھا، آپ مِرْاَنْتَ اَنْ فَر مایا: کہ کیا تو نے اس پر کوئی برتن النایا تھایا اس پر کوئی لکڑی رکھی ہوئی تھی؟

(یہاس کئے کہا ہوگا کہ شایداس برتن میں نشانات بے ہوئے تھے جو بعد میں آپ نیاف کے چبرہ پر بھی ظاہر ہوئے پینے کے

كَيا كِرْ آ بِ مِؤْفِظَةَ مِنْ خُود بَهِي نُوشَ فرما يا اورا بِي صحاب كُوبِهي بلايا \_ ( ١٤٨٤٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بالشُّوْب فِي الطَّوَافِ.

( ۱۲۸۲۸) حدث و رقیع ، عن معتمدِ بن عبید الله ، عن عطاع ، عن الطواف الله عباس ، عال ؛ لا بات بالنترب فی الطواف ( ۱۳۸۳ ) حضرت ابن عباس بن پین فرماتے ہیں کہ دوران طواف کوئی چیز پینے میں کوئی حرج نہیں \_

( ١٤٨٤٩ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُّقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأْتِيَ بِذَنُوبِ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ فَشَرِبَه.

علی الله علیہ وسلم السنسفی و هو یطوب بالبیب ، قاربی بدلوب مِن ببید السفایه فشرِ به. (۱۳۸۴۹) حضرت ابومسعود جلائق سے مروی ہے کہ دوران طواف حضور اقدس نیٹر نیٹر کیٹر نیٹر نیٹر نیٹر کیٹر کی نہیز کو نبیز

۔ سقامہ کا ایک ڈول پیش کیا گیا تو آپ مِئِوَنِیْجَائِے اس میں سے نوش فرمایا۔ دو د دوج و در بر سر سر سر د

# ( ٢٠١ ) فِي الْمُحْرِم يَدُلُّ الْحَلاَلَ عَلَى الصَّيْدِ

# محر مشخص اگر بغیراحرام والے مخص کوشکار کی طرف اشارہ کرے

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِنْ دَلَّ حَوَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

(۱۳۸۵۰) حضرت عطاء مِیشِیدَ فَر ماتے ہیں کہ احرام والاشخص اگر بغیر احرام والے کوشکار کی طرف اشارہ کرے، پھروہ اس کو نہ سریب سریب

ر سنگر سکے تو اس کو چاہئے کہ یہ استعفار کرے۔ پکڑ سکے تو اس کو چاہئے کہ یہ استعفار کرے۔

( ١٤٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۱۴۸۵۱) حضرت عامر جلیمید فرماتے ہیں کداس طرح کرنے کے اس پر پچھ بھی لازمنہیں ہوگا۔

### ( ٣٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ آخری عمل حج کے دوران بیت اللہ کا طواف ہو

( ١٤٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ مِنَ الْبَيْتِ بِالْحَجَرِ.

(۱۳۸۵۲) حضرت عمر بنائنو ارشا دفر ماتے میں که تمہاری آخری ذید داری (آخری عمل) بیت اللہ کا طواف ہو، اور طواف میں آخری عمل حجرا سود کا استلام یا بوسہ ہو۔

( ١٤٨٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :بِأَى شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِى مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :بِالْحَجَرِ

(۱۳۸۵۳) حفزت تکم بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم بیٹید سے عرض کیا کہ طواف کا آخری عمل کیا ہو؟ آپ بیٹید نے فرمایا حجراسود۔

( ١٤٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا ، أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ.

(۱۳۸۵۳) حضرت مجامد بریشید سے مروی ہے کہ صحابہ کرام پڑی کھٹی اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب وہ واپس جانے لگیس تو ان کا آخری عمل حجرا سود ہو، (استلام یا بوسہ)۔

## ( ٣٠٣ ) فِي الْمُحْرِم يُضْطَرُّ إِلَى الْخَفَينِ

### محرم اگرموزے پہننے پرمجبور کردیا جائے

( ١٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَيْنِ ، خَرَقَ ظُهُورَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدُرَ مَا تَسْتَمْسِكُ رِجُلَاهُ.

(۱۳۸۵۵) حضرت عروہ ڈٹٹز فرماتے ہیں کدمحرم اگرموزے بہننے کی طرف مجبور کردیا جائے تو ہموزے کے او پر والے حصہ کو پھاڑ دے اوراس میں آتی جگہ جھوڑ دے جس میں اس کے پاؤل تشبر جائیں۔

( ١٤٨٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْحُفَّيْنِ ، حَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشَّرَاكِ ، وَيَقُطَعُهُمَا مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ.

(۱۳۸۵۱) حضرت ابراہیم ہیشیز فرماتے ہیں کہ جب محرم موزے پہننے پر مجبور ہوجائے تو وہ ان کو پھاڑ لے اورتسمہ کی بقدر جگہ

چھوڑ دے اور ان کو شخنے کی طرف سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٧ ) حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن بُرْقَانَ ، قَالَ :قَالَ نَافِعٌ : يَفُطعُ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

( ۱۳۸۵۷ ) حضرت نافع مِیشِید فر مائتے ہیں کہ موز وں کو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَتَخَفَّفُ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعُلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيَشُقَّهُمَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ الْفَسَادَ.

( ۱۳۸۵۸) حضرت عکرمہ بیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ جب جوتے نہلیں تو موزے پین لے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ان کو پھاڑ دے؟ آپ بیٹھیڈ نے فرمایا: ہیٹک اللہ تعالیٰ فساد کو پسندنہیں فرما تا۔

( ١٤٨٥٩ ) حَذَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كان يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْنِ ، لَيْسَا بِمَقْطُوعَيْنِ.

(۱۲۸۵۹) حفرت حسن مِلَيْنِيَة فرماتے ہیں کہ محرم کوا جازت دی گئی ہے کہ وہ ایسے موزے پین لے جو کئے ہوئے نہ ہوں۔

( ١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . (بخارى ١٤٢٣- ابوداۋد ١٨٢١)

(۱۳۸۹۰) حضرت ابن عمر ثناه بنن سمروی ہے کہ حضور اقدس مُرَّشِقِيَّ آنے ارشاد فرمایا: جب جوتے نہ ملیں تو وہ ایسے موزے پہن لے جو ٹخنے سے بنچے ہوں۔

## ( ٢٠٤ ) فِي الْمُواَّةِ تَحَجُّ فِي عِدَّتِهَا

#### عورت کاعدت میں حج کرنا

( ١٤٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفِّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَن يَحُجُّجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

(۱۲۸ ۲۱) حضرت ابن عباس بنی پیشناس میں کوئی حرج نہیں ہمجھتے کہ تین طلاق یا فتہ عورت اور جس عورت کا شوھر فوت ہو گیا ہووہ اگرا بنی عدت میں حج کرلیں۔

( ١٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسّامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتُ أُمَّ كُلْتُومٍ فِي عِدَّتِهَا.

(۱۲۸ ۶۲) خضرت عطاء مِیشِی سے مروی ہے کہ حضرت عا کشہ میں مذاخی نے حضرت ام کلثوم میں مذاخی کوعدت میں حج کروایا۔

( ١٤٨٦٢ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ فِي عِلَّتِهَا.

(۱۴۸ ۱۳) حضرت حسن مِیشِیْدِ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت عدت میں حج کرے۔

هي معنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) كي المحكم المحكم

ُ ١٤٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالُ حَبِيبٌ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۳۸ ۱۳) حفرت عطاء ولیٹی ہے دریافت کیا گیا کہ تین طلاق یا فتہ عورت اور وہ عورت جس کا شو ہرفوت ہو جائے اپی عدت میں حج کرسکتی ہے؟ آپ بیٹی نے فر مایا ہاں ،حضرت حبیب بیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹی بھی یمی فر ماتے تھے۔

### ( ٣٠٥ ) مَنْ كُرةً لَهَا أَنْ تَحُمَّ فِي عِدَّتِهَا

#### جوحفرات عدت میں حج کرنے کونا پندکرتے ہیں

( ١٤٨٦٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجُنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

عب او مصطبوب من سومیو بین مصطبوب به به صطبور در پستون عب به به او مصطبوب به موجن یعی عبد بین . (۱۳۸۷۵) حضرت سعید بن المسیب پرتینیوسے مروی ہے کہ حضرت عمر جہاٹھ نے ان عورتوں کووا پس بھیج دیا تھا جوعدت میں حج یا عمرہ کرنے آئے کمیں تھیں۔

( ١٤٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، لَا تَحُجُّ ، وَلَا تَعْتَمِرُ ، وَلَا تَلْبُسُ مُجَسِّدًا.

و بعضطه ماره ، ما صحبح ، و ما تعصور ، و ما منجسته المجسسة المجسسة المجسسة المجادر و عورت جوطلاق يا فقه بهوه نه (١٣٨ ٢٢) حضرت سعيد بن المسيب بيشيد فرمات بين كه وه عورت جس كاشو برفوت بهوجائه اور وه عورت جوطلاق يا فقه بهوه نه حج كرے نه عمر ه اور نه بى زعفران ميں ركھ بوئ كپڑے استعال كرے۔

ن وصد ره رود من روس من من ابن جُريْج ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسُوَةً ،

۱۵۶) علما مبل بوريس محل بمبل بمريم من حليم الأحرب عن عبد الله المحرب المحدد المحدد المحدد وحدد وحدد وحدد وسوما محاجًاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ ، محتّى اعْتَدَدُنَ فِي بَيُوتِهِنَّ. ۱۸۷۷) هذا من عالم الله من من من هذا عن عالم ما هذا من هذا مناه من المعالم عالم المحدد المعالم المعالم المعالم

(۱۳۸۷۷) حضرت مجاہد ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عمر وٹیافٹو اور حضرت عثمان دہافٹو نے ان عورتوں کو واپس جھیج دیا تھا جو حج یا عمرہ کرنے آئیں تھیں یہاں تک کہ وہ اپنی عدت اپنی گھروں میں گزاریں۔

## ( ٣٠٦ ) فِي الصَّبِيِّ يَعْبَثُ بِحَمَامٍ مِنْ حَمَامٍ مَثَّكَةً

کوئی بچہ مکہ مکرمہ کے کبوتروں سے کھیلتے ہوئے انہیں ماردے تین دوروں میں میں میں اور میں انہاں میں انہاں میں اور کے انہیں مارد ہے۔

( ١٤٨٦٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي صَبِيٍّ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَقَالَ :اذْبَحْ عَنِ ابْنِكَ شَاةً.

(۱۳۸ ۹۸) حضرت ابن عباس بن در اس بچد کے متعلق فرماتے ہیں جوحرم کے کبوتروں میں سے کوئی کبوتر مارد ہے تو فر مایا (اس

كوالدس )اين بح كى طرف سى بكرى ذائ كر

( ١٤٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَأَخِذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِنَا ، فَلَعِبنَا وَعَبَثْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ عَالِشَةُ ابْنَةُ مُطِيعُ بْنُ

الْأَسُوَدِ ، فَأَمَرَ بِكُبُشِ فَذُبِحَ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ.

(۱۲۸ ۲۹) حضرت عمر رزائز فرماتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم حضرت حفص بن عاصم کے ساتھ آئے اور ہم نے اپنے مکان میں کبوتری کا بچے پکڑ کراس ہے کھیل کو دشروع کردیا یہاں تک کہ وہ مرگیا ،حضرت عائشہ بنت مطیع بن الاسود نے ان سے

کہا تو انھوں کہا کہ بکری ذبح کی جائے ، پس بکری ذبح کر کے صدقہ کی گئی۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : عَبَتْ بَعْضُ يَنِي عُرُوَّةً بِفَرْخٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ أَبِي بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا.

( ۱۳۸۷ ) حفزت هشام بن عروه واليفيذ ہے مروی ہے کہ حضرت عروه واليفيذ کے پچھ بیچے مکہ مکرمہ کی کبوتری کے بچوں ہے کھیل

ر ہے تھے،میرے والدمحترم نے بکری ذبح کرنے کا تھم دیا تو وہ ذبح کی گئی اور پھراس کا گوشت صدقہ کیا گیا۔

( ١٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنَ الصَّيْدِ ، يَعْنِي الصَّبِيَّ ، كَانَ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ بِهِ.

(۱۳۸۷) حضرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی شکار وغیرہ ہلاک کر دے تو اس کا دم اس پر ہے جواس کے ساتھ حج

## ( ٣٠٧ ) فِي الْبُدُنِ ، مَنْ قَالَ لاَ تَكُونُ إِلَّا مِنَ الإبل

#### البُدُ ن صرف اونٹ میں ہے ہو

( ١٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ مَا الْبَدَنَةُ ؟ قَالَ : الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

(۱۲۸۷۲) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید ہے عرض کیا اللہ پاک کا ارشاد ہے، فاو الْبُدُنَ حَعَلْمَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِوِ اللهِ ﴾ البدندے كيامراد ب؟ آپ بيتينے نے فرمايا: اونٹ اور كائے۔

( ١٤٨٧٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْبَقِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

و ۱۳۸۷۲) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کداس سے مراداونٹ اور گائے ہے۔

( ١٤٨٧٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْهِنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْبُدُنُ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ

( ۱۳۸۷ ) حضرت مجامد میشید فر ماتے ہیں البدن صرف اونٹ میں ہے ہی ہو۔

( ١٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ الشَّاةَ لَنْ تَعْدُو أَنْ تَكُونَ نَسِيكة . وَإِنَّ الْبُقَرَةَ مِنَ الْبُدُن.

(١٣٨٤٥) حضرت قاسم بن محد ميتيد فرمات بي كه مرئ كوقرباني ميس عة ارنبيس كيا جائ كا، ميتك كائ بهي البدن ميس

( ١٤٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : اخْتَلَفِ عَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : هِي مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ : هِيَ مِنَ الإِبلِ.

(۱۳۸۷) حضرت عبدالکریم برتیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مرتثایی اور حضرت تھم مرتثایی کااس بارے میں اختلاف ہوا، حضرت

عطاء دلیٹیوز فرماتے ہیں کہ گائے اوراونٹ میں ہے ہواور حضرت حکم براٹیرز فرماتے ہیں صرف اونٹ میں ہے ہو۔

( ١٤٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيّ وَأُوْصَى أَنْ يُنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةٌ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ :تُجْزِء ، قَالَ :قُلْتُ :مِنْ أَتَّى قَوْمٍ أَنْتَ ؟

قَالَ :قُلْتُ :مِنْ يَنِي رَبَاحٍ ، قَالَ :وَأَنَّى لِيَنِي رَبَاحِ الْبَقَرُ ؟ إِنَّمَا الْبَقَرُ لِلْأَزْدِ ، وَعَبُدِ الْقَيسِ.

(۱۳۸۷) حضرت یعقوب بیشیز ہے مروی ہے کہ میرے محلّہ کا ایک شخص فوت ہوااوراس نے دسیت کی کہ اس کی طرف ہے بدنہ کی قربانی کی جائے ، میں نے حضرت ابن عباس چھٹھٹنا ہے دریافت کیا کہ گائے ذیج کی جاسکتی ہے؟ آپ جیٹن نے فر مایا

كافى بوجائے كى ،آب بن تو نے يو جھاكو كون ى قوم ميں سے ہے؟ ميں نے عرض كيا بنور باح سے،آب بن تو نے فرمايا بنو ر باح کے پاس گائے کہاں ہے آگنی؟ گائے تو از داور قبیلہ عبدقیس کے پاس ہوتی ہیں۔

## ( ٣٠٨ ) مَنْ كَانَ يَعُدُّ طَوَافَهُ

#### جوحضرات طواف کے چکروں کو گنتے تھے

( ١٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوثُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : كُمْ تَعُدُّ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا سَأَلْتُكَ لِتَحْفَظَ. ( ۱۴۸۷۸ ) حضرت عبدالرحمٰن عن توف رہائی حضور اقد س مِرْزِيجَة کے ساتھ طواف فرما رہے بتھے،حضور مِرْزِيجَة نے آپ

ے فرمایا: کتنے چکر ہو گئے ہیں؟ پھر (بعد میں ) فرمایا کہ میں نے تجھ ہے اس لیے بوچھاتھا تا کہ تو اچھی طرح یا وکر نے

( ١٤٨٧٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَسُئِلَ عَنِ السَّعْي

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلسَّائِلِ : افْتَتِحْ بِالصَّفَا وَاخْتُمْ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تُحْصِي فَخُذْ مَعَكَ أَحْجَارًا ، أَوْ حَصَيَاتٍ ، فَٱلْقَ بِالصَّفَا وَاحِدَةً وَبِالْمَرُووَةِ أَخْرَى.

(۱۳۸۷۹) حضرت عبدالله بن عمر وی هناس سے صفا ومروہ کی سعی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ وٹاٹو نے سوال کرنے والے۔

فر مایا: صفا ہے چکر ( سعی ) شروع کراور مروہ برختم کراوراگر چکروں کے بھول جانے کااندیشہ ہوتو اپنے ساتھ حچھو لے پتھر ,

کنگریاں لےلواورایک کنگری صفایراوردوسری کنگری مروہ پرڈال دو (اس طرح گننے میں آسانی ہوگی)۔

( ١٤٨٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى امْرَأَةً تَطُوفُ بِيَدِهَا حَصَيَاتٌ تَعُدُ الطَّوَافَ ، فَضَرَبَ يَدُهَا.

( ۱۳۸۸ ) حضرت معید بن جبیر ویشید نے ایک خاتون کو دیکھا جوطواف کرر ہی تھی اوراس کے ہاتھ میں کنگریاں تھیں جن ہے و (طواف کے چکروں کوشار کررہی تھی) آپ مِلیٹھائے اس کے ہاتھ پر (زورہے) مارا۔

( ١٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَطُوفُ وَعَلَيْنَا خَوَاتِمُنَا ، نَحْفَظْ بِهَا الْأَسْبَاعَ.

(۱۴۸۸۱) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ جب ہم طواف کے چکر لگاتے تو ہمارے پاس انگوٹھیاں ہوتیں جن کو ہم اپنی انگلیوں میں ڈ ال کرشار کرتے۔

## ( ٣٠٩ ) فِي الْمَرْأَةِ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ

## عورت كالبيه مين اين آواز كوبلندكرنا

( ١٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيةِ.

( ۱۲۸۸۲ ) حضرت ابن عباس بني پينارشا دفر ماتے ميں كه عورت تلبيبه پڙھتے وفت اپني آ واز كوبلندنه كرے۔

( ١٤٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَّةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

( ۱۳۸۸۳) حفزت ابراہیم مِلیٹیا ہے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِالتَّلْبِيَّةِ.

( ۱۲۸۸۴ ) حضرت عطاء طِیفینه فرماً نے ہیں کہ عورت تکبیبہ پڑھتے وقت آ واز کو بلند نہ کرے۔

( ١٤٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَخَ مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَسَمِعَ صَوْتَ تَلْبِيَةٍ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَائِشَةُ ، اعْتَمَرَتْ مِنَ النَّنْعِيمِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ

كتاب السنامك لِعَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : لَوْ سَأَلَنِي لَأَخْبُرْتُهُ.

(۱۲۸۸۵) حضرت قاسم طِیشید فرماتے نہیں کہ بوم النفر کی رات حضرت معاویہ ڈاٹیڈو نگلے تو آپ دِلاٹیؤ نے تلبیبہ پڑھنے کی آواز سن ، آ ب و النائذ نے بوچھا کہ بیکون پڑھ رہا ہے؟ لوگول نے عرض کیا حضرت عائشہ شکالنز فا پڑھ رہی ہیں جومقا م علیم ر بی بیں ، (بعد میں ) حضرت عائشہ تنکاش فا کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ ننگانش نے فر مایا اگر و ہ مجھ سے دریافت

کرتے تو میں (بلندآ واز) سے پڑھنے کی وجہ بتلادیتی۔ ( ١٤٨٨٦) حَلَّثُنَّا عُمَرُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عِيسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ

أُصُوَاتُهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ.

(١٣٨٨٦) حضرت ابن عمر تفاط نفا فرماتے ہیں کہ عورتوں پر تلبیہ کو بلند آ واز سے پر حدانہیں ہے۔ ( ٣١٠ ) فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ

محرم كابثن والاجوغه ياجا دراستعال كرنا

( ١٤٨٨٧ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبَى بُنُ كُفٍّ : هَلُ يُزَرِّرُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانًا ؟ قَالَ : لا .

(۱۴۸۸۷) حضرت ابی بن کعب زلانو سے دریافت کیا گیا کہ محرم اپنے چونے کی ڈوریاں بند کرسکتا ہے؟ آپ جھاٹو نے فرمایا

کرنہیں ۔

( ١٤٨٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ : يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ.

(۱۴۸۸۸) حفزت یونس بن جبیر رفیفیهٔ محرم کے چوغہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی ڈوریاں کھلی رکھی جا کیں گی۔

( ١٤٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّيْلَسَانِ ، يَزرَّهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا تَزْرُرُهُ عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِالطَّيْلَسَانِ.

(١٣٨٩) حضرت معيد بن جبير ويشيئ سے چوند معلق دريا فت كيا كيا كه محرم اس كى ذورياں بندكرسكتا ہے؟ آپ ويشيئ نے فر مایااس کو بندنہ کر وصرف اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٨٩٠) حدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ ابْنِ سُوقَةً، قَالَ:رَأَى عَلَىَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ طَيْلَسَانًا، كَأَنَّ فِيهِ أَزْرَارَ دِيبَاج نَزَعْتُهَا ، فَقَالَ زِلِمَ نَزَعْتَهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ :قَالَ لِي أَصْحَابِي : أَتَلْبَسُ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : وَمَا يَضُرُّك.

(۱۴۸۹۰) ابن سوقہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے میرے اوپر ایسی چادر دیکھی کہ جس کے بٹن میں نے نکال دیئے تھے۔

حضرت علی جن شخونے دریافت فرمایا کداس کو کیول نکالا ہے؟ آپ میٹینانے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے جاکہ

کیاتم حالت احرام میں یہ پہنو گے؟ حضرت علی حافظ نے ارشا دفر مایااس کا ( حالت احرام میں ) پہننا تجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ( ١٤٨٩١ ) حَدَّثَنَا مُّحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالطَّيْلَسَانِ لِلْمُحْرِمِ ، مَا لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۱) حضرت عطاء بیشینهٔ فرماتے ہیں کہمرم کے لیے ایسے چونے کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کی ڈوریوں کونہ باندھا گیا ہو۔

( ١٤٨٩٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۴۸۹۲) حضرت حسن بلنيملا اس ميں کو کی حرج نه جمجھتے تھے ۔

( ١٤٨٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، أَزْرَارُهُ الدِّيبَاجُ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرت عروہ میں ٹیونے چوغہ نما کپڑے میں احرام با ندھا جس کی ڈوری ریشی تھی ،انھوں نے اس کو با ندھانہیں۔

( ١٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ ، قَالَ : يَلْبُسُهُ ، وَلاَ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرت ابراہیم میشید سے دریافت کیا گیا کہ محرم چونہ پہن سکتا ہے، آپ میشید نے فرمایا پہن سکتا ہے کین اس کی

ڈوری کو ہاند ھے نیہ

( ١٤٨٩٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ المُدَبِعِ ، وَأَنَّ أَبِي كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۸۹۵) حضرت سعید بن جبیر ولیٹیو منقش چوغه میں احرام با ندھا کرتے تھے اور ( فر ماتے کہ ) میرے والد بھی ای طرح کیا 

( ١٤٨٩٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، وَلاَ يَزُّرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۲) حضرت عامر میشیدنے چوغه میں احرام با ندھالیکن اس کی ڈوری کونہ با ندھا۔

( ١٤٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ، وَلَا يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

( ۱۳۸۹ کا ۱۳۸۸) حضرت ابوجعقر جیشین فر ماتے ہیں کہ اس میں احرام باند ھنے میں تو کوئی حرج نہیں کیکن اس کی ڈوری کو نہ باند ھے۔

### ( ٣١١ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ كِرَاءَ بِيُوتِ مَكَّةً ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

جوحضرات مکه مرمه کے گھروں کوبطور کرایہ دینے کونا پسند کرتے ہیں اور اس کے متعلق جو

#### واردمواباس كابيان

( ١٤٨٩٨) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَكَّةُ حَرَّمْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، لَا يَحِلَّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إِجَّارَةُ بُيُوتِهَا.

(۱۲۸۹۸)حضورا قدس مُطَّنِظَيْنَ کاارشاد ہے کہ مکہ تکرمہ کواللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے،اس کے گھروں کوفروخت کرنااور

کرایہ پردینا جائز اور حلال نہیں ہے۔ پیریس \* بیدوردہ

( ١٤٨٩٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :بُيُوتُ مَكَّةَ لَا تَجِلُّ إِجَارَتُهَا.

(۱۳۸۹۹) حضرت مجامد مراتی این که مکه مکرمه کے گھروں کا کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے۔

( ١٤٩٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ.

(۱۳۹۰۰)حضرت عطاء پیشینهٔ مکه تمرمه کے گھروں کے کرایدکونا پیند جھتے تھے۔

( ١٤٩٠١ ) حلَّاثَنَا مُفْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: مَنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ كِرَاءِ مَكَّةَ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا. (١٣٩٠١ ) حضرت قاسم طفط في ماتے ہيں كہ چخف كم كرمہ كے كھ كوكرا، ير ديركراي كي اچ يہ كھاريا ہيرو چنم كي آگ كھا

(۱۳۹۰۱) حضرت قاسم ویشید فرماتے ہیں کہ جو تخص مکہ مکرمہ کے گھر کو کرایہ پردے کراس کی اجرت کھار ہاہے وہ جہنم کی آگ کھا رہاہے۔

( ١٤٩.٢ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَنَا قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ ، يَنْهَاهُمْ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَدُورِهَا.

(۱۳۹۰۲) حضرت ابن جریج پایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز بایشید کا مکتوب لوگوں کو بڑھ کر سنایا (جس

میں تحریر فقا کہ ) مکہ تکرمہ کے گھروں اور ہائٹی مکا نوں کو کراہیے پر دینا جائز نہیں ہے (اس مے منع کیا گیا ہے )۔

( ١٤٩.٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا.

(۱۴۹۰۳) حفزت عبداللہ بن عمر و پی پیشن فر ماتے ہیں کہ جولوگ مکہ مکر مدے گھر کرایہ پر دے کران کا کراہیکھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھررہے ہیں۔

( ١٤٩-٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبُوابًا ، حَتَّى

يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.

(۱۳۹۰ ه) حضرت عطاء پایٹیا ہے مروی ہے کہ حضرت عمر خانٹی نے اصل مکہ کومنع کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بنا نمیں تا کہ حاجی آ کران گھروں کے صحنوں میں اتریں (اور وہاں تھہریں)۔

ر ۱۳۹۰۵) حضرت جعفر بریٹیویئے کے والد فر ماتے ہیں کہ مکہ کے گھروں کے درواز نے نہیں ہونے جا ہے ،مصراور عراق والے اپنی

اونٹوں کی قطار کے ساتھ آتے ہیں اوروہ مکہ مکرمہ کے گھروں میں داخل ہوجاتے ہیں۔

#### ( ٣١٢ ) مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَائِهَا

### جن حضرات نے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے

( ١٤٩٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ بن حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِي بَيْتٌ بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَكْرِيهِ ، فَسَأَلْتُ طَاوُوسًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.

، فتعانب طاوون ؛ فاهرینی آن ؛ فله. (۱۳۹۰۲) حفرت هشام بن جمیر پراتیمیز فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں میراایک مکان تھا جے میں نے کرایہ پر دیا ہوا تھا، میں نے

حضرت طاؤس بيشيز سے اس كے كرايہ كے متعلق دريافت كيا؟ آپ برشيز نے مجھے اس كے پيپوں كے كھانے كاحكم ديا۔

( ١٤٩٠٧) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ :

لاَ أَرَى بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَنْحَةَ بَأْسًا ، إِلاَّ أَنْ يَتَكَارَى رَجُلْ فَيَتَرَبَّحَ. (١٣٩٠٤) حفرت مجاہد پرشیز فرماتے ہیں کہ کمہ کرمہ کے مکانات کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں بھتا، گریہ کہ کوئی شخص کرایہ

(۱۴۹۰۷) مطرت مجاہد جی فرمائے ہیں کہ ملہ مکر مدلے مکا پردےادراس پر بہت زیادہ نف کمائے ( تو بیہ جا تر نہیں )۔

#### ( ٣١٣ ) فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ

#### مكه مكرمه كے گھر فروخت كرنا

( ١٤٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا يَنِيَّ ، وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا.

( ۱۳۹۰۸ ) حضرت عثان دخائذ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میرے گھر ہیں جن میں میری اولا درہتی ہے، اور وہ جس کو چاہتے ہیں ان گھر وں میں رہائش دیتے ہیں۔ ( ١٤٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوا شَيْنًا مِنْ رِبَاعِ مَكَّةَ.

(۱۳۹۰۹) حضرت مجامد ،حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيسيج مكد مكرمد كے مكان كوفروخت كرنے كونا بيند مجھتے تھے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَجِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۴۹۱۰)حضرت مجاہد ویشیخ فرماتے ہیں کہ مکہ تکرمہ کے مکان فروخت کرنا جا ئزنہیں ہے۔

( ١٤٩١١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَبِحلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۳۹۱۱) حضرت مجامد میشید ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس میلِ فضی نے ارشا دفر مایا: مکد مکرمہ کے مکان فروخت کرنا جائز

( ١٤٩١٢ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةً ، قَالَ : كَانَتُ رِبَاعُ مَكْمَةً فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَمَانِ أَبِى بَكُو ٍ ، وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ. (ابن ماجه ٢١٠٧)

( ۱۳۹۱۲ ) حضرت علقمہ بن نصلہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضورا قدس میرانٹیٹیٹیٹر کے دور میں اور حضرت صدیق اکبر دٹائٹو اور حضرت عمر مین فخد کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں مکان تھا اس کا نام سوائب تھا کہ جوخو دمختاج ہے وہ خوداس میں رہےاور جو مالدار ہےوہ دوسروں کواس میں رہنے کی جگہ دے۔

### ( ٣١٤ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ جوحضرات مناسك حج سكھنے كاحكم فرماتے ہیں

( ١٤٩١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمُرَتِهِ السَّتْحُلَفَ أَبَا بَكُرٍ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلَّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ :مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنْ ، وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانْ.

( ۱۲۹۱۳ ) حضرت عردہ رفی نتی ہے مردی ہے کہ حضور اقدی مَنْفِظَةَ نے فتح مکدوالے سال مقام جرانہ ہے عمرہ کیا،حضور اقدى مَوْظَظَةُ جبعمره سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بكرصديق بين في كوكمه پراميرمقرر فرمايا اوران كوتكم ديا كه لوگوں كومنا سك

چج کی تعلیم دو،اورلوگوں میں بیاعلان ( بھی ) کروادو کہ جواس سال حج کر ہےوہ مامون ہے،اور آج کے بعد مشرک حج نہیں کر

سكتااور بيت التدكاطواف بربهنه بوكرنبين كياجا سكتاب

( ١٤٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَفْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : جَاءَ

أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا غُلَامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَخُوَالِكَ مِنْ يَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، وَإِنِّى رَسُولُ قَوْمِى إِلَيْك وَوَافِدُهُمْ ، وَإِنِّى سَائِلُكَ

فَمُشْتَدَّةٌ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ ، وَمُنَاشِدُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ ، قَالَ :خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا نِبِي سَعْدٍ ، قَالَ :فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ ، وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ نَحُجَّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ، فَأَنْشِدُكَ ، أَهُو أَمَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(دارمی ۲۵۱ ـ بیهقی ۳)

(۱۳۹۱۳) حضرت این عباس نئ پیشن سے مروی ہے ایک دیباتی خدمت رسول مَرْفَظَيَّةً میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے بنوعبد

المطلب کے بیٹے!السلام علیکم،حضور مَالِّفَظَةَ نے جواب میں وعلیکم السلاام کہا۔ پھراس اعرابی نے کہا کہ میں آپ کے ننہال یعنی

قبیلہ بنوسعید ہے ہوں (بیقبیلہ حضور کا رضاعی ماموں تھے) اور میں اپنی قوم بھیجا ہوا قاصد ہوں ۔ میں آپ مِؤْنِشَيْئَا کَمَ ایک قتم دینے لگا ہوں اورسوال کرنے لگا ہوں ،اس قتم اورسوال کا جواب آپ مِنْزِنْتِیْنَا آبی کودینا ہوگا۔حضور مِنْزِنْفِیْزَا آبے نی

سعد کے بھائی تو خود سے سوال کر لے۔ ( یعنی قرابت کی وجہ سے حضور نے اپنے اوراں شخص میں کوئی فرق نہ رکھا )۔ اس نے عرض کیا بینک ہم نے آپ کی کتاب ( مکتوب) میں پایا ہے اور ہمیں آپ مِنْ النظافیۃ کے قاصد نے تھم دیا ہے کہ ہم لوگ حج بیت

الله كري، كياآب مِرَافِقَةَ فِي جميس اس كاحكم فر ماياب؟ آب مِرَافِقَةَ فرمايا، بال-

( ١٤٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :وَرَدْنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَتَيْنَا

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ جَيْدُ الثِّيابِ ، طَيَّبُ الرَّيحِ

حَسَنُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْك ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَذْنُو مِنْكُ . فَقَالَ: أَدُنُهُ ، فَدَنَا دَنُوَةً ، فَقُلْنَا : مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ رَجُلاً أَحْسَنَ ثَوْبًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا ، وَلاَ أَحْسَنَ وَجُهَّا

وَلَا أَشَدَّ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَدَنَ دَنُوةً ، فَقُلْنَا مِثْلَ مَقَانَتِنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الثَّالِئَةَ :أَدْنُو مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، حَتَّى أَلْزَقَ رُكُبَتَيْهِ بِمُكْبَرَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: يَا رَسُولَ ، مَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَقْتَ فَقُلْنَا : مَا رَأَيْنَا كَالْيُوْمِ فَطُّ رَجُلًا ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١/ ٥٣)

(۱۴۹۱۵) حضرت ابن ہریدہ دیشیو فرماتے ہیں کہ ہم مدیند منورہ آئے تو حضرت عبداللہ بنعمر میں پوشاہمارے پاس تشریف لائے

اور پھر فرمایا: ہم لوگ حضور اقدس مِلِّافِظِیَّا کی خدمت میں حاضر تھے آپ مِلِّفْظِیَّۃ کے پاس ایک عمدہ لباس، اچھی خوشبو اور خوبصورت شكل والا ايك مخص آيا اورعرض كيا: السلام عليك يارسول الله، آب مِلْفَظَةَ إن جواب ارشاد فرمايا وعليك، اس -

عرض كياا الله كرسول مَرْفَقَقَة إكيامين آب مَرْفَقَعَة كريب آجاؤن؟ آب مَوْفَقَعَة نفر ما ياقريب موجاؤ، بس وه تعور

عے ، ان عے سر ان این اے اللہ بے اللہ بے است کرنا ، اس نے عرض کیا آپ مِؤْفِظَةَ نے بچ کہا ، ہم نے کہا اللہ کاتم ہم لوگوں نے آج کے دن روز ہے رکھنا ، مج کرنافنسل جنابت کرنا ، اس نے عرض کیا آپ مِؤْفظَةَ نے بچ کہا ، ہم نے کہا اللہ کاتم ہم لوگوں نے آج کے دن کی طرح بھی کوئی مختص نہیں دیکھالیکن وہ حضورا قدس مِؤْفظَةَ کو تعلیم دے رہا ہے (یا آپ مِؤْفظَةَ اس کو تعلیم دے رہا ہے (یا آپ مُؤْفظَةُ اس کو تعلیم دے رہا ہے (یا آپ مُؤْفِظَةً اللہ عُوْل مَعلیم دے رہا ہے (یا آپ مُؤْفِظَةً اللہ عُلَا اُتَاہُ ، فَقَالَ :

( ١٤٩١٦) حدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، أَبُدَأُ بِالصَّفَا قَبُلَ الْمَرُوةِ ، أَوْ بِالْمَرُوةِ قَبُلَ الصَّفَا ؟ أَوْ أُصَلَّى قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ، أَوْ أَحُلِقَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حُذْ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْقُرْآنِ ، أَنْ أُصَلِّى ؟ أَوْ أَخْلِقَ مَلْ أَنْ أَذْبَعَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حُذْ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ) فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرُوةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْسِ اللّهِ ) فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرُوةِ ، وَقَالَ : (طَهِرًا وَلَا مَعْلَلَى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فَقَالَ : بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ : (طَهِرًا وَلَا يَلِي السَّاعُونِ وَالرَّكُ وَتَعَالَى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فَقَالَ : بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَقَالَ : (طَهِرًا وَلَا يَقِيلُ الْقَانِفِينَ وَالْوَعِينَ وَالرُّكُعِ السَّجُودِ) ، فَالطَّوافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

بس طل سے پہلے قربانی کرواواللہ پاک کا ارشاد ہے ﴿ طَهِرًا بَيْتِي لِطَّآنِفِيْنَ وَ الْعُكِفِيْنَ وَ الرُّ تُحْعِ السُّجُودِ ﴾ پس نماز سے

يَهِلِ طُوافَ كُرو۔ ( ١٤٩١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ بِأَرْبَعِ : أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَقُرَبَ الْمَسْجِدَ مُشُرِكُ بَعْدَ عَامِهِمُ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. (احمد ١/ ٤٥- حاكم ١٤٥) (۱۳۹۱۷) حضرت علی وٹاٹو فرماتے ہیں کہ جب جار براء تیں نازل ہو کمیں تو حضورا قدس مَرِّفَظِیَّا نے مجھے بھیجا (کہ میں اعلان کروں کہ ) کوئی شخص بیت اللہ کا طواف بر ہند ہو کرنہ کرے، آج کے بعد مشرک بیت اللہ کے قریب نہ آئے ،اور جس شخص کے اور حضورا قدس مُرِلِّفظِیَّا کے درمیان کوئی معاہدہ تھا ہیں وہ اس مدت تک ہے (جو طے ہوئی تھی )اور جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔

( ١٤٩١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الصَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ.

(۱۳۹۱۸) حفرت حسین بن عقبل میشید ہے مروی ہے کہ مجھے حضرت ضحاک میشید نے مناسک حج تکھوائے۔

( ١٤٩١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، غَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَى الضَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ.

(۱۲۹۱۹) حضرت حسين بن عقيل مرتفيذ سے اس طرح مروى ہے۔

( ١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنَّى جِبْرِيلٌ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام ، فَرَاحَ بِهِ إِلَى عِنْ ، فَصَلَى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ غَذَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنَوْلَ بِهِ حَيْثُ يَنُولُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ غَذَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنَوْلَ بِهِ حَيْثُ يَنُولُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ النَّاسِ الْفَجْرَ السَّلَامَ الْمُعْرِبَ أَفَاضَ بِهِ ، فَأَتَى الصَّلَامِينِ جَمِيعًا ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَفَ حَتَى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ حَتَى إِذَا كَانَ كَأَيْكُمُ وَلَى النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمُولِقِي النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمَوْقِق مَنْ النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمَوْقِ اللّهُ تَعَالَى بَعْدُ إِلَى نَبِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَ النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَفَاضَ بِهِ الْمَوْقِ اللّهُ الْمَالَى بَعْدُ إِلَى نَبِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنِ النَّاسِ الْفَجْرَ ، أَنَّا وَلَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِيفًا ﴾ . (ابن خزيمة ٢٨٠٣)

(۱۲۹۲۰) حفرت عبداللہ بن عمرو فق وقت مروی ہے کہ حضور اقد س عَرِفَقَ فَقَ نے ارشاد فر بایا: حضرت جریکل علیالہ حضرت ابراہیم غلیانہ کے پاس تشریف لائے پھران کے ساتھ منی آئے ، پھران کے ساتھ تمام نمازیں اواکیں ، پھر فجر کی نماز اواکی ، پھر سے کے وقت ان کے ساتھ عرف آئے اور اس جگہ اترے جہاں لوگ اترتے ہیں پھران کے ساتھ دونوں نمازیں اسٹھی اداکیں ، پھر ان کے ساتھ موقف پرتشریف لائے ، یبال تک کہ جب اتناوقت گزرگیا کہ جس طرح ایک آ دی تیزی ہے مغرب اداکرتا ہو آئے کے ساتھ موقف پرتشریف لائے ، یبال تک کہ جب اتناوقت گزرگیا کہ جس طرح ایک آدی بیاں تک کہ جیسے وکی شخص نماز فجر چل پڑے ، پھر مزد لف آئے اور وہاں آ کر دونوں نمازیں اسٹھی اواکیں ، پھرو ہیں پر رات گزاری یبال تک کہ جیسے وکی شخص نماز فجر اداکر نے ہیں سعتی اداکر نے ہیں جلدی کرتا ہاں کے ساتھ میں اور جمرہ کی رمی فرمائی ، پھر قربانی کی اور حلق کروایا پھران کے ساتھ جے ، پھراللہ کرتا ہاں کے ساتھ جن بھراللہ یو کی فرمائی کہ ہو آئ انٹی میلئ آئے اور چمرہ کی رمی فرمائی ، پھر قربانی کی اور حلق کروایا پھران کے ساتھ جے ، پھراللہ تعالی نے بعد میں اپنے نبی علیانا پر وحی فرمائی کہ ہوآن انٹی میلئ آئے اور چمرہ کی رمی فرمائی ، پھر قربانی کی اور حلق کروایا پھران کے ساتھ جن بھراللہ تھران کے ساتھ جن بھراللہ تھران کے بعد میں اپنے نبی علیانا پر وحی فرمائی کہ ہوآن انٹی میلئ آئے اور چمرہ کی رمی فرمائی ، پھر قربانی کی اور حلق کروایا پھران کے ساتھ جن بھران کے بعد میں اپنے نبی علیانا پر وحی فرمائی کہ ہوآن انٹی میلئ آئے اور چمرہ کی تک کہ جب استعالی کے ایک کے بعد میں اپنے نبی علین کے اور جان کی کا دور فرائی کی ہوئی کی اور کا کروائی کی اور کا کروائی کی میان کی کروائی کی کروائی کی کروائی کی کروائی کروائی کی کروائی کروائیں کروائی کروائی کروائی کروائیں کروائی کروائی کروائی کروائیں کروائی کروائی

( ١٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِلُ ﴾ قال : لَمَّا فَرَغَ مِنَ البَيتِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَام ، فَأَرَاهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَأَحْسَبُهُ قَلَ : وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَأَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى وَكَبَّرَ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ : إِرْمِ وَكَبُّرْ ، قَالَ : فَرَمَيَا وَكَبَّرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَلَ الشَّيْطَانُ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَلَ الْجَمْرَةَ الْقَصْوَى ، قالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَالَى الْجَمْرَةَ الْقَصْوَى ، قالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَالَ عَلَيْهِ السَلَامِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَقَالَ : فَالَ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَالَى الْجَمْرَةَ الْقَصْوَى ، قالَ : فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَالَ عَلَيْهِ السَلَامِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَقَالَ : فَالَ الشَّيْطَانُ ، قَالَ : فَالَ الشَّيْطَانُ ، قَالَ الشَّيْطَانُ ، قَالَ السَّيْمِ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَقَالَ : هَالَى الشَّيْطَانُ ، قَلَ الشَيطَانَ . ثُمَّ أَتَى بِهِ إِلَى مِنِى ، فَقَالَ : هَاهُنَا يَحْلُقُ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ عَرَفَاتٍ ، فَقَالَ : عَرَفْتَ ؟ قَالَ : فَعَرُ نَ نَعْمُ ، قَالَ : فَعِنْ تَعْمُ الْتَاسُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : هَاهُنَا يَحْمُعُ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : هَاهُنَا يَحْمُعُ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَعَرْفَتَ ؟ قَالَ : فَعَرْ نَاعُمُ ، قَالَ : فَعِنْ الْمَالُ الْمُعْرَاتِ ، فَقَالَ : عَرَفْتَ ؟ قَالَ : فَعَرْ نَاكُ ، فَالَ : فَعِنْ الْعَرْفُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْم

(۱۳۹۳) حضرت ابومجلز و النه قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ إِذْ یَرْفَعُ اِبْرَهِمُ الْقُوّاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ اِسْمَعِیْلُ ﴾ ( کُنفیریس) فرماتے بیں کہ جب ابراہیم عَلاِیَلا بیت اللّٰہ کُنفیرے فارغ ہوئے تو حضرت جرئیل عَلاِیلاً آپ عَلاِیلاً آپ کا سِ آ ئے اور پھرآپ فرمان خواف کر کے دکھایا اوراجھی طرح کروایا پھرصفاوم وہ کی سعی ، پھروہ دونوں عقبہ کی طرف چلتو شیطان ان کے سامنے آگیا، حضرت جرئیل عَلاِیلاً نے سات کنگریاں اٹھا کیں اور حضرت ابراہیم عَلاِیلاً کو بھی سات کنگریاں دیں اور آپ عَلاِیلاً نے شیطان کو مارت ہوئے تو جوئے تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم عَلاِیلاً سے فر مایا اس کو مارواور تجبیر پڑھو، پھرآپ دونوں نے اس کوکٹریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم عَلاِیلاً ہے فر مایا اس کو مارواور تکبیر پڑھو، پھرآپ دونوں نے اس کوکٹریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم عَلاِیلاً ہے فر مایا اس کو مارواور تکبیر پڑھو، پھرآپ دونوں نے اس کوکٹریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی بیاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔

پھرآپ دونوں حضرات جمرہ وسطی کی طرف چلے تو شیطان پھرآپ کے سامنے آگیا، حضرت جبرئیل عَلاِئلا نے سات کنگریاں اٹھا کمیں اور حضرت ابراہیم عَلاِئِلا کو بھی سات کنگریاں دیں پھرآپ دونوں نے اس کوکنگریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر کہتے یہاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔

پھرآپ دونوں جمرہ قصویٰ پرتشریف لائے تو شیطان پھرآپ کے سامنے آگیا، حضرت جرئیل علیبٹلا نے سات کنگریاں اٹھا کمیں اور حضرت ابرا جیم علیبٹلا کو کبھی سات کنگریاں دیں اور آپ علیبٹلا سے فرمایا اس کو مارواور تکبیر پڑھو، پھرآپ دونوں نے اس کوکنگریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔

پھر حضرت جرئیل علایتا ہم آ پ علایتا ہم کے ساتھ منی آئے ،اور فر مایا کہ یباں پرلوگ حلق کروائیں گے، پھر آپ علایتا ساتھ مز دلفہ تشریف لائے اور فر مایا کہ یہاں پرلوگ دونمازوں کو اکٹھا ادا کریں گے پھر آپ علایتا ہم کے ساتھ عرفات کہ آپ علایتا ہم نے جان لیا؟ آپ علایتا ہم نے فر مایا: ہاں،اسی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات پڑگیا۔ ( ١٤٩٢٢) حدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ ، وَبِجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجِمَارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْعُ اللهِ ، وَالْجَمُّولِ اللهِ ، وَالْجَمْعُ اللهِ ، وَالْجَمْقُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْعُ اللهِ ، وَالْجَمْارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْبَدُنُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْقُ اللهِ ، وَالْجَمْلُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْهُ اللهِ ، وَالْجَمْلُ اللهِ ، وَالْجَمْلُ اللهِ ، وَالْجَمَارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْبَدُنُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمْلُ اللهِ ، وَالْجَلْقُ إِلَى الْجَلْقُ إِلَى اللهِ ، وَالْجَلْ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْ اللهِ عَيْرِهِ ، فَالْاجَلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْاجَلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْاجَلُ اللهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . الْمُعَيْقِ ﴾ قَالَ : مَحِلُّ هَذِهِ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا ، الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ :

(۱۳۹۲۲) حضرت محد بن ابوموکی ویسید قرآن پاکی آیت ﴿ وَ مَنْ یَعُظِمْ شَعَائِوَ اللّٰهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوْب ﴾ متعلق فرماتے ہیں کہ دقوف عرفہ شعائر الله میں سے ہے، اونٹ فرماتے ہیں کہ دقوف عرفہ شعائر الله میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے اور طلق کروانا شعائر الله میں سے ہے، پس جوان شعائر کی تعظیم کرے گایا اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔

الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ لَکُمْمْ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلْی اَجَلِ مُسَمَّمے ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مناسک ج میں منافع ہیں یہاں تک کہاس سے دوسرے کی طرف نگا جائے ، قرآن پاک میں جواجل سمی کا تذکرہ اس سے مراد دوسرے متعرکے طرف جانے تک کا وقت ہے۔ ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ اِلَی الْبَیْتِ الْمُعَیْنِ ﴾ ان تمام شعائر متام ومرکز بیت الله کا طواف ہے۔

( ١٤٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيَحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ قَالَ : هُوَ الْحَجُّ كُلُّهُ.

(۱۲۹۲۳) حَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ الْبُنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : كَانَ مَعَ الْبِي عُمَرَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَيْهِ فَرُحِلَتُ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنْي فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَاعْجُبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلٌ كَانَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَيْهِ فَرُحِلَتُ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنْي فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَاعْجُبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلٌ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ ، أَو قَالَ : يَمُدُّ ، قَالَ : يُونَ أَذُنْهِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحْمِدُ ، اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلُ وَلِكَ مَوْدُ اللَّهُ وَحَدَهُ ، اللَّهُ الْعَنْقَ ، وَقِفْ عِنْدُ وَيَقُولُ مِثْلُ فَلِكَ مَنْ مِلْكُ وَلَعُ عَنْدُ وَلَكُ مَا كُولُ مَنْ وَلَكُ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ عَلَهُ وَلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَلَا مُؤْفِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِلُكُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَلَا مُذَالِكُ وَالْمُولُولُ وَلَا مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

يَفْعَلُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَذْهَبُ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ عَلَى رِسْلِهِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ . قُلتُ : وَلَمْ يَكُن بَيْنَهُمَا إِقَامَةً إِلَّا قَولَهُ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ؟ أَو قَالَ : أَذَانْ إِلَّا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَا . ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، لَمْ يَتَطَوَّعُ ، أَوْ قَالَ :لَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ ، ثُمَّ دْعًا بِطَعَامٍ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَنَا فَلْيَأْتِنَا ، قَالَ : كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَاكَ كَذَاك يَنْبَغِي ، ثُمَّ بَاتُوا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْصُّبْحَ بِسَوَادٍ ، وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ أَعْرِفُهُ إِلَّا أَرَاهُ ، وَقَرَأَ بِـ : (عَبَسَ وَتَوَلَّى) وَلَمْ يَقُنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَلَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ وَقَفَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ كَمَا فَعَلَ فِي مَوْقِفِهِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ أَفَاضَ سَيْرَهُ ، إِذَا رَأَى سَعَةً الْعَنَقَ ، وَإِذَا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ . قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عَبَاسِ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَّى الَّذِى يُدْعَى مُحَسِّرًا يُوضَعُ . فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ رَكَضَ بِرِجْلِهِ ، فَعَرَفُتُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُوضِعَ فَأَعْيَتُهُ رَاحِلَتُهُ فَأَوْضَعْتُهُ ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَمَى الْجَمْرَةَ ، قَالَ :أَحْسَبُهُ قَالَ لِي :بِهَاجِرَةٍ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُسُطَى ، فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ مِثْلَ دُعَائِهِ فِي الْمَوْقِفَيْنِ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ : وَأَصْلِحْ لِي، أَو قَالَ :وَأَتْمِمْ لَنَا مَنَاسِكَنَا ، قَالَ :وَكَانَ قِيَامُهُ كَقَدُرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ فِيمَا يُرَى قَارِئًا سُورَةَ يُوسُفَ ، ثُمَّ رَّمَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَذَكَرَ مِنْ دُعَائِهِ نَحْوَ ذَاكَ ، وَمِنْ قِيَامِهِ نَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ : فَقُلْتُ لِسَالِمِ ، أَوْ نَافِعِ :هَلُ كَانَ يَقُولُ فِي سُكُوتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ :أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ ، فَلَا.

(۱۳۹۲۳) عضرت ابوجرز برشیز ہے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر جن وین کے ساتھ تھے، جب سورج طلوع ہواتو انھوں نے سواری کا کھم فرمایا تو ان کے لیے سواری لائی گئی اوروہ منی سے اس پر سوار ہو کر چل پڑے، راوی فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی بات ہمیں جیب کی تھی تو وہ ہماری ناوانی کی وجہ سے تھی، ایک شخص تھا جوان سے خوا تین کے متعلق با تیس کرتا تھا اوران کو بنساتا تھا، راوی فرماتے ہیں کہ جھے کہ جب آپ نے نماز عصراواکی تو وقو ف عرفہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو پھیلایا، راوی فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ شاید یوں کہا ہوکہ کا نوں سے نیچ تک اٹھا گا اور بہ پڑھتے لگے: اللّه اُنحبُر ولِلّهِ الْحَمْدُ، اللّه اُنحمُدُ، ولِلّهِ الْحَمْدُ، اللّه اُنحمُدُ، ولِلّهِ الْحَمْدُ، اللّه اُنحمُدُ، ولِلّهِ الْحَمْدُ، اللّه اُنحمُدُ، واللّه اللّه اُنحمُدُ ، اللّه اُنحمُدُ ، اللّه اُنحمُدُ ، واللّهِ الْحَمْدُ ، واللّهِ اللّه اللّ

﴿ راوی واقیعید فرماتے ہیں کہ جب آپ کھلی جگہ دیکھتے تو تیز چلتے اور جب جگہ کی تنگی کودیکھتے تو رک جاتے ، پھران پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑ پرآتے تو ہر پہاڑ پراتنی دیر کھڑے ہوتے جتنی دیر میں کو کی شخص یوں کیے:اس کے ہاتھ رک گئے ہیں کیکن اس کی ٹانگیس نہیں رکیں، رادی پر پیچے پیچے چانا رہا، میں نے کہا کہ شاید وہ سنت کا موں سے بیچے پیچے چانا رہا، میں نے کہا کہ شاید وہ سنت کا موں میں سے کوئی کا م کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، انھوں نے فرمایا کہ میں بیشک گیا ہوں اس طور پر کہتمہیں تعلیم دوں، پھر آ پ آ نے اور آ ہتداور تو قف کے ساتھ وضو کیا، پھر آ پ سواری پر سوار ہو گئے اور مز دلفہ آ نے تک نماز نہیں پڑھی، پھر وہاں پر آ پ نے مغرب کی نماز اور کی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: المصلاۃ جامعۃ کہ نماز مشتر کہ ہاں کے درمیان کی چیز سے جا ور نشل نہ پڑھے جا کیں)۔

﴿ مِن نَعْرَضَ کِیا کہ ان کے درمیان (دونمازوں کے ) اقامت نہ ہوسوائے اس قول کے کہ الصلاۃ جامعۃ؟ فرمایا کہ نہیں۔
﴿ پُرعشاء کی دورکعتیں ادا فرمائیں، پھر آپ نے مغرب اورعشاء کے لیے پانچ رکعتیں ادا کیں اوران کے درمیان فل ادانہیں کیے، پھر کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ جو ہماری آ وازئن رہا ہے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے ، راوی پر شیخ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ درکھ کے رہے ہیں کہ اس کہ اس طرح کرنا مناسب ہے، پھر وہاں پر آپ نے رات گزاری، پھر آپ رہی ہی فر آپ رہی نہ رکوع سے پڑھائی کہ آسان پرکوئی ستارہ موجود نہ تھا جس کو دیکھا جاتا، اور سورہ عبس و تو لی تلاوت فرمائی اور قنوت نہیں پڑھی نہ رکوع سے پہلے نہ بعد میں، پھر شہرے رہے اور اس جگہ کی دعا کی ذکر فرما کیں جیسا کہ گذشتہ دن عرفات میں ذکر کیس تھیں، پھر آپ چل پڑے، آپ اس طرح چل رہے تھے کہ اگر وسعت دکھیتے تو تیز چلتے اور جب تنگی دیکھتے تو تھر جاتے۔

﴾ راوی پراٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن دھنانے مجھے خبر دی کہ بیٹک وہ وادی جومنی کے سامنے ہے جس کو وادی محتر کہا جاتا ہے وہاں پراتر اجائے گا۔

🛈 پھر جب اس پرآئے تواپنے پاؤں سے سواری کوایڑی لگائی تو میں بھھ گیا کہ وہ تیز چلنے کاارادہ رکھتے ہیں انھوں نے سواری کوتھ کا دیا ،تو میں نے اپنی سواری کوتیز دوڑایا۔

پھرانھوں نے جمرہ کی رمی فرمائی پھرا گلے دن بھی جمرہ کی رمی کی ، راوی پیٹیٹ کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ مجھ سے کہاز وال سے عصر تک (رمی کرو) پھر آئے ہوئے یہاں تک کہ وہ جمرہ اولی اور دوسر ہے جمرہ کے درمیان ہو گئے، پھر دعاؤں کا ذکر کیا جس طرح (پیچھے) دوجگہوں پر (موتفین میں) ذکر کیا تھا، گر اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ واصلح لی یا واتعم لنا مناسکنا، راوی پیٹیٹ کہتے ہیں کہ اس جگہ اتنی دیر تھم رے جتنی دیر میں کوئی شخص سور ۷ہ پوسٹ کی تلاوت کرلے پھر درمیانے جمرہ کی رمی کی پھرای طرح دعاؤں کا ذکر کیا اور ای طرح آتی دیر قیام کیا۔

ے راوی براٹینید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم براٹیلا یا حضرت نافع براٹیلا سے دریافت کیا کہ وہ خاموثی میں بھی کچھ بڑھا کرتے تھے؟ آپ براٹیلا نے فرمایا کہ سنت میں تو کچھنیں ہے۔

( ١٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ ، فَقُلْتُ :أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِىؓ بُنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِى ، فَنَزَعَ زِرْى الأَعْلَى،

ثُمَّ نَزَعَ زِرِّى الْأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَع كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ، وَأَنَا يَوْمِنِذٍ غُلَامٌ شَابٌ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي ، سَلْ عَمَّ شِنْتَ ؟ فَسَأَلُتُهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَجَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَصَعَهَا عَلَى مُّنْكِيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ ، مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْيِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْتُ :أُخْيِرْنِي عَنْ حَجُّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : بِيَلِهِ ، فَعَقَدَ تِسْعًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجُّ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةَ ، فَوَلَدَتُ أَسْمَاءُ بِنَتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُوٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالٌ : اغْتَسِلِي ، وَاسْتَنْفِرِي بِتُوْبِ ، وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَوْتُ إِلَى مَدَّى بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ دَلِكَ . وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ فَلِكَ ، وَمِنْ خَلُفِهِ مِثْلُ فَلِكَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تُأْوِيلَهُ ، فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : لَيَنْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيَنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَكُمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ وَقَالَ جَابِرٌ : لَسْنَا نَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَرَأ : ﴿ وَإِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴿ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَكَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَثَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا اللَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ئُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرُوَةِ حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِى ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرُوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرُوَةِ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ لَمْ أَسُقَ الْهَدْىَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، فَقَامَ سُرَاقَةٌ بْنُ جُعْشُم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِعَامِنَا هَذَا ، أَمْ لأَبَلٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ، مَرَّتَيْنِ ، لَا ، بَلُ لأَبَدٍ أَبَدٍ . وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبَسَتْ ثِيَابًا صَبيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكُرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ : أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا ، قَالَ : فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًّا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتُ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتُ صَدَّقَتُ ، قَالَ : مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُمُّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَعِلَّ ، قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَة ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْفَصْرَ ، وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا تَشُكَّ قُرَيْشٌ ، إلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصُواءِ فَرُّحِلَتُ لَهُ ، فَأَتَى بَطُنَ الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَميٌّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَنِي سَغْدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ رِبَانَا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمر اللَّهِ ، وَاسْتَحُلَلْتُمْ فُرُو جَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنَ اعْتَصَمْتُمْ بِيِّهِ ؛ كِتَابُ اللهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا :نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُهَا إِلَى النَّاسِ : اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتِ الضَّفُورَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً ، حَتَّى تَصْعَدَه .

حَتَّى أَتَى الْمُؤْوَلِفَة فَصَلَى بِهَا الْمَهُوبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتُنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمّا شَيْنًا ، نُمَّ وَصَلَى حِينَ نَبِيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، اصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى طَلَعَ الْقَبْحُ ، وَصَلَى حِينَ نَبِيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُواءَ حَتَى أَتَى الْمَشْعَر الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ وَلِفَا حَتَى أَسُفَوَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبُل أَنْ تَطَلَعُ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَق الْفَصُل بُن عَبْسِ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْوِ ، أَبْيَصَ وَسِيمًا . فَلَمَّا وَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّتُ ظُعُنٌ يَجُويِنَ ، فَطَفِقَ الْفَصُلُ يَنظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقَ الآخِو عَلَى وَجُهِ الْفَصُلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقِ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّتُ طُعُنَّ الْفَصُلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقِ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصُلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقِ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِ الْفَصُل وَجُهَةُ إِلَى الشَّقِ الآخِو عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْفَصُل عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْفَصُلُ وَجُهَةً إِلَى الشَّقِ الْاجَوْمِ عَلَى وَجُهِ الْفَصُل ، فَصُول اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَرْقِ الْوَسُومِ الْمَعْ عَلَى الْمُعْرَاقِ وَسَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي ، فَلُولًا أَن يَعْلَى وَمُ مَلَى الْمُعَلِي عَلْهُ الْمُطَلِي ، فَلَوْلَ الْ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي ، فَلَوْلَ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِي ، فَلُولًا أَن يَعْلَى الْمُعْرَقِ مَنْ عَلَى الْمُعَلِي ، فَلَولُولُ اللهِ عَلَى وَمُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي ، فَلُولُولُ أَن يَعْلَى الْمُعَلِي ، فَلُولُ الْمُعَلِي ، فَلُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْعُرَاقُ الْمُعْلِي ، فَلُولُ الْمُعْرِقُ مَعْ عُلُولُ الْمُ الْمُعْلِي ، فَلَوا لَو الْمُولُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِي ، فَلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ

(۱۳۹۲۵) حضرت جعفر ویشیدا پ والد بروایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ جن دین کے پاس آئے ، آپ نے لوگول سے سوال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئے ، ہیں نے عرض کیا کہ میں محمہ بن علی بن حسین جن پین ہمارہ ہوں ، آپ دین فولا اور اپناہا تھے ہمارک میر سید پر کھا میں اس نے میر سے سر پر ہاتھ بھیرا ، پھر میر او پر والا بٹن کھولا اور پھراس کے نیچے والا بٹن کھولا اور اپناہا تھ مبارک میر سید پر کھا میں اس وقت نو جوان تھا، فر مایا اے میر ہے بھیجے آپ کوخوش آئد ید ، پوچھ جو پوچھ جو اپا جھنا ہا ہتا ہے؟ میں نے ان سے دریافت کیا اس حال میں کہ وہ تا بینا تھے، (استے میں ) نماز کا وقت ہوگیا تو وہ بسلہ ہوا کیڑ ااوڑھ کر کھڑ ہوگئے ، جب بھی اس کو کند ھے پر ڈالتے تو وہ جھونا ہونے کی وجہ سے اس کے کونے واپس ان کی طرف آتے ، اور ان کی چا در ہیں بڑا کیں ؟ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے نو کا عدو کے بعد ) میں نے عرض کیا کہ ججھے حضور اقدس میں اُلی خوا کے جارے میں بٹا کیں ؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے نو کا عدو

بنایااور فر مایا که

ا بَ مَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَرِي مِعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ا پنے آ گے دیکھالوگوں کوجن میں پچھسواراور پچھ پیدل ہیں ،اور داہنی طرف بھی ای طرح اور بائیں طرف بھی ای طرح اور پیچیے بھی ای طرح اس حال میں کہ حضوراقدس مُطِّنْظِيَّةَ ہمارے درمیان تھے اور آپ پرقر آن نازل ہور ہاتھا اور و واس کی تفسیر جانتے سے، پس آپ سِنَفِظَ نے کوئی عمل نہیں کیا مگر ہم نے بھی آپ مِنْفِظَة کے ساتھ وعمل کیا، پھرتو حید کا تلبیہ پڑھا (جس کے الفاظ بید مِين ) ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَكُول لِي بھی انبی الفاظ کے ساتھ تلبیہ پڑھالی آپ مَٹِرِ نَصْحُ فِظَ نے ان پر کسی بات کور دنے فرمایا اس میں اور آپ مِٹرِ فَضَحَ فِی نے تلبیہ کولا زم فرمایا۔ ا جابر جنائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف حج کی نیت کی ہوئی تھی ہمیں عمرے کے بارے میں معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ بیت اللہ آئے رکن کا امثلام کیا اور طواف کیا جس میں تین چکروں میں مل کیا اور چار چکر چل کر پورے کیے پھر مقام ابرامیم کے بارے میں تھم نافذ کیا اور قرآن پاک کی آیت ﴿وَ اتَّخِذُواْ مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلِّی ﴾ تلاوت فرونی، پجر آ پ پڑھنے ﷺ نے مقام ابراهیم کواپنے اور بیت الله درمیان رکھا، میرے والد فرماتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ذکر کیا ہومگر آ بِ يَرْضَيْ عِن آ بِ مِرْضَعَة فِي قَالِوت فرما كَي دوركعتول مِن ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ آلِكُهُ الْكُفِرُونَ ﴾ كمرآ بِ مَرْسَيْة ر کن کی طرف لوٹے اور اس کا استلام فر مایا: پھر دروازے ہے صفا کی طرف نکلے پھر جب آپ صفائے قریب ہوئے تو آپ مِنْفِضَةُ ﴿ نْ هَإِنَّ الصَّفَا وَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ تلاوت فرمائي (اورفرمايا كه) مين اس ابتداء كرون كاجس سالله تعالى نے ابتداء کی ، پُس آپ یوضی بے صفاے ابتداء کی اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کودیکھا (جونظر آرباتھا) پھر آپ نیوضی کے نْ بيت الله كَ طرف رنْ كيا اوران الفاظ من الله كي توحيد اور برانى بيان كى ، لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ بمراس ك درميان دعافر مائي پيراي طرت (يمي دعا) تين بار ما گل ــ

﴿ فَيْهِمْ آبِ بِينْ مِنْ عِنْ مِوه كَى طرف امْرَ ، يبال تك كه آب مِنْ فَضَامِ كَ قدم مبارك بطن وادى مين تيز چلنے لگے (او پرے بنچ كى

عَ پھر جب آ کھ ذی المجہ کا دن آیا تو آپ مُؤْفِظَةً نے منی کی طرف رخت سفر با ندھااور جج کے لیے احرام با ندھا( تلبیہ پڑھا)
اور آپ مُؤْفِظَةً سواری پرسوار ہوئے ، پھر آپ مُؤْفِظَةً نے ظہر وعصر ، مغرب ، عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی ، پھر کچھ دیر تھبر رہ ہم اور آپ مُؤْفِظةً سواری پرسوار ہوئے ، پھر آپ مُؤْفِظةً نے فیمہ نصب کر دیا گیا ، پھر آپ مُؤفِظةً پھل پڑے اور قریش شک میں نہ تھ گراس بات سے کہ آپ مِؤفِظةً مشعر حرام کے پاس نصب کر دیا گیا ، پھر آپ مُؤفِظةً پھل پڑے اور قریش شک میں نہ تھ گراس بات سے کہ آپ مِؤفِظةً مشعر حرام کے پاس کھڑے ہوں جس طرح کہ زمانہ جا بلیت میں کیا جاتا تھا ، پس آپ مُؤفِظةً اس سے تجاوز فرما گئے یہاں تک کہ عرف پہنے گئے پس کم مُؤسلات نے فیمہ پایا جو آپ مُؤفِظةً کے لیے ساہ وسفید ربگہ کا نصب کیا گیا تھا ، آپ مُؤفِظةً اس فیمہ میں ازے ، جب سورج زوال کے قریب ہوا تو آپ مُؤفظةً نے قصواء او مُئی کو لانے کا حکم فرمایا تو آپ مِؤفظةً کے لیے سواری تیار گئی .

لوگو! تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پر حرام ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے اس مبینے میں اور اس شہر میں ،

آگاہ رہوز مانہ جاہلیت کا ہرمعاملہ میرے قدمول کے نیچے ہے، ختم ہے، جاہلیت کے تمام خون ختم ہیں، اور پہلاخون جو میں اپنے ذن میں ختر کے اور پہلاخون جو میں اپنے ذن میں ختر کے اور پہلاخون جو میں اپنے دن میں میں اپنے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کے اپنے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کا بہر معاملہ میں اور پہلاخون جو میں اپنے کہ جو میں اپنے کے لیے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کہ اور پہلاخون جو میں اپنے کہ بہر اپنے کہ بہر معاملہ میں اپنے کہر کے لئے کہ بہر معاملہ میں اپنے کہ بہر معاملہ میں اپنے کہر کے ک

خونوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بنی سعد میں دایہ تلاش کرر ہاتھا اس کوھذیل نے قبل کردیا تھا، جالمیت کا تمام سودختم ہے، اور پہلا سود جو میں اپنے سودوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، پس وہ

گے،اوراللہ کے حکم سےان کی شرمگا ہیں تمہارے لیے حلال کر دی ٹی ہیں ،اورتمہاراان پربیدی ہے کہ وہ تمہارے بستر سی ایسے مختص کے لیے ہموار نہ کریں جس کوتم نالپند کرتے ہو،اورا گر وہ ایسا کریں توان کوایسے مارو کہ ان کو ( زیادہ ) اذیت نہ ہو، اورتم میں سرک میں اس مصلح مات سے میں در مصلح ہوں کے سرک میں جسوری میں ایس میں میں کا تعدایت کا دس کے میں میں سے مجمع

پران کا کھانا ،لباس اجھے طریقے سے لازم ہے ،اور میں تمہار ہے درمیان چھوڑ کرجار ہا ہوں اگر اس کوتھا م لوتو ہرگز گمراہ نہ ہو گے میرے بعد ،اللہ کی کتاب ، بیشک تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا پس تم کیا جواب دو گے ؟ سب نے عرض کیا کہ ہم کہیں

ے، آپ ﷺ نے پہنچادیا، اورا پناحق ادا کر دیا اورتصبحت کردی، اے اللہ! تو مواہ رہ، اے اللہ! تو مواہ رہ، تین بار فرمایا، پھر اذ ان دی گئی اورا قامت ہوئی آپ مِزْفِقِقَامَ نے ظہر کی نماز بڑھائی، پھرا قامت ہوئی تو آپ مِزْفِقِقَعَ بَانے عصر کی نماز بڑھائی اور

ان دونوں کے درمیان کوئی اورنماز (نفل وغیرہ) نہ بڑھی۔

پھر آ ب مَالِيْكُ ﴿ موارى پرسوار ہوئے اور موقف پرتشریف لائے پھر آپ مَالِيْكَ ﴿ كَيْ تَصُواء اوْمَنَى ثَيلوں كی طرف چڑھنا

شروع ہوئی اورلوگوں کا بجوم آپ کے سامنے تھا، آپ میں اُنٹیکی آئی نے تبلہ کی طرف رخ کیا اوراس طرح کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگی ، حضرت اسامہ جھٹن اور جو گیا اور سورج کی زردی آ ہستہ آہتہ جانے لگی یہاں تک کہ سورج کی نکیہ غائب ہوگئ، حضرت اسامہ جھٹن آپ میں اور بھٹر نے بھٹر کے ردیف تھے، آپ میرافی کے آپ میرافی کے اجوم کو ہٹا رہے تھے جو اونمنی کو چمٹ رہے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اونمنی کا سریا دُل رکھنے کی جگہ تک پہنچ جائے ،اور آپ میرافی کی آپ ہاتھ سے (اشارہ کرکے ) فرمارہ سے کہ اے لوگو! پر

اد کا نام سر پاول رہے کی جیسکت کی جائے ،اورا پ <u>بر تھے ہ</u>ائے والیں ہاتھ کے داسمارہ مرحے ) مرمار ہے سکون رہو،اےلوگو! پرسکون رہو، جب اونمنی کسی ٹیلہ پر آتی تو کچھ تیز ہوتی یہاں تک کہاس پر چڑھ جاتی۔ حجم سالہ تھے کہ تنہ منظم نام اور تھی وہ اور تھی اور اس کر اس کے اس کے اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر

﴿ يَهَالَ تَكَ كَدَ آپِ مُؤْفِقَعُ مُرُدُلُفُهُ تَشْرِيفُ لائے اور وہاں پرمغرب وعشاء کی نماز ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھائی اوران دونوں نماز وں کے درمیان کوئی شبیج (نفل وغیرہ) نہ پڑھی، پھر آپ مِئِفِفَعُ آرام کے لیے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجرطلوع ہوگئی، پھر جب فجرخوب روشن ہوگئی تو آپ بِئُوفِئِقَ نے اذان اورا قامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، پھرقصواء پر سوار ہوئے اورمشعر حرام پرتشریف لائے ،اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور دعا کی ، تبکیرات پڑھیں ، اور تبلید اور حمد وثنا کی ،اور

کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج خوب روٹن ہو گیا ، تو آ پ طلوع شمس سے قبل ہی چل پڑے اور حضرت نصل بن عباس میٰ پیشن آپ سُڑِ ﷺ کے ردیف تھے وہ خوبصورت بالوں ، سفید چبرے اور خاص علامتوں والے شخص تھے۔

د یکھنا شروع کردیا ، تو آپ مِنْزِنْ ﷺ نے ان کے چیرے پر ہاتھ رکھ لیا ، حضرت فضل بن عباس تفایقات نے اپنا چیرہ دوسری طرف کر

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي که کي ۱۹۵۸ کي که معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي که کاب الهنداسك

فر مائی ، پھر آپ قربان گاہ کی طرف پھرے اور اپنے ہاتھ سے تریسٹھ اونٹ قربان کیے پھر ( چھری ) حضرت علی ڈوٹٹو کو عطا

فر مائی انھوں نے جو جانور ہاتی بیچے تھے وہ ذیج کیے اور ان کواپی قربانی میں شریک کیا ،اور ہراونٹ کے ککڑے (جھے ، جھے ) کرنے کا تھم فرمایا اوران کو ہانڈیوں میں ڈالا گیا اور پکایا گیا ،اوران کے گوشت میں سے کھایا بھی اوراس کے شور بے میں

تشریف لائے جوزم زم پلا رہے تھے، آپ مِرافظة نے ارشاد فر مایا: اتر و بن عبد المطلب کے ساتھ، پس لوگوں کے تمبارے بلانے پر غالب آنے کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ضرور تمہارے ساتھ اتر تا، پھر آپ کوڈول دیا گیا اور آپ مِلِّفْضَافِیْ نے اس میں ( ١٤٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُمِرْتُمْ فِي الْكِتَابِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ ؛ بِإِقَامَةِ

الرِّجَالِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ : تَعَالَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلِمِيهِ ، قَالَتْ : انفُذى عَنْكِ.

( ۱۳۹۲۸ ) حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کداز واج مطہرات مردوں کے ساتھ طواف کیا کرتی تھیں ،حضرت عطاء پریشینه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ بڑیا مذاخ سے کہا: آ ؤ حجرا سود کا استلام کریں ، آپ بڑیا مذاخ نے فر مایا: اس کو چھوڑ دواور اس

کے دیکھنا شروع کر دیا۔

الله چرجب آپ مُوافقة وادى محتر پرتشريف لائے ، وہاں آپ نے اپنى سوارى كوتھوڑا تيزكيا، پھر آپ مُوافقة درميانے راستد پر چلے جو جمرہ کبری کی طرف سے نکاتا ہے، یہاں تک کہ آپ مِلْفَظِيَةُ اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس ہے تو .آپ مِزَافِقَةَ فِي سات كَكريول ساس كى رى فر مائى ، مرككرى كے ساتھ تكبير برا هت ، آپ مِزَافِقَةَ في بطن وادى ميں سے رى

🖫 بھرآ پ مِنْفَقَقَةَ سواری پرسوار ہوئے اور مکه مرمه تشریف لائے ،اور مکه میں نماز ظهر ادا فر مائی ، پھر بنی عبد المطلب کے پاس

الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَإِقَامَةِ الْحَجِّ ، وَالْعُمُرَةِ. (١٣٩٢٢) حضرت مسروق ويشيئ سے مروى ہے كەكتاب الله ميں تهبيں جار چيزوں كاتھم ديا گيا ہے، نماز قائم كرنے كا، زكوة ادا

کرنے کا ، فج ادا کرنے کا اور عمرہ کرنے کا۔

( ١٤٩٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ يُخُوَجُ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالًا : لا ، هِيَ صَيْدٌ.

(١٣٩٢٧) حضرت عطاء ويشيؤ سے دريافت كيا كيا كه سند ميرغي جوحرم سے نكالي جاتى ہے (اس كا كياتكم ہے؟) آپ نے فرمايا

کہبیں وہ شکار ہے۔ ( ١٤٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَطُفُنَ مَعَ

ے آ گےنگل جاؤ (بغیر بوسہ دیئے )۔

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی ۱۹۸۸ کی کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی کی کی کی کی کی کی ک

( ٣١٥ ) فِي الْمُحرِم يَحْتَشُ

محرم کاحشیش (گھاس) کا ٹنا (انھی کرنا)

( ١٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْتَشَّ الْمُحْرِمُ. (۱۴۹۲۹) حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محماس انتھی کرے۔

( ١٤٩٣ ) حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۹۳۰) حضرت عطاء وليفيذ فرماتي مين كهاس مين كوئي حرج نهيس \_

( ٢١٦ ) فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ

محرم کوشکارمردار پیمجبور کیا جائے

( ١٤٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْنَةٍ وَصَيْدٍ :يَأْكُلُ

الْمَيْنَةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ ، وَلا يَعْرِضُ لَهُ ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

(۱۳۹۳) حضرت حسن راینی فر ماتے ہیں کہ جس محرم کومر دارا در شکار پر مجبور کیا جائے تو مر دار کھا لے کیکن شکار کونہ کھائے اور اس کے دریے نہ ہو۔

( ٣١٧ ) مَنْ قَالَ يُكَبَّى عَنِ الْأَخْرَس

جوحفرات فرماتے ہیں کہ گونگے کی طرف سے تلبیہ پڑھا جائے گا

( ١٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُلَبِّي عَنِ الْأَخْرَسِ وَالصَّبِيّ.

(۱۳۹۳۲) حضرت عطاء وليشيذ فرمات كريم و نگ اور يج كي طرف ت تلبيه يزها جائ گا-

( ٣١٨ ) فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ

خاتون عمره کرنے کی نیت سے آئے لیکن اس کوچی آ جائے

( ١٤٩٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، وَهِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتُ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :تُهِلُّ بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا ، وَتَمْضِى إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِي قَارِنٌ.

(۱۳۹۳۳) حضرت حسن مِلتُنيدُ اس عورت كے متعلق فرماتے ہيں جوعمرہ كے ليے آئے ليكن اس كوچش آ جائے تو وہ عمرہ پر جج كا

احرام باندھے گی اور وہ عرفات کی طرف چلے گی اس حال میں کہ وہ قران کرنے والی ہے۔

- ( ١٤٩٣٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَهُ.
  - (۱۲۹۳۳) حفرت عطاء ويشيئ ساى طرح منقول بـ

#### ( ٣١٩ ) فِي رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّي فَكَبَّرَ

## کوئی شخص تلبیہ پڑھنے گے ارادے سے تکبیر پڑھ لے

( ١٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ ;حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سَمِعَتُهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَبَّى فَكَبَّرُ ؟ قَالَ :يُجُزِءُهُ.

(۱۲۹۳۵) حضرت طاؤس پیشیز ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی مخص تلبیہ پڑھنے کی نیت کرےاوروہ تکبیر پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا کہاس کے لیے کانی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٣٦ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِضَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْجِعُ.

(۱۳۹۳۱) حفزت عطاء طینید فرماتے ہیں کہ وہ (تلبیہ) لوٹائے گا۔

( ١٤٩٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجْزِءْهُ.

(١٣٩٣٧) حفزت عطاء والشيذ فرمات مين كداس كي طرف سے كافي موجائے گا۔

## ( ٣٢٠ ) فِي المرأة تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زُوْجِهَا

## عورت اگرخاوند کی اجازت کے بغیر حج کااحرام باندھ لے

( ١٤٩٣٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّى ، قَالَ : سُنِلَ مَطَرٌ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمَرَأَةِ اسْتَأْذَنَتُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنُ لَهَا ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَمَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بَيضَاءَ وَصَرَحَتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : فَأَتُوا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَانْطَلَقَتُ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتُ الْحَكَمَ بُنَ عُتَيْبَةً ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَآلَ مَطَرٌ : فَقَالَ : هَا مَكُمُ مُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ بُنَ عُنَالًا عَطَاءَ بُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

(۱۳۹۳۸) حفرت مطربیشین سے مردی ہے کہ ایک خاتون نے اپنشو ہر ہے جج کی اجازت ما گلی کین شو ہرنے اس کو اجازت نہ دی، پھراس خاتون نے اس پر سفید نہ دی، پھراس خاتون نے اس پر سفید کہروں کو خاوند سے بیت اللہ کی زیارت کی اجازت ما نگی تو شو ہرنے اجازت دے دی، پھراس خاتون نے اس پر سفید کپڑوں کو ملالیا اور جج کے لیے فریا د تلبیہ (آواز) کرنے لگی ،لوگ حصرت حسن مِیشین کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا؟

حضرت حسن بیٹینے نے ارشاد فر مایا: احمقو! اس کو یہ جائز ہے،حضرت مطربیتینے فر ماتے ہیں کہ حضرت قیادہ بیٹینے سے دریافت کیا گردیس سے دون نے برنز میں نوز میں کر ڈنسٹ کی

گیا؟ آپ ہلتھیڈنے فر مایا کہوہ خاتون محرمہ (شارہوگ) ہے،

حضرت مطرء ولیٹیلئے فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ مکرمہ گیا اور میں نے حضرت تھم بن عتبیہ بیٹیلئے سے دریا فت کیا؟ آپ ویٹیلئ نے فرمایا کہ وہ خاتون محرمہ ہے، حضرت مطرء ولیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ حضرت عطاء بن الی مہارح طیٹیں سر نوچھر؟ آپ واٹیلئ نے فرمایا کنہیں! آپکھوں کی شھنڈک نہیں ہے اس پر سنہیں ہے۔

رباح طِیْمیلاے پوجھے؟ آ پ طِیْملانے فرمایا کنہیں! آ تکھوں کی ٹھنڈکنہیں ہےاں پر بینہیں ہے۔ ( ۱٤٩٣٩) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَكَانَ

لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخُرُجَ ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا.

(۱۳۹۳۹) حضرت ابراہیم پڑھیٰ فرماتے ہیں کہ قج جب فرض ہو جائے اور خاتون کے ساتھ کوئی محرم بھی موجود ہوتو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ شوہرے اجازت لیے بغیر قج کے لیے نکل جائے۔

( ١٤٩٤) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ : تَسْتُأْذِنُ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَرَجَتُ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ فِيهَا طَاعَةٌ.

(۱۴۹۴۰) حفرت حسن ہیشیز اس خاتون کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے حج نہ کیا ہو کہ وہ اپنے شو ہر سے اجازت لے اگر شو ہر اجازت دے دے تو یہ میرے نز دیک بہت اجھا ہے اور اگر شو ہر اجازت نہ دے تو وہ خاتون اپنے کسی محرم کے ساتھ حج پر چل جائے کیونکہ حج اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے (سوائے اللہ تعالیٰ کے )۔

### ( ٣٢١ ) فِي اعْتِنَاقِ الْبَيْتِ

#### بيت اللُّدكو كلِّے لگانا

( ١٤٩٤١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَعْتَنِقُونَ الْبَيْتَ.

(۱۳۹۴) حضرت ابراہیم مِشِید فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (بڑے) بیت اللہ کو گلے نہیں لگایا کرتے تھے۔

( ١٤٩٤٢ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّه كان لَا يَعْتَنِقُ الْبَيْتَ.

(۱۳۹۳۳) حفزت ابن عمر نئ دنئ بيت الله كو گلينبين لگايا كرتے تھے۔

( ١٤٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفْلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ الْتَزَمَ الْحَجَرَ

(۱۳۹۴۳) حضرت سوید بن غفله منطقی فرماتے بیں کہ حضرت عمر جنافیئے نے حجرا سودکو پکڑ ااوراس کا بوسہ لیا۔

### ( ٣٢٢ ) فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ ؟

### کیا خاوند بیت اللہ کے طواف کے بعد بیوی سے صحبت کرسکتا ہے؟

( ١٤٩٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُّوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَأَنْ يَقُوفَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُّوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَأَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ . فَالْمَرُوةِ . وَالْمَرُوةِ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ يَعُوفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

وہ صفا دمروہ کی سعنی ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کرسکتا ہے؟ آپ پرتیجیلائے فرمایا کہ نہیں جب تک صفا ومروہ کی سعی نہ کر نے نہیں کرسکتا۔۔۔

## ( ٣٢٣ ) فِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوِ الْحَاجِّ ، يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ

### حج یاعمرہ کرنے والا اگر بیوی سے صحبت کرے

( ١٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَجلًا اسْتَفْتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ : حَجَجْتُ وَامْرَأَتِى ، فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أَقَصِّرَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ :أَهْرِقُ دَمًّا.

(۱۳۹۴۵) ایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر جراتی ہے دریافت کیا کہ میں اور میری بیوی نج کررہے تھے تو میں نے بال منڈ وانے ہے قبل بی اس کے ساتھ صحبت کرلی ہے؟ حضرت سعید جاتی ہے نے فرمایا کے قربانی کر (خون بہا)۔

( ١٤٩٤٦) حَلَّتُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، أَو سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلِيهَا زَوجُهَا ، وَقَد قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُفَصِّرِ الرَّجُلُ ، قَالَ : عَلَيه دَمْ. (١٣٩٣١) حضرت ابن عباس في وَمَن اس خاتون كَ متعلق فرماتے بيں كہ جس سے اس كاشو برصحبت كرے حالانكه اس نے تو بال منذ واليے بول نيكن اس كے شو برنے بال نه كوائے بول تو آپ فيل فرماتے بيں كه مرد پر قربانى لازم ہے۔

### ( ٢٢٤ ) فِي الْمَيْتِ يُحَرِّمُ عَنْهُ

#### فوت شدہ کی طرف ہے جج کرنا

( ١٤٩٤٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِى مَاتَتُ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَارَ. عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ وَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ. (بخارى ١١٩٩ـ احمد ١/ ٢٣٩) (۱۳۹۳۷) حفزت ابّن عباس بنی یشن سے مردی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَیْرِ اَنْفَظِیمْ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری بہن کا انقال ہو گیا اور اس نے جج نہیں کیا ہوا تھا کیا میں اس کی طرف سے حج کرلوں؟ آپ مِیْرِ اِنْفِظَیْمَ نے ارشادفر مایا کہ تیرا کیا جیال ہےاگر اس پرقرض ہوتا تو و دادا کرتا؟ بیشک اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے حق کوادا کیا جائے۔

( ١٤٩٤٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : يُوسُفُ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَذِه ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنِ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ ؟

(نسائی ۳۲۲۳ احمد ۲/۳)

(۱۳۹۴۸) حضرت ابن زبیر بن پیمناسے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبی شِرِ آفِی آئے میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے والدنوت ہوگئے ہیں انھوں نے جج نہیں کیا ہوا تھا، کیا ہیں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ شِرِ آفِی آئے آرشاد فر مایا کہ کیا تو ان کا بڑا ہیٹا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ شِرِ آفِی آئے ارشاد فر مایا کہ پھر تو اپنے والدکی طرف جج اداکر، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی طرف جج اداکر، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی خرف میں تو وہ ادانہ کرتا؟۔

( ١٤٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ : يُحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ. (١٣٩٣٩) حضرت عطاء مِيَّيِّةِ فرماتے بين كرميت كى طرف سے جح كياجائے گااگر چداس نے اس كى وصيت نہ يھى كى ہو۔

### ( ٣٢٥ ) فِي الإِشْتَرَاطِ فِي الْحَجِّ

### مج میں کوئی شرط لگانا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :

( ١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ضُبَاعَةَ ، قَالَتْ : ذَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ : مَا تُرِيدِينَ ، أَتَحُجِّينَ الْعَامَ ؟ قَالَتْ : إِنِّى لَمُعْتَلَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : خُجِّى وَقُولِى : مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِى. (مسلم ١٠٣- ابن ماجه ٢٩٣٧)

هُ مَعنف ابن الْبُشِيمِ ترجم (جلدم) فَي مَنْ عَطَاءِ ، عَنْ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَاءَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، أَوْ

عُمْرَةً ، إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَإِلاَّ فَلاَ حَوَجَ. (١٣٩٥١) حضرت على تأثير فرماتے ہیں کدوہ یوں کہ،اےاللہ میں جج کرتا ہوں اگر تو اس کومیرے لیے آسان کردے اوراگر

( ١٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى بِشُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ وَهِى تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا : اشْتَرِطِى عِنْدَ إِخْرَامِكَ : وَمَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتِنِى ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَك. (مسلم ١٠٦- ابن ماجه ٢٩٣٨)

عِند إِحَوْرَمِكَ ؛ وَمَعِملي حَيْثَ حَبِسَتَنِي ، فِإِنْ وَبِكَ لَكَ. رَمْسَلَمَ اللهُ مَا جَدَا ابن مَا جَدَ (۱۲۹۵۲) حضرت ابن عباس تفه فينن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَةَ حضرت ضباعہ بنت زبیر جنوفین کے پاس گئے وہ جج کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں آپ مِلِفَظَةَ نِے ان سے فر مایا: احرام با ندھتے وقت یوں شرط لگالینا کہ میں اس جگہ سے احرام کھول

رول گ جهال سے و بحصروك دے گا، پس يہ تير ے ليے كافى موجائے گا۔ ( ١٤٩٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطُ قُلْ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ عَمَدُتُ ، وَإِيَّاهُ أَرَدْتُ ، فَإِنْ تَيسَّرَ الْحَجُّ فَهُوَ الْحَجُّ ، فَإِنْ حُبِسْتُ فَعُمْرَةٌ.

(۱۳۹۵۳) حضرت عائشہ شی میں نظافر ماتی ہیں کہ اگر تو جج کرنا چاہے تو یوں کہدا ہے اللہ میں جج کرنا چاہتا ہوں اور یہی میرامقصود ہے، پھراگر جج اس کے لیے میسر آ جائے (آ سان ہو جائے) تو جج کرے اور اگر میں بیاری (یاکسی اور وجہ ہے) روک دیا جاؤں تو عمرہ میرامقصود ہے۔

( ١٤٩٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : رَأَيْتَهُ وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ ، ثُمَّ

قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَيسَّرَتُ ، وَإِلاَّ فَعُمْرَةٌ إِنْ تَيسَّرَتُ. (١٣٩٥) حضرت ابراتيم مِلِيَّيْ فرماتے ميں كه ميں نے حضرت علقمہ مِلِیُّیْ كود يکھا كه انھوں نے اپنا ياؤں سواري كي ركاب

(پاؤں رکھنے کی جگہ) میں رکھااور یوں دعا کی کہا ہے اللہ! میں حج کاارادہ کرتا ہوں اگر تو اس کومیرے لیے آسان کر دے، وگر نه عمرہ کی نیت کرتا ہوں اگر تو اس کومیرے لیے آسان کر دے۔

( ١٤٩٥٥) حَدَّثْنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ تُقَادُ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةً عَرْزَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، ثُمَّ يُلَبِّى بِالْحَجِّ.

(۱۳۹۵۵) حضرت اسود پرتیمیز ان کی سواری کو کے جایا جار ہاتھا (چونکہ وہ نیمار تھے اس لیے خودنہیں کے جا سکتے تھے ) جب وہ مقدم میں درک نے بیمند میں میں میں میں میں ایک ان ایک کا میں ایک کا میں ایک تھے اس کے خودنہیں کے جا سکتے تھے )

مقام جبانه عرزم (کوفه) پر پینچے اور سواری پر سوار ہونے کاارادہ کیا تو یوں دعا مانگی ،اے اللہ! میں حج کاارادہ کرتا ہوں اگر تو اس

کومیرے لیے آسان کردے وگر ندعمرہ کا اگرتو اس کومیرے لیے آسان کردے ، پھر آپ پاٹیونے نے حج کے لیے تلبیہ پڑھا۔ (١٤٩٥٢) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا.

(١٣٩٥٦) حفرت هشام بليني فرمات بي كدمير الدمحترم فج مين شرط لكانے كائل نه تھے۔

( ١٤٩٥٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَسَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا لَا

يَشْتَرِطُونَ ، وَلَا يَرَوُنَ الشَّرُطَ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ سَلَّامٌ فِي حَدِيثِهِ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا ٱبْتُلِيَ.

(۱۳۹۵۷) حضرت ابراہیم مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیز حج میں شرطنہیں لگاتے تھے (تلبید پڑھتے وقت)اور نہ ہی شرط لگانے کے قاکل تھے،حضرت سلام ویشینہ کی حدیث میں اس بات کا اضافہ ہے کہ اگر کو کی شخص کسی مرض وغیر ہ میں مبتلا کر

( ١٤٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَى عُثْمَانُ رَجُلًا وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرَطُّتَ ، قَالَ : نَعَمُ.

(۱۳۹۵۸) حضرت ابن سیرین جیشید سے مروی ہے کہ حضرت عثمان مخاشی نے ایک شخص کودیکھا جوعرفہ میں موجود ہے، پس انھوں

نے اس سے کہا کہ کیا تونے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائی تھی؟ کہا: ہاں۔

( ١٤٩٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، نَحْوَهُ.

(١٣٩٥٩) حضرت عثان بيشيؤ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَرِطُ ، قَالَا :لَهُ شَرُطُهُ.

(۱۳۹۷۰) حضرت حسن مِلَيْمَيْدُ اور حضرت عطاء مِلِيَّلِيْدُ اس محرم كِمتعلق فرماتے ہيں جوتلبيد پڑھتے وقت شرط لگائے ،اس كے ليے

ای کی شرط پڑمل کرنا ہے۔

( ١٤٩٦١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ فَيَقُولُ : إنَّكَ قَدْ

عَرَفْتَ نِيَّتِي وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا أَتُمِّمُهُ فَهُوَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ. قَالَ أَبُو بَكُو ِ :بَلَفَنِي أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

(۱۳۹۱) حضرت تماره دیشید سے مروی ہے کہ حضرت شریح نے حج کے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائی اور یوں دعا ما نگی کہا ہے اللہ! بیٹک تو میری نیت جانتا ہے اور اس کو بھی جس کا میں نے ارادہ کیا، پس اگرید کا میرے لیے کمل کر دیا جائے تو میرے لیے بہت پسندیدہ ہے،اورا گراس کے علاوہ کوئی معاملہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔ابو بمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات بیٹی ہے کہ

معاویہ نے اس حدیث ہے رجوع کرلیا تھا۔

( ١٤٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ لَيْسَ بشَدْ ع

(۱۳۹۲۲) حضرت طا ؤس مِلْشِيدِ فرماتے ہيں کہ فج ميں شرط لگا نا کو ئی حیثیت نہیں رکھتا۔

( ١٤٩٦٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : أَرَأَيْتَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : إِنَّمَا الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ.

(١٣٩٦٣) حضرت هلال بن خباب ويشيط فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن جبير ويشفط سے عرض كيا: آپ حج مين شرط

لگانے کوکیسا مجھتے ہیں؟ آپ پریٹیز نے فرمایا حج میں شرط لگا نالوگوں کے درمیان ہے، (صرف لوگوں کی حد تک ہے )۔

( ١٤٩٦٤) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الاشْتِرَاطِ ، قَالاً : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۹۲۳) حضرت تھم اور حضرت حماد مِلِیٹیلا شرط لگانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیکوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مصد میں بیٹنگ کو مترین ماڈ کو میں ہے قریر فرماتے ہیں اور میں میں کہ ایک میں ایک میں قال نے کارز کا آؤ کہ آؤ

( ١٤٩٦٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيْ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ ، وَلَا يَرَاهُ شَيْنًا.

(۱۳۹۱۵) حضرت ابراہیم انٹیمی پرلیلینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پرلیلیلا حج میں شرط تو لگایا کرتے تھے لیکن اس کوضر دری نہ سمجھتے تھے۔

( ١٤٩٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمُسْتَثْنِي وَغَيْرُ الْمُسْتَثْنِي سَوَاءٌ.

(۱۳۹۲۷) حضرت سعید بن جبیر پرایشیٔ فرماتے ہیں کہ حج میں استثناء کر نیوالا اور استثناء نہ کرنے والا دونوں ہی برابر ہیں۔

(١٤٩٦٧) حَذَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ، فَقَالَ : لَهَا : مَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى عُلَيْلَةٌ ، قَالَ : حُجِّى وَاشْتَرِطِى قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْنِي.

(ابوداؤد ۱۷۷۳ ترمذی ۹۳۱)

(۱۳۹۷) حضرت ابن عباس پی دینت سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِفَظِیَقَ حضرت ضباعہ بنت زبیر میں بینن کے پاس تشریف لے گئے ،اوران سے فر مایا کہ کیا تو اس سال جج کرنا چاہتی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول مِلِفَظِیَقَ ابیس بیار جوں ، آپ مِلِفظِیَقَ نے ارشاد فر مایا کہ تو حج کر اور احرام باندھتے وقت شرط لگا لے ، انھوں نے عرض کیا کہ میں کیا کہوں؟ آپ مِلِفظِیَّ فَانِ ارشاد فر مایا کہ یوں کہہ: اے اللہ! میں حاضر ہوں میرے احرام کھولنے کی جگہوں ہے جہاں ہے تو مجھے محبور (روک) کردے۔ ( ١٤٩٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرَة بْنِ زِيَادٍ، غَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ:إذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْ.

(۱۳۹۲۸) حضرت عبدالله والثي فرماتے ہيں كه جبتم فج كروتو شرط لكالو\_

( ١٤٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرَ طُ فِي الْعُمْرَةِ.

(۱۳۹۲۹) حضرت ابوبکر بن عبدالرحنٰ بن حارث عمر ہ کرتے وقت شرط لگالیا کرتے تھے۔

( ٣٢٦ ) فِي الْعَبْدِ يَعْتَقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

#### عرفه کی رات کوا گرغلام کوآ زاد کردیا جائے

( ١٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :فِى الْعَبْدِ يُفْتَقُ بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَوْ قَالَ يَحْتَلِمُ الْغُلَامُ ، أَوْ تَحِيضُ الْجَارِيَةُ ، أَوْ بِجَمْعٍ ، فَرَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَوَقَفُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الإِسْلَامِ.

(۱۲۹۷۰) حضرت حسن ولیٹیل اور حضرت عطاء ولیٹیل اس غلام کے متعلق فر ماتے ہیں جس کواس وقت آزاد کیا جائے جب لوگ عرفات سے چلے جائیں، یا فر مایا کہ بچے کواحتلام ہو جائے (بالغ ہو جائے) یالڑکی کوچض آ جائے تو بیسب لوٹیں گے واپس عرفات کی طرف اور صبح تک وہاں تھہریں گے،ان کا بیٹھبرنا ان کی طرف سے صبح میں کافی ہوجائے گا اور ان کا حج ادا ہوجائے گا جواسلام کا حج ان کے ذمہ لازم تھا۔

# ( ٣٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُبُّ عَنِ الرَّجُلِ فَتَفْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ

ايك آ ومى دوسرے كى طرف سے حج كرے اوراس كے ساتھ دوسرے لوگ بھى شريك ہوجائيں ( ١٤٩٧) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ ، قَالَ : يُعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ سَلَّمُوهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ.

(۱۳۹۷) حضرت حسن چیشید فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی دوسرے کی طرف سے حج کرے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجا کیں توانہیں بتادے اگروہ مان جا کیں تو ٹھیک وگرنہ واپس کردے۔

#### ( ٣٢٨ ) من قَالَ إِذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ

جوحضرات بدفر ماتے ہیں کہ جب حجراسودکو پوسہ دیتواس پرسجدہ بھی کرے ( ۱۷۹۷۲) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ ابْنَ عَبَّاسِ جَاءَ یَوْمَ التَّدُو ِیَةِ فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۷۳) حضرت محمد بن عباد بن جعفر پیشینه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑکھ بنن کودیکھا کہ آپ یوم التر ویہ میں تشریف لائے اور حجرا سود کو بوسہ دیا اور اس پرسرر کھ کر عبد ہ کیا ، آپ بڑا ٹھڑنے نے میمل تین بار فر مایا۔

( ١٤٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷۳) حضرت عکرمہ مِلِیَّنیا ہے مروی ہے کہ حضرت عباس بنی پینا حجراسود پر سرر کھ کر بجدہ فر مایا۔ "

( ١٤٩٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۲۹۷۳) حفزت طاؤس مراثین ہے مروی ہے کہ حفزت عمر وہ لائے نے اس پر سجدہ فر مایا۔

( ١٤٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ :لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلُتُكَ.

(بخاری ۱۲۰۵ ابو داؤد ۱۸۲۸)

(۱۳۹۷۵) حضرت عباس بن ربیعه میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جہائی کودیکھا کہ آپ نے حجرا سود کا استلام کیااوراس

کابوسەلیا پھرفر مایا کداگر میں نے رسول اکرم مُؤَفِّفَتُ کوند دیکھتا ہوتا کہ آپ مِؤْفِقَا ہے اس کابوسہ لیا تھا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ میں میں میں دورد دیں دورد

( ١٤٩٧٦ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبْلَةٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(۱۳۹۷) حفزت طاؤس مِشْعِیْز ہے مروی ہے کہ حفزت عمر رہی شخفہ نے تین بار حجراسود کا بوسہ لیااور ہر بوسہ کے ساتھ اس پر بحبدہ بھی فرما یااور فرمایا کہ آپ مِنْلِفِنْ فَغَیْمَ بھی اسی طرح فرماتے تھے۔

( ١٤٩٧٧) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَس ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصَيْلَعَ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ :إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ. (احمد ٣٥- مسلم ٢٥٠)

(۱۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن سرجس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے دھوپ کی تپش میں عمر پڑاٹند کودیکھا کہ انہوں نے ججرا سود کو بوسد دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر میں نے رسول اللہ مَا فِنْ فَنْفَعْ أَمْ

و حمد رہا اور رہا ہا کہ منابوں ندو میں بھی بورس و سے سما ہے اور مدستان کے اور استان کے رہوں المدر رکھتے ہے ، مجھے بورسد ہے ہوئے نیدد یکھا ہوتا تو میں بھی بورسہ نید یتا۔

( ١٤٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَّهُ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا.

(مسنم ۹۲۲ احمد ۱۵۳)

( ۱۳۹۷ ) حضرت سوید بن غفله راهیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیا ہیں کو دیکھا کہ آپ دیا ہوئے نے حجرا سود کو بوسد دیا اور

کچھ دیر تک اس کو چیٹے رہےاور پھر فر مایا: بیشک رسول کریم میٹائنٹی کا اس پر بہت شفیق تھے، ( اس ہے محبت رکھتے تھے )۔

( ١٤٩٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُوسًا فَعَلَهُ ، يَغْنِي سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷۹)حضرت حظلہ رہیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویٹین کوجحراسود پر بحدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

# ( ٣٢٩ ) فِي الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُو ؟

#### مشعرالحرام كس جكهدع؟

( ١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّلِّيِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ جَبَلَي مُزْدَلِفَةَ فَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸) حفرت سعیدین جبیر پریشی؛ فرماتے ہیں کہ مز دلفہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ مشعر حرام ہے۔

( ١٤٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : لَمْ أَجِدُ أَحَدًّا يُخْبِرُنِى عَنِ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ.

(۱۳۹۸۱) حضرت عبدالرحمن بن الاسود وينفيذ فرمات بيل كه ميس نے كسى ايٹے خص كونبيس يايا جس نے مجھے مشعر حرام كے متعلق

( ١٤٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرو عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا تَهَبَّطَتْ أَيْدِى رَوَاحِلِنَا بِالْمُزْدَلِقَةِ ، قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ؟ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸۲) حفزت عمرو بن میمون پیشیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہنی پینائے مثعر حرام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈٹاٹنے خاموش رہے، جب ہماری سواریاں مزدلفہ میں اتر نے لکیس تو فرمایا کہ مشعرحرام کے متعلق سوال کرنے والاقمخص کہاں ہے؟ یہ متعرفرام ہے۔

(١٤٩٨٢) حَذَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ :(الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ، قَالَ :هُوَ قُزَحْ ، هُوَ الْمُزْ دَلِفَةُ كُلُّهَا.

(۱۳۹۸۳) حضرت عطاء يشيط فرمات بين كه الله كاارشاد المشعر الحرام بي مرادتمام كاتمام مزولفب-

# ( ٣٣٠ ) فِي فَضُل النَّظُر إِلَى الْبَيْتِ

كعبهكود كيضني فضيلت

( ١٤٩٨٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَّاةً.

مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدم) ( مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدم ) ( مسنف ابن الي شيد مترجم (جلدم )

(۱۳۹۸ ) حضرت طاؤس میشیود فرماتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھنا ہا عث عبادت ہے اور کعبہ کا طواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ سید دیوں دیوں دیوں کے دوروں کا میں ایک کا نماز کی طرح ہے۔

( ١٤٩٨٥) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّظُرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ. (١٣٩٨٥) حضرت مجاهِ والشيئة فرمات جي كعبكود يكمنا عباوت بــــ

( ١٤٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجِلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةً.

(۱۲۹۸۲)حضرت عطاء ولیشی فر ماتے ہیں کہ کعبہ کودیکھناعبادت ہے۔

( ١٤٩٨٧ ) حَلَّاثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

(١٣٩٨٤) حضرت عبدالرحن بن الاسود ويشيئ فرماتے بيں كەكعبەكود كھناعبادت ب-

# ( ٣٣١ ) فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْبَيْتَ بِحِذَاءٍ ، خُفِّ ، أَوْ نَعْلٍ

آ دمی کا جوتے یا موزے پہن کر بیت اللہ میں داخل ہونا

( ١٤٩٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ.

میسوموں ن پیسان میں اور حضرت مجاہد بڑا تیں کہ محابہ کرام ٹھائی ناپند کرتے تھے کہ کوئی شخص جوتے وغیرہ پہن کربیت اللہ میں داخل ہو۔

( ٢٣٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

# محرم اگر فاخته کاشکار کرلے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٤٩٨٩ ) حَذَّتَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُزَنِى ؛ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، قَالُوا : فِيهَا شَاةً.

(۱۳۹۸۹) حفزت عَطَّاء، حفزت طاؤس اورحفزت مجامد بيته فرماتے ہيں كەمحرم اگر فاخته كاشكار كرلے تو اس پر بكرى

( ١٤٩٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عُن قَطَاةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يَتَصَدَّقُ بِنِصُفِ مُدِّ ، وَقَالَ الآخَرُ :نِصُفُ مُدُّ خَيْرٌ مِنْ فَطَاةٍ.

(۱۳۹۹۰) ایک مخص نے حضرت سالم میشید اور حضرت قاسم بیشید ہے دریا نت کیا کہ محرم مخص اگر فاختہ کا شکار کر لے؟ ایک نے

فرمایا که نصف مدصد قه کردے اور دوسرے نے فرمایا نصف مدفاختہ ہے بہتر ہے۔

( ١٤٩٩١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ، فَقَالَا :ثُلُثَا مُدَّ ، وَثُلُثَا مُدَّ أَجْزَأُ فِى بَطْنِ مِسْكينٍ مِنْ قَطَاةٍ

(۱۳۹۹۱) حَفرت ابن عمر رُیٰ دین اور حضرت ابن عباس بُیٰ دین فر ماتے ہیں کہ محرّم شخص اگر فاختہ کا شکار کرے تو وہ تہائی مدصد قہ کرے ،اور تہائی مدسکین کے پیٹ میں فاختہ کی طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِمُدِّ.

(۱۳۹۹۲) حضرَت عکرمہ بن خالد مِلِیُٹی کے دریافت کیا گیا کہ محرم شخص اگر فاختہ کا شکار کرے؟ آپ مِلیُٹی نے فرمایا کہ ایک مد صدقہ کرے۔

#### ( ٣٣٣ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ

جو خص حج کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے بال کا ٹنانا پندیدہ ہے

( ١٤٩٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ :إذَا دَخَلَتِ الْعَشُرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَغْرِهِ ، وَلَا مِنْ أُظْفَارِهِ.

(۱۳۹۹۳) حضرت ام سلمه جنالاند کا فوره اتی ہیں کہ جب ذی الحجہ کے دی دن شروع ہوجا کیں تو ندا پنے بال کا ٹو اور نہ ہی ناخن \_

( ١٤٩٩٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا إِذَا أَهَلَّ ذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۹۹۳) حفرت سعید بن المسیب میشید فر ماتے ہیں کہ جوشخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کوچاہئے کہ دہ اپنے بال اور ناخن نہ کا ئے۔

( ١٤٩٩٥ ) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَحْلَافِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ ، قَالَ :فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ؟ قَالَ :أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ ؟.

(۱۳۹۹۵) حضرت معید بن المسیب هبیشید نا پند فرماتے تھے کہ جو خض جج کرنے کا ارادہ رکھتا ہووہ بال کائے ، راوتی فرماتے

( ١٤٩٩٦) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ.

(١٣٩٩١) حضرت عطاء طِيشية جب ايام حج قريب آجاتے توبال كالمنے كونا پيند فرماتے تھے۔

( ١٤٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا.

(۱۳۹۹۷) حضرت ابن عَمر نئية بنئارشا دفر ماتے ہیں کہ جو مخص حج کرنے کاارادہ رکھتا ہواس کو چاہئے کہ وہ اپنے بال نہ کا لے۔ ( ١٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَفْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ

الْحَجُّ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۹۹۸) حضرت عطاء پریشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حج کاارادہ رکھتا ہےتو کیاوہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے؟ آپ پریشین نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ حَاجًّا.

(۱۳۹۹۹) حضرت سالم مِیشِینے نصف شعبان کواپنے بال کاٹ لیا کرتے تھے پھروہ فج کے لیے نکلا کرتے تھے۔

( ... ١٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَغْرِهِ وَأَظُفَارِهِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بِالنَّنُوُّرِ بَأْسًا.

( ۱۵۰۰۰ ) حضرت حسن پیشید اس بات کو پیند فرماتے ہیں که آ دمی ذی الحجہ کے دس دن بال اور ناخن نہ کا نے ، اور وہ بال صفا بورڈ راستعال کرنے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ١٥٠.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ،وَطَاوُوسًا ، وَالْقَاسِمَ ؟

فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۵۰۰۱) حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ، حضرت سالم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت

تاسم میسیم ہے اس کے متعلق دریافت کیا ؟ سب حضرات نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥.٠٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَيْنِي أُمِّي عَنْ جَدَّتِهَا ؛ أَنَهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : مَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلالٌ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّى ، فَذَكُونُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ :مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

( ۱۵۰۰۲ ) ام المؤمنين حضرت ام سلمه جي مذه خاارشا دفر ما تي جي كه جوخص قرباني كرُ منے كاارا ده ركھتا ہوتو جب ذي الحجه كا جا ندنظر آ جائے تو اس کو جا ہے کہ قربانی تک بال نہ کا نے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم بیٹیز سے کیا؟

آپ مِیشید نے فر مایا کہ میں نے اس کے متعلق نہیں سا۔

( ١٥.٠٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّغْرِ ، إِذَا

أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا.

(۱۵۰۰۳) حضرت ابراہیم پیشیلا ہے مروی ہے کہ اسلاف اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب آ دمی کا حرام باند ھنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے بالوں کو نہ کٹو ائے۔

( ١٥.٠٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَحَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ ، يُقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعْرِ ، بِالشَّجَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(۱۵۰۰۴) مُعزَّت عمر بن خطاب رہ اُنٹو کے محمد بن رہیعہ جوقریش ہے تعلق رکھتے تھے ان کے بال ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے قدیس

یُاْ خُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَغْرِهِ وَأَظُفَارِهِ فِی الْعَشُوِ. (۱۵۰۰۵) حفرت ابو بکر بن حارث، حضرت عطاء بن بیاراورابو بکر بن سلیمان بُیّتیتی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ذی الحجہ کے دس دنوں میں اپنے بال اور ناخن کا نے ۔

( ١٥.٠٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالنَّنُورِ فِي الْعَشْرِ.

(۱۵۰۰۱) حضرت عطاء پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ بال صفا پوڈ رکوذی المجہ کے دس دنوں میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ، (بال کاٹ کتے ہیں )۔

( ١٥.٠٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ.

( ١٥٠٠٧) حضرت جابر بن زيد بريشينه ذى الحجه كے دس دنوں ميں بالوں پر (تيل دغيره ) خوب ملا كرتے تھے، ( كمباكر نے كے ليے ) ـ

( ١٥..٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ .

(۱۵۰۰۸) حضرت عطاء جیشید فر ماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دی دنوں میں ہال صفا بوڈ راستعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٥.٠٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ عِنْدَالإِحْرَامِ.

(١٥٠٠٩) حضرت معيد بن المسيب ويشميز احرام با ند صحة وقت بالول كے لمباہونے كو پسند فرماتے تھے۔

#### ( ٣٣٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يُبَدِّلُ ثِيَابَهُ

#### محرم کا کیڑے بدلنا

( ١٥٠١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ

مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) في مستف ابن الي شيبر مترجم (جلدم)

عَبَّاسٍ، قَالَ:غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِهٌ. (ابو داؤد ١٥٧- طبرانی ١٥١٠) (١٥٠١-) حضرت عَرَمه بلطين سے مروی ہے کہ حضوراقدین مِلَافِقَةِ نِے مقامَ علیم میں حالت احرام میں کیڑے تبدیل فرمائے۔

(١٥٠١٠) حفرت عكرمه والطلاب مروى بي كه حضورا قدس مُؤلِفَقَةً في مقام عليم بين حالت احرام بين كيثر يتبديل فرمائ -(١٥٠١) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ، بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيبَابَ الْمُحْرِمِ.

(۱۵۰۱۱) حضرت ابراہیم پرتینی فرماتے ہیں کہ احرام کالباس پہننے کے بعدمحرم جو چاہے لباس تبدیل کرسکتا ہے۔

( ١٥٠١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : أَيْبِيعُ الْمُحُومُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. ( ١٥٠١٢ ) حضرت سعيد بن جبير طِيْنُوا سے دريافت كيا گيا كہ كيا محرمُ خض اپنے كيڑے فروخت كرسكتا ہے؟ آپ طِيْنُون فرمايا: بال۔

(١٥٠١٢) حفرت معيد بن جبير وايشيؤ سے دريافت كيا كيا كه كيا محرم تص اپنے ليڑے فروخت لرسلنا ہے؟ آپ وايسية نے فرمايا: ہاں۔ ( ١٥٠١٣ ) حدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ بِنَحْوِدٍ.

(۱۵۰۱۳) حضرت سعید دلیثین سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥.١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَبَدُّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ.

(۱۵۰۱۳) حضرت حسن، حضرت حجاج، حضرت عبد الملك اور حضرت عطاء رئيستيم كو كى حرج نه بجھتے تھے كەمحرم خض كبڑے يا كو كى

چِيْرَتبد لِلَّ كُرَے۔ ( ١٥.١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لِلْمُحُرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الشَّيَابِ مَا شَاءَ.

(١٥٠١٥) حضرت طاؤس بيشيز فرماتے ہيں كەمجرم جوچاہے كپڑے تبديل كرسكتا ہے۔

#### ( ٣٣٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ

#### ، ۱۱۷۵) جی العصویطر یکامی العصام محرم کاحمام میں داخل ہونا

( ١٥٠١٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا. (١٥٠١٦) حضرت ابن عباس بني فين عالت احرام ميں حجفد كے حمام ميں داخل ہوئے اور پھر فرمایا كداللہ تعالی نے تمہارے ميل

(۱۹۰۱۹) خطرت ابن عباس رفئ رفظ حالت الرام میں مجھد کے جمام میں داش ہوئے اور پھر حر مایا کہ اللہ تعالی کے مہارے ی کچیل میں کچھ( ثواب ) نبیس رکھا۔

( ١٥.١٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ.

(۱۵۰۱۷) حضرت حسن بایشید محرم کے جمام میں واخل ہونے کو ناپند فرماتے تھے اور فرماتے کہ جمام میں واخل ہونا (ووسری

عبادات ہے)مشغول ہوتا ہے۔

( ١٥.١٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ. ( ١٥٠١٨ ) حفرت عطاء ويَشِيدُ تا پندفر ماتَّ تَح كَرْمُ فَخْصَ جمام مِن داخل بو

#### ( ٣٣٦ ) فِي القِرَانِ بَيْنَ الْأَسْبَاعِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟

طواف کے سات چکر ملاکر (لگاتار) کرنا،اورکن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟ ( ١٥.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أُسْبَاعِ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(١٥٠١٩) حفرتٌ عائشه تُذَه نُذُه نُونَ حرج نهيل مجهى تقى كه طواف كرنے والا تين باريا يا نچ بارطواف كرے بھروہ نمازير ھے۔

( ١٥٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُونُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ.

(۱۵۰۲۰) حضرت عا نشه ژئامنهٔ فاطواف کے کئی چگر ملا کر کرتیں ( کئی طواف کرتیں پھرنماز پڑھتیں )۔

( ١٥.٢١ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلَّى رَكُعْتَيْنِ.

(۱۵۰۲۱) حضرت عائشہ ٹھ مینڈ نفاارشا دفر ماتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص تین یا پانچ طواف انتہے کرے بھروہ دور کعتیں

( ١٥.٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً.

(۱۵۰۲۲) حضرت مجامد میشید نے ایک بار ملا کر ( کئی ) طواف کیے۔

( ١٥٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ ، وَقَالَ : مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ،

(۱۵۰۲۳) حضرت مجامد پینییز نے اس کا افکار فر مایا اور فر مایا کہ سوائے ایک قریثی کے کسی نے بھی ایسانہیں کیا جس کا نام مسور بن مخر مہے۔

( ١٥٠٢٤ ) حِدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.

( ۱۵۰۲۴ ) حضرت طاؤس مِلِينيائية نے انتہے چھطواف کیے پھر چھ رکعتیں بعد میں انتہی اُدافر مائیں۔

( ١٥٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخُرَمَةً كَانَا يَقُرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

( ۱۵۰۲۵ ) حضرت طاؤس برتینید اور حضرت مسور بن مخر مه براینید کئی طواف ایک ساتھ ملایا کرتے تھے اور حضرت عطاء براینید ایسا

كتاب الهناسك کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٥٠٢٦ ) حدَّثَنَا حَفُصْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّ سِعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ ، فَطَافَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، وَصَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتُنِ ، ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ

(١٥٠٣٦) حضرت عبد الملك ويشيد فرمات بي كه مين مكه مرمه مين رما وبال حضرت سعيد بن جبير ويشيد اور حضرت على بن حسین ویشید بھی تھے،حضرت علی بن حسین وی و تین طواف استھے کیے اور پھر ہرطواف کے بدلے (سات چکروں کے بدلے) دورگعتیں ادا فرمائمیں اور پھر حجراسود پرتشریف لائے اوراس کا استلام کیا، حضرت سعید بن جبیر جایٹے یئے دن کے وقت

( ١٥.٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ الْقَاسِمِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ،

فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ. (١٥٠٢٤) حضرت قاسم ميشيد كے سامنے لوگوں نے ذكر كيا كەحضرت عائشہ شكانينا كى طواف ملاكر الكشے فرمايا كرتى تھيں،

آ پ رائیلا نے فرمایالوگو!اللہ تعالیٰ ہے ڈرواورام المؤمنین ٹئینڈیئا کے متعلق ایسی بات ندکرو جووہ نہیں کیا کرتی تھیں ۔

( ١٥.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ

(۱۵۰۲۸) حضرت زهری پیشید فرماتے ہیں کہ سنت گزر چکی ہے کہ ہرسات چکروں پردور کعات اداکر ناضروری ہیں۔

( ١٥.٢٩ ) حدَّثَنَا مَغُنَّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمًا ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلُّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَقُرِنُونَ بَيْنَ السَّبُوعِ.

(۱۵۰۲۹) حضرت خالد بن ابو بكر ويشيد فرمات بيل كه ميل نے حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم اور حضرت عبيد الله بن عبد الله بيسيم كوديكھاو هطواف كے ہرسات چكرول پر دوركعتيں ادا فرماتے ،اور كئي طواف ملا كرنہ كرتے ۔

( ١٥٠٣ ) حدَّثَنَا مَعْنُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(١٥٠٣٠) حفرت زيد بن السائب ويشيد فرمات مين كدمين في حضرت خارجه بن زيد ويشيد كوديكها كدآب ويشيد في طواف

کے ہرسات چکروں بردور کعتیں ادا فر ما کیں۔ ( ١٥.٣١ ) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السَّبُوعِ ،

وَيُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكُعَتَّيْنِ.

(۱۵۰۳۱) حضرت عروه برتیمین کی طواف استفے ملا کرنہ کرتے تھے اور ہرطواف پر دورکعتیں ادافر ماتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

( ١٥٠٣٢) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. ( ١٥٠٣٢) حفرت ثابت بن قيس بليني فرماتے بيں كه ميں نے حضرت عراك بن مالك بليني كود يكھا كه آپ بليني نے بر

طواف پر(سات چکروں پر) دورگعتیں اوافر مائیں۔

( ١٥٠٣٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكُعَتَانِ، لَا يُجْزِءُ مِنْهُمَا تَطَوُّع، وَلَا فَرِيضَةٌ.

(۱۵۰۳۳) حضرت حسن مِلِینی فرمائتے ہیں کہ طواف کے ہرسات چکروں میر دور کعتیں ہیں ،کو کی نفل اور فرض نماز اس کی جگہ کا فی

#### ( ٣٣٧ ) فِي الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ ، فَيُذْبَحُ فِيهِ

کوئی شخص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کوحدود حرم میں لے جا کر پھرذ نج کرے تواس کا بیان ( ١٥.٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :سُنِلَ عَطاءٌ عَنِ الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ :كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةُ ، وَابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُونَهُ.

( ۱۵۰۳۴ ) حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم میں ذیح کر ہے تو کیسا ہے؟ آ پ دیشیئے نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی بنی پین اور حضرت عائشہ میزید نیفا اور حضرت ابن عمر جی پیشناس کو ناپسند

فرماتے تھے۔

( ١٥٠٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ يَكُرَهَانِ أَنْ يُدُخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ

( ۱۵۰۳۵ ) حفرت عطاء مِیشید اورحفرت طاؤس بیشید اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص باہرے شکار پکڑ کراس کوحدو دحرم

میں لے جا کر ذرج کرے۔

( ١٥٠٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ ، أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكُمرَهُهُ.

(۱۵۰۳۷) حفرت جابر روانو اس بات میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے کہ حلال شخف حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کوحدود حرم

میں جا کر کھائے ، راوی پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹیکھٹائ کو تا پیند سجھتے تھے۔

# ( ۳۳۸ ) فِی الْهَدْیِ یَغْطَبُ ، مَنْ قَالَ لاَ ہُاْسَ أَنْ یَبِیعَهُ وَیَسْتَعِینَ بِثَمَنِهِ صَدی کا جانورا گرتھک جائے تواس کوفروخت کرکے اس کے ثمن سے (دوسر اخریدنے

#### میں ) مدد حاصل کرنا

( ١٥.٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْي آخَرَ.

(۱۵۰۳۷) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب صدی کا جانو رتھک جائے تو اس کوفر وخت کر دیا جائے اواس کے ثمن سے دوسرا جانو رخریدنے میں مدوحاصل کی جائے۔

## ( ٣٣٩ ) فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ

#### کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد بیوی سے صحبت کرے

( ١٥.٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى عُمْرَتَهُ ، قَالَ :يُعِيدُ عُمْرَةً ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.

(۱۵۰۳۸) حضرت زہری پیشین استحض کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کااحرام باندھے پھرعمرہ کممل کرنے سے پہلے ہی بیوی سے صحبت کریتو وہ عمرہ کااعادہ کرے اوراونٹ صدقہ کرے۔

( ١٥.٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَخْرَمَ ، فَيُخْرِمُ مِنْ ثَمَّ ، وَيُهْرِيقُ دَمًّا.

(۱۵۰۳۹) حَفْرت قادہ بِیْنْ اسْتَحْصَ کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کااحرام باند کھے پھر کعبہ کاطواف کرنے سے پہلے ہی بیوی سے صحبت کرے تو وہ واپس جائے جہاں سے اس نے احرام باندھا تھا وہیں (اسی جگہ سے )احرام باند ھے اور (دوبارہ عمرہ

کرے) اور قربانی کرے۔

( ١٥.٤٠) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ الْمِرَأَتَهُ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، قَالَ :يُهْدِى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذْيًا ، وَيَمْضِيَان لِعُمْرَتِهِمَا.

( ۴۰۰ ۱۵) حضرت ابرا ہیم پرٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہا گرعمرہ کرنے والاشو ہرعمرہ کرنے والی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو وہ دونوں قربانی کریں اور دوبارہ اپناعمرہ کریں۔

( ١٥.٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ غَشِي امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى

الْبَيْتِ ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيْهِلاَن بِعُمْرَةٍ ، وَيَتَفَرَّفَانِ حَتَّى يَقْضِيَا الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِمَا هَدْيَانِ. (۱۵۰۴۱) حضرت قماده ولِشْيُ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے عمرہ کا احرام باندھا پھرطواف ہے قبل اپنی بیوی ہے حجت لی؟ آپ ولِشْیُ نے فرمایا کہ وہ دونوں واپس جا کیں اور دوبارہ احرام باندھ کرآ کیں اور جب تک عمرہ کمل نہ ہوجائے الگ الگ رہیں اور ان دونوں پرقربانی ہے۔

( ١٥٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ ، فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهُرِيقَ دَمًا.

(۱۵۰۴۲) حفزت حسن پیشین اور حفزت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص واپس میقات پر جائے اور وہاں سے دوبارہ عمرہ کا احرام بائد ھےاور قربانی کرے۔

## (۳٤٠) فِيمَنْ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ زيتون كي دهوني لينا

( ١٥-٤٣ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابَهُ بِالطَّيبِ ، أَوْ بِدُّهْنِ الطَّيبِ.

(۳۳ ۱۵۰) حضرت حسین بن علی میکادین جب احرام با ندھنے کا ارادہ فر ماتے تو زیتون کی دھونی لیتے ،اوران کے ساتھی خوشبو کی دھونی لیتے یا خوشبووالی دھونی لیتے۔

( ١٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(۱۵۰۴۴) حضرت ابن عمر رفئار شفاحرام باندھنے ہے قبل زیتون کی دھونی لیتے۔

( ١٥٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

(۱۵۰۴۵) حفزت ابن عمر مئي وينها حرام باند ھتے وقت زيتون کی دھونی ليتے \_

( ١٥٠٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ ، يَغْنِي بِالزَّيْتِ.

(١٥٠٣١) حفرت على وفائذ احرام باند صنة ونت زينون كي وهوني ليت\_

( ١٥٠٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَغْنِي المُطَيَّبَ.

(احمد ٢٩ ابن خزيمة ٢٩٥١)

(١٥٠٨٤) حضرت ابن عمر ثنكة ينما سے مروى ہے كہ حضور اقدس مُرَافِظَةً احرام باندھتے وقت خوشبود ارتيل كى دھونى ليتے۔

#### ( ٣٤١ ) مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

## محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟

( ١٥.٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَبِرًامٌ ؛ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ، وَالْغُرَابُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعُدَاةُ مُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ. (بخارى ١٨٢٢ مسلم ٤٦)

( ۱۵۰۴۸) حضرت ابن عمر می و نفت مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤَفِّقَ نے ارشاد فر مایا: پانچ جانورا یہے ہیں کہ اگرمحرم ان کو مار دے تواس برکوئی گناہ نبیں ، چو ہا، بچھو، کوا، چیل اور کا ہے کھانے والا کتا۔

( 10.49) حَلَّانَنَا سَلَامٌ أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرِ ، وَالْحَلُّ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُوابِ . (بخارى ١٨٢٤ مسلم ٤٥) وَسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُوابِ . (بخارى ١٨٢٤ مسلم ٤٥) وسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُوابِ . (بخارى ١٨٤٥ مسلم ٤٥) اللهُ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَوْرِ ، وَالْعَلْمُ وَالِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَوْرِ ، وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

والے کتے ، چیل اور کو ہے کو ماردو۔ ( .٥.٥٠ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ

ده ١٥٠ ) حدثنا حاتِم بن إسماعِيل ، عن عبد الرحمنِ بن حرمله ، قال :قال سعِيد بن المسيبِ : حمس يقتلهن المُحرِمُ ؛ الْعَقُرَبَ ، وَالْحَيَّةَ ، وَالدُّنُبَ ، وَالْعُرَابَ ، وَالْكُلُبَ.

( • ۵ • ۱۵ ) حفرت سعیدین المسیب ولٹی ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرم شخص پانچ جانو روں کو مارسکتا ہے ، بچھو، سانپ ، بھیٹریا ، کوا رست

( ١٥.٥١ ) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ مِنْقَرٍ أَبِى بَشَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى ، وَرَمْيِ الْحِدَإِ.

قَالَ أَبُو عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ : وَوَ جَدُنتُ فِي مَكَانِ آخَرَ : بِشُو أَبِي بشَامَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ. (١٥٠٥١) حضرت ابن عباس تَحَادُ مِن ارشا دفر مات بِين كه كوئى حرج تَبيس محرم آ دمى سانب كومارے اور چيل كومارے ـ ( ١٥٠٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لا .

(١٥٠٥١) حضرت حماد بإیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیٹیو سے دریافت کیا کہ محرم آ دی چوہے کو مارے گا؟ آپ طِیٹھائے نے فرمایا کنہیں۔

( ١٥٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَفْتُلُ الْفُولَيْسِقَةَ.

(١٥٠٥٣) حفرت قاسم مِلِينْ فرماتے ہیں کہ محرم چھوٹے چوہے کو مار دےگا۔

( ١٥٠٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السَّبَاعِ إلاَّ مَا عَدَا عَلَيْهِ.

(۱۵۰۵۳) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم میسکیا فرماتے ہیں کہ محرم کسی درندے کونبیں مارے گا سوائے اس کے جواس پر

( ١٥٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ عَدُوٌّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۵۵۰) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن تجھ پر حملہ کر دیتو اس کو مار دیے، اگر چہتو حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٠٥٦ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًّا كَانَتْ مَعِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ ؟ فَقَالَ ﴿ أَقَتُلُهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ .

(١٥٠٥٦) حفرت طارق بن شہاب ویشید فرماتے ہیں میں بچھ سانپول کے پاس سے گزرا، میں حالت احرام میں تھا میں نے

ان کوا بے عصا سے مار ڈالا ، پھر جب میں حضرت عمر وہ اُٹو کے پاس آیا تو میں نے آ ب سے ان کے مارنے کے متعلق بوچھا

آ پ ڈٹٹٹو نے فر مایا کہان کو ماردیا کر وبیشک وہتمہارے دہمن ہیں۔

( ١٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ : أَقُتُلُو هُنَّ.

(۱۵۰۵۷) حفزت ابن عمر بنی پین سے مروی ہے کہ حالت احرام میں حضرت عمر تواثیز سے سانپ کو مارنے کے متعلق دریافت کیا

گیا آپ زانٹو نے فر مایا اس کو ماردو۔ ( ١٥٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً ، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ

( ۱۵۰۵۸ ) حفزت نا فع پیتیلیز سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضزت ابن عمر منگاہ پین کے ساتھ تھے اور ہم لوگ حالت احرام میں تھے کہ

ہم نے ایک سانپ کودیکھا تو حضرت سالم چیٹین آ گے بڑھے اوراس کو مارڈ الا۔

( ١٥٠٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى

الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ شَاهٌ مُسِنَّةً.

(۵۰۵۹) حضرت علی جڑٹئ ارشادفر ماتے ہیں کہ بجوا گرمحرم پرحملہ کردے تو وہ اس کو مار ڈالے اور اگر حملہ کرنے سے پہلے ہی مار ڈالا تو اس پر بڑی بکری لا زم ہے۔

( .١٥.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالسَّبُعَ الْعَادِى ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَاْرَةُ الْفُويْسِفَةَ ، فَقِيلَ لَهُ :لِمَ قِيلَ الْفُويْسِفَةُ ؟ فَقَالَ : لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اسْتَيْقَظَ بِهَا ، وَقَدْ أَخَذَتْ فَتِيلَةً تُحْرِقُ بِهَا الْبَيْتَ.

(۱۵۰۱۰) حضرت ابوسعید بنالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم آدی سانپ، بچھو، درندوں، کتے اور چھوٹے چوہے کو مارے گا، ان سے عرض کیا گیا کہ چوہے کے ساتھ'' الفویسقہ'' کی قید کیول لگائی؟ آپ رہا ٹی نے فرمایا کیونکہ بیآ گ کی بتی سے گھر کوجلانے ہی والاتھا کہ حضور مَیْلِنْفِیْکِیْجَ کی آنکھ کھل گئی۔

( ١٥٠٦١ ) حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ،وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ.

(١٢٠١) حضرت ابراہيم مِليَّيْ فرماتے ہيں كەم مُحض چوہے كواور دورتگ والے كوے كو (جوسياه وسفيد ہوتاہے ) مارے گا۔

( ١٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ الْفَاْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكُلْبَ الْعَقُورَ.

(مسلم ١٥٥١ احمد ١/ ١٣١١)

(۱۲۰ ۱۲) حضرت عائشہ میں مٹین نے سے مروی ہے کہ حضورا قدس میرا فیقی آج نے ارشا دفر مایا : محرم کو چاہئے کہ وہ چو ہے کو، بچھو کو، چیل کو، کوے کواور کاٹ کھانے والے کتے کو ماردے۔

( ١٥.٦٣ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَتْ : وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ. (مسلم ١٤- احمد ٩٠)

( ۱۳۰ ۱۵۰ ) حضرت عائشہ نئی ہنا تھا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِ اَنْتَظَیْجَۃ نے اسی طرح ارشاد فرمایا: صرف اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ سمانپ کوبھی مارے گا۔

( ١٥٠٦٤) حِدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ ؛ الْحِدَّا ، وَالْعُلْبَ ، وَالْقَارَةَ ، وَالْعَقْرَبَ. (مسلم ٢٢ـ احمد ٢٠٩)

(۱۵۰۶۳) حضرت عائشہ ٹنگ ندون ہے مروی ہے کہ حضوراقدس نیون نظافی بنے ارشا دفر مایا: پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کوحرم میں قتل کیا جاسکتا ہے، چیل ، کوا، کتا، چو ہااور بچھو۔

( ١٥٠٦٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱۵۰۷۵) حضرت این عمر نزی پینیزارشا دفر ماتے ہیں کہتم حالت احرام میں ان کو مار دوتو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں \_

( ١٥٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ ، وَالزَّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِّمُونَ.

(۱۵۰۲۱) حضرت سوید بن غفلہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جی شی نے ہمیں سانپ اور بھڑ کو مارنے کا حکم دیا حالا نکہ ہم حالت احرام میں تھے۔

## ( ٣٤٣ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فَلَا تُسَمِّ شَيْئًا

جوحضرات بيفرمات بين كه: جب حج كااراده كروتو (احرام باند صقه وفت) كسى چيز كانام نهلو (١٥.٦٧) حذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّى حَجَّا ، وَلَا عُمُرَةً ، تَكْفِيكَ النَّيَّةُ.

( ١٥٠٦٤ ) حضرت طاؤس ولیٹینے فرماتے ہیں کتم پر جج یا عمرہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے ہتمہاری نیت ہی تمہیں کا فی ہوجائے گی۔

( ١٥٠٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُخْرِمَ ، فَلَا تَقُلُ شَيْئًا ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدُتَ عَلَيْهِ نِيَّتَكَ مِنْ حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(۱۵۰۲۸) خصرت ابراہیم پایٹیئ فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھنے کاارادہ کروتو کسی چیز کانام نہلو، بیٹک آپ پروہی لازم ہو گاجس کی آپ نے نیت کی حج یاعمرہ میں ہے۔

( ١٥٠٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَكْفِيكَ النَّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُحْرِمَ.

(۱۵۰۲۹) حضرت ابن عمر پین دنین ارشاد فر ماتے ہیں کہ آپ کے لیے حج یا عمرہ کی نیت کافی ہو جائے گی جب آپ احرام بائدنے کاارادہ کرو۔

( ١٥٠٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا.

(۰۷۰) حفرت سعید طِیْتُیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے پچھساٹھیوں کے ساتھ جج کیا انھوں نے احرام باندھتے وقت کوئی نام وغیرہ نہیں لیا یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہوگئے (یعنی بڑھا پےان کا یہی عمل رہا)۔

( ١٥٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ .

معنف ابن الى شيبرستر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبرستر جم (جلدم)

(اے ۱۵) حضرت عطاء ویشید فر ماتے ہیں کہاس کے لیے نیت کافی ہو جائے گی۔

( ١٥٠٧٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنل عَن رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ ، غَير أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ :هَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَن يُسَمِّى.

ر ۲۷ - ۱۵) حضرت حسن بیشیلا سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے جج وعمرہ کواپنے اوپر لازم کرلیا مگراس نے ان دونوں کا نام منہوں ۲۵۱ میش نے فیال جس کراہی نزین کی میں کیا ہے تھے میں تاہد کیا ہے۔ ان میں میں ان میں میں میں ان میں میں ا

نہیں لیا؟ آپ بیٹٹیئے نے فرمایا کہ جس کی اس نے نیت کی اورارادہ کیاوہی ہوگا اور وہ تھم دیتے تھے کہوہ نام لے۔ عہد برسر ہوئے ہیں۔ عہد وجر موسر دی دیر بریر بردئی ہیں۔ ویریں ردید دیروں موسر

( ١٥.٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: تَكْفِيهِ النَّيَّةُ. (١٥٠٤) حفرت سعيد بن جبير ويَشْعُ فرمات بين كداس كے ليے نيت بى كافى ہے۔

( ١٥٠٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَكْفِيهِ النَّيَّةُ.

(۷۷-۱۵) حفزت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیت بی کافی ہوجائے گی۔

# ( ٣٤٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ

#### محرم کااپنے کپڑے دھونا

( ١٥٠٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَشَهْرٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَيَكْرَهَان أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ.

وَیَکُورَ هَانِ أَنْ یَغْسِلَهَا هُوَ. (۱۵۰۷۵) حفرت مجاہداور حفرت شہر بیکنا فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم کپڑے دھوئے اور کپڑے دھونے کا حکم دے،

جب كدليث اور جرير دهونے كونا پيند فرماتے تھے۔

( ١٥٠٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

(١٥٠٧١) حفرت ابن عباس بن ين ارشا وفر ماتے بين كدكوئى حرج نبيس ب كدم عسل كرے اور ايتى كير ، وهوئ ـ ـ ـ (١٥٠٧١) حقد أَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، وَيَغْسِلَ

اله المحدد المجرور ، عن سيجيره ، عن إبر أمِيم ، عان ١٠ باس أن يعسس المحرم مِن حيرٍ جنابهِ ، ويعسِل أيماً. ثِيابَهُ.

(۱۵۰۷۷) حضرت ابراہیم ملی طاتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محر شخص بغیر جنابت کے شسل کرے اور اپنے کیڑے دھوئے۔

( ١٥٠٧٨) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلَحَةَ ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.

( ۱۵۰۷۸ ) حضرت عطاء مِشِيد فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم اپنے کپڑے دھولے۔

( ١٥.٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا.

(92-10) حضرت ابن عمر میکارشنافر ماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے میلا ہونے میں کوئی ثواب نبیس رکھا۔

( ١٥٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

( ۱۵۰۸ ) حضرت جابر مِلِیشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم شخص عنسل کرے اور اپنے کپڑے وھوئے۔

( ١٥.٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : أَيُغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(١٥٠٨١) حفرت عطاء ويشيذ سے دريافت كيا كيا كه كيا محر مخف كير بوسكتا ہے؟ آب ويشيد نے فرمايا: بال \_

## ( ٣٤٤ ) فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

# محر م هخص اور محرمه خاتون كاسر مهاستعال كرنا

( ١٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَى كُحْلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ.

(۱۵۰۸۳) ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑیا نافظ محرمہ عورت کے لیے انٹد سرمہ لگانے کو ناپسند فر ماتی تھیں۔

( ١٥٠٨٤ ) حدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلُ ، وَلَا يَكُتَحِلُ بِشَيءٍ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۵۰۸۳) حفرت ابن عباس بنی پین ارشا د فرماتے ہیں کہ محرم شخص کی اگر آ تکھ دیکھے تو وہ سرمہ لگا سکتا ہے، لیکن ایسا سرمہ

استعال نه کرے جس میں خوشبوہو۔

( ١٥٠٨٥ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ.

(١٥٠٨٥) حفزت منصور طیفیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد رکیٹیا سے عرض کیا کہ محرمہ خاتون اثد سرمہ لگا سکتی ہے؟

آ پ مِیشِید نے فر مایا کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ اس میں خوشہونہیں ہوتی ؟ آپ مِیشِید نے فر مایا اس میں زیب وزینت ہے۔

( ١٥٠٨٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتُ مِنَ الشَّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيهَا وَغَرْبِيهَا ، وَلَا تَكْتَعِلُ بِالإِثْمِدِ.

(٨٦٠) حضرت جابر بن زید پریشیدٔ ارشا وفر ماتے ہیں کہمحر مہ خاتو ن جو چا ہے لباس پہنے مشرقی ہویا مغربی ،کیکن اثد سرمہ

. ١٥.٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَة تَكْتَحِلُ

ر المراجعة المراجعة

عتی ہے؟ آپ پریشیز نے اس کو تا پیند فر مایا۔

( ١٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِالإِثْمِدِ ؟ فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنْ تُهْرِيقَ دَمًّا.

(۱۵۰۸۸) ایک خاتون نے حضرت عبد الرّحمٰن بن ابو بکر اور حَضرت ابن عمر نؤی پین سے دریا فت کیا کہ محرمہ خاتون اُندسر مہ لگا لے تو؟ حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بکر بڑی پینئ نے اس کو قربانی کرنے کا تھم دیا۔

( ١٥٠٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلٍ فِيهِ طِيْبٌ.

(۱۵۰۸۹) حضرت مجامد والتي ارشاد فرماتے ہيں كہ جس محرمه كي آ كھ ميں تكليف ہوصرف وہ سرمه لگائے اور ايسا سرمه استعال نه كرے جس ميں خوشبو ہو۔

#### ( ٣٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتُ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ

كوئى شخص ميقات تك بينج جائيكن اس پربيه بوشي طارى موتو .....؟

( ١٥.٩٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ :يُلَبَّى عَنْهُ.

(۱۵۰۹۰) حضرت ابراہیم پڑھیڈ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میقات تک پہنچ جائے اوراس پر بیہوٹی طاری ہوتواس کی طرف ہے کی گیا تا ہے ہیں۔

( ١٥٠٩١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُهَلُّ عَنْهُ ، يَغْنِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

(١٥٠٩١) حفرت عطاء ولينفيذ فرماتے ہيں كرجس پر بيہوشي طاري ہوجائے اس كي طرف ہے تلبيد پڑھا جائے گا۔

#### ( ٣٤٦ ) فِي الرَّجُل يُحْرِمُ وَعِنْكَا الصَّيْلُ

کوئی شخص اس حال میں احرام باندھنے کا ارادہ کرے کہ اس کے پاس شکار ہو

( ١٥.٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَغْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِإِرْسَالِهِ. ( ۱۵۰۹۲ ) حضرت مجاہد پیشیئہ سے مروی ہے کہ حضرت علی مخاتی نے بعض لوگوں کو دیکھا کہان کے پاس پالتو شکار ہے حالا نکہ وہ حالت احرام میں تھے، پس آپ رہاؤ نے ان کوچھوڑنے کا حکم نددیا۔

( ٩٣ - ١٥ ) حدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِذَا أَخْرَمْتَ وَمَعَك شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَخَلَّ سَبِيلَهُ.

(۱۵۰۹۳) حضرت مجاہد پیٹینے فرماتے ہیں کہ جب آپ احرام ہا ندھنے کا ارادہ کریں اور آپ کے پاس کوئی شکار وغیرہ ہوتو اس کاراسته غالی کردو(اس کوچیوژ دو)۔

( ١٥.٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِينَا أَشْيَاءً مِنَ الصَّيْدِ ، مَا نُرْسِلُهَا.

(۱۵۰۹۴) حفرت عبدالله بن حارث بيني فرماتے ہيں كہ ہم لوگ جج كيا كرتے تھے اور ہمارے كھر والوں كے پاس شكار كے جانورموجود ہوتے تھے۔ہم ان کوآ زادنبیں کرتے تھے۔

. ( ١٥.٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ :مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ ، وَقَدُ خَلَفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَنُ.

(١٥٠٩٥) حضرت ابن جریج ویشیهٔ ہے دریافت کیا گیا کہ حضرت عطاء ویشیو کیا فرماتے تھے کہ کوئی شخص نکلے اور اپنے گھر میں کوئی شکاروغیرہ چھوڑ ہے اوراس شکارکوکوئی چیز ہلاک کرد ہے؟ فرمایا کہ و ہمخص اس کا ضامن ہوگا۔

( ١٥-٩٦) حَذَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَحْرَمَ

وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُوسِلْهُ.

(۱۵۰۹۲) حضرت ابن عباس ثفایة مناارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص احرام باندھنے لگے اور اس کے قبضہ میں کوئی شکار وغِمره مِونَزاس کوچاہئے کہاس کوچھوڑ دے۔

( ١٥٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ. (١٥٠٩٤) حضرت ابراہیم پیٹید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے اور اس کے پاس کوئی پرندہ ہوتو ال کو چاہئے کہ اس کوچھوڑ دے۔

#### ( ٣٤٧ ) فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالَّاعْرَابِيِّ يَحُجُّ

#### بچه،غلام اوراعرابی حج کرے تو .....؟

( ١٥.٩٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَ اللَّهِ مِنْ إِنْ حَجَ ، وَالْمَمْلُولُ إِنْ حَجَ اللَّهُ مِنْ إِنْ حَجَ اللَّهُ مِنْ إِنْ حَجَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهُمْ مُلِيلًا عُلِيلُومُ مِنْ مُ السَّمِالَ إِنْ حَبْلُولُ مَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِمُ الْمُلُولُ إِنْ حَجَ اللَّهُ مُ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِمْ الْمُعْرَاقِيلُ إِلَا عُولَالِهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُ الْعَلَمْ فَاللَّهُمْ الْمُعْرَاقِيلُ إِلَى الْمُعْرِقُ إِلَى الْمُؤْمِنُ إِلَى اللَّهُ اللّهُ الل

(١٥٠٩٨) حضرت حسن ويفيلا فرماتے ہيں كه بچها كر حج كرے، غلام حج كرے اور اعرابي حج كرے پيراعرابي جرت كرے، يجه

بالغ ہوجائے اورغلام آ زاد ہوجائے توان پردوبارہ فج کرنا ضروری ہے۔

( ١٥٠٩٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا . وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.

(٩٩٠) حضرت ابراہیم ویٹیوز فرماتے ہیں کہ اگر غلام کئی فج کرے پھروہ آزاد ہوجائے تواس پر دوبارہ فج لازم ہے۔

( ١٥١٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ يُجْزِيهِ حَجَّهُ ، لَأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَمَنْ حَجَّ مِنَ الْأَعْرَابِ.

( ۱۵۱۰ ) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ بچے اور غلام پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے، اور اعرابی پراس کا حج کانی ہوجائے گا،

کیونکہ فج کا تواب اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ جہاں بھی ہو۔ ( ١٥١٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أَجَدَّدَ فِى صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ. (ابوداؤد ١٣٣)

(۱۰۱۱) حضرت محمد بن كعب القرظي ويتطيع سے مردى ہے كہ حضور اقدس مَؤَنْفَظَةً بنے ارشاد فر مايا كديس جا بتا ہوں كه مؤمنوں كے دلول میں (اس تھم کو) تازہ اوراز سرنو کروں: جس بیچے کے اهل دعیال نے اس کے ساتھ حج کیا بھروہ بیجہ فوت ہو گیا تو وہ حج اس کے لیے کافی ہوجائے گا،اوراگروہ (بڑا ہوجائے ) پالے تواس پر حج کرنا ہے،اورجس غلام نے حج کیااهل کے ساتھ پھروہ

فوت ہوگیا تواس کے لیے جج کافی ہوجائے گااورا گروہ آزاد کردیا جائے تواس پر جج کرنالازم ہے۔

( ١٥١٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّد ، ابْنَى عُفْبَة ، عَنْ كُرَيْبِ ؛ أَنَّ امْرَأَةٌ قَامَتْ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِى، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.

(۱۵۱۰۲) حضرت کریب بریشین سے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنا بچہ لے کرحضور اقدس مِنْوَفِظَةَ اِکے پاس کھڑی ہوئی اور عرض کیا

كدا الله كرسول مُؤْفِقَة إ كياس رجمي فج بي؟ آب فِنْفَقَة نه ارشاد فرمايا: كدبال اوراس كااجر تيرے ليے ب-( ١٥١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْأَعْرَابِيُّ يُجْزِءُ عَنْهُ حَجَّهُ.

(١٥١٠٣) حضرت عطاء مراثيد فرمات مين كداعراني كي لياس كا في كافي موجائ كار

( ١٥١٠٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا ، فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا.

(۱۵۱۰ هـ) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِلِیُمیدِ فر ماتے ہیں کہان کے ساتھ بچوں کوبھی حج کرواؤ ،اگر وہ بچین میں فوت ہو گئے تو تحقیق حج کے عدم میں گئے میں ہے ۔۔۔۔ تب سے کے بیر

تحقیق وه هج کر چکے ہیں،اورا گروہ زندہ رہے تو دوبارہ هج کریں۔ پین بچر عیس بڑے ہیں۔ بچرویں روز سے دیوں

( ١٥١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اخْفَظُوا عَنِّي ، وَلَا تَقُولُوا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيَّمَا صَبِيًّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ، ثُمَّ أَذْرَكَ فَعَلَيْهِ

حَجَّةُ الرَّجُلِ، وَأَيُّما أَعْرَابِيَّ حَجَّ أَعْرَابِيًّا ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِر. (ابن خزيمة ٢٠٥٠)

(۱۵۱۰۵) حضرت ابن عباس ٹنکارٹیز سے مروی ہے کہ جوغلام اپنے اهل کے ساتھ جج کرے پھروہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر دوارہ جج کر نالاز میں سرمان جو کو استنگر والدیں کر اتھ جج کی یہ تھیں میں کرداچہ یہ میں ایس کی تاہیں

دوبارہ فج کرنالازم ہے،اور جو بچدا پنے گھر والوں کے ساتھ فج کرے پھروہ بزاہوکر (صاحب استطاعت ہوجائے ) تو اس پر قج لازم ہےاور جواعرا بی جمرت سے پہلے قج کرے پھروہ ہجرت کرے تو اس پرمہا جرکا قج لازم ہے۔

( ١٥١٠٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَرُونَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَنَّ لَهُ حَجَّا.

(۱۵۱۰۲) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈیکٹیٹن میں بھتے تھے کہ اگر کوئی خاتون اس طرح فج کرے کہ اس کے پیٹ میں بچے ہوتو اس کی طرف ہے بھی فج ہوجائے گا۔

( ١٥١٠٧ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِكُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.

(١٥١٠٤) حضرت مجامد طِیقطا فرماتے ہیں کہ کوئی بدوجج کرے تواس کی طرف ہے اسلام کا حج کافی ہوجائے گا۔

( ١٥١٠٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: لَقِى رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : مَنِّ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتُ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.

(مسلم ۲۰۰۹ ابوداؤد ۱۷۳۳)

(١٥١٠٨) حفرت ابن عباس بي المنظمة على مروى ب كه مقام روحاء ير يجه سوارول س آ ب مَرْافَظَة كى ملاقات بوكى،

آ ب مُؤْفِظَةً في دريافت فرمايا كه كون لوگ بين؟ انهول في عرض كيا كه مسلمان، پهرانهول في وچها كه آ ب كون بين؟

ت پسٹینے کے ارشاد فرمایا: اللہ کا رسول مُؤلِفِیکَمَ ایک خاتون نے اپنا بچہ بلند کیا اور دریافت کیا کہ کیا اس پر بھی ج ہے؟ آپ مِنْظِفِیَمَ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا رسول مُؤلِفِیکَمَ ایک خاتون نے اپنا بچہ بلند کیا اور دریافت کیا کہ کیا اس پر بھی جے ہے؟

آ پ نیر فیفی کی ارشاد فر مایا که ماں اور اس کا اجر تیرے لیے ہے۔

١٥١٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنِ الصَّغِيرِ حَجُّهُ

(١٥١٠٩) حضرت طاؤس مِلْيُعِيدُ فرماتے ہیں کہ بچد کا فج کافی موجائے گاس کے لیے یہاں تک کدوہ براہوجائے۔

# ( ٣٤٨ ) فِي الصَّبِيِّ يُجَنَّبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ

بچے بھی انہی چیزوں سے اجتناب کرے گاجن چیزوں سے بڑا اجتناب کرتا ہے

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الإِخْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ ، وَيُتَقَى عَلَيْهِ الطَّيبُ ، وَيُطافُ بِهِ ، وَيُشْهَدُ بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَيُلَبَّى عَنْهُ.

(۱۵۱۱) حضرت ابراہیم پریشیز فرماتے ہیں کہ بچے کا احرام بھی اسی طرح بنایا جائے گا جس طرح بڑے کا بنایا جاتا ہے اوراس کو خوشبو سے دور رکھا جائے گا اوراس کی طرف سے خوشبو سے دور رکھا جائے گا اوراس کی طرف سے تلبید پڑھا جائے گا۔ تلبید پڑھا جائے گا۔

( ١٥١١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ ، إِلاَّ آنَهُ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُقَمِّصُوهُ.

(۱۵۱۱) حفزت عطاء پرلین سے بھی ای طرح منقول ہے، کیکن اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ بچہ سے نماز نہ پڑھائی جائے اورا گروہ چاہیں تو اس کوقمیص پہنادیں اورا گرچاہیں تو نہ پہنا کیں۔

. ( ١٥١١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ.

(۱۵۱۱۲) حضرت ابو بكرصديق والثين نے حضرت عبدالله بن زبير مبني النظا كے ساتھ ايك كيڑے ميں طواف كيا۔

( ١٥١١٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصَّبْيَانَ فِي الْحَجِّ ، وَيَطُوفَانِ بِهِمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۵۱۱۳) حضرت ابن عمر بنی پینز اور حضرت عا کشد منی پینز و دونو ل حضرات حج میں بچول کوالگ کر دیتے اور ان کے ساتھ صفا ومروہ میں چکرلگاتے۔

( ١٥١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجَنَّبُ الصَّبِيِّ فِي الإِحْرَامِ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطَّيبِ.

(۱۵۱۱۴) حفزت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ بچے کو احرام میں ان چیزوں سے اجتناب کروایا جائے گا جن چیزوں سے بڑا

اجتناب کرتاہے، یعنی زینت اور خوشبودار چیزیں۔

( ١٥١٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ. (۱۵۱۱۵) حضرت جابر مزاینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس میز ﷺ کے ساتھ حج کیا اور ہم بچوں کی طرف ہے تلبیہ پڑھتے تھے۔

( ١٥١١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ بِالصَّبْيَانِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِهْلَالِ.

(۱۵۱۱۲) حضرت قاسم مِلَيْمُوا حج پر بچول کے ساتھ نگلتے اوران کو بغیراحرام والوں کے ساتھ الگ کردیتے۔

( ١٥١١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ عُرُوةً يُحُجُّ بِصِبْيَانِهِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

(۱۵۱۷) حضرت عروہ پیٹیلا بچوں کے ساتھ حج کرتے اوراحرام کے وقت ان کوعلیحد ہ کر دیتے۔

## ( ٣٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

#### جوحفرات طواف میں حجراسود سے حجراسود تک رمل کرتے ہیں

( ١٥١١٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى سَائِرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا لَمْ يَقُلُ :سَائِرَ ذَلِكَ.

(۱۵۱۱۸) حفرت عطاء طِینیو سے مروی ہے کہ حضوراقد س نیٹر نیٹرینی نے حجراسود سے لے کر حجراسود تک تین باررمل فر مایا ،اور باقی چکروں میں چلے۔حضرت وکیع کی روایت میں باقی چکروں کا اضافہ نہیں ہے۔

( ١٥١١٩ ) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَان ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحُجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۹) حضرت عمر بن خطاب ڈٹائنڈ نے حجراسود سے لے کر حجراسود تک طواف میں رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرُوَّةً رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۰) حفرت عروه والتليائية في جمر اسود سے كر جمر اسود تك رمل فر مايا۔

( ١٥١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۱) حضرت مکحول مِلْشِيلا نے بھی رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : ذَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ.

(۱۵۱۲۲) حضرت اللح ولیٹیلۂ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم مراثیلۂ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا تو آ پ نے تین باررمل فر مایا اوررکنین کے درمیان اپنی حال پر چیئے۔

( ١٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَيَقُولُ :هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ

يَفْعَلُ. (بخاری ۱۹۱۵ مسلم ۲۳۱)

(۱۵۱۲۳) حضرت ابن عمر شین پیشن جب حج یا عمرہ کے لیے تشریف لاتے تو طواف کے تین چکروں میں رمل فرماتے اور باتی

چکروں میں اپنی جال چلتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اکرم مَا اَشْفَقَا کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥١٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ .

(۱۵۱۲۳) حضرت ابراہیم بیٹین نے ججراسودے لے کر ججراسود کے درمیانی جگدر ال فرمایا۔

( ١٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَد أَدْنَعًا.

(۱۵۱۲۵) حضرت جابر ڈٹاٹنو سے مردی ہے کہ حضوراقدس سُلِّنْ ﷺ نے طواف کے تین چکروں میں رمل فر مایا اور ہاتی چار چکروں میں اپنی حال پر چلے۔

( ١٥١٢٦ ) حدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْخَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۷) حضرت عمر بن خطاب مثاثوز نے حجراسود سے لے کر حجراسود تک رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

(١٥١٢٧) حفرت عبدالله والله عن تين چکروں ميں رمل فر مايا اور باقى جار چکرا بني جال پر چئے۔

( ١٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْمُلُ القَّلَاثَةَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، فَأَتَى أَشْيَاخُنَا وَقَالُوا :إِمْشِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُوسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ.

(۱۵۱۲۸) حضرت حسن بن مسلم بن بیناق وقیجید فرماتے ہیں کہ میں نے تین چکروں میں حجراسود سے لے کر حجراسود تک رمل کیا، کو ملد ان میشہ فرص میں میں ان فیدار سے کو اس کو ایس میں ان میں ان اور ان میں فیدار میں میں میں میں میں میں میں

پھر میں اپنے شیوخ کے پاس آیا تو انھوں نے فر مایا کہ رکمنین کے درمیان اپنی جپال پر چلا کر و، شیوخ میں یہ حضرات تھے، حضرت سعید بن جبیر ، حضرت طاؤس ، حضرت مجاہد ،اور حضرت عطاء بڑیندہ۔

( ١٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُشَنَّى ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ .

(۱۵۱۲۹) حضرت طاؤس مِیشید حجراسود ہے لئے کردوبار ہجراسود تک کی درمیانی جگہ میں رمل فرماتے۔

( ١٥١٣ ) حَلَّنْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَلَّثْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. (مسلم ١٨٨٠ احمد ٣/ ٣٢٠)

(۱۵۱۳۰)حضرت جابر بڑگائی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤلِّفِیْکا آنے حجراسود سے لے کردویارہ حجراسود تک رمل فر مایا۔ ۔ \_

# ( ٣٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

#### کوئی شخص بغیر طواف کے واپس چلا جائے

( ١٥١٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ

(۱۵۱۳) حضرت ابن جریج وایشید اور حضرت عطاء وایشید فرماتے ہیں کہ جس نے طواف صدر چھوڑ ااس پر قربانی لازم ہے۔

( ١٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالَا :كَانَ عُمَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بالْبَيْتِ.

۔ (۱۵۱۳۲) حضرت عطاء مِیٹیلیز اور حضرت طا وَس مِیٹیلیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمر دیانٹیز اس مخص کو واپس بھیج دیا کرتے تھے جو طوا نب و داع نہ کرکے آیا ہوتا تھا۔

( ١٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُودُعُ ، فَعَلَيْهِ دُمٌّ.

(۱۵۱۳۳) حضرت تھم ویشینہ اور حضرت حماد مِیشینہ فر مائتے ہیں کہ جو مخص طواف وداع کے بغیر چلا جائے اس پر دم ( قربانی ) لازم ہے۔

# ( ٣٥١ ) فِي الرَّجْلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِخِطْمِیٍّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ كوئی شخص حلق كروانے سے فبل اپنے سركو ظمی مٹی شے دھولے

( ١٥١٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

۔ (۱۵۱۳۳) حضرت ابن عمر بنی پینئ ارشا دفر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ جمرات کی رمی کے بعد حلق سے پہلے اگر اپنے سر کونطمی مٹی ہے دھولے۔

( ١٥١٢٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ الْحَلْقُ ، فَاغْسِلُ رَأْسَك بِمَا شِنْتَ .

(۱۵۱۳۵) حضرت عُطاء ہِی فر ماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے صلق کروانا حلال ہو گیا ہے تو اپنے سرکوجس مرضی چیز سے دھولو ( کوئی حرج نہیں )۔

( ١٥١٣٦ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمٌ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ. (١٥١٣٦) حضرت ابوجعفر جِينِيزِ ارشادفر ماتے ہيں كہ كوئى حرج نہيں اگر كوئى شخص علق كروانے سے قبل سركودھولے۔ (١٥١٣٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمْ :أَغْسِلُ رَأْسِي قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ ، إِنْ شَقَّ عَلَيَّ الْحَلْقُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، وَإِنْ شِنْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ.

(۱۵۱۳۷) حضرت لیث ولیٹینے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء دلیٹیئے ،حضرت طاؤس دلیٹیئے اور حضرت مجاہد پرلیٹیئے سے دریافت کیا کہ کیا میں حلق کروانے سے قبل اپناسر دھوسکتا ہوں؟ جب حلق کروانا دشوار ہور ہا ہو؟ ان حضرات نے فر مایا کہ ہاں ،اوراگر جا ہوتو خطمی مٹی ہے بھی دھولو۔

( ١٥١٢٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانٍ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

( ۱۵۱۳۸ ) حضرت حسن مِیشید نا پیندفر ماتے تھے کہ محر مجمَّف حلق کروانے ہے قبل سر کو نظمی مٹی ہے دھوئے۔

( ١٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَفْسِلَ الْمَوْأَةُ رَأْسَهَا بِالْحِطْمِيِّ ، يَغْنِي إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُقَصِّرَ

( ١٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ، قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَكُرَهُهُ.

(۱۵۱۴۰) حضرت ابن عمر ٹن الائن احلق کروانے ہے قبل سر کو تطمی مٹی ہے دھویا کرتے تھے، رادی مِلِیُٹیلِڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلِیٹیلِڈ اس کونا پسند کرتے تھے۔

#### ( ٣٥٢ ) فِي رُسُكُوبِ الْبَدَنَةِ

#### محرم كااونث يرسوار بونا

( ١٥١٤١ ) حَدَّثَنَا سَلَاَمٌ أَبُو الْأَخُوَ صِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلُّ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَرْ كَبُ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ :غَيْرَ مُثْقِلٍ ، قَالَ :فَيَخْلُبُهَا ؟ قَالَ :غَيْرَ مُجْهِدٍ.

(۱۵۱۴۱) حضرت عکرمہ بریشینہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس بنی پیشنا سے عرض کیا کہ محرم اونٹ پرسوار ہوسکتا ہے؟ آپ رہی تنٹیؤ نے فر مایا کہ بغیر ہو جھ ڈالے اس پر ہوسکتا ہے، اس شخص نے عرض کیا کہ اس کا دود ھ نکال سکتا ہے؟ آپ رٹیا تیٹو نے فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے نکال سکتا ہے۔

(١٥١٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْكَبُ الرَّجُلُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ.

- ( ۱۵۱۳۲ ) حضرت علی و کاشی فرماتے ہیں محرم شخص اونٹ پرا چھے طریقے سے سوار ہو۔
- ( ١٥١٤٣ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا احْتَاجَ الرَّجُلُ إِلَى الْبَدَنَةِ فَلْيَرْ كَبْهَا.
  - (۱۵۱۴۳) حضرت حسن پیتی نفر ماتے ہیں کہ جب محرم کواونٹ پرسوار ہونے کی ضرورت ہوتو اس پرسوار ہو جائے۔
- ( ١٥١٤٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ زارْكَبْهَا غَيْرَ قَادِحٍ.
  - (۱۵۱۳۴) حضرت عکرمہ چیٹیڈ ارشاد فر ماتے ہیں کہ بغیر مشقت اور بو جھ ڈالے اس پرسوار ہوجائے۔
- ( ١٥١٤٥ ) حدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ : ارْكَبْهَا.
- (۱۵۱۳۵) حضرت حمید میر شیخ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَرِّنْتُنَعُ آنے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ (ھدی کا) اونٹ ہائک کرلے جارہا ہے، آپ مِرِّنْتُنَعُ آنے ارشاد فرمایا: اس پرسوار ہوجاؤ، اس شخص نے عرض کیا میده کی کا اونٹ ہے، آپ مِرَّانْتُنَعُ آنے ارشاد فرمایا (کوئی بات نہیں) سوار ہوجاؤ۔
- ( ١٥١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَذْيَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا. (مسلم ٩١١- ابوداؤد ١٤٥٨)
- (۱۵۱۳۲) حضرت جابر ٹڑا ٹُون سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِزَفَقِعَةً نے ارشاد فر مایا: صدی کے جانور پر اچھے طریقے سے سواری کرویہاں تک کہتم کوئی اور سواری یالو۔
- ( ١٥١٤٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى﴾ ، قَالَ : فِي أَلْبَانَهَا وَظُهُورِهَا ، وَفِي أَوْبَارِهَا حَتَّى تُسَمَّى بُدُنًا ، فَإِذَا سُمِّيَتْ بُدُنًا فَمَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- (۱۵۱۳۷) حفرت مجاہد ملائی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ لَکُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلَی اَجَلِ مُسَمَّعِ ﴾ سے مراداس کا دورھ،اس کی بیٹھادراس کی اون ہے، یہاں تک کہاس کا نام بدندر کھاجائے، پس جب اس کا نام بدندر کھ دیاجائے تواس کامکل اور قیام کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔
  - ( ١٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْ كُبُهَا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا.
  - (۱۵۱۴۸) حضرت عطاء ولیٹینے فرماتے ہیں کہ (حدی پر) سواری کرے اوراس پر بو چھ( سامان وغیرہ )لا دیے۔
- ( ١٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا عَيْرَ مَفْدُو حَةِ.
- (۱۵۱۴۹) حضرت انّس ڈاٹیو نے ایک شخص سے فر مایا کہ اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیا کہ بیدھدی کا جانور ہے؟ آپ ڈاٹیو نے ارشاد فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے سوار ہو جا۔

﴿ ١٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ : إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَائِقُهَا رَكِبَهَا غَيْرَ فَادِحِ ، وَيَشُرَبُ فَضُلَ رَى وَلَدِهَا.

(۱۵۱۵۰) حضرت عروہ دیر بیٹیلا فرماً تے ہیں کہ جب اس پرسواری کی حاجت ہوتو بغیر مشقت میں ڈالے اس پرسواری کرلو،اوراس ۔

ك بي سے بچا ہوا جودود ہواس كو لي لو۔ ( ١٥١٥١ ) حدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبَدَنَةِ إِنْ احْتَجْتَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبْتَ ، وَحَمَلْتَ

عکینها بالْمَعْرُ و فِ. عَکَیْهَا بِالْمَعْرُ و فِ. (۱۵۱۵) حضرت عطاء ولینی فرماتے ہیں کہ جب هدی کے جانور پرسواری کرنے کی ضرورت ہوتو اس پرسواری کرلواوراس پر

الچھے طریقہ ہے بوچھا ٹھاؤ۔

( ١٥١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَّةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.

(بخاری ۱۲۸۹\_ ابوداؤد ۱۷۵۷)

(۱۵۱۵۲) حضرت ابوهریره رفی تنوی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَیْرِ نَصْفَیْنَ نے ایک شخص کودیکھا جو هدی کا جانور ہائک کرلے جارہا تھا، آپ مِیْرِ اَسْفَیْکَ نِیْ ارشاد فر مایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اس شخص نے عرض کیا کہ یہ هدی کا جانور ہے، آپ مِیر بھی ) سوار ہو جاؤ۔ فر مایا کہ اگر چہ هدی کا جانور ہے (پھر بھی ) سوار ہو جاؤ۔

( ١٥١٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَكَنَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوْ هَدِيَّةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتُ.

(مسلم ٢٤٣ - احمد ١٦٤)

(۱۵۱۵۳)حفرت انس ژانونو سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥١٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَجُلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، أَوْ وَيُلكَ.

(۱۵۱۵۳) حضرت ابوهریرہ رہی ہوئی ہوئی ہے کہ آپ مِیلِ انتظام نے نے ایک محف کودیکھا جو صدی کا جانور ہا تک کرلے جارہا ہے، اس مقام نام نام نام اور اس میں اس اس اس کا مقام نام نام کا کہ اس کا میں اس کا میں اس کا میں نام نام کا اس کا م

آپ نیکنشنگانے نے ارشاد فرمایا کہ اس پرسوار ہو جاؤ ، اس مخص نے عرض کیا کہ بیدھدی کا جانور ہے ، آپ نیکنینگانے نے ارشاد فرمایا اللہ تجھ پررخم کرے سوار ہو جا۔ یہ بیریں سے موسور نے دریتے ہیں جیریت سے دیویں سے دیویں میں دیویوں میں دیویوں سے دیویں سے دیاتے ہے۔

( ١٥١٥٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .(ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِنِ احْتَاجَ إِلَى اللَّبَنِ شَرِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الشُّوفِ أَخَذَ. (۱۵۱۵۵) حضرت مجاہد ریشیڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حدی کے جانور کے دودھ کی ضرورت پڑے تو استعال کرے، جب اس پر سوار کی ضرورت ہوتو سوار ہو جائے اور جب اس کے اون کی ضرورت ہوتو اس کا ادن اتار لے۔

( ١٥١٥٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ لَهُمْ أَنْ يَرْ كُبُوهَا ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا.

(۱۵۱۵۱) حضرت عطاء بیشین ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَشِلِنَ فَنَا اَجازت دی ہے کداگر حدی کے جانور پر سوار ہونے کی ضرورت پڑے تو اس پرسوار ہوجاؤ۔

( ١٥١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَرْكَبِ الْبَدَنَةَ ، وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ أَمْرِ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، وَلَا تَشْرَبُ مِنْ لَيَنِهَا إِلَّا أَنْ تُرْمِلَ.

(۱۵۱۵۷) حضرت عامر بینیمیز ارشاد فرماتے ہیں کدهدی کے ادنٹ پرسوار ندہوا ور ندہی اس پر بوجھ لا دمگریہ کہ بہت مجبوری ہو

جس کے بغیرکوئی چارہ نہ ہو،اوراس کا دودھ مت استعال کر ہاں اگر تیراز ادراہ ختم ہوجائے تو پھراجازت ہے۔

( ١٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَّتُهُ وَيَتَزُوَّجُهَا ، قَالَ :هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ.

(۱۵۱۵۸) حضرت عبدالله رُوٰتُونِ نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا جس نے اپنی باندی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جوائیے ہدی کے اونٹ پرسواری کرے۔

( ١٥١٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ارْكَبْهَا.

(بخاری ۱۲۹۰ احمد ۳/ ۲۳۱)

(١٥١٥٩) حضرت الس جافز ہے مروی ہے كہ حضورا قدس فيافظ آئے ارشادفر ما يا:اس برسوار موجاؤ۔

( ١٥١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزُوَّجُهَا ؟ قَالَ:هُوَ كَالرَّاكِب بَدُنَتُهُ.

(۱۵۱۹۰) حضرت ابن عمر <sub>شخاط</sub> عن سے دریافت کیا گیا کہا گر کوئی شخص اپنی باندی کوآ زاد کر کے پھراس کے ساتھ شادی کر لے؟ فر مایا کہ بیاس شخص کی طرح ہے جوایے صدی کے اونٹ پرسواری کرے۔

( ٢٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

طواف ہے بل اگر کوئی شخص بیوی ہے صحبت کرے

( ١٥١٦١ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌّ.

(۱۵۱۱) حضرت ابن عباس بن دخر ماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پر دم

لازم ہے۔

( ١٥١٦٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ بَدَنَّةٌ.

(۱۵۱۷۲) حضرت علقمہ پریشینے فرماتے ہیں کہ اگر طواف ہے قبل صحبت کر لے تو اس پراونٹ لا زم ہے۔

(١٥١٦٣) حدَّثَنَا صَلَّامٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَا :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَتَمَّ حَجَّهُ.

(١٥١٦٣) حضرت مجامداور حضرت عطاء مُتِيَسِّة الصحف كم تعلق فرماتے ہيں جوتمام مناسك حج اداكرنے كے بعد طواف سے

قبل اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس پر اونٹ لا زم ہے اور اس کا حج مکمل ہو گیا۔

( ١٥١٦٤) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. (١٨١٧٤) حصرة الراجم الطهوف الترين الكركم أَنْحُق طواف ستنل مدى سوح وكر لتراس ماه، وكر الآراس الذور كرقو المُوان

(۱۵۱۲۴) حضرت ابراہیم ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص طواف ہے قبل بیوی سے صحبت کر لے تو اس پراونٹ کی قربانی لازم ہے اور آئندہ سال حج کی قضا۔

( ١٥١٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَسَلَّامٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَوَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَن ، رَجُلٌ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ ، بَعِيدُ الشُّقَةِ ، قَلِيلٌ ذَاتِ الْيَدِ ، قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنِّى لَمُ أَزُرِ
الْبَيْتَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى ، فَقَالَ : بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ
: بَدَنَةٌ ، وَحَجٌّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۵۱۷۵) ایک شخص حضرت ابن عمر بڑی پیٹن کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن پریٹیٹیڈ! آ دمی جو کہ سنت سے ناواقف ،گھر بار سے دوراور جوتو شداس کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا ہے ،میں نے مناسک حج تمام اوا کرنے کے بعد طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرلی ہے، آپ ٹرٹاٹو نے ارشا دفر مایا کہ تجھ پراونٹ لازم ہے اور آئندہ سال حج کی قضا ،اس شخص نے تین بارا پی بات کودھرایااور آپ ٹرٹاٹو نے تینوں باریمی جواب دیا۔

( ١٥١٦٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَ :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷۲) حضرت شعبی ولیمین اس شخص کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں جوطواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے کہ اس پر اونٹ کی قربانی لازم ہے۔

( ١٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ

عَلَى امْرَأْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأْتِهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷) حضرت ابن عباس بن دین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرے؟ آپ جھ تائیز نے فرمایا کہ اس پراوراس کی بیوی پراونٹ لازم ہے۔

كِ رَمَايًا لَدَاسَ پِرَاوراس في بِوق پِرَاوْمَثُ لَارْمِ ہے۔ ( ١٥١٦٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيمٌ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلِ.

( ۱۵۱۸۸ ) حدث و رحیع، عن حسن، عن جابر، عن ابی جعفر قال: إدا واقع قبل أن يزور، فعليه الحج مِن قابِلِ ( ۱۵۱۸ ) حضرت ابوجعفر بيشيد فرمات بي كه طواف سے قبل اگر يوى سے صحبت كرے تواس پرآئنده سال حج كى قضا ہے۔

( ١٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَيُهْدِى.

(۱۵۱۹۹) حضرت ابن عمر تیندهنارشادفر ماتے ہیں کہاس پر حج اور حدی لازم ہے۔

( ١٥١٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ يَنِى نَاجِيَةَ عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقَالَ :رَجُلَّ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا كَانَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمَا قَالَ :عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۵۱۷) حفرت یکیٰ بن سالم پرتینیز فرماتے ہیں کہ میں اور بنی ناجیہ کا ایک شخص حضرت ابن الحفید پرتینیوز کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ ایک شخص نے جج کے تمام مناسک اواکر لیے ہیں، پھر یوم النحر میں طواف ہے قبل اپنی ہیوی ہے صحبت کر لی، فرمایا اس پراونٹ لازم ہے، اور پرنہیں فرمایا کہ اس پرآئئدہ سال جج کی قضاہے۔

( ١٥١٧١) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يَطُو فَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(اکا ۱۵) حفرت علقمہ طِیٹھیے فرماتے ہیں کہ اگر محرم طواف سے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے تو مناسک مج کو پورا کریں اور وہ دونوں دم اداکریں گے اور ان پرآئندہ سال حج ہے۔

( ١٥١٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُهْرِيقُ دَمًا ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۵۱۷) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہاس پردم لازم ہے اور آئندہ سال مج کرے گا۔

( ١٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ.

(۱۵۱۷ ) حفزت این عمر بنی پین فرماتے ہیں کہ ایسے محف پرآئندہ سال حج ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر چہ

وہ عمان ( دور ) سے حج کرنے آیا ہوا ہو؟ آپ جہ ٹھٹونے فرمایا کہ ہاں اگر چہ وہ عمان سے آیا ہو۔

( ١٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالَا :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. ه معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم ) كري المحالي معنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم ) كري المحالي المعناسك

(۱۵۱۷) حضرت عکرمه مرایشید اورحضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں کہا گرآ دمی طواف سے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے تو اس پر

اونٹ لازم ہے۔ ( ١٥١٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَزُّورٌ ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

(۱۵۱۷۵) حضرت عطاء برایشید فر ماتے ہیں کہ اس پراونٹ لازم ہے اوراس کا حج مکمل ہو گیا ہے۔

( ٣٥٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ

محرم کا سرمیں تھجلی (خارش) کرنا

( ١٥١٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُقْمَلُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(١٥١٤٦) حضرت عطاء مِينِيُنيْ فرمات ہيں كه اپنے سرميں جو ئيں مت پڑنے دے اس حال ميں كه تو محرم ہے، ( سركو كھجا نامحرم کے لیے جائزہے)۔

( ١٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَكُنُّ رَأْسَهُ بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ.

(۱۵۱۷۷) حضرت قاسم مِنْتِيلًا فرماتے ہیں کہ محرم انگلیوں کے اندروالے حصہ ہے تھجلی کرے گا۔ ( ١٥١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكَّا رَفِيقًا.

(۱۵۱۷۸) حضرت ابراہیم دیشید فرماتے ہیں کہ اگر محرم آ ہتہ ہے تھجلی کریے تو کوئی حرج نہیں ۔

( ١٥١٧٩ ) حِدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَجُلٌ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ ، قَالَ : إِنِّي حَكَّكْتُهُ فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَمْلَةٌ ، فَطَلَبْتَهَا فَلَمْ أَجِدْهَا ، قَالَ : ضَالَّةُ لَا تُو جَدُ.

(۱۵۱۷) حضرت عبداللہ بن عمر پئی پین فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ایک محف نے سوال کیا کہ میں عالت احرام میں اپنے سر کو کھجلا

سکتا ہوں؟ آپ جھٹن نے فرمایا کہ ہاں اگر تو جاہے،اس نے عرض کیا کہ میں نے سرکو تھجلایا تو اس میں ایک جوں گری پھر میں نے دوبارہ اس کو تلاش کیا تو نہ پایا، آپ دل ٹونے نے عرض کیا کہ وہ بھا گنے والی ہے تو اس کو نہ پائے گا۔

( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عُيْيَنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ فِي الْحَجِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَحُكَ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَحَكَّ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ :أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةٌ ؟ فَقَالَ :بَعُدْتَ ، وَمَا الْقَمْلَةُ مَانِعَتِي مِنْ حَكَّ رَأْسِي ، وَمَا

نُهِيتُمُ إِلَّا عَنِ الصَّيْدِ.

(۱۵۱۸۰) ایک شخص نے حضرت ابن عباس بڑی پیشا ہے عرض کیا اس حال میں کہ آپ جج کے احرام میں بتھے کہ میں جاست احرام

مسف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۳) کی مسف ابن الی شیبر متر جم (جلد ۳) کی کتاب البناسات کی مستف ابن الی شیبر متر جم میں سرکو کھجلا سکتا ہوں؟ حضرت ابن عباس بنی شین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ سرکو کھجلا یا اور فر ما یا کہ میں تو مہر حال یہی کہتا ہوں ، اس شخص نے عرض کیا کہ اگر آپ کوئی جوں مار دیں؟ آپ بڑا ٹیز نے فر ما یا تیرے لیے دوری ہے جوں تو مہر ریس کھجلا نے میں کاور دنہیں سرماوں مشکلہ تم لوگوں کو جج میں صرف شکار کرنے سے روکا گھا ہے۔

بہر حال یہی کہتا ہوں، اس کف نے عرص کیا کہ اگر آپ لوی جوں ماردیں؟ آپ ٹی گڑو نے قرمایا بیرے سے دوری ہے بول تو میر سر کے تھیلانے میں رکاوٹ نہیں ہے، اور بیشک تم لوگوں کو جج میں صرف شکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ ( ۱۵۱۸۱) حدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ یَقُولُ : بِبَطْنِ اُنَامِلِهِ ، یَقُولُ فِی حَكَ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی عُمَرَ یَحُكَّ حَکَّا.

( ١٥١٨٢) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَحُكُّهُ بِأَنَامِلِهِ. ( ١٥١٨٢) حضرت عطاء ولِيُظِيِّ ہے دريافت كيا كيا كرم سركو تحجال سكتا ہے ، فر مايا كہ جى ہاں انگيوں كے پوروں ساتھ -( ١٥١٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

يَحُكَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : نَعَمَ.
(۱۵۱۸۳) حفرت ابراتيم بن مهاجر بيني سے دريافت كيا گيا كه كيا آپ بيني نے حضرت ابراتيم بيني سے بات ن تھى كه محرم اگر مركو تھجلا لے توكونى حرج نہيں ہے؟ فرمايابال -عرم اگر مركو تھجلا لے توكونى حرج نہيں ہے؟ فرمايابال -(۱۵۱۸٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَتَفَطَّنْتُ فَإِذَا هُوَ يَحُكُمُ بِأَنَامِلِهِ.

(۱۵۱۸ ) حضرت ابو مجلز براتی فر مات بین که میں نے حضرت ابن عمر زی این کو دیکھا که آپ براتی و حالت احرام میں سرکو تھجالا رہے تھے۔
رہے تھے، بھر میں نے غور سے گھور کر دیکھا تو آپ براتی و آپ براتی و آپ انگیوں سے تھجالا رہے تھے۔
(۱۵۱۸۵) حد تُنَا وَ کِیمَّ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبَیْدِ بْنِ عُمیْو ، قَالَ: لاَ بَاسَ أَنْ یَکُ كُنَّ وَاَسَهُ وَهُو مُحْوِمٌ .
(۱۵۱۸۵) حضرت عبید بن عمیر مِراتِشِیدٌ فرماتے بین کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم سرکو تھجالا لے۔

( ١٥١٨٦) حدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُكُهُ حَكَّا خَفِيفًا. (١٥١٨٢) حضرت عطاء مِيَّةِيْهِ فرمات مِين كَهُمُر مِسرَوا بسته السبه صَجَلائ كا-

( ٣٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ كوئی شخص ذبح سے پہلے طلق کروادے

( ١٥١٨٧) حَذَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاصٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ صَدَقَةَ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ،

قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسًا ؟ فَقَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۵۱۸۷) حضرت جابر بن زید پر پینیز ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا دے؟ آپ پینیڈ نے نہ میں میں نہ میں میں کہ جوس میں اور جو میں ایک سائند اور حضرت میل ماشوں سے دریافت کہا؟ ان

فر مایا کہ اس پر فدیہ ہے۔راوی پیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیشین اور حضرت مجابد پیشین سے دریافت کیا؟ ان حضرات نے فرمایا اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

( ١٥١٨٨) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجْهِ ، أَوْ أَخَرَهُ ، فَلْيُهْرِقُ لِذَلِكَ دَمَّا.

۔ (۱۵۱۸۸) حضرت ابن عباس شینة مین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جو محض حج کے کسی رکن کو ( اپنے وقت ہے ) آ گے کر دے یا پیچھیے سر

( ١٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْنًا قَبْلَ شَيْءٍ ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ يُهْرِيقُهُ.

ان یدبع ، معلیہ دم بھریفہ . (۱۵۱۸۹) حضرت سعید بن جبیر واٹھیا فرماتے ہیں کہ جو محض حج میں کسی رکن کومقدم کردے یا قربانی سے پہلے حلق کرے تواس پر

رَمُ لارَمُ ہے۔ ( .١٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمَّا ، ثُمَّ

قَرَأَ : ﴿ وَلا تَكُولِقُواً رُوُوسَكُمُ مَتَى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ ﴾. (١٥١٩) حضرت ابراميم عِيشِيد فرماتے بين كما كر قربانى سے پہلے علق كرواديا تواس پردم لازم ب، چرآپ واليد نے سور؛ بقره ك يہ

(١٥١٩١) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَحُدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي ، ذَبَحَ

قرباني كرنا ہوگى۔ ( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ قَدَّمَ

(۱۵۱۹۲) حضرت عطاء بلیٹینہ سے مروی ہے کہ حضور اقد س بیٹر نظیج نے ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی شخص حج میں کسی رکن کی جگہ کوئی دوسرار کن مقدم کردے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ

- ( ١٥١٩٣) حفرت جابر جهافن سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلُحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحُ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ ؟ قَالَ : إِرْمِ وَلاَ حَرَجَ. (بخارى ٨٣- ترمذى ٩١٩)
- (۱۵۱۹۳) حضرت عبداللہ بن عمر و بنی پینا سے مروی ہے کہ ایک مخص خدمت نبوی مِثَرِّفْتُظَافِم میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ میں قربانی سے پہلے حلق کروالیا ہے؟ آپ مِثَرِفْتِظَافِم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرلوکوئی حرج نہیں ، ( دوسرے نے عرض کیا کہ ) میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ آپ مِثَرِفْتِظَافِم نے ارشاد فرمایا رمی کرلوکوئی حرج والی بات نہیں۔
- ( ١٥١٩٥) حدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَثَاهُ ، فَقَالَ :أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ ، قَالَ :فَاخْلِقُ ، أَوَّ قَصِّرُ وَلاَ حَرَجَ. (ترمذى ٨٥٥- احمد ١/ ٢٦)
- (۱۵۱۹۵) حفرت علی و اور موادی ہے کہ ایک مخص نبی کریم مِؤْفِظَة کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے حلق سے پہلے طواف افا ضد کر لیا ہے، آپ مِؤْفِظَة نے ارشا دفر ما یا کہ (اب) حلق یا قصر کروالے کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ ، وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لَا حَرَجَ.

(بخاری ۱۷۳۵ ابوداؤد ۱۹۷۲)

- (۱۵۱۹۲) حضرت ابن عباس مخد من سام وی ہے کہ ایک شخص نے آپ مِنْ النظافیۃ کے دریافت کیا کہ میں نے شام ہونے کے بعدری کی؟ آپ مِنْ النظافیۃ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ،اس نے عرض کیا کہ قربانی سے پہلے حلق کروادیا ہے؟ آپ مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَوِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ. (ابوداؤد ٢٠٠٨)
- (۱۵۱۹۷) حضرت اسامہ بن شریک میشید ہے مروی ہے کہ آپ میلی شیخ ہے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے قربانی سے پہلے حلق کروادیا؟ آپ میلی شیخ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ يَحُلِقَ ؟ فَقَالَ : لاَ حَرَجَ. (بخارى ١٢٣٣ـ مُسلم ٩٥٠) ( ١٥١٩٨) حضرت ابن عباس نفية من عن الرَّحُول عَرْق عروى ہے۔

( ١٥١٩٩) حدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لَا حَرَجَ. (نساني ١٥٠٥ - احمد ٣/ ٣٨٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لَا حَرَجَ. (نساني ١٥٠٥ - احمد ٣/ ٣٨٥) عنرت جابر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُؤَنُ عَدِي مَروى بَ كَمَ صَورا قدس مُؤنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن ركن آ كَ يَتِهِ كُر فِي حَمَّعَتَ وريافت كيا مُيا؟

#### ( ٣٥٦ ) فِي الاِسْتِراحَةِ فِي الطَّوَافِ

آپ مَثِلِفَقِيَّةِ نے ارشا دفر مایا کو ئی حرج نہیں۔

#### دوران طواف کچھ دیراستراحت (آرام) کرنا

( ١٥٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ ، وَغُلَامٌ لَهُ يَرُوِّ حُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ.

(۱۵۲۰۰) خضرت جمیل بن زید طبیعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی دین کو دیکھا کہ آپ بڑا تھو نے طواف کے تمین چکر لگائے چھر آ رام کے لیے بیتھ گئے ، آپ بڑا تھو کا غلام ہمیں عیصے ہوا دے رہا تھا ، پھر آپ بڑا تھو کھڑے ہوئے اور اپنے

پيرلائے پيرا رام كے ليے بيتھ كئے، آپ رُتُلَاثُو كا عَلام على بيھے سے ہوا دے رہا تھا، چر آپ رُنْ اُنُو کھڑے ہوئے اور آپ طواف كے چكر كلمل كيے۔ ( ١٥٢٠١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعَهُ.

(۱۵۲۰۱) حضرت ابن جر بج والنياد فرمات ميں كدميں في حضرت عطاء وليني سے دريافت كيا كدكيا طواف ميں آرام كے ليے بيٹ سكتا ہوں؟ آپ ولينيا نے فرمايا كدبال۔

( ١٥٢.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَغْيِهِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ مِنْ حَصْرٍ.

(۱۵۲۰۲) حضرت عطاء طِیْشیداس میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ اگر کوئی شخص سارے چکرا کھٹے لگانے سے عاجز آ جائے تو وہ صفا ومروہ کی سعی کے دوران آ رام کرسکتا ہے۔

( ١٥٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۵۲۰۳) حضرت عطاء مِیشیز فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کے صفاومروہ کی سعی میں آ رام کیا جائے۔

( ١٥٢٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ ، فَكَرِهَهُ.

(۱۵۲۰ هزیت ابوالعالیہالواسطی بیٹیونے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بیٹینے کوصفاومروہ کی سعی کے دوران آرام کرتے

SHOW BUTTON

ہوئے دیکھا، پھرمیں نے حضرت مجاہد ویشیز ہے اس کا ذکر کیا تو آپ پیشیز نے اس کونا پہند فرمایا۔

### ( ٣٥٧ ) فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدُنِ

#### ھدی کے جانورکووقو ف عرفہ کرانالیعنی مقام عرفات میں لے کرجانا

( ١٥٢٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدُنِ الَّتِي كَانَ أَهْدَى.

(۱۵۲۰۵) حضرت عطاء پریشینے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَنِّفَتِكُ فَجَ نے حدى کے جانور کونشان لگائے۔

( ١٥٢٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : لاَ هَدْىَ إِلَّا مَا قُلْدَ وَأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ

(۱۵۲۰ ۲) حضرت ابن عمر تفکیشین فرماتے ہیں کہ حدی نہیں ہے گر جس کو قلا دہ ڈالا جائے اس کا شعار کیا جائے اور اس کوعرف میں کھبرایا جائے۔

( ١٥٢٠٧ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدْیٌ کَثِیرٌ ، فَدَخَلَ عَلَی عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا ؟ فَرَأَيْتُهُ خَلْفَهُ بِمِنِی لَمْ یُعَرِّف بِهِ.

(۱۵۲۰۷) حضرت عبدالرصن بن الاسود میشیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود میشیلا کے ساتھ حج کیا اور آپ کے ستھ بہت سے هدی کے جانور تھے، پھر آپ میشید حضرت عاکشہ ٹنی اندینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریا فت فرمایا؟ میں نے ان کودیکھا کہ انھوں نے هدی کے جانورمنلی میں ہی جھوڑ دیئے ان کوعرفہ نہ لے کر آئے۔

( ١٥٢٠٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَسُوقُ بَكَنَتُهُ إِلَى الْمَوْقِفِ.

(۱۵۲۰۸) حضرت اللح مِلِینُیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم مِلیٹیلا کود یکھا کہ آپ مِلیٹلاهدی کے جانورکوعرفہ کی طرف ہانک رہے ہیں۔

( ١٥٢.٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا: أَيْعَرُّفُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَتُشْعَرُ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتَ ، إِنَّمَا أُشْعِرَتُ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.

شعار کیا جا تا ہے تا کہ معلوم ہو کہ هدی کا اونٹ ہے۔

( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَغُرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ عَرَّفَ ، وَمَنْ شَاءَ

لَمْ يُعَرِّفُ ، إِنَّمَا كَانُوا يُعَرِّفُونَ مَخَافَةَ السَّرَقِ.

(۱۵۲۱۰) حفرت ابن عباس بن هنوین فرماتے ہیں کہ جو جا ہے نشان لگا لے اور جو جا ہے نہ لگائے ، بیشک لوگ ھدی کے جانورکو چوری ہو جانے کے خوف سے نشان لگاتے ہیں۔

( ١٥٢١١ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْجَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتُهُ بِمِنَّى فَلَمْ يُعَرِّفُ بِهَا ، قَالَ : يُجْزِنُهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ يُعَرِّفَ بِهَا .

(۱۵۲۱) حضرت حسن ولینی استخص کے متعلق فر ملتے ہیں کہ جو حدی کے اونٹ کومنی میں چھوڑ دے اور ان کونشان زدہ نہ کرے (یاعرفہ کے کرنہ آئے) تواس کے لیے کافی ہے، لیکن آپ ولیٹی نشان لگانے کو (عرفہ میں لانے کو) پہند کرتے تھے۔ (۱۵۲۱۲) حدَّثَنَا أَبُو بَکُو بُنُ عَیَّاشٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِی عَبْدُ اللهِ بِهَدِیدِ ، فَقَالَ : إِذَا کَانَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ فَعَرِّفْ بِهِ.

(۱۵۲۱۲) حفزت علقمہ پر بیٹین فرماتے ہیں کہ عبداللہ دیا ہونے حدی کا جانور میرے ساتھ جمیجاا درفر مایا کہ اگر عرفہ کی شام کو پہنچوتو اس کوعرف لرکر جانا

( ١٥٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَكُمْمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا فَكَانَ مَعَهُ عَرَّفَ بِهِ.

(۱۵۲۱۳) حضرت ضحاک ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جوھد کی بھیج اور وہ اس کے ساتھ ہوتو اس کوعرفہ لے کرجائے۔

( ٣٥٨ ) فِي الرَّجْلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً

جو خص حج کااحرام باندھے پھرعمرہ کو بھی اس کے ساتھ ملانے کاارادہ کرلے

( ١٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ :مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلَّا سَوَاءٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً.

(۱۵۲۱۳) حضرت ابن عمر تفاید من نے عمرہ کا احرام با ندھا کھر پچھ دیر چلے اور فر مایا: جج اور عمرہ دونوں برابر ہیں بتم لوگ گواہ رہو

كه ميں نے عمرہ كے ساتھ جج كو بھى واجب كرليا ہے۔

( ١٥٢١٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي جَرَّدْتُ الْحَجَّ ، أَفَاضُمُّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاذْبَحْ كَبْشًا.

(۱۵۲۱۵) ایک مخف نے حضرت جابر رہ اٹنے سے دریافت کیا کہ میں نے جج کے لیے احرام باندھاہے کیا میں اس کے ساتھ عمرہ کو بھی ملالوں؟ آپ پاٹیلانے فرمایا ہاں اور بکری ذبح کرلو۔

( ١٥٢١٦ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَلَا

يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ.

(١٥٢١٦) حفرت ابراجيم ولينيخ فرماتے ہيں كدحج كوعمره كى طرف كيميرا جائے گاليكن عمره كو حج كى طرف نہيں كيميرا جائے گا۔

( ١٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ عُمْرَةً ، فَكَانَ قَارِنًا ، وَأَهْدَى هَدْيًا.

(۱۵۲۱۷) حضرت مجاہد پریشیز اور حضرت طاؤس پریشیز اور حضرت عطاء پریشیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کااحرام باندھے اگر چاہتو ساتھ عمرے کوملالے اور قارن بن جائے اور حد ی بھیج دے۔

#### ( ٢٥٩ ) فِيما يُستَلَمُ مِنَ اللهُ كَانِ

#### کن ارکان کا استلام کیا جائے گا

( ١٥٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَنَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مُكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ. (طبرانی ۱۲)

(۱۵۲۱۸) حضرت ابن عمر تفاطئن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُطِفَّقَعَ جب مکه مکر مه تشریف لائے تو آپ مُطِفِّقَعَ فَ عجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فر مایا اور اس کے علاوہ کسی رکن کا استلام نه فر مایا۔

( ١٥٢١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرًا ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، لَا يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ.

(۱۵۲۱۹) حفزت عطاً وطِیْدِ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ میں سے حفزت ابن عباس، حضرت جابر، حفرت ابوھریرہ، حفزت عبید بن عمیبر مُذَائدٌ کو پایا کہ دہ حجرا سوداوررکن (پیانی) کا استلام فرماتے اس کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہ کرے۔

( ١٥٢٠ ) حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْمُثَلِّ . وَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْمُثِت كُلَّهَا.

(۱۵۲۲۰) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ دی ٹیو کودیکھا آپ نے ہیت اللہ کے تمام ارکان کا استلام کیا۔

( ١٥٢٢ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :لَمَّا أَنْ حَجَّ عُمَرُ السَّتَلَمُ الرُّكُنَ ، وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا يَعْلَى ، مَا تَفْعَلُ ؟ قَالَ :أَسْتَلِمُهَا كُلِّهَا، لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ يُهْجَرُ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

يَسْتَكِمْ مِنْهَا إِلَّا الْحَجَرَ؟ قَالَ :بَلَى ، قَالَ : فَمَا لَكَ بِهِ أُسُوَّةً ؟ قَالَ :بَلَى. (طبراني ٥٠٣٩)

(۱۵۲۲۱) حفرت عطاء ويشيد سے مروى ہے كہ جب حفرت عمر والتي نے فح كيا تو حجر اسود كا اسلام كيا، اور حفرت يعلى بن امیہ وٹاٹھؤ نے تمام ارکان کا اعتلام کیا، حضرت عمر وٹاٹھؤ نے ان سے فر مایا: اے یعلی! یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت یعلی مٹاٹھؤ نے فر مایا کہ میں نے تمام ارکان کا استلام کیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز الیی نہیں ہے جس کو (بغیر استلام کے) مچھوڑ ا جائے ،

حضرت عمر جل النفذ نے فرمایا کہ کیا آپ مٹالٹھ نے نہیں دیکھا کہ حضور اقدس مُرِفِظَةَ نے صرف حجر اسود کا اسلام کیا تھا؟ حضرت یعلی والٹو نے فرمایا کیون تبیں ، حضرت عمر والٹو نے فرمایا کہ تو کیا آپ کے لیے اس میں نمونہ نبیں ہے؟ حضرت یعلی والٹو نے فرمایا کیوں نہیں۔

( ١٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُثْبَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ قَلَّ مَا يَتْرُكُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرَّكُنَ الْيَمَانِيَ ، إِلاَّ اسْتَلَمَهُمَا فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ.

(۱۵۲۲۲) حضرت مجامد ویشین طواف کے طاق چکروں میں بہت کم ہی ایہا ہوتا کہ حجرا سوداور رکن یمانی کے استلام کو حچھوڑتے۔ ( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا

(۱۵۲۲۳) حضرت مجاہد پریشی؛ فرماتے ہیں حجر اسود کے ساتھ جو دور کن ہیں ان کا استلام نہیں کیا جائے گا۔

( ١٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَكُمَ الْأَرْكَانَ كُلُّهَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورٌ.

(۱۵۲۲۳) حفرت عبدالله ويشيؤني نفرت معاويه والثين كوديكها كه آپ والثي ني بيت الله كاطواف كيااورتمام اركان كااشلام

فر ما یا اور فر ما یا که اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ اجائے۔ ( ١٥٢٢٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَلَهُ ، وَقَالَ :

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء مَهُجُورٌ.

(۱۵۲۲۵) حضرت عباد پیشید نے حضرت ابن زبیر پئاپین کوایسے کرتے ہوئے دیکھااورانہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھی چیز چھوڑنے والی تہیں ہے۔

( ١٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يُتَّقَى مِنَ الْبِيتِ شَيء.

(۱۵۲۲ ) حضرت جابر بن زید بیشید فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز بغیراستلام کے نہیں چھوڑی جائے گی۔

( ١٥٢٢٧ ) حَلَّائَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ كُلَّهَا ، يَخْتِمُ بِهَا ، وَيَلْزَقُ

بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ وَجَنبِيهِ بِالْبِيْتِ.

(۱۵۲۲۷) حضرت عروہ ویشین تمام ارکان کا استلام کرتے تھے اور ابن پرطواف کو کمل کرتے ،اور اپنے پیٹے اور پیٹے کواور اپنے پہلوؤں کوخانہ کعیہ کے ساتھ جمثاتے اور لگاتے۔

# ( ٣٦٠ ) مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ ، ثُمَّ يَطُوفُ

جوحضرات رکن کا استلام کرتے ہیں پھرطواف کرتے ہیں

( ١٥٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، يَغْنِى بَغْدَ الرَّكْعَتَيْنِ.

(۱۵۲۲۸) حضرت عبدالله خافی دور کعتیں ادا کرنے کے بعد حجرا سود کی طرف مکئے اور اس کا ستلام کیا۔

( ١٥٢٢٩ ) حَذَّتُنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ.

(۱۵۲۲۹) حضرت جابر و الله سے مروی ہے کہ حضور اقد س رَافِقَ فَا فِي خطواف کے تین چکروں میں رال فرمایا اور باقی چار چکرا پی حال پر چلے پھر آپ مقام ابراہیم پرتشریف لائے اور قر آن پاک کی آیت ﴿وَ اتَّوحُدُو ا مِنْ مَّقَامِ اِبْرُ هِمَ مُصَلَّی ﴾ کی حلاوت فرمائی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیابن رکھ کر (نماز پڑھی) رکن پرتشریف لائے اور اس کا استلام فرمایا۔

( ١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، أَوِ اسْتَقْبَلَهُ ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۰) حضرت این عمر تفاوین جب دورکعتیں ادا فر مالیتے تو حجر اسود پرتشریف لاتے اور اس کا استلام فر ماتے ، یا سامنے ہو جاتے ، پھر تکبیر کہتے اور صفا کی طرف نکل جاتے ۔

( ١٥٢٣١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۵۲۳) حضرت اللح ويليني فرماتے ہيں كديس في حضرت قاسم ويشيد كود يكھاوه بھى اى طرح كرتے۔

( ١٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرُتَ عَلَيْهِ ، وَذَكُرْتَ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَمْضِى تُجَاهَ وَجُهِكَ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، وَإِلَّا فَاسْتَفْيِلُهُ وَذَكُرُتَ اللَّهَ ، ثُمَّ تَخُوجُ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۲) حفرت ضحاک پریشینهٔ فرماتے میں کہ جب بیت اللہ آؤ تو پہلے جمرا سود کا استلام کروا گراس پر قادر ہواوراللہ کا ذکر کرو

اورنبی پاک برِ درود بھیجو پھرمقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرویا جواللہ تعالی چاہے (تو فیق دے) پھراپنے چیرہ کو پھیرواور حجراسود

کا شلام کرودگر نهاس کے سامنے آ جا وَاوراللّٰہ کا ذکر کرواور پھرصفا کی طرف نکل جاؤ۔

( ١٥٢٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَى الْحَجِرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخُورُ ﴾ إِلَى الْحَجِرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخُورُ ﴾ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۳) حضرت ابن عمر بنی پیشن حجراسود کی طرف لوٹتے اوراس کا استلام کرتے پھر صفا کی طرف نکلتے۔

( ١٥٢٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۳) حفزت محمد بن عبدالله بن ابوساره وليشيز فرمات بين كه مين نے حضرت سالم وليشيز كود يكھا كه آپ وليشيز نے بيت الله

کاطواف کیا بھرمقام پردور کعتیں اداکیں بھر حجرا سود پرواپس آئے اور اس کا ستلام کیا اور پھر صفا کی طرف نکلے۔

ِ ( ١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَارْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكَعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ.

(۱۵۲۳۵) حضرت عطا موٹیٹیۂ فرماتے ہیں کہا گر چا ہوتو دورکعتیں ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجراسود پر آ جا وَاورا گر چا ہوتو واپس نیآ ؤ۔

# ( ٣٦١ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجُّ

#### کوئی مرد یاعورت کا نقال اس حال میں ہوجائے کہان پر جج لا زم ہو

( ١٥٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتُ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ ، فَأَقْضِيهَا عَنْهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ؟ قَالَتُ :

نَعُمْ: قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتِ؟ قَالَتُ: قَضَيْتُهُ عَنْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاللَّهُ خَيْرٌ غُرَمَائِكِ.

(۱۵۲۳۷) ایک خاتون حضرت ابن عباس بین پیشن کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کے ذمہ حج لا زم تھا کیا میں ان کی طرف سے اوا کر دوں؟ حضرت ابن عباس بی پیشن نے فرمایا کہ کیا ان کے ذمہ کچھ قرضہ تھا؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ رہ ٹیٹٹو نے پوچھا کہ پھر تو نے اس کا کیا گیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے وہ اواکر دیا ہے، حضرت ابن عباس بی پیشن نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی بہترین قرض خواہ ہے، (اس کا قرض بھی اواکرو)۔

( ١٥٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِوْ بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِى رَزِينِ الْعُقَيْلِتِي ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلَا الظُّفْنَ ، قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ. (ترمذي ٩٣٠ احمد ١١/١١)

(۱۵۲۳۷) حضرت ابورزین العقیلی دائی حضور اقدس مُطِّلِقَیْقَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مُطِّلِقَیْقَ اِم مِن اور وہ جی اور وہ چل بھی نہیں سکتے ،آپ مُلِفِقَیْقَ نے رسول مُطِّلِقَیْقَ اِم اللہ کی اللہ کی طرف سے جج اور عمرہ اداکرو۔
ارشاد فر مایا کہ اپنے والدکی طرف سے جج اور عمرہ اداکرو۔

( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ. فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

(۱۵۲۳۸) حفرت ابن عباس ٹینوٹن سے مروی ہے کہ ایک فخص خدمت اقدس مِلَّنَفِیْجَ میں عاضر ہوا اورع ض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے اور جج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ، کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ مِلِّنْفِیْجَۃ نے ارشادفر مایا کہ ہاں اپنے والد کی طرف ہے جج کرو۔

( ١٥٢٣٩ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قَالَ :يُجَهِّزُ رَجُلاً بِنَفَقَتِهِ ، فَيَحُجُّ عَنْهُ.

(۱۵۲۳۹) حضرت علی دانٹو بوڑ ھے محض کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے نفقہ سے کی مخص کو تیار کیا جائے گا پھروہ اس کی طرف سے حج کرےگا۔

# ( ٣٦٢ ) فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ ، مَتَى يُهِلُّ ؟

جو خص مكه مرمه مين مقيم موده حج كے ليے احرام كب سے باند سے گا؟

( ١٥٢٤ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السَّنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهلال ذِي الْعِجَّةِ.

( ۱۵۲۴۰ ) حضرت ابن زبیر نفئه پینزوسال مکه مکرمه میں رہے اور وہ ذوالحجہ کے جاند کے ساتھ احرام باندھ لیا کرتے تھے۔

( ١٥٢٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : قَدْ رُبُى الْهِلَالُ ، فَأَهَلَّ مَكَانِهِ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِى الْهِلَالُ ، وَهُوَ فِى الْبَيْتِ ، فَنَزَعَ ثَوْبًا كَانَ عَلَيْهِ ، فَنَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُئِى الْهِلَالُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، أَصْحَابِي ، أَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُونَ ، فَأَقَامَ حَلَالًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ .

(۱۵۲۳۱) حفرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تؤکد عنائے عرض کیا کہ چاندنظر آ گیا ہے، آپ وٹاٹو نے اپنی

جگہ سے احرام باندھ لیا، پھر جب آئندہ سال آیا تو میں نے عرض کیا کہ چاند نظر آگیا ہے، اس وقت آپ دوائٹو بیت اللہ میں تھے آپ دوائٹو نے اپنے کپڑے اتارے پھراحرام باندھ لیا، پھر جب تیسرا سال آیا تو میں نے آپ دوائٹو سے عرض کیا کہ چاند دیکھ نظر آگیا ہے، آپ دوائٹو نے فر مایا: بیشک میں صحابہ دی کٹائٹے میں سے ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو وہ کرتے تھے، پھر آپ بغیر

احرام کے ہی رہے یہاں تک کہ آٹھوذی المحبہ ہوگئی۔ '

( ١٥٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا لِي ارَّاكُمْ مُدَّهِنِينَ ، وَالْحَاجَّ شُعْنًا غُبْرًا ؟ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهِلُوا.

(۱۵۲۴۲) حضرت عمر والله نظر نے مکہ والوں سے فر مایا: کیا ہو گیا ہے کہ میں تم لوگوں کوخوش حال دیکھ رہا ہوں حالا نکہ حاجی پراگندہ

عال ہوتے ہیں؟ جبتم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکے لوتو احرام باندھ لیا کرو۔ سیس میں مورد میں دیروں دوروں میں وجوہ میں جب اور میں میں میں میں میں کا میں ایک میں ایک میں میں اور میں اور اس

( ١٥٢٤٣ ) حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ، عَنْ قُزْعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ أَهَلَّ بِمَكَّةَ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ. (١٥٢٣٣) حضرت صن ولِنْهِ جب ذي الحجركا عاندو يكفة تو كمد احرام بانده لية -

التَّرْوِيَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَبِّ حِينَ انْبَعَثَ بِهِ بَعِيرُهُ مُنْطَلِقًا إِلَى مِنَّى . قَالَ عطاءٌ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلْيَنَا. (١٥٢٣٣) حضرت عطاء ويَشِيُ ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفاهی تشریف لائے اور طواف کیا اور عی کی پھر بغیر احرام کے چار، پانچ دن رہے پھروس سے جج کا احرام باندھا، پھر دوسری بار جب تشریف لائے تو آٹھ ذی الحجہ تک بغیر احرام کے رہے،

بچار آئھ کو جج کا احرام باندھا جب اونٹوں کو منیٰ کی طرف چلاتے ہوئے چھوڑا،حضرت عطاء پراٹیٹیل فرماتے ہیں کہ یمی میرے نزدیک پندیدہ ہے۔

( ١٥٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءٍ (ح) وَعَنِ عَطاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُهِلُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

(۱۵۲۴۵) حضرت سعید بن جبیر طِیشید فرماتے ہیں کہ مکہ دالے آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے۔

( ١٥٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ إِهْلَالَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ آخِرَهُمَا يَوْمَ التَّرُويَةِ.

(۱۵۲۳۲) حضرت مجاہد چیٹی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفایش تا خری اوقات میں آٹھ ذی الحجہ تک بغیر احرام کے رہتے۔ ( ٣٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ فِي الْكُعْبَةِ جِوْفُ طواف كرے، كن حضرات نے اس كوا جازت دى ہے كہوہ دور كعتيں كعبه ميں پڑھ لے جو فض طواف كرے، كن حضرات نے اس كوا جازت دى ہے كہوہ دوركعتيں كعبه ميں پڑھ لے

( ١٥٢٤٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۳۷) حفرت ابن عمر نئ هنتا بعض اوقات طواف کرتے اور دور کعتیں کعبہ کے اندر جا کر پڑھتے۔

( ١٥٢٤٨ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۸) حضرت سالم وطبع فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کدانہوں نے کعبہ کا طواف کیا پھر کعبہ میں داخل ہوئے اور دو رکعتیں اداکیں۔

( ١٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبِى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي ، حُسَيْنُ بْنِ عَلِقٌ فِي الْكَعْبَةِ.

(۱۵۲۴۹) حفرت جعفر پرلیکی کتبے ہیں کہ میں نے اپنے والد پر الیون سے خاند کعبہ میں نماز پڑھنے کے متعلق پو چھا؟ آپ پر الیکن نے

فرمایا که میں نے اپنے والد حضرت حسین بن علی جی دین سے ساتھ کھبہ میں نماز پڑھی تھی۔

( ١٥٢٥ ) حَلَّانَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى إِلْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ إِلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى ؟. (مسلم ٢٩١ ـ ابوداؤد ٢٠١٨)

(۱۵۲۵) حفرت ابن عمر نئ دون ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلِفَظَيْجَ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثان بن طلحہ ٹنگائی آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ مِلِفظَةَ کچھ دیر کعبہ میں تظہرے، پھر حضرت ابن عمر ٹنکھ میں اوگوں میں سب سے پہلے ان کے پیچھے داخل ہوئے میں نے حضرت بلال دائٹو سے پوچھا کہ حضور مِلَفظَةَ نِے کہاں پر نماز ادافر مائی ؟ حضرت بلال دائٹو نے فر مایا کہ پہلے دوستونوں کے درمیان، راوی پرشید کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھا کو چھنا بھول میں کہ آپ میں ان سے پوچھنا بھول میں کہ آپ مِلِقظةَ نے کتنی رکھتیں ادافر ما کمی تھیں۔

( ١٥٢٥١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكُعَيَّنِ وجَاهَك حِينَ تَدْخُلَ.(احمد ٣/ ٣١٠ـ طيالسي ١٣٦٥)



(۱۵۲۵) حفرت عثان بن طلحہ ٹھکھٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَظِیَّ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ مِلِفَظِیَّ نے سامنے کی طرف دور کعتیں ادافر مائیں۔

# ( ٣٦٤ ) أَيْنَ يُصَلِّى الشُّهُرَ يُومَ النَّفُو ؟

# منی سے جاتے وقت نماز ظہر کہاں پرادا کی جائے گی؟

( ١٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى يَوْمَ الصَّدَرِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبةُ ، حَتَّى يَأْتِى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ.

(۱۵۲۵۲) حضرت ابن عمر ٹنکافیٹنئا نے منگی سے خروج والے دن ظہر وعصر اُورمغرّب وعشاء کی نمازیں وادی حصبہ میں ادا کیں ، پھرآ خررات ہیت اللّٰدآ ﷺ کے ۔

( ١٥٢٥٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَيَا الظَّهُرَ يَوْمَ النَّفُرِ ، وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.

(١٥٢٥٣) حفرت سعيد بن جبير ويشيؤ اورحفرت مجام ويشيؤ نے منی ہے کوچ کے دن ظہر کی نماز عقبہ (گھاٹی) کے بیچھے بڑھی۔

( ١٥٢٥٤ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.

(۱۵۲۵) حضرت عروه والنطية في منى سے كوچ كے دن ظهر كى نماز مكه كر مديس بردهي \_

( ١٥٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفُرِ بِالْأَبْطَحِ ، فَأَذَّنَ بِلَالْ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۲۵) حفرت ابو جیف و این فرمائے بیں کہ میں نے حضور اقدس مِلْ اللَّهُ کومنی سے کوچ کے دن مقام ابطح میں دیکھا، حضرت بلال دیا ہے نظیر کی اذان دی پھر حضور اقدس مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هائی۔

( ١٥٢٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّى الإِمَامُ يَوْمَ النَّفْرِ الظُّهُرَ بِالأَبْطَحِ. (١٥٢٥٢) حضرت عطاء بِيَشِيْ فرمات بين كرسنت نبوى ميں سے بيہ بركه ام ظهركى نما زمنى سے كوچ كے دن مقام الطح ميں

. ( ١٥٢٥٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى سُفُعِ الْبَيْتِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَبُو بَكُو مِنْ بَعْدِهِ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ بَعْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ.

(۱۵۲۵۷) حفرت عروہ چھٹھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةً بیت الله کے قریب نماز پڑھتے تھے، آپ مِنلِقَظَةً کے اور طواف کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتی تھی چرآپ مِئِلِقَظَةً کے بعد حضرت ابو بکرصد لیں چھٹے ایسا فرماتے رہے، پھر حضرت عمر دیافٹز ، کچراس کے بعد حفرت عمر نے اس کو واپس میقات کی طرف (مقررہ حدود پر ) لوٹا دیا۔

# ( ٣٦٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ جَبِهِ الْمَقَامِ جَبِطُوا فَ مَمَلَ كرلوتو مقام ابرا بيم عَالِيَّلاً بردور كعتيس ادا كرو

( ١٥٢٥٨) حدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَفْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِر ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأً : ﴿ وَإِنَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۵۸) حضرت جابر رہ اُنٹو سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقد س مَراَفِظَةً بیت الله تشریف لائے اور رکن کا استلام فر مایا پھر طواف کے تین چکرول میں رمل فر مایا اور باقی چار چکرا پی چال پر چلے، پھر آپ مَراَفِظَةً مقام ابراہیم عَلاِئلا کی طرف بروھے اور قر آن کی بید آیت تلاوت فرمائی ﴿وَ اتَّخِذُوْ ا مِنْ مَقَامِ إِبْرُهِمَ مُصَلَّی ﴾ پھر مقام ابراہیم کو اپنا اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔

( ١٥٢٥٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أَسْبُوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ.

(۱۵۲۵۹) حضرت علقمہ ویشیئے نے رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی پھرطواف کے سات چکر لگائے بھرمقام ابراہیم پرآ کر نماز ادا کی۔

( ١٥٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يُرَخَّصُ فِى تَرُكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِحِذَائه ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحِيَالِهِ.

(۱۵۲۹۰) حفزت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز ندادا کرنے کی کوئی رخصت واجازت نہیں ہے،اگر رش کی وجہ ہے اس کے پاس نماز ادا کرنے پر قدرت نہ ہوتو مزاحمت کرویہاں تک کہ تہبیں جگدل جائے یا پھراس کے برابر میں جگہ مل جائے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابل ہواور آپ کے اور اس کے درمیان کی لوگ موجود ہوں جونماز پڑھ رہے ہوں۔

رج، ون - - - الله الله المسامة ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ.

(۱۵۲۷۱) حفرت حسن پیٹیو طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرنے کو پیند فرماتے تھے، اور نہ پڑھنے میں کوئی حرج

#### - 2 28

( ١٥٢٦٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهُبَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًا فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۷۲) حضرت عمر زی تی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تحف جج کے لیے آئے اس کو جائے کہ طواف کے سات چکر لگائے بھر مقام اہرا ہیم پر دور کعتیں اداکرے۔

( ١٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ الطَّوَاف الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ.

(۱۵۲ ۱۳) حضرت صالح بن حیان ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دیا ٹی کے ساتھ پہلاطواف کیا جب

آ پطواف سے فارغ ہوئے آپ نے مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا فرما کیں۔ سیر دو مورد سے دو اور دوروں کا مقام ابراہیم کی دور کعتیں ادا فرما کیں۔

( ١٥٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.

(١٥٢٦٣) حضرت ابن عمر الله الله عنه المعان عنه منه عنه عنه منه الماتيم برتشريف لات اور دور كعتيس ادا فرمات\_

( ١٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.

(۱۵۲۷۵) حفرت ضحاک پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر دورکعتیں یا جتنی اللہ کی مشیت ہوا داکرے۔

( ١٥٢٦٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ طَافَ ، ثُمَّ أَلَى الْمُقَامَ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكَعَيْنِ.

( ١٥٦٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَي الطَّوَافِ فِي بَيْتك إِنْ شِئْتَ.

(۱۵۲۷۷) حفرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کہا گر چاہوتو طواف کی دور کعتیں بیت اللہ میں ادا کرو۔

( ٣٦٦ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطُّوافِ فِي حَاشِيةِ الطُّوافِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ طواف کی دور کعتیں طواف کرنے والوں سے ایک طرف ہو

#### کرادا کی جا نمیں گی

( ١٥٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ جَاءَ يُصَلِّى وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. (۱۵۲۲۸) حضرت این ابونگار والیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر منکھ ان کو دیکھا آپ واٹھی نے طواف کیا پھر آپ

(مقام ابراہیم پر) آئے نماز اداکی حالانکہ طواف کرنے والے آپ کے اور کعبہ کے درمیان تھے۔

( ١٥٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ بَنِى سَهُمٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُنْرَةٌ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(احمد ٢/ ٣٩٩\_ ابويعلى ١١٣٤)

(۱۵۲۹۹) کثیر بن کثیرالیے مخف سے روایت کرتے ہیں کہ جواپنے داداسے بیدروایت بیان کرتا ہے کہ بنوسھم کے درواز بے کے پاس نماز ادا فر مارہے ہیں اور طواف کرنے والوں اور آپ مِنْ اَنْتَظَافِیَّ کے درمیان کوئی ستر ہنیں ، اس حال میں کہ طواف کرنے والے آپ مِنْ اَنْتَظَافِیَکُیْمَ کَ آگے ہے گزررہے ہیں۔

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمثل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (احمد ٣٩٩ ـ طبراني ١٨٧)

(۱۵۲۷۰) حضرت مطلب بن ابووداعه ویشینه سے اس طرح مروی ہے۔

# ( ٣٦٧ ) فِي الطَّوَافُ لِلْفُرِبَاءِ أَفْضَلُ ، أَمِ الصَّلاَةُ

#### مسافروں کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟

( ١٥٢٧١) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ.

(۱۵۲۷) حضرت سعیدین جبیر ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسافروں کے لیے نماز سے زیادہ طواف کرنا افضل ہے۔

( ١٥٢٧٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَاثُ.

(۱۵۲۷۲) حضرت ابن عباس ٹی پیٹئ سے در یافت کیا گیا کہ طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ وٹاٹئ نے ارشاد فر مایا کہ مکہ والوں کے لیے نماز افضل اور مسافروں کے لیے طواف افضل ہے۔

( ١٥٢٧٣ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنْتُمْ فَالطَّوَّافُ ، وَأَمَّا أَهُلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ.

(۱۵۲۷۳) حفزت حجاج پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء پریشینا سے دریا فت کیا؟ آپ پریشینا نے فر مایا کہ تمہارے لیے طواف افضل ہے،اور مکہ والوں کے لیے نماز۔

( ١٥٢٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : الصَّلَاةُ لأَهُلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ.

- (۱۵۲۷۳) حضرت مجاہد پر پیٹیل فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے۔
- ( ١٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :الصَّلَاةُ لَأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَالطَّوَافُ لَأَهْلِ الآفَاقِ أَفْضَلُ.
- (۱۵۲۷۵) حضرت مجاہد رہیں ہوں ہے ہیں کہ مکدوالوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے اور دوسرے شہروں ہے آنے والوں کے لیے طواف کرنا افضل ہے۔

# ( ٣٦٨ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ

# جوحضرات تلبيه مين آواز بلندكرت بين

- ( ١٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؟ قَالَ :بَيْنَ فَلِكَ.
- (۱۵۲۷) حضرت زمعد ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن طاؤس ویشین سے دریافت کیا کہ آپ کے والد تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرتے تھے؟ آپ ویشین نے فرمایا درمیانی آواز سے کہتے تھے۔
- ( ١٥٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ ، فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ وَأَظُهِرُوهَا. التَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ شَرَفٍ ، وَفِي كُلِّ حِينٍ ، وَأَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ وَأَظُهِرُوهَا.
- (۱۵۲۷۷) حفرت کمول پرتیلا فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا حج کا شعار (نشانی) ہے، پس ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تلبیہ کی کثرت کے دولوں میں دقیق میں کشریب کے داروائی کاخیر وفا ایک (ازین) نہیں کہ
- کرو،اور ہروقت میں کثرت کرواوراس کاخوب اظہار کرو (بلندآ وازے کہو)۔ ( ۱۹۷۸ مرد کرڈنکا آئر فروٹ ریجے ' کے کہ نہ فرک نہ بی قال بیالا کیکا اور کی کہ مؤرد کا کرڈنٹر کر کرڈنٹر کا کہ ک
- ( ١٥٢٧٨) حَلَّثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنُ حَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ :أَمُحُومُونَ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا :نَعُمْ ، قَالَ : فَلَبُّوا.
- (۱۵۲۷۸) حفرت حسن بن فرات والشيط فرماتے ہيں كەحفرت ابن الى ملكيه والشيط نے ہم سے بوچھا كەكيا آپ لوگ محرم ہيں؟ ہم نے عرض كيا كەجى ، آپ والشيط نے فرما يا كە چرتلىيە پردھو۔
  - ( ١٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي يُلَبِّي ، قَالَ : يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.
  - (۱۵۴۷۹) حفرت حسن مراشط فرماتے ہیں کہ جو تحف تلبیہ پڑھے وہ اتنی آ واز سے پڑھے کہ اس کے ساتھ والے کوسنا کی دے۔
  - ( ١٥٢٨ ) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا بَرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: الْعَجُّ ، وَالشَّجَّ.
- (۱۵۲۸۰) حضرت ابن عباس محدوثات دریافت کیا عمیا که مج مبرورکیا ہے؟ آپ وَالْتُوْ نے فرمایا کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا اور قربانی کرنا۔

ر ١٥٢٨١) حدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكُرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. (١٥٢٨١) حفرت بكريشِظِ فرماتے بي كه مِن حضرت ابن عمر تفاظ من الحصالة على آپ راتا في خاتي بلندآ واز سے تلبيه پڑھاكه

جو منظم بھی دو پہاڑوں کے درمیان تھا اس نے سا۔ جو منظم بھی دو پہاڑوں کے درمیان تھا اس نے سا۔

( ١٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَفْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ ، حَتَّى تُبَحَّ أَصُواتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تُلْبِيَتِهِمْ.

(۱۵۲۸۲) حضرت لیقوب بن زید واثیل فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام می گنٹی مقام روحاً ء تک بھی نہ پنٹی پاتے تھے کہ اونچی آ واز سے تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہوجاتے تھے۔

( ١٥٢٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَيَشْتَدَّ صَوْتَهُ ، وَيُعْرَفُ صَوْتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُرَى وَجُهُهُ.

(١٥٢٨٣) حفرت عمر ولا تلو صفاومروه برتلبيه برها كرتے تصاور آپ ولا تو بلند آوازے تلبيه بردھتے تھے، آپ ولا تو كي آواز

ا تَىٰ بِلندُ هِي كَدرات كِ وقت آپ كِي آ واز بِهِجانِي جاتي تَقي حالانكه آپ رائي كاچېره نبيس و يكھاجا ناتھا۔ ( ١٥٢٨٤ ) حدَّثَنَا انْدُرُ عُسَنْنَهُ ، عَنْ عَلْد الله مُن أَن يَكُ ، عَنْ عَيْد الْمَلك مُن أَن يَكُ ، عَنْ خِلاّد مُن السّان

( ١٥٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَاءَنِى جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى يَرْفَعُونَ

أَصُواتِهُمُ بِالإِهْلَالِ. (ترمذي ٨٢٩ ـ احمد ١/ ٥٥)

(۱۵۲۸ ) حفرت السائب پایٹیلا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جرئیل علائلہ میرے پاس

تشریف لائے اور مجھے تھم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو تھم دوں کہ وہ تلبیداونچی آ واز ہے پڑھا کریں۔

( ١٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّلْبِيَةِ . وَعَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۵۲۸۵) حضرت ابن عمر تفاه دین ارشاد فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے وقت آ واز بلند کرو، اور حضرت ابن زبیر نفاه نئز سے بھی ای طبعی س

طرح مروى ہے۔ ( ١٥٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ،

عَنْ خَلَّادٍ بْنِ السَّائِبِ ، عَنُ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاءَنْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : مُرْ أَصْحَابَكَ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ.

(احمد ۵/ ۱۹۲ ابن حبان ۱۹۲ (۲۸۰۳)

(۱۵۲۸ ) حضرت زید بن خالد الجھنی دہا ہی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّلْفِقِیَقَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل عَلایتِلا

هي معنف ابن الي شيب مرجم (جلدم) کي استاب الهناسك که معنف ابن الي شيب مرجم (جلدم)

میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اپنے صحابہ مختالتہ موحکم دو کہ وہ تلبیداد نجی آ واز سے پڑھیں کیونکہ یہ جج کا شعار

(علامت) ہے۔

( ١٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الْحَجِّ : الْعَجُّ وَالنَّجُّ.

الْعَجُّ : الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالنَّجُّ : نَحْرُ الْبُدُنِ. (ترمذي ٢٩٩٨) (١٥٢٨٤) حضرت ابن عمر ثني النف سے مروى ہے كہ حضور اقدى مُؤْفِقَةً نے ارشاد فرمایا: بہترین اور افضل حج و د ہے جس میں

او کچی آ واز سے تلبیہ پڑھاجائے اوراونٹ کی قربانی کی جائے۔ ( ١٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ زَيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصُوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، حَتَّى تُبَحَّ أَصُوَاتُهُمْ ، وَكَانُوا يَضْحَونَ لِلشَّمْسِ إِذَا أَحْرَمُوا.

(۱۵۲۸۸) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله ويطيلا فرماتے ہيں كه نبي اكرم مَرَّافِظَةً كے صحابہ بِحَالَثَةٌ تلبيه بلندآ وازے پڑھا كرتے تھ، یہاں تک کمان کے گلے خراب ہو گئے تھے،اوروہ جب احرام باندھتے تھے جب احرام باندھ لیتے توان کودھوپ لگتی تھی۔

( ٣٦٩ ) مَنْ قَالَ التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجَ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہلبیہ پڑھنا مج کی زینت ہے

( ١٥٢٨٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُوقِظُ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقُولُ: قُومُوا لَبُّوا ، فَإِنَّ زِينَةَ الْحَجِّ التَّلْبِيَّةُ.

(١٥٢٨٩) حضرت الوب وليشيط فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير وليشيل كود يكھا كه آپ نے مسجد ميں يمن كے يجھ

لوگوں کو جگایا اور فر مایا: کھڑے ہو جا وَ اور تلبیہ پڑھو کیونکہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے۔ ( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيَّةُ.

(۱۵۲۹۰) حضرت ابراہیم طِیٹھیا فرماتے ہیں کہ فج کی زینت تلبیہ پڑھنا ہے۔

( ١٥٢٩١ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : التَّلْبِيَّةُ زِينَةُ الْحَجِّ.

(۱۵۲۹) حضرت ابن زبیر می شیخا فرماتے ہیں کہ فج کی زینت تلبیہ ہے۔

( ١٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :شِهَارُ الْحَجِّ التَّلْبِيَّةُ. (۱۵۲۹۲) حضرت مجابد وليني فرماتي بين كدجج كاشعار (علامت) تلبيه يرد صناب

# ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر مل نہیں ہے

( ١٥٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا ۚ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلَ ، وَلاَ عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنْ يَجِىءَ أَحَدَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ خَارِج.

(۱۵۲۹۳) حفرت حسن اور حفرت عطاء بيتيار شادفر ماتے بين كه مكه دالوں پرول (اکژ كر چلنا) نبيس ب، اور نه ال مخض پر جو مكه سے احرام با ندھے ، موائے اهل مكه ميں سے ال مخض پر جو با ہر ہے آئے۔

( ١٥٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ.

(۱۵۲۹۳) حضرت ابن عمر مخلط من جب مكه مرمد احرام باند سے تورس ندفر ماتے۔

( ١٥٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا أَنَا وَبَكُرٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَرَمَلْنَا.

(۱۵۲۹۵) حفرت حمید براطین فرماتے ہیں کہ میں نے اور حفرت ابو بکر صدیق واٹن نے مکہ مرمہ سے احرام باندھا پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور طواف میں رال کیا۔

( ١٥٢٩٦ ) حَلَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا اهَلَّ مِنْ مَكَّةَ ، هَلْ يَسْعَى الأَشْوَاطَ النَّلَاثَةَ ؟ قَالَ :إِنَّهُمْ يَسْعَوُنَ ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ :إِنَّسَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ.

(۱۵۲۹۱) حضرت عطاء سے بیت اللہ کے پڑوی کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ مکہ سے احرام بائد ھے تو کیاوہ تین چکروں میں رمل کرے گا؟ فرمایا کہ وہ رمل کریں گے، بہر حال حضرت ابن عباس ٹنکھ نن فرماتے ہیں کہ رمل باہر سے احرام باندھ کرآنے والوں کے لیے ہے۔

( ١٥٢٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ، عَنُ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ، أَوْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ. (١٥٢٩٤) حضرت الوجعفر ويشيئ فرمات بين كه مَد مَر مدوالوں پرول نهيں ہے۔

( ٣٧١ ) فِي الرَّجُلِ يَزُورُ يُومُ النَّحْرِ ، يَرْمُلُ ، أَمْ لاَ ؟

كوئى شخص يوم النحر مين اگر طواف كرين تو كياوه رال كرے گا؟

( ١٥٢٩٨ ) حَلَّثُنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لا رَمَلَ يَوْمَ النَّحْرِ.

(١٥٢٩٨) حفرت عرده ويشي فرمات بين كديوم الخريس رالنبيس كياجائ كار

معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المعنف المناسك

( ١٥٢٩٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ.

(۱۵۲۹۹) حضرت ابن علیم برایسی فرماتے ہیں کہ میں نے یوم النحر میں حضرت بجابد برایسین کورال کرتے ہوئے و یکھا۔ (۱۵۲۰۰) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیًّ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَیْسَ فِی طَوَافِ النَّحْرِ رَمَلُ.

(۱۵۳۰۰) حضرت عطاً وبيٹيلا فرماتے ہيں كہ يوم النّح كے طواف ميں رمل نہيں ہے۔

( ٣٧٢ ) فِي التَّكْبِيرُ يُومَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ ، أَوِ التَّلْبِيةُ ؟

عرفه کے دن تکبیر رہ صناافضل ہے یا تلبیہ رہ صنا؟

( ١٥٣٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ التَّلْبِيَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ :التَّكْبِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

(۱۵۳۰۱) حضرت ابن عمر تفاوین کے سامنے عرفہ کے دن تلبیہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا تو آپ دہائٹو نے فرمایا کہ تکبیر پڑھنا میرے

نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے۔

(١٥٣٠٢) حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، أَنَّهُ قَالَ: إِفْطِعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْطَلَقْتَ إِلَى عَرَفَةَ، وَكَبَّرُ وَهَلَّل.

(۱۵۳۰۲) حضرت ابوجعفر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جبعرفہ کی طرف چلوتو تلبیہ پڑھنا چھوڑ دواور تکبیر وہلیل پڑھو۔

( ١٥٣.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَّنْ هَذَا الْمُلَبِّى ، فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ عَدَدَ التَّرَابِ لَبَيْكَ.

(۱۵۳۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید ویشید فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہ تیز کے ساتھ عرفہ میں تھا کہ تلبیہ پڑھا گیا ، ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن تلبیہ پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ تیز اس کی طرف متوجہ ہوئے اور

کیا ؟ ایک کے کہا کہ آئ کے دن کمبیبہ پر کھنے والا تون ہے؟ خطرت عبداللہ بن مسعود رفی ہو آئ کی طرف منوجہ ہوئے اور فرمایا: پڑھو پڑھو کثرت سے پڑھو (اتنی کثرت سے پڑھو جتنی مٹی کے ذرات ہیں )۔

( ١٥٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَدُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّي.

(ابو داؤد ۱۸۱۲ احمد ۲/ ۲۲)

(۱۵۳۰۴) حفرت ابن عمر افزائد من فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت محمد مَلِقَظَةً کے ساتھ منی سے عرفات کی طرف چلے، ہم میں سے پچھلوگ تکبیر پڑھنے والے تھے اور پچھلوگ تلبیہ۔

( ١٥٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِعَرَفَةَ يَقُولُ:

لَيْكُ اللَّهُمَّ لَيْكُنُ.

(١٥٣٠٥) حضرت ابوالعاليه ويطيخ فرمات بين كه مين في عرف مين حضرت ابن عباس تفاوين كوتلبيه را هي بوع ويكور

( ١٥٣٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ نَهَى عَنِ التَّلْبِيَةِ ، فَجَاءَ حَتَّى أَخَذَ بِعَمُودَيِ الْفُسُطاطِ ، ثُمَّ لَكَى ، ثُمَّ قَالَ :عَلِمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُلَبِّى فِي هَذَا الْيُومِ ، فَأَحَبُّ أَنْ يُخَالِفَهُ.

(۱۵۳۰۲) حضرت ابن عباس میں دیمن سے ذکر کیا گیا کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو اس دن تلبیہ بڑھنے ہے منع کرتے ہیں ، آپ مُلاٹٹو تشریف لائے اور خیمہ کے دوستونوں کو پکڑا پھر تلبیہ پڑ ھااور فر مایا: معاویہ وٹاٹوز جانتے تھے کہ علی وٹاٹیز اس دن تلبیہ پڑھتے تھے کیکن انہوں نے علی وہاٹھ کی مخالف فعل کو پیند کیا ہے۔

( ١٥٣٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا الْمُلَبِّي ؟ فَقِيلَ : ابْنُ مُسْمُودٍ ، فَسَكَّتُوا.

(١٥٣٠٤) حفرت ابراجيم ويشية فرماتے ہيں كەحفرت ابن مسعود خاش نے عرفه ميں تلبييه پڑھا،لوگوں نے كہا يہ تلبييه پڑھنے والا کون ہے؟ کہا گیا کہ حفرت ابن مسعود دائن ، پس لوگ خاموش ہو گئے۔

( ١٥٣.٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفُ بِعَرَفَاتٍ.

(۱۵۳۰۸)حضرت عکرمہ بن خالد میر تین ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَوْفِظَیَّا آغے عرفہ میں وقو ف کے دوران تلبیہ بڑھا۔

( ١٥٣.٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ ، وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّة يُلَبِّي.

(۱۵۳۰۹) حضرت ابن یعفور ویشی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمراور حضرت ابن الحفیہ میکنٹیز کے ساتھ منی ہے عرفات کی طرف چلا ،حفزت ابن عمر تئ ومن تحبير پڙھ رہے تھے اور حضرت ابن الحقية لبييه۔

( ١٥٣١. ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ النَّقَفِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُنَسًا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :كَانَ يُلَبِّي ٱلْمُلَبِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ ، وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ (بخاري ٩٧٠ مسلم ٩٣٣)

(۱۵۳۱۰) حضرت محمد بن ابو بكر التفى ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت انس والتي سے دريافت كيا كه آپ لوگ حضور اقدى مُطِلْقَطُةً كماته كس طرح كرتے تھے؟ آپ والله نے فرمایا تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ پڑھتے تھے ان كوروكانبيں جاتا تھااور تكبير يزھنے والے تكبير يڑھتے تھان كوروكانبيں جاتا تھا۔

# ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ

# جوحفرات مبجد حرام میں نماز پڑھتے تھے اور جج کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے

(١٥٣١١) حَدَّنَنَا عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنْهُمَا كَانَ

یُصَلِّیانِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَیُلَبِیَّانِ بِالْحَجِّ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَیُوَخِّرانِ الطَّوَافَ. (۱۵۳۱) حفرت سعید بن جیراور حفرت عطاء یَوَانیا مجدحرام می نماز پڑھتے اور ج کے لیے تبید پڑھتے جب مجدے نکلتے

( ١٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخُوُجُ إِلَى مِنَّى.

(١٥٣١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجْ يَطُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُ وَ الرَّجُلِ الْهُورِمُ الْهُورِيُ وَهُوا الْهُورِي الْهُورِي الْمُؤْلِدُ الْهُورِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِ

يَخُورُجَ، أَوْ بَعُدَ مَا يَرْجِعُ ؟ فَالَ : هُوَ مِثْلُ الدَّيْنِ ، مَا عَجَلْتَ فَهُو خَيْرٌ . (١٥٣١٣) حفرت ابوسفيان يطفي فرمات مين كديس في حضرت سالم يطفيا سے دريافت كيا كه كوئي فخض حج كااحرام باند ھے

تووہ نگلنے سے پہلے طواف کرے یا لوٹ کرآنے کے بعد کرے؟ آپ پریٹی نے فرمایا کہ طواف قرض کی طرح ہے اس میں جتنی جلدی کی جائے اتناا جھا ہے۔

(١٥٣١٤) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ حَسَنْ.

(۱۵۳۱۳) حفرت محمد بن عبد الله ويطيئ فرماتے ہيں كہ ميں نے حفرت قاسم بن محمد ويطيفيا ہے اس كے متعلق دريافت كيا؟ ہم ساللہ : فرمان ، مد سال مرتب برہ ، بہ ،

آ ب پراٹیلانے فر مایا کہ ان میں سے ہرا یک بہتر اور اچھا ہے۔

اورطواف کومؤخر کردیتے۔

# ( ٣٧٤ ) فِي الْمُكِّيِّ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى '

مکہ کار ہائش طواف کومنی سے لوٹ کر آنے تک مؤخر کرے

١٥٣١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَازَ يَقُولُ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَاهْلِ مَكَّةَ ، بَغْدَ أَنْ يَرْجِعُواً مِنْ مِنَّى.

(۱۵۳۱۵) حضرت ابن عباس تفاظ نفر ماتے ہیں کہ مکدوالے مٹی سے واپس آنے کے بعد صفاومروہ کی سعی کریں۔

# ( ٣٧٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

# جب جمرات کی رمی کرے تو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھے

( ١٥٣١٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفُو بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصُلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَّمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۱۱) حفرت فضل بن عباس ہی دین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِفظیکی جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے، پھر سات کنکریوں سے رمی کی اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھتے رہے۔

( ١٥٣١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَمَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۱۷) حفزت عبدالله واللهُ عن جمره عقبه کی رمی بطن وا دی ہے فر مائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھی۔

( ١٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُلْقَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۱۸) حضرت ابوسعید المخلقا فی ویشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله ویشید کودیکھا کہ آپ ویشید نے جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے فر مائی اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر ردھی۔

( ١٥٣١٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَتْ مِنْهُ حَصَاتَانِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۱۹) حضرت عطاء مِلِیْشیائی۔ زاس شخص کوفر مایا جس ہے دوکنگریاں ایک ساتھ جمرہ کے پاس گر گئیں کہ ان میں سے ہرکنگری پرایک بارتکبیر پڑھ۔

( ١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۲۰) حفزت ابن عمر انکادین برکنگری کے ساتھ تھبیر پڑھتے۔

( ١٥٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص ، عَنْ أُمَّهِ ؛ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

المسبع على ملك مليو وسلم المسلس الواوى الرامي البصور بيسبع عليات المان من المنطق المرم مرافظة كود يكها كد (١٥٣٢) حفرت سليمان بن عمرو بن الأحوص واليود كي والده سامروي م كدانهول في رسول اكرم مرافظة كود يكها كد

آ بِ مِلْفَظِيَّةً بطن وادی میں آئے اور جمرہ کی رمی فر مائی سات کنگریوں کے ساتھ اور ہر کنگری پڑنگیسر پڑھی۔

( ١٥٣٢٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۲۲) حضرت قاسم والليزنے جمرہ کی رمی فر مائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبير پڑھی۔

( ١٥٣٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى اِبْرَاهِيمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لَهُ :ارْمِ وَكَبَّرُ ، قَالَ :فَرَمَيَا وَكَبَّرًا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ صَنَّعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخُويَيْنِ.

(۱۵۳۲۳) حضرت ابو مجلز بیطیلا سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل قالیقیلا کے حضرت ابراہیم قالیقیلا کوسات کنگریاں ویں پھر دونوں عقبہ کی طرف چلے تو شیطان ان کے سامنے آگیا، حضرت جبرئیل قلیقیلا نے آپ قالیقیلا سے فرمایا کہ اس کو مارواور تکبیر پڑھو، حضرت ابراہیم قلیلیگلا اس کو مارتے رہے اور تکبیر پڑھتے رہے یہاں تک کہ شیطان بھاگ گیا، پھر دوسرے دونوں جمروں کے پاس بھی ایسے ہی کیا۔

# ( ٣٧٦ ) مَنْ قَالَ يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الْأَسُوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ حجرا سود سے طواف کی ابتدااوراسی پر طواف کو ختم کیا جائے گا

( ١٥٣٢٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَمْ يَكُنْ يُرَخَّصُ فِى تَوْكِ افْتِنَاحِ الْحَجَرِ الْاَسُودِ ، وَيَخْتِمُ بِهِ فِى أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ.

(۱۵۳۲۴) حضرت ابراہیم ویٹیلیا فرماتے ہیں کہ یوم النحر اور یوم النفر کے پہلے طواف کی ابتدااورا نفتیا م حجرا سود سے نہ کرنے میں کوئی رخصت نہیں دی گئی۔

( ١٥٣٢٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَفْتَنِحُ، وَحِينَ يَخْتِمُ.

(۱۵۳۲۵) حفرت حسن مِلتُنظِيدًا س بأت كو پسندفر ماتے تھے كه طواف شروع اورختم كرتے وتت حجراسود كا اسلام كيا جائے۔

( ١٥٣٢٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسُودَ فَيَخْتِمُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ.

(۱۵۳۲۱) حفزت سعید بن جبیر ویشید حجرا سود پر آ کرطواف کوختم کرتے پھراپنے اهل کے پاس تشریف لاتے۔

( ١٥٣٢٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :سَمِعُتُ ابْنَ سَابِطٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ قَامَ يَطُوفُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي يَبْدَأُ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ سَابِطٍ : لاَ تَبْدَأَنَّ مِنْ أَوَّل مِنَ الْأَسُودِ ، إذَا بَدَأْتَ فِي طَوَافِكَ.

یستیلم الو کن الیمایی یبدا ہو ، فعال ابن سابط ، لا تبدان مین اول مین الا سود ، إدا بدات می طوافت. (۱۵۳۲۷) حفرت ابن سابط ولیٹیوٹے ایک شخص سے جوطواف کے ارادے سے کھڑ ابوااور رکن بمانی کے استلام کا ارادہ کیا کہ

اس سے طواف کی ابتدا کرے، آپ پیٹی نے اس کوفر مایا کہ جب طواف کرنے کا ارادہ کروتو طواف کا پہلا چکر حجر اسود سے

(١٥٣٢٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَسْتَلِمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إِنْ قَدَرُت عَلَيْهِ ، وَإِلَّا افْتَتَحْت بِهِ وَخَتَّمْت.

(۱۵٬۳۲۸) حفرت ضحاک پایشی؛ ہر چکر میں اگر قدرت ہوتی تو حجراسود کا اشلام فر ماتے وگر نہ حجراسود ہے طواف شروع فر ماتے اوراسی برختم فرماتے۔

( ١٥٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ فَاسْتَلِمُهُ ، وَإِلَّا فَإِذَا مَرَرُت بِهِ فَاسْتَقَبِلْهُ وَكُبِّر ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْتَفْتِحْ بِهِ وَاحْتِمُ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہ اگر طافت رکھوتو ہر چکر میں استلام کرو وگر نہ جب بھی اس پر گزروتو اس کی طرف رخ کرکے تکبیر پڑھو،اوراگر چا ہوتو طواف حجراسود سے شروع کر کے اس پرختم کرو۔

( ١٥٣٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ فَإِذَا الْنَهَى إِلَى الْحَجَرِ كَبَّرَ ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ وَيَخْتِمُ بِهِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت ہلال بن ابومیمونہ ہیلیئی فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت انس ڈٹاٹئی کوطواف کرتے ہوئے دیکھا، جب ججر اسود کے پاس پہنچتے تو تکبیر پڑھتے ،اورطواف حجراسودے شروع کرتے اور حجراسود پرختم کرتے۔

(١٥٣١) حَلَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَسُودِ ، وَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۳۳۱) حضرت عطاء پایٹی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالْفَقِیکَةِ کے طواف کی ابتدا حجراسود سے فر مائی اور حجراسود سے لے کر دوباره حجراسودتک رمل بھی فرمایا۔

# ( ٣٧٧ ) مَنْ كُرِهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدَر أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ

جوحضرات طواف صدر کے بعد مکہ میں رات گز ارنے کو نا پسندفر ماتے ہیں

( ١٥٣٣٢ ) حَلَّتُنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَمَرَّرْنَا بِالْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَوَجَ قَبْلَ

(۱۵۳۳۲) حضرت عائشہ می دنین ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدیں مُؤَلِّقَتِی آنے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا پس ہم بیت اللہ کے باس سے گزرے تو آپ مِلْفَظَةَ إِنْ بيت الله كاطواف كيا پھرآپ مبح ہونے سے قبل نكل كئے۔ ( ١٥٣٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لْيَزُرِ الْبَيْتَ ، فَلْيَرْتَحِلْ عَنْهَا ، إِنْ شَاءَ لَيْلًا ، وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا ، بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَيَضَعَ نَعْلَهُ.

(۱۵۳۳۳) حفرت ابراہیم بیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مقام الابطح تک پُنٹی جائے تو اس کو جاہے کہ سواری کور کھ لے (روک لے) پھر کعبہ کی زیارت کرے، پھراگر چاہے تو رات کوسواری کرے اور اگر چاہے تو دن کواس میں اتر نے کے بعد کرے اور اپنے جوتے اتار لے۔

( ١٥٣٣٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُطِيع ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقُرُّعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الرُّكُوبُ رَكِبَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ مَضَى.

(۱۵۳۳۳) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کواس کے لیے فارغ کیا جائے گا، پھر جب اس کے لیے سواری کے سوا کچھ بھی باقی ندر ہے تو سوار ہوکر طواف کر ہے گا پھر چلا جائے گا۔

# ( ٣٧٨ ) مِنْ كَرِةَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ

جوحضرات کعبہ کے اردگردعمارت (بلندعمارت) بنانے کونا پیندکرتے ہیں

( ١٥٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبْنُوا حَوْلَ الْكُفْبَةِ بِنَاءً ، يُشْرِفُ عَلَيْهَا.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابراجیم ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی گفتہ کعبے اردگردایی عمارت بنانے کونا پیند فرماتے تھے جواس سے بلند ہو۔

( ١٥٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبُنُوا بِنَاءً عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَيُطِيلُوهُ ، كَنْ يَبُدُو لَهُمُ الْبَيْتُ.

(۱۵۳۳۱) حضرت عروہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹٹے صفا دمروہ کے پاس بلند عمارتیں بنانے کو ناپسند فرماتے تھے تا کہ خانہ کعبہان پر ظاہر ہو(ان کودور سے نظر آئے )۔

#### ( ٣٧٩ ) فِي يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ جِحَا كَبركادن

( ١٥٣٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولَانِ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٣٤) حضرت عبدالله بن الي اوفي اورحضرت سعيد بن جبير عِينتها فرمات بين كدج اكبريوم النحر بـ

( ١٥٣٢٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، عَنْ شِهَابِ بُنِ عَبَّادٍ الْعَصَرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَذَكُرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : أُخْبِرك عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يُومُ عُرَفَةً.

(۱۵۳۳۸) حفزت عمر تناشخ نے ارشا دفر مایا کہ حج اکبرے مرادعر فد کا دن ہے، راوی پیشینے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسيب ويشيخ سے اس كا ذكر كيا تو آپ ويشيخ نے فر ما يا كه بيل آپ كوحفرت ابن عمر نفاونن سے خبر ديتا ہوں كه حفرت عمر وفائغ فرماتے ہیں کہ فج ا کبرے مراد عرف کادن ہے۔

( ١٥٣٣٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ يَوْمًا وَافَقَ فِيهِ حَجَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَجَّ أَهُلِ الْمِلَلِ.

(۱۵۳۳۹) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد میشید سے جج ا کبر کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا که میدوه دن تھا جس دن رسول ا کرم مِنْزِنْتَنْکِیْمَ کا حج اور دوسرے ندا ہب والوں کا حج موافق ہوا۔

( ١٥٣٤ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۴۰) حفزت ابواسحاق مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد پیشید ہے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟

آب بیشین نے فرمایا کہ جج اکبرے مراد قربانی کا دن ہے۔

( ١٥٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجُرِ يَوْمُ النَّحْوِ.

(۱۵۳۴) حضرت على رفائن فرماتے ہیں كہ فج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

( ١٥٣٤٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ لَقِيَّهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : هُوَ هَذَا الْيُومُ.

(۱۵۳۳۲) ایک مخص نے یوم النحر میں حضرت علی وہاشد کی سواری کی لگام پکڑی اور بو چھا کہ جج اکبرے کیا مراد ہے؟ آپ دہاشد نے فرمایا کہ آج کادن ہی مراد ہے۔

( ١٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَلَى ﴿ بَعِيرٍ ، فَقَالَ :هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ ، وَهَذَا يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَهَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.

(۱۵۳۴۳) حضرت مغیره بن شعبه دیا تی اونث پرسوار موکر فرمار ہے تھے کہ بیقر بانی کا دن ہے، بیعیدالاضیٰ کا دن ہے اور یبی جج ا کبرکا دن ہے۔

( ١٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمٌ يُهُرَاقُ فِيهِ الدَّمُ ، وَيَحِلَّ

فِيهِ الْحَرَامُ.

(۱۵۳۴۳) حفرت عامر ولين فرماتے بين كد جج اكبرے مرادوه دن ہے جس دن قربانى كى جاتى ہے اور احرام كو كھولا جاتا ہے۔ ( ١٥٣٤٥ ) حدَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَسُفْيانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَيَّاشِ الْعَامِرِيّ ،

أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابن الى او فى ولا ارشا د فرمات بي كه هج ا كبر مرا د قرباني والا دن بـ

(١٥٢٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الْآكْبُرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٣٦) حفرت ابن عباس وي وين فرمات بين كد حج اكبر عدم ادقر باني كادن بـ

( ١٥٣٤٧ ) حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبُرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٨٤) حفزت ابو جيفه ويشيئة فرمات بين كه فج اكبر سے مراد قرباني كادن ب\_

# ( ٢٨٠ ) فِي الرَّجْلِ يَمُوتُ وَلَوْ يَحُجُّ ، أَيْحَجُّ عَنه ؟

#### كوئي مخص بغير حج كيے فوت ہوجائے تو كيااس كى طرف سے حج كياجائے گا؟

( ١٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلْ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَزِدُهُ خَيْرًا ، لَمْ تَزِدْهُ شَرَّا.

(۱۵۳۴۸) حضرت ابن عباس بن المنظم سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ میرے والد بغیر فج کیے فوت ہو گئے ہیں کیا میں ان کی

طرف سے جج کرلوں؟ آپ دہاؤ نے فرمایا کہ ہاں، پیٹک اگرتم ان کے لیے خیر میں اضافہ نہ کرسکوتو شرمیں بھی اضافہ نہ کرو تاہیر ہموئے ویر سے در میں بیار ہو ہوں میں در میں میں اس میں اس میں اس کا میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہیں ہیں ہ

( ١٥٣٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَتَاهُ رَجُلَّ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِى كَانَ كَثِيرَ الْجَهَادِ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرَجُلٍ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا دَيْنٌ ؟

(۱۵۳۴۹) حفرت طارق ولیطین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ولیفین کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے والد جہاد بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے جج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں؟ حضرت سعید بن المسیب ولیفین نے اس سے فر مایا: حضور اقدس مَرَّفَظَفَیْقَ نے ایک شخص کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے والد کی طرف سے جج اداکرے اور کیا بیقرض نہیں ہے؟

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرُّؤَاسِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لِي

مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :هَلَ كَانَ تَوَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا ، إِلَّا صَبِيًّا صَغِيرًا ، قَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ رَسُولًا لَاَرْسَلَ إِلَيْكَ أَنْ عَجَلْ بِهَا ، قُلْتُ :أَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مَالِى ، أَوْ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنْ مَالِهِ . وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الضَّحَاكَ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزَءٌ عَنْهُ ، وَحُجَّ مِنْ مَالِهِ.

(۱۵۳۵۰) حفرت قدامہ بن عبداللہ الروای پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جمیر پیشید سے دریافت کیا کہ میرے بھائی بنا جج کیے فوت ہو گئے ہیں کیا میں ان کی طرف ہے جج کرسکتا ہوں؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ کیااس کی کوئی اولا دہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹے بچے کے سوااور کوئی نہیں ہے، آپ پیشید نے فرمایا پھراس کی طرف ہے جج کرو، بیشک اگر کوئی قاصد پایا جاتا تو تیری طرف بھیجتا کہ اس کو جلدی اداکر، میں نے عرض کیا کہ اس کے مال سے جج کروں یا اپنے مال سے؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کے مال سے کرو۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم پیشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کے مال سے کرو۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم پیشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ اس کی طرف سے جج کرو، پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید سے دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید کیا؟ فرمایا کہ میں کے حال سے کروہ پھر میں نے حضرت خوا کہ پیشید کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے گاور اس کے مال سے کروہ

( ١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :يُوسُفُ ، كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : جَاءً رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَفَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتَهُ ؟.

(۱۵۳۵۱) حفرت عبداللہ بن زبیر ٹھند پینا ہے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَالِفَظَیَّة میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مَرَلِفَظِیَّةً ! میرے والد بنا حج کیے فوت ہو گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کرسکتا ہوں؟ آپ مِرَلِفَظِیَّةً نے ارشاد فر مایا کیا تو ان کا بڑالڑ کا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ مِرَلِفَظِیَّةً نے ارشاد فر مایا کہ تو پھراپنے والد کی طرف سے حج کر، تیراکیا خیال ہے اگر تیرے والد برقر ضہ ہوتا تو تو اس کوا دانہ کرتا؟

( ١٥٣٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : يُحَجُّ عَنِ الْمَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ. ( ١٥٣٥٢ ) حفرت عطاء ويشيد فرمات بين كدمرن والى كل طرف سے جج كيا جائے گا اگر چدوه وصيت ندجمي كرے۔

#### ( ٣٨١ ) مَنْ قَالَ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

جوحفرات بيفر ماتے ہيں كه كوئى شخص بھى دوسر ئے خص كى طرف سے جج نہيں كرے گا (١٥٢٥٢) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحْجُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَ لَا يَصِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. (۱۵۳۵۳) حضرت ابن عمر بنی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسر ہے شخص کی طرف ہے جج نہیں کرے گا اور کوئی شخص شفر میں میں

دوسر فَضَى كَ جَدروز نِ مِنْ سُلْمَيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

( ١٥٢٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَقْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

(١٥٣٥٥) حفرت قاسم وليني بھى يہى فرماتے ہيں۔ ( ١٥٣٥٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُفْضَى عَنِ الْمَيَّتِ حَجُّ.

(۱۵۲۵۲) محدث و رقیع ما قال الحدث شعبه ، عن الحدیم ، عن إبراهیم ، قال الا یقضی عن المیت معج. (۱۵۳۵۲) حفزت ابراہیم پریشی فرماتے ہیں که مرنے والے کی طرف سے حج کی قضانہیں کی جائے گی۔

( ١٥٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْبِي عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا تَصَدَّقْت عَنْهُ ، وَأَهْدَيْت. (١٥٣٥٤) حفرت ابن عمر تفايين فرمات بي كه كأش مين ان كي طرف سے صدقه كرتا اور حديد دينا (حضرت عمر وَهُوْدِ كي

ر میں ہے ۔ طرف ہے)۔

#### ( ٣٨٢ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجُّ وَالْعَمْرَةِ

#### حج اورعمره دونوں کوجمع کرنا (اکھٹااحرام باندھنا)

( ١٥٣٥٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لِبِيدٍ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَهْلَلْتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَلَا يَجِلَّنَ مِنْكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ : إِذَا طُفْتَ لِعُمْوَتِكَ وَحَجَّتِكَ فَأَجِلَ ، فَلَا تُطِعْهُمُ فِي ذَلِكَ.

(۱۵۳۵۸) حفزت شرق ویشید فرماتے ہیں کہ جب حج وعمرہ کااحرام باندھو پھر جب مکہ آؤٹو تم میں ہے کوئی بھی یوم النحر تک احرام ندکھولے، بیٹک وہ عنقریب تم ہے کہیں گے کہ: جب تم حج وعمرہ کے لیےطواف کرلوتو احرام کھول دو، پس تم اس معاملہ میں ان کی اطاعت مت کرنا۔

( ١٥٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِقٌ ، وَشُرَيْحًا قَرَنَا فَلَمْ يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِخْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۵۹) حضرت حسین بن علی ٹھکھ شنا اور حضرت شریح براٹیمیڈ نے حج وعمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھا بھران میں ہے کوئی بھی یوم النحر سے پہلے حلال نہ ہوا۔

( ١٥٣٦٠ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَهُ : لَبِّ بِهِمَا

جَمِيمًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ؛ طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ ، وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ ، وَلَا تُجِلَّنَ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۹۰) حفزت ابونصر پیٹلیؤ سے مروی ہے کہ حضرت علی جھٹٹونے ان سے فر مایا کہ حج وعمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پڑھو، جب تم مکہ مکرمہ آ وُ تو ان کے لیے دوطواف کرو، ایک طواف عمر ہ کے لیے اور ایک طواف حج کے لیے، اور تم میں سے کوئی بھی بیم النحر سے پہلے احرام نہ کھولے۔

( ١٥٣٦١) حَدَّثَنَا حَاتِمْ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِمَّى : مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُهلَّ بِمَا أَهلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِى الْهَدْى ، فَلَا يَحِلُّ مِنْكَ حَرَامٌ ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى.

وَهُمَا مُهِلَّانِ بِالْحَجِّ ، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُمَا حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۲۲) حضرت عروہ ویلئیں ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جہائی اور حضرت عمر جہائی تشریف لائے اور آپ دونوں نے ج حج کا احرام باندھا ہوا تھا، پس آپ دونوں ٹن پوئنا یوم النحر تک حلال نہ ہوئے۔

( ١٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْقُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَاكُ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يُعِلَّ حَتَّى يَفْضِيَ حَجَّتَهُ ، وَيَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

(۱۵۳۷۳) حفرت ابن عمر تفاطین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خص حج وعمرہ کا احرام باند ھے اس کے لیے ایک طواف ہی کا فی ہے اور وہ احرام نہ کھولے یہاں تک کداپنا حج بھی کھمل کرے پھر دونوں احراموں کو کھول دے۔

( ٣٨٣ ) مَا يُقَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ

عرفه کی شام کیا کہا جائے گااورکون می دعا نمیں منتحب ہیں

( ١٥٣٦٤ ) حَلََّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِى شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ ، وَإِنَّ

رُكْيَتِي لَتَمَسُّ رُكُبَتَهُ ، أَوْ فَخِذِي تَمَسُّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ؛ لَا إِلَهَ لَا اللَّهُ وَخُذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعِ.

و محده لا تشریک له ، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء و فید را محتی افاض مِن عرفه إلی جمع .

(۱۵۳ ۱۴) حضرت ابوشعبه ویشید فرماتے بیں که عرفه کے دن میں حضرت ابن عمر فزید بنائے پہلو میں تھا اور میری سواری ان کی سواری کے ساتھ لگی ہوئی تھی ، میں نے ان سے ان کلمات سے زائد کچونہیں سنا، لاَ اللّهُ وَ حُدَهُ لاَ شَوِیكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ يہاں تک که عرفات سے منیٰ کی طرف چل پڑے۔

طرف چل پڑے۔

(١٥٣١٥) حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عاصِم ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَّفَةَ ، أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ النَّاسُ.

(۱۵۳۷۵) حضرت داؤ دین ابوعاصم میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن عبدالله بیلید کے ساتھ عرفہ میں تفہرا تا کہ میں دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں،وہ ذکراور دعاؤں میں مشغول رہے یہاں تک کہلوگ منی چلے گئے۔

( ١٥٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بَنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :أَكْفُرُ دُعَانِى ، وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا ، وَفِى سَمْعِى نُورًا ، وَفِى بَصَرِى نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحُ لِى الْمُرِى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدُرِ ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِحُ فِى اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِى اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِى اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِى النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

(ترمذی ۳۵۲ ابن خزیمة ۲۸۳۱)

(۱۵۳۷۷) حضرت علی دلائٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِفِظَةً نے ارشاد فر مایا کہ: اکثر میں اور میرے سے پہلے انہیاء کرام فیٹائٹٹا عرفات میں بیدد عاما نگتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکتن نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ہی کی بادشاہی اوراس ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ تو میرے دل، کان اور آ کھے کومنور فر ما۔ اے اللہ میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کوآسان کردے۔ میں تجھ سے قبلی وساوس اور معاملہ کی تحق سے پناہ مانگاہوں اور فتنۂ قبر سے بناہ مانگنا ہوں۔اے اللہ میرے یا سے فتوں سے تجھ سے بناہ مانگنا ہوں جودن یا رات میں پیش آ کیس اور جن فتوں کو ہوالے کر بیلے۔

( ١٥٣٦٧) حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَكْثَرُ دُعَانِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، يُحْيِى وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۱۵۳۶۷) حضرت ابن البی حسین براتین کے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَیلِنظیکی نے ارشاد فرمایا: اکثر میں اور مجھ سے پہلے انہیاء کرام میں لیٹالٹا عرفات میں بیددعا مائکتے ہیں: اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہیں اس بی کی بادشاہی اور اس بی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔تمام بھلائیاں اس بی کے قبضہ میں ہیں۔وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ برشی پرقا در ہے۔

( ١٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ :لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۵۳۷۸) حضرت ابن الحفیہ وٹاٹھ سے آیک مخص نے دریافت کیا کہ جج میں کون می وعا پڑھناافضل ہے؟ آپ وٹاٹھ نے فرمایا کہ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

( ١٥٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَفْضَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوِ الذِّكْرِ ؟ قَالَ : لا ، بَلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

(۱۵۳۱۹) حضرت صدقہ بن بیار میلیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد میلیمید سے دریافت کیا کہ عرفات میں قرآن کریم کی تلاوت کرناافضل ہے یاذ کر کرنا؟ آپ میلیمید نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرناافضل ہے۔

( ١٥٣٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَتْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(١٥٣٤٠) حفرت عبدالرحمٰن بن شتر واليليد فرماتے ہيں كہ ميں نے حفرت ابن الحفيه رقانف سے عرض كيا كہ جج ميں ہم كيا كہيں تو افضل ہے؟ آپ والليلا نے فرمايا كہ: لا إلّه إلّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَنْحَبَرُ .

# ( ٣٨٤ ) فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ

### كيا مزدورك لياس كافح كافى موجائكا؟

(١٥٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَلُتُ : إِنَّا نُكْرِى فِي هُذَا الْوَجْهِ للْحَجِّ ، وَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَا حَجَّ لَنَا ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تُلَبُّونَ ، وَتَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَرْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَرْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْآيَةُ : ﴿لَيْسَ عَلَيْهُ مُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فَدَعَاهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ.

( ١٥٣٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَكْرَيْتُ نَفُسِى مِنْ قَوْمٍ ، وَوَضَعْتُ عَنَّهُمْ مِنْ أَجْرِى مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَهَلَّ يُجْزِءُ ذَلِكَ عَنِّى ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . فقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . فقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ الْمِارِضُ كِيا كُمْ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

طور پر پیش کیا۔لیکن میں نے ج کی وجہ سے اپن اجرت چھوڑ دی تو کیا میر انج ہوگیا۔تو کیا میری طرف سے (ج) کانی ہوگیا؟ حضرت ابن عہاس میں وہن نے فرمایا کہ بیائی میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ﴿اُولَٰئِكَ لَهُمُ اللّٰهِ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾.

( ١٥٣٧٢ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَجِيرِ يُؤَاجِرٌ نَفْسَهُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ يُوسِرُ ، قَالَ : يُجْزِءُ عَنْهُ.

(۱۵۳۷۳) حضرت حسن پیشیئے سے اس مزدور کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے مکہ تک مزدوری کی پھروہ مالدار ہو گیا؟ آپ پیشیئے نے فرمایا کہاس کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي النَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ ، قَالُوا : يُجُزنُهُمَا.

(۱۵۳۷۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجابد پر این تا جراور مزدور کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي طَالُوتَ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكُرِى نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

(۱۵۳۷۵) حضرت ابن عمر بنی پین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو حاجیوں کی مزدوری کے لیے پیش کر دیا ، کداس کی طرف سے جج کافی ہوجائے گا۔ ( ١٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ التَّاجِرِ ، وَالْكَرِيُّ ، وَالْأَجِيرِ ؟ قَالَ : لَا يُنْتَقَصُ الْكَرِيُّ مِنْ حَجِّهِ ، وَلَا التَّاجِرُ مِنْ حَجِّهِ ، وَلَا الْأَجِيرُ مِنْ حَجِّهِ .

(۱۵۳۷ ) حضرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد راپیجیئا سے تاجر، مزدور اور اجیر کے متعلق دریافت کیا؟

آ پ پرٹیٹیڈنے فر مایا کدمز دور کے حج میں کو کی نقص اور کمی نہیں آئے گی ، نہتا جرکے حج میں اور نہ ہی ا چیر کے حج میں ۔

( ١٥٣٧٧ ) حَلَّانَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسَأَلُهُ

أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي أَكُويْتُ إِبِلاً وَأَنَا أُوِيدُ الْحَجَّ ، أَيُجْزِنُنِي ؟ قَالَ : لا ، و لا كُرَامَةَ.

(۱۵۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر ویشید سے ایک اعرانی نے دریافت کیا کہ میں نے ایک اونٹ مزدوری پرلیا اور میرا حج کرنے كااراده بے كيابيمبرے ليے كافى ہے؟ آپ اِلشيٰ نے فرمایا كنہيں اس كى كوئى حيثيت نہيں ہے۔

( ١٥٣٧٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُهُ.

(۱۵۳۷۸) حضرت سعید بن جبیر پیشیل فرماتے ہیں کنہیں کافی ہوگا۔

(١٥٣٧٩) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ، أَوْ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمُ ، أَنَّ الْكَرِيَّ لَا حَجَّ لَهُ ؟ قَالَ :بَلُ لَهُ حَجٌّ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، إِنِ اتَّقَى اللَّهَ ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ ، وَأَحْسَنَ الصَّحَابَةَ.

(١٥٣٤٩) حفرت ابواسليل وليفيذ فرمات بين كدمين نے حفرت سعيد بن المسيب ويشيد سے دريافت كيا كہ بچھاؤگوں كابي خيال ہے کہ مزدوری کرنے والے کا حج نہیں ہوتا؟ آپ مِیٹیوٹے نے فرمایا بلکہ اس کا اچھا اور عمدہ حج ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرے، ا مانت کو سیح طریقے ہے ا دا کرے اور اچھا ساتھی بن کررہے۔

# ( ٣٨٥ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ)

الله تعالى ك قول ﴿ فَصِيامُ ثُلْفَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ كَتَفْسِر

( ١٥٣٨٠ ) حَدَّنْنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ ، قَالَ : صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَرُّمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبةِ فَصَامُ ثُلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(١٥٣٨٠) حفرت على را الله تعالى ك ارشاد ﴿ فَصِيامٌ ثَلْفَةِ أَيًّا مِ فِي الْحَجِّ ﴾ كي تفير من فرباتي بين كه ايك روزه يوم التروبيے ہے پہلے دن رکھو،ایک یوم التر ویہ میں اورا یک عرفہ کے دن رکھو،اوراگر آن دنوں میں روز ہ چھوٹ جائے تو چودھویں ذی الحجیکی رات بحری کر واور تین روز ہے رکھوا ورسات روز ہے واپس آ کر رکھو۔ ( ١٥٣٨١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَعِيَاضٌ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(١٥٣٨١) حصرت ابراجيم ويشيط اورحصرت مجامد ويشيط فرمات بيل كه تين روز ساس ترتيب سے ركھوكد آخرى روز هعرف كون مو-

( ١٥٣٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۲) حضرت الوجعفر ریشیل بھی بہی فر ماتے ہیں۔

( ١٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ.

(١٥٣٨٣) حضرت عطاء والثير فرمات ميں كه آگر جا موتوعشرے كشروع ميں روزه ركھ لويا درميان ميں اور آخرى روزه عرف

کے دن ہونا جاہتے۔

( ١٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حبيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۱۵۳۸۴) حضرت سعید بن جبیر ولیٹھا ہے بھی حضرت عطاء ولیٹھا کے قول کی مثل منقو ک ہے۔

( ١٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۵) حفزت مجاہد ویشیط فرماتے ہیں کہ تین روزے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ عرف کے دن ہو۔

( ١٥٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَالْحَكُمُ إِلَى أَبِى الْوَلِيدِ فَأَخْبَرَنَا ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸ ۲) حضرت ابن عمر من والمؤمن فرماتے بین کدآ خری روز وعرف کے دن ہو۔

( ١٥٣٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۷) حضرت معنی رائین الله تعالی کے ارشاد ﴿فَصِیامٌ ثُلْفَةِ آیّامٍ فِی الْحَجِّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک روزہ یوم التر ویہ سے پہلے رکھے اور آخری روزہ عرف کے دن رکھے۔

( ١٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ.

(۱۵۳۸۸) حضرت فعمی بیشیا سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ النَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، ويَوْمَ النَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ.

(۱۵۳۸۹) حفزت مجاہد ویشین فرماتے ہیں کہ جس محف نے یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے ، یوم التر ویہ کواور عرفد کے دن روز ہ نہ رکھااس کے روزے فوت ہو گئے ۔

( ١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَوَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

قَبْلَ يَوْمِ النَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ النَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقَالَ :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ :يَصُومُ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(۱۵۳۹۰) حضرت ابن عمر شاین منارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ہ یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے رکھے ، ایک روز ہ یوم التر ویہ کو

اورایک روز ہعرفہ کے دن ،اورحضرت عبید بن عمیر ویٹھی فرماتے ہیں کہ تین روز ہےایا م تشریق میں رکھے۔

( ١٥٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ : يَجْعَلُ الْمُتَمَتَّعُ آخِرَ صَوْمِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۱) حضرت طاؤس طِیْتُنیهٔ فرمات بین کتمتع کرنے والا روز ہےاس طرح رکھے کہ آخری روز ہ عرفہ کے دن ہو۔

( ١٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۲) حفرت حسن جائی الله تعالی کے ارشاد ﴿فَصِیامٌ تُلْفَةِ اَیّامٍ فِی الْحَقِیِّ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آخری روزہ عرفہ کے دن رکھے۔

( ١٥٣٩٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَحَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ. ( ١٥٣٩٣) حضرت علقمه مِيثْيُو فرماتے ہيں كه آخرى روز هعرفه كے دن ركھ\_

# ( ٣٨٦ ) في المريض تُرمَى عَنهُ الجمّارُ

# مریض کی طرف ہے جمرات کی رمی کی جائے گی

( ١٥٣٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْجِمَارِ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفِّهِ.

(۱۵۳۹۳) حضرت ابراہیم مِلِینی فرماتے ہیں کہ مریض کو جمرات کی طرف لے کر جایا جائے گا، اگر طاقت رکھے تو خودری کر لے، اورا گرطافت ندر کھے تو کنگریاں اس کی بھیلی پر رکھادی جا کیں پھرکوئی شخص اس کی بھیلی سے کنگریاں اٹھا کرری کرلے۔ ( ۱۵۲۹۵) حَدَّفْنًا جَوِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یُشْهَدُ بِالْمَوِیضِ الْمَنَاسِكُ کُلُّهَا ، وَیُطَافُ بِهِ عَلَی مَنْحُمِلِ فَإِذَا رَمَی الْجَمَارُ وُضِعَ فِی کَفَّهِ ، ثُمَّ رُمِی بِهِ مِنْ کَفَّهِ.

(۱۵۳۹۵) حضرت ابراہیم ہیشیٰ فرماتے ہیں کہ مریض کوتمام مناسک میں حاضر کیا جائے گا،اوراس کو پاکلی وغیرہ میں طواف کروایا جائے گا، جب جمرات کی رمی کرنے گئے تو اس کی ہشیلی پر کنگریاں رکھی جا نمیں گی اور وہاں سے کنگریاں اٹھا کر رمی کی جائے گی۔

( ١٥٣٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۵۳۹۱) حفزت عطا .فر ماتے میں کہ اس کی طرف ہے کنگریاں ماری جاسکتی ہیں ۔

### ( ٣٨٧ ) في المرأة تُخْرُجُ مَعَ ذِي مُحْرَم

# عورت اپنے محرم کے ساتھ حج کے لیے جائے گی

( ١٥٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

(۱۵۳۹۷) حضرت حسن بیٹید فرماتے ہیں کہ عورت ذی رحم محرم کے ساتھ ہی جج کرے گی۔

( ١٥٣٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أنه قَالَ :تَخُوُّجُ فِي رُفُقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ.

(۱۵۳۹۸) حضرت ابن سیرین بایشید فرماتے ہیں کہ عورت الی جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرداورخوا تین ہوں۔

( ١٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَحُجُّ مع رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَتَتَخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُرَّبُهَا الْكُرِى.

(۱۵۳۹۹) حضرت عطاء چیٹی فرماتے ہیں کہ وہ الی جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرد وخوا تین شامل ہوں ، اورعورت

ایک سیرهی لے کراس پر چڑھ جائے اور مزدوراس کے قریب نہ جائے۔ ( ١٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّتَّى إلَى إبْرَاهِيمَ ،

إِنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ، وَلَا مَحْرَهُ ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطَّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا إبْرَاهِيمُ :إنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ ، فَلَا تَحُجِّي إِلَّا مَعَ بَعْلِ ، أَوْ مَحْرَمٍ.

( ۱۵ ۳۰۰ ) اهل الری کی ایک خاتون نے حضرت ابراہیم پیٹیڈ کوکھا کہوہ مالدار ہے اوراس کا شو ہر بھی نہیں ہے اور کوئی محرم بھی نہیں ہادراس نے آج تک مج بھی نہیں کیا ہوا، حضرت ابراہیم پیٹینے نے اس کولکھ کر بھیجا کہ: بیشک بدوہ راستہ ہے جس کے متعلق الله تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تیرے پاس کوئی محرم بھی نہیں ہے، تو شو ہراورمحرم کے سواہر گز حج نہ کر۔

( ١٥٤٠١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ فَطُ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَهُ.

(۱۵،۷۱) تضرت حسن بن الحن برهیمیز اس عورت کورخصت دیتے تھے جس نے حج نہ کیا ہو کہ وہ ایسی عورتوں کے ساتھ چلی جائے جن عورتول کے ساتھ ان کے محرم ہوں۔

( ١٥٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَوًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصاعدًا إِلَّا مَعَ أمها ، أوِ ابْنِهَا ، أو أَبِيهَا ، أوْ أَخِيهَا ، أوْ زُوْجِهَا ، أَوْ ذِي مُحُرَمِ. (ابوداؤد ١٢٢٣ـ ترمذي ١١٢٩)

(۱۵٬۰۲) حضرت ابوسعید مزایخو سے مروی ہے کہ حضورا قدس میر فیصفی نے ارشاد فر مایا: عورت تین دن یا اس ہے زیادہ کا سفر

اپے ماں ، باپ ، بھائی ، شوہر یامحرم کے علاوہ نہ کرے۔

( ١٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَانِبٌ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ.

(۱۵۴۰۳) حضرت عامر پریشینے ہے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں کیکن میراشو ہرخراسان میں غائب

ہے؟ آپ ریشیو نے فر مایا کہ اگر تیرے پر حج فرض ہوگیا ہےا ورکوئی محرم بھی ہےتو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ چلی جا۔

( ١٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لاَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِى مَحْرَمٍ.

(۱۵۴۰ منرت طاؤس بایشیافر ماتے ہیں کہ عورت شوہر یامحرم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مجج نہ کرے۔

( ١٥٤.٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سُئِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِى مَحْرَم ، أَوْ زُوْجٍ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بأستها.

(۱۵٬۰۵) مضرت عکرمہ رہی ہے دریافت کیا گیا کہ عورت اگر شوہراورمحرم کے بغیر جج کرے؟ آپ رہی ہے نے فرمایا کہ نبی کریم مَرِافِظَ اِنْ نے منع فرمایا ہے کہ عورت تین دن یااس ہے زیادہ کا سفرمحرم کے بغیر کرے۔

( ١٥٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٤. مسلم ١٤٢)

(۱۵۴۰ ۱) حضرت ابن عمر ری اوی سے کر حضور اقدی مِؤْنِیْنَا آنے ارشاد فر مایا عورت تین دن سے زیادہ کا سفرمحرم کے بغیر نہ کرے۔

( ١٥٤.٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا تُسَافِرُ الْمُرَأَةُ إِلَّا مَعْ ذِى مَخْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا تُسَافِرُ الْمُرَأَةِ فَا مَعْ ذِى مَخْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي خَرَجَتُ حَاجَّةً وَإِنِّي أَكْتَبَتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَحُجَّ مَعَ الْمُرَأَتِكَ.

(بخاری ۳۰۰۷\_ مسلم ۹۲۸)

(۱۵۳۰۷) حضرت ابن عباس بن هن من ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مَلِنَظَیَّمَ کَو خطبه ارشاد فرماتے ہوئے سا کہ ورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، ایک خض کھڑا ہوا اورع ض کیا کہ اے اللہ کے رسول مَلِنَظَیَّمَ اِیم کی عورت جج کے لیے نکل گئی ہے اور میرانام فلاں فروہ کے لیے لکھ لیا گیا ہے، آپ مِلَلِنَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا تو چلا جا اور اپنی یوی کے ساتھ جا کر جج کر۔ میرانام فلاں فلاں فروہ کے نیے فکھ لیا گیا ہے، آپ مِلَلِنَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا تو چلا جا اور اپنی یوی کے ساتھ جا کر جج کر۔ ( ۱۵٤۸ ) حَدَّثُنَا وَ کِیمٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، قَالَ : ذُکِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِی مَحْرَمِ ،

فَقَالَتْ عَانِشَةُ : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ مَخُرَمًا.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي محرف المعالي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ۸۰۸ ) حضرت عائشہ ٹی مذہبی کے سامنے ذکر ہوا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو حضرت عائشہ ٹی ملائی نے ارشا وفر مایا

که مرعورت کامحرم بھی نہیں ہوتا (وہ محرم نہیں یاتی )۔

( ١٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُسَافِرُ الْمَأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمِ تَامَّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٨- مسلم ٩٧٧)

( ۹ م ۱۵ ۲ ) حضرت ابوهریره و التی سے مروی ہے کہ حضور اقدی مِراتِی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت ایک دن کی مسافت کا سفر بغیر

( ١٥٤١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْدِهَا فَكُرِهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۴۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویطیعیز کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عورت نے اپنے غلام کے ساتھ سفر کیا ، تو آپ طِیٹھیز نے اس کو نا پند فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس عورت کا رضاعی بھائی ہے، تو آپ پالٹیونے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

# ( ٣٨٨ ) إذا أحرم بِحَجَّتُين

# جب کوئی محص دو فحوں کے لیے احرام باندھ لے

( ١٥٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُهِلَّ بِحَجَّتَيْنِ ، قَالَ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ. (۱۱ س۱۵) حضرت عطاء ويشيل فرماتے ہيں كه اگرآ دى دو حول كے ليے احرام باندھ لے تو وہ تمتع كرنے والا ہے۔

( ١٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(١٥٣١٢) حضرت حسن ميليديد فرمات بين كدا يستخف يرجج أورعمره لازم --

( ٣٨٩ ) في وقت الإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

### عرفات سے نگلنے کا وقت

( ١٥٤١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ : أَفِضْ.

(۱۵ Mlm) حضرت ابن عمر رزی دندان نے حضرت ابن زبیر وزی دین کوسورج غروب ہونے کے بعد فر مایا: اب عرف سے نگلو۔

( ١٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعُجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغُرِبَ دَفَعَ بِهِ.

(۱۵۴۱ه) حضرت عبدالله بن عمرو فق دین سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل غلاینگا حضرت ابراہیم غلاینگا کے پاس تشریف لائے

اوران کے ساتھ عرفات میں رہے ، یہاں تک کہ جب اتناوقت ہوگیا کہ ایک آ دمی جلدی ہے نماز مغرب پڑھ سکتا ہوتو ان کو لے کر<u>نکلہ</u>

( ١٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوهِ.

(۱۵ ۱۵) حضرت عبدالله بن عمر و جني النفاسے اس طرح مروى ہے۔

( ١٥٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَتُحْيَى بُنُ أَبِي ذَالِدَةً، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، قَالَ: أُخِرِث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةً بْنِ الْمُطَّلِب، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجْ الْأَكْبَرِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأُوثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُوْمِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُّ بِهَا الْجِبَالُ كَانَتُهَا عَمَانِمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأُوثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُوْمِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُّ بِهَا الْجِبَالُ كَانَتُهَا عَمَانِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْأَوْنَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُوْمِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُّ بِهَا الْجِبَالُ كَانَتُهَا عَمَانِمُ اللَّهِ وَالْأَوْنَانِ الشَّرْكِ وَالْأَوْنَانِ الشَّرِيْقِيَّةٍ وَالْاَوْنَانِ الشَّوْلِ وَالْأَوْنَانِ اللَّهُ الْمُعْلِقَ هَدُى الْمُولِ وَالْوَرْمِ هَا أَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَالْالْوَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُولِ الللَّهُ وَلَا مُولِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِ الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعْرَالًا وَلَا مُولِلُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْوَرِبُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

( ١٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَالِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ دَفْعِ الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۳۱۷) حضرت ابن زبیر نئکهٔ مخارشا دفر ماتے ہیں کہ امام سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلے۔

( ١٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّانِمُ.

(۱۵۳۱۸) حفرت ابن عمر بنی پیشن عرفات ہے اس وقت نگلنا بہتر تجھتے تھے جب رات ظاہر ہو جائے اور روز ہ دار روز ہ افطار کر لے۔

( ١٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانَ ، حَتَّى إذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ السَّاعَةَ أَصَابَ السُّنَّةَ ، فَمَا كَانَ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَفَاضَ.

(۱۵۳۱۹) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد ويشفيذ فرماتے ہيں كه ميں حفرت عبدالله جائف كے ساتھ عرفات ميں تھااورلوگوں پرحفرت عثان رفاظۂ امير تھے، جب سورج غروب ہوا تو حضرت عبدالله جانفؤ نے فرمايا اگرامير المؤمنين اس وقت عرفات ہے نكل پڑيں تو

وہ سنت کو پالیں گے، پس آپ فورا جل پڑے۔

( ٣٩٠ ) من كان يَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَّةَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرَأَ الْقَرْآنَ جوحضرات بيد پندكرتے ہيں كہ جومخص مكه مرمه ميں داخل ہووہ قر ؟ ن ياك ختم كي بغير

### وہاں سے نہ نکلے

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا ذَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لاَّ يَخْرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ.

(۱۵۳۴۰) حضرت ابراہیم طِیْفیز ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام خوکٹیز اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب مکہ مکر مہ میں داخل ہوں تو قرآن پاک ختم کیے بغیرو ہاں ہے ناکلیں۔

( ١٥٤٢١ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا قَدِمُوا مَكَّةَ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَلَّا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقْرَؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۱۵۳۲) معزت حسن پرتیلی ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام جی کیئے گئے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو اس بات کو پہند کرتے کہ جتنا

قرآنان کویا دہاں کو پڑھے بغیرو ہاں سے نظلیں۔

( ١٥٤٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : كَانَ يُحَبُّ ، أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى يَقُرَأَ الْقُرْآنَ ، بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۵۳۲۲) حضرت ابومجلز و اس بات کو پهند کرتے تھے کہ جب کوئی شخص ان تین مجدوں میں ہے کسی محید میں جائے تو قرآن پاک پڑھے بغیروہاں سے نہ نکلے ، وہ محبدیں یہ ہیں ،مجدحرام ،محبد نبوی اورمجداقصلی (بیت المقدس)۔

( ١٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ.

(۱۵۳۲۳) حضرت علقمه ويشيد جب مكه مرسة تتوقرة ن ياك يز صقر

# ( ٣٩١ ) في القراءة في الطُّوافِ بِالْبَيْتِ

### طواف کے دوران قر آن کی تلاوت کرنا

( ١٥٤ ٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَاد بن العوام ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَاءِ ، قَالَ : سَمِعَ : ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُرأُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَنَهَاهُ. (١٥٣٣ ) حضرت ابن عمر في ومن نے ايک شخص كوسنا كه وه طواف كے دوران قرآن پاك پڑھ رہا ہے، آپ زائن نے اس كومنع

رديا\_

( ١٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَّهُ الْقِرَاءَةُ فِي العَشُر فِي الطَّوَافِ ، وَلَكِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُكَبِّرُهُ.

(۱۵۳۲۵) حضرت مجامع بیشین طواف کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کو تالبند کرتے تھے، کیکن وہ اللہ کا ذکر اور حمد وثنا کرتے تھے۔

( ١٥٤٢٦ ) حَلَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مُحْدَثْ.

(۱۵۳۲۱) حضرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران قر آن کریم کی تلاوت کرنا بدعت ہے۔

( ١٥٤٢٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، قَالَ :طُفْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ لَا يَفْتُو مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۱۵۳۲۷) حضرت ابراہیم بن نافع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشید کے ساتھ ساتھ طواف کیا، آپ بیشید دوران طواف اللہ کے ذکر سے نہیں تھکے، (ذکر کرتے رہے )۔

(١٥٤٢٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۱۵۳۲۸) حفرت حجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے دوران طواف قرآن پاک پڑھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَقُرَؤُونَ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي الطَّوَافِ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عثمان بن الاسود مِرشِيدُ فرماتے ہيں كدميں نے اپنے اصحاب مِيَّسَدَيم كوطواف كے دوران حضرت مجاہد مِرشَّمَدُ كَ سامنے قرآن ياك پڑھتے ہوئے ديكھا۔

( ١٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ القراء ة فِي الطَّوَافِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت عروه واليود دوران طواف قرآن ياك يرصح كونا بيندكرت تھے۔

# ( ٣٩٢ ) في التطوع بَيْنَ الصَّلاَتينِ بجمع

### جمع بین الصلاتین کرتے وقت درمیان میں نفل نمازیڑھنا

( ١٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَّرَ ، فَٱتَى جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيَنَا ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۳۳۱) حضرت ابومجلز مین شخف سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر پیجائیونئن کے ساتھ تھے، وہ عرفات آئے اور مغرب کی نماز ادا

فر مائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: کہ اب دوسری نماز کا وقت ہے۔ان کے درمیان نفل کی طرف تجاوز ند کیا جائے۔ ( ١٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد، قَالَ: حجَجْت مَعَ عَبْدِ

اللهِ ، فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ.

(١٥٣٣٢) حضرت عبدالرحمن بن يزيد ويفيذ فرمات بين كديس في حضرت عبدالله والفي كماته وج كيا، جبآب وات تشریف لائے تواذان دی اورا قامت ہوئی پھرآپ داللئ نے مغرب کی تین رکعتیں پڑھائیں، بھرآپ بڑاٹھ نے رات کا کھانا

تناول فر مایا، پھراذ ان ہوئی اورا قامت پڑھی اورعشاء کی دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٥٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِ ابْنِ مُسْفُودٍ.

(۱۵۳۳۳) حفزت عمر رُفاتِوْ نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود دیاتُوٰہ کی طرح کیا۔

( ١٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ ذِنْبٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا. (ابوداؤد ١٩٢١ ـ مالك ١٩٢١)

( ۱۵۳۳۴) حضرت ابن عمر ثقافة من سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْزِلْتَظَيَّةَ نے دونماز وں کوجع فر مایا اور ان کے درمیان کو کی نفل

ادانہ فرمائے۔

# ( ٣٩٣ ) أين يصلى مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ

### کعبہ کے اندر کہاں نماز اداکرے؟

( ١٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَعُثْمَانَ بْنُ طُلْحَةً وَبِلَالٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُّ الْبَابَ طَوِيلًا ، ثُمَّ فَتَحُوا ، فَكُنْت أَوَّلَ النَّاسِ دخل فَلَقِيت، بِلالاً ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُو دَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابن عمر منی این سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَافِلْ اَلَى اَلَى اللهِ اله اندر داخل ہوئے کھر کافی دیر درواز ہ بندر ہا، جب درواز ہ کھلاتو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوااور حضرت بلال نزائند کو ملا اوران ہے دریافت کیا کہ حضورا قدس مَؤْفِظَةُ نے کہاں پر ٹماز اوا فرمائی ہے؟ حضرت بلال جِنْ فونے فرمایا کہ الحلے دوستونوں

کے درمیان۔

( ١٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ تُجَاهَهُ حِينَ دَخَلَهُ.

(مسلم ۳۹۱ ابن خزیمة ۳۰۱۷)

(۱۵۳۳۱) حضرت عروہ زافن ہے مردی ہے کے حضوراقدس مِیلِنظیٰ فیٹے نے کعبد میں داخل ہونے کے بعد بالکل سامنے نمازا دافر مائی۔

( ١٥٤٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُصَلِّى فِى نَوَاحِى الْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، صَلِّ فِي أَيْ نَوَاحِيهِ شِئْت.

(۱۵۳۳۷) حضرت عبد الملك مِلِيْفِيدُ فرمات بين كه مين نے حضرت عطاء مِلِيْفِيدُ سے دريافت كيا كه كيا كعبه كے اطراف مين

( کعبہ کے اندر ) نماز پڑھی جا مکتی ہے؟ آپ پریٹھیانے فر مایا ہاں جس مرضی کونے میں چا ہونماز پڑھ لو۔

﴿ ١٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ صَفُوَانَ ، أَوِ ابْنِ صَفُوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ دَخَلَهُ.

(۱۵۳۳۸) حضرت ابن صفوان مخاشؤ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْزِ فَضَغَ کا بعب میں جب داخل ہوئے تو دور کعتیں ادافر ما کمیں۔

# ( ٣٩٤ ) في المحرم يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ

### محرم اگرشتر مرغ کاانڈ ہ توڑ دے

( ١٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ دِرْهَمٌ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ.

(۱۵۳۳۹) حضرت مجاہد میریشینهٔ شتر مرغ کے انڈوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہرانڈے کے بدلے ایک درهم ادا کرے۔

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴) حفرت معمی میشید فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیت اُوا کرنا پڑے گی۔

( ١٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۳۳) حضرت عبدالله والثؤير ہے بھنی یہی مروی ہے۔

( ١٥٤٤٢ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴)حضرت ابراہیم مِلِیْنیا سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٥٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ ، قَالَ :فَرَأَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينِ.

(۱۵۴۳۳) حضرت عبدالله بن و کوان زائل سے مروی ہے کہ حضور اقدی فیلی ہے دریافت کیا گیا گہمرم اگر شتر مرغ کے

انڈے تو ڑدے؟ آپ مِرافق عَجَ ہے ہرانڈے کے بدلے ایک دن کاروزہ یامسکین کو کھلانا کھلانے کو تھرایا۔

( ١٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزناد ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

(۱۵۳۳۳) حضرت عائشہ مزی ایڈوٹ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۳۴۵) حضرت عمر من الله ارشاد فرمائے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُّوسًا ، عَنْ بَيْضِ الْحَجَلِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ فِيهِ قِيمَتُهُ.

(١٥٣٣٦) حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویشید سے شتر مرغ کے انڈے کے متعلق

دریافت کیا کہ اگر محرم اس کوتو ڑوے؟ آپ رہیلیانے فرمایا کہ اس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِى بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلَالٍ : صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينِ

(۱۵۳۴۷) حفرت ابن سیرین بیشید شمتر مرغ کے انڈے کے متعلق فرماتے ہیں جب محرم شخص حلال آ دی کواس کا اشارہ کرے

توایک روز ہیاایک سکین کا کھانا کھلانالازم ہے۔ ریس سے میں سے میں دیج ہوتی سرویں سے دیتے ہیں موقع پرویروں دیوں

( ١٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرُهَم.

(۱۵۳۳۹) حضرت عمر رُوٰتُ ارشا دفر ماتے ہیں گہاں کی قیت لازم ہے۔

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْطاً بَعِيرَهُ بَيْضَ نَعَامٍ فَسَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ ضرَابُ نَاقِيهِ ، أَوْ جَنِين نَاقَةِ ، فَانْطَلَقَ الِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ : فَقَالَ : قَدْ قَالَ : مَا سَمِعْت ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينِ. (احمد ٥/ ٥٥- بيهقى ٢٠٠)

(۱۵۳۵) حضرت معاویہ بن قرہ و التی ہے مروی ہے کہ ایک شخص کے اونت نے شتر مرغ کے انڈے روند ڈالے، اس نے حضرت علی والتی سے دریافت کیا؟ آپ والتی نی ارشاد فر مایا کہ تجھ پر اونٹی کا بچہ لازم ہے، وہ شخص حضور اقدس نیل التی نی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ میڈونٹی کیا ہو ہو کے سال کی خبر دی، آپ میڈونٹی کی ارشاد فر مایا جتھیں جواس نے کہا وہ تو نے س لیا، بچھ پر ہرانڈے کے بدلے ایک روزہ یا ایک مسکین کو کھا تا کھلان ہے۔

( ١٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :ثَمَنْهُ

- (۱۵۳۵۱) حضرت شعبی پراتیجیهٔ قرماتے ہیں کہ انڈوں کی قیمت لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
  - (۱۵۳۵۲) حضرت محمد پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک دن کاروز ہ یا ایک مسکیین کا کھا نا ہے۔
- ( ١٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ لَاحِقٍ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِى ذَلِكَ :عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
  - (۱۵۴۵۳) حضرت ابن مسعود هاین فرماتے ہیں کہ ہرا نڈے کے بدلے ایک دن کاروز ہیا ایک مسکین کا کھانالازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سألتُ الْحَكَمَ ، عَنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : فِي بَيْضَةٍ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ.
- (١٥٣٥٣) حفرت شعبه ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت علم ويشيد عرم ك شتر مرغ كه اند ع كمتعلق دريافت كيا؟
  - آ پ راہی نے فرمایا ہرانڈے کے بدلے ایک مکھانا ہے۔

## ( ٣٩٥ ) في بدل البدي

### اونث كابدل

- ( ١٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلاَّ جَاءَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، عَنْ رَجُلِ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَتِهِ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.
- (۱۵۴۵۵) ایک شخص حفرت عکرمه پرینی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص نے اونٹ کا بچہ ذیج کر دیا ہے؟ آپ پریٹیویئے نے فر مایا کہ اس پر قربانی لازم ہے۔
  - ( ١٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَينِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمَّ.
    - (۱۵۳۵۲) حفرت مجامد مربطين بھی فرماتے ہیں کداس پر قربانی لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٧ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ تُنْتِجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلُهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبُشًا.
- (۱۵۳۵۷) حضرت حسن پرلیجیزاس اونمنی کے متعلق فرماتے ہیں جو بچہ جن دے، بچہ کواونٹنی پرسوار کرے،اگراس کو ذیح کرکے کھا لیا تو اس کی جگہ بکری ذیح کرے گا۔
  - ( ١٥٤٥٨ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَدَنَةِ عَلَيْهَا.
    - (۱۵۳۵۸) حفرت ابن عمر تفاظنا اونتی کے بچہ کواسی پرسوار کردیتے تھے۔
    - ( ١٥٤٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمَّهِ.

(۱۵۳۵۹) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ (اگراونٹ ذیح کرتے وقت اس کے پیٹ میں بچے ہوتو )اس کوبھی اس کی ماں کے ساتھ ذبح کریں گئے۔

( ١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيُل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا.

(۱۵۳۷۰) حضرت ابراہیم ویشیۂ فرماتے ہیں کہ جب اونٹنی کو ذرج کیا جائے گا تو ساتھ میں اس کے بچہ کوبھی ذرج کریں گے (جو

( ١٥٤٦١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَتَهُ فَوَضَعَتُ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَحْمِلَهُ ، قَالَ :يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ذَبَحَ مَكَانَةُ كَبْشًا.

(۱۲ ۲ م) حضرت عطاء ولیشیلانے اس شخص کے متعلق فر مایا جوا ذمٹنی لے کر جار ہاتھا اورا ذمٹنی راستہ میں گر گئی اوروہ آ دمی اس اذمٹنی

کو کھڑا نہ کر سکا تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ جومرضی کرے، جب مکہ مکرمہ آئے تو اس اونٹ کے بدلے بکری ذیج کرے۔

# ( ٣٩٦ ) في الرجل يَنُصَرِفُ قُبُلَ الإمَامِ فِي عَرَفَةً

# اگر کوئی مخص امام سے پہلے عرف میں چلا جائے

( ١٥٤٦٢ ) حَلَّانَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الإِمَامِ ؟ قَالَ :لَا. (١٥٣٦٢) حفرت ابن جرت جيشي فرمات بين كدمين ف حفرت عطاء ويشيؤ سدر يافت كيا كدكيا آپ امام سے پہلے عرفات ے سٹتے ہو (جاتے ہو)؟ آپ مِلتُلانے فرمایا کہیں۔

( ١٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ.

(١٥٣٦٣) حضرت ابن عمر رفي الناعر فات المام الع بل بي حلي جايا كرتے تھے۔

( ١٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الإِمَامِ فَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ :يُهَرِيقُ دُمًّا.

(۱۵۳۲۳) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلی بیشید فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی عرفات سے امام سے پہلے ہی جلا گیا، میں نے حضرت مجاہد پریشید ہے اس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ پیشید نے فر ما یا کہ دہ قربانی کرے، (اس پر قربانی لازم ہے)۔ ( ١٥٤٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعَكَيْهِ دَمَّ.

(١٥٣١٥) حفزت حسن وليني فرمات بين كه اگرامام سے پہلے عرفات سے جلا گيا تو قرباني لازم ہے۔

# ( ٣٩٧ ) من قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَكُوْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ دَمًّا

# ا گرکوئی شخص رے بغیر مزدلفہ سے چلاجائے تواس پر قربانی لازم ہے

( ١٥٤٦٦ ) حَدَّثَنَا سَلَاَمْ أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لَا يَرَى ، أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَنَى مِنَّى ، قَالَ :يُهريقُ لِذَلِكَ دَمًّا.

(۲۲ ۱۵ منزت ابراہیم مِلِیْمِیْ اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جومز دلفہ سے چلا جائے اوراس کا خیال ہو کہ یہاں نہیں تظہر تا اوروہ منیٰ آ جائے تواس پرقر بانی لازم ہے۔

( ١٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعِ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًّا.

(۱۵۳۷۷) حضرت ابراہیم مِیٹیلا اس مخص کے متعلق فر مائتے ہیں کہ جو اس بات سے لاعلم ہوگہ رات مزدلفہ میں گزار نی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔

( ١٥٤٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ سَمِغْتُهُ يَقُولُ : مَنْ رَهِقَ ، عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًّا.

(۱۵۴۷۸) حضرت عطاء پراٹیلیز فرماتے ہیں کہ جو مخص مزولفہ میں رکے بغیر چلا جائے (وقت کی ننگی کی وجہ ہے) وہ اس کے بدلے قربانی کرےگا۔

( ١٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی، عَنْ سُفْیّانَ، عَنِ ابْنِ أَبِی السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِی، قَالَ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعِ جَعَلَهَا عُمْرَةً. ( ١٥٤٦٩ ) حفرت تعمى بيشيد فرمات بين كه جو تفص مزدلفه مين نهم به وه اس كوعره بناد \_\_

( ١٥٤٧٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعِ، فَلَا حَجَّ لَهُ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ.

( • ۲۵ ۱۵) حضرت حسن بزیمیز فرماتے ہیں کہ جو محض مز دلفہ میں ندمخمبر ہےاس کا حج نہ ہواوہ آئٹندہ سال دوبارہ حج کرے۔

## ( ٣٩٨ ) في القوم يَشْتَر كُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُوْ مُحْرِمُونَ

# يجهرم اشخاص مل كرا گركوئي شكاركري

( ١٥٤٧١ ) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَزَاءً وَاحِدًا.

(۱۵۳۷۱) حضرت ابراہیم میشید فرماتے میں کہ سب پرایک ہی جزاء آئے گی۔

( ١٥٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَزَاءً ا وَاحِدًا.

( ۱۵۴۷۲ ) حضرت شعمی مِلتَنبیز بھی یہی فر ماتے ہیں۔

- ( ١٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ.
- (۱۵۴۷۳) حضرت تھم دیٹیلیز فرماتے ہیں کہ اگروہ سب اس شکار میں شریک ہوں اور اس کے ساتھی فدیدادا نہ کریں تو اس ایک مقامه فور الاز میں ب
- ( ١٥٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : جَزَاءًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : مُجَاهِدٌ :إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
- (٣٧٣) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بيته فرماتے ہيں كداس صورت ميں ايك ہى جزاءسب پر لا زم
  - ہے،اورحضرت مجاہد والتی فرماتے ہیں اگر سب نے اس میں سے کھالیا تو پھر ہرایک پرالگ الگ جزاءلازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
      - (۱۵۴۷۵) حضرت معید طِیشیا فرماتے ہیں کہ ہرایک پرالگ الگ جزاءلازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءً ا.
      - (۱۵۴۷) حضرت معنی بیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٥٤٧٧ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً ، وَابْنِ شُبُرُمَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَكُوا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
    - (۱۵۴۷۷) حضرت معمی ویشید فرماتے میں کدا گرسارے شکار میں شریک ہوں تو ہرا یک پرجز اولازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ إِنْ أَكَلَا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءً ا ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- (۱۵۴۷۸) حضرت عطاء بیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے کھالیا تو کچر برایک پر جزاء لازم ہے، اورا گر اس میں سے نہ کھایا تو کچران دونوں پرایک ہی جزاء لازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٩ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَقَالَ :جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- (۱۵۳۷۹) حفرت تجاج بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بریٹید اور حضرت عطاء بریٹید سے دریافت کیا کہ اگر پجدیمرم لوگ ل کرشکار کرلیں؟ آپ بریشید نے فرمایا سب پرایک جزاء لازم آئے گی۔
- ( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِى الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ.
- (۱۵۳۸۰) حضرت عطاء مِیشِیدُ فرمات میں کدا گردوآ ومی مل کرکوئی شکار کرلیں تو ان پرایک بی کفارہ یا زم ہےاورا گروواس میں ہے کھالیس تو پھر ہرا یک پرالگ الگ کفارہ لا زم ہے۔

( ١٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونس ، عَنِ الحَسَن ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنسَان مِنْهُم جَزّاءٌ.

(۱۵۴۸) حضرت حسن واليلا فرمات بين كمان ميس سے مرحض بركفار ولازم ہے۔

( ١٥٤٨٢) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا ، قَالَ : عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

(۱۵۴۸۲) حفرت ابن عمر الله المنظمائ وريافت كيام كيا كه اگر پيدل چلنے والى جماعت شكار كرليس؟ آپ ولائن نے فرمايا كه ان سب پرايك اى جزاءلازم ہے۔

( ١٥٤٨٣) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا.

(۱۵۴۸۳) حضرت زہری ہیتے یو فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی مل کرکوئی شکار کرلیں تو اس کی جزاء دونوں پرایک ہی لازم ہے۔

( ١٥٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ :حَمَّادٌ : وَهُ مُونِ رَبِّوْ كُونِ مِنْ إِنْ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ :حَمَّادٌ :

یُجْزِنُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرُت الْحَارِتَ بِالَّذِي قَالَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الْقُولُ مَا قَالَ حَمَّادُ. (۱۵۳۸ ) حضرت معی طِیْنِ فرماتے ہیں کہ ہرایک پرالگ الگ جزاءلازم ہے، اور حضرت حماد طِیْن فرماتے ہیں کہ ایک ہی

جزاء دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی ، راوی پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی پریٹیلا کے قول کا حضرت حارث پریٹیلا سے ذکر فر مایا ، آپ پریٹیلا نے فر مایا کہ صحح قول وہی ہے جوحضرت حما دیریٹیلا نے فر مایا ہے۔

( ٣٩٩ ) من قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ ہرشکار کے بارے میں دوآ دمیوں کا فیصلہ عتبر ہے

( ١٥٤٨٥ ) حَذَنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدْلِ.

(۱۵۲۸۵) حفرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ برشکار کے متعلق دوآ دمیوں کا فیصلہ کی بات معتبر ہے۔

( ١٥٤٨٦) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنية ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَصِيبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدْل.

(۱۵۴۸ ۲) حضرت حماد مِرْتِيلِيدِ فرماتے ہیں کہ اگر محرم کوئی شکار مارڈ الے دوآ دمیوں کا قول معتبر ہوگا۔

( ٤٠٠ ) من كان يَذْبَحُ ببِنَّى وَلاَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ

جوحفرات عیدالاضحیٰ کی دورکعتیں ادا کیے بغیرمنی میں قربانی کرتے ہیں

( ١٥٤٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنَّى ، وَلَا يُصَلِّى الرَّكُعَنَيْنِ.

(۱۵۴۸۷) حضرت این عمر شینه مین عیدالانتی کی نماز پڑھے بغیر منی میں قربانی کرتے تھے۔

( ١٥٤٨٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلَتُ عَطَاءً ، قُلْتُ : إِنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالَ لِي ، بِمِنَّى : لَا تَذْبَحُ حَتَّى تُصَلِّى، قَالَ لِي مَ فَلَ لَيْتٍ قَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ. تُصَلِّى، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنْى إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۴۸۸) حفرت لیف والیمی فی میں کہ میں نے حضرت عطاء والیمی نے دریا فت کیا کہ حضرت عبدالکریم والیمی نے منی میں مجھ سے فرمایا کہ نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی نہ کریں؟ حضرت عطاء والیمی نے ارشاد فرمایا کہ پابندی منی والوں کے لیے ضروری نہیں بلکہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ راوی والیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد والیمی سے دریا فت کیا؟ آپ والیمی حضرت عطاء والیمی کی طرح ارشا وفرمایا۔

( ١٥٤٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ ، قَالَ لِي قَائِلٌ : صَلِّ الرَّكُعَيِّنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَقَالَ : لِيَّسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنِّى ، إِنَّمَا صَلَاتُهُمْ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعٍ .

(۱۵۳۸۹) حضرت عبدالملک ولیلی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیلی گے دریافت کیا کہ مجھے سے ایک شخص نے کہا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے عید کی نمازادا کرلو؟ حضرت عطاء ولیلی نے فرمایا کہ منی والوں پرعید کی نماز نہیں ہے،ان کی نماز تو منی میں تھہرنا ہی ہے۔

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، وَعَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ صَلَاةً بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ.

(۱۵۳۹۰) حضرت مجاہد،حضرت عطاء،حضرت طاؤس،حضرت سالم اورحضرت قاسم بِئِيَةَ فَرماتے ہیں کہ قربانی والے دن منل میں عید کی نمازنہیں ہے۔

( ١٥٤٩١) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ٱنَّهُمَا صَلَّيَا بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ يَنْحَرَا.

(١٥٣٩١) حضرت ابراہيم پيشيد اور حضرت عبدالرحلن بن الاسود ريشيد نے منی ميں قربانی قبل عبد کی دور کعتيں ادا فرما کيں۔

(١٥٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ الرَّكُعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ منَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِى فِطْرٍ ، وَلَا أَضْحَى.

(۱۵۳۹۳) حفرت سعید بن المسیب ویشی فرماتے ہیں کہ جوشن قربانی کررہا ہے اس پر قربانی سے پہلے عید کی دور کعتیں واجب ہیں،اور جوقربانی نہیں کررہااس پرلازم ہے کہ وہ منی میں حاضر ہو،اوران کا گمان تھا کہ انہوں نے عیدالفطراور عیدالانتی کی نماز ہے قبل محدہ نہیں کیا۔

# ( ٤٠١ ) من قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ

# ایام تشریق کھانے ، پینے کے دن ہیں

( ١٥٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بن عبد الأعلى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إلَى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَيَّامَ مِنَّى وَهُوَ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ. يُنَادِى : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ.

(احمد ٩٢ - ابن خزيمة ٢١٣٧)

(۱۵۳۹۳) حضرت مسعود بن تھم چیشیوں کی والدہ جیستہ فرماتی ہیں کہ گویا کہ دہ منظراؔ ج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایا م تشریق میں حضرت علی چھٹو حضورا قدس مُٹِلِفِیکُؤِج کے خچر پرسوار سیندا دے رہے تھے کہ: آگاہ ہو جاؤ حضورا قدس مُٹِلِفِکُؤُجُ ارشاد فرماتے ہیں کہ: بیروزے رکھنے کے دن نہیں ہیں بیکھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٤ ) حَلَّتُنَا سَلاَّمْ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِمِنَّى ، فَأْتِينَا بِطَعَامٍ فَتَنَحَّى ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ :اطْعَمْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ ، قَالَ فَأَفْطَرَ.

(۱۵۳۹۳) حضرت ابوالشعثاء ولیٹی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ مٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر نئارڈنٹا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھاٹالا یا گیا تو حضرت ابن عمر بڑارڈنٹ بیچھے ہٹ گئے اور فر مایا کہ میراروز ہ ہے،ان کوفر مایا کھا بیئے بیکھانے ، پینے کے دن ہیں ،تو انھوں نے روز ہ افطار کرلیا۔

( ١٥٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونْسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَيَّامُ النَّشُرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ.

(۱۵۳۹۵) حفرت حسن طِیْتِی فرماتے ہیں کہ ایا م تشریق کھانے اور ذکر کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَجَرِرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :هُنَّ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبِ.

(۱۵۳۹۲) حضرت حسن بن عبیدالله بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشید سے ایا م تشریق میں روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیشید نے فرمایا کہ حضرت مسروق بیشید فرماتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٧ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بُدَيْلَ بُنَ وَرْقَاء الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلِ أَوْرَقَ يُنَادِى أَيَّامَ مِنَّى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُوْبٍ. (طبراني ٣٢٣)

(۱۵۳۹۷) حفزت جعفر جانٹی کے والد سے مروی ہے کہ حضورا قدس میٹائٹی کے شخصت بدیل بن ورقاءالخز ا کی رہی ٹیو کو کا یام منی میں بھیجا کہ منادی کردوکہ ہیکھانے ، بینے کے دن ہیں۔ ( ١٥٤٩٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَلَّتَنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقُ فَأَمَرَنِى أُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ.

(۱۵۳۹۸) انصار کے ایک شخص سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرَافِظَةَ نے ایا م تشریق میں مجھے بھیجااور حکم دیا کہ میں لوگوں میں منادی کروادوں کہ پیکھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ. (احمد ٣/ ٣٥٥ ـ دارمي ١٤٦١)

(۱۵۳۹۹) حضرت بشَر بن تحیم آدائو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفِیَّا آغِ ایام تشریق میں خطبہ دیااور فر مایا: جنت میں صرف مؤمن مخص داخل ہوگا ،اورایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ خَلَدَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ :بَعَثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ.

(عبد بن حميد ١٥٦٢)

(۱۵۵۰۰) حضرت عمر بن خلدہ انصاری پرتیمالہ کی والدہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُرَافِقَائِیَا نے حضرت علی بڑی تھے۔ منادی کردیں کہ: ایام تشریق کھانے ، پینے اور بیوی سے محبت کرنے کے دن ہیں۔

( ١٥٥٠١ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، غَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عِن عطاء قَالَ :كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشُوِيقِ بِمِنَّى ، ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا.

(۱۵۵۰۱) حضرت عطاء مِلِیُّیلِ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منی میں ایا م تشریق کے روزے رکھا کرتے تھے پھر ہمیں اس مے منع کر دیا گیا۔

( ١٥٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَسَلَّمَ أَمْرَهُ يُنَادِى أَيَّامَ التَّشْوِيقِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

(نسائی ۲۸۷۲ احمد ۱۳۵۰ (۳۵۰)

(۱۵۵۰۲) حضرت عبدالله بن حذافه والتي فرماتے ہيں كەحضوراقدس مِيَّرُفِيْفَةَ نے ايام تشريق ميں مجھے علم فرمايا كه بيس منادى كروادوں كه: بيكھانے ، پينے كے دن ہيں۔

( ١٥٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ. (ابن ماجه ١٤١٩ـ احمد ٢/ ٢٢٩)

(١٥٥٠٣) حضرت ابوهريره والتي عروى ب كه حضورا قدس مُطِلِقَ فَظَ في ارشاد فرمايا: ايام تشريق كهاني ، پينے كون بين

- ( ١٥٥٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : أَيَّامُ التَّشُويِقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُبِ.
  - (١٥٥٠٨) حضرت محدين ابواملي ويطيؤ فرمائت مين كدايام تشريق كهان ، بينے كردن ميں۔
- ( ١٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبيه ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُ أَهْلِ الإِسْلَامِ وهِنْ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ.
- (۱۵۵۰۵) حضرت عقبہ بن عامر والوں سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَظَیَّم نے فرمایا: عرف، قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، پیکھانے پینے کے دن ہیں۔

# ( ٤٠٢ ) في المحرم يُقَرِّدُ بَعِيرَةُ هُلُ عَلَيهِ شَيء

# محرم اگراپنے اونٹ کی چچڑیاں صاف کردے تو کیااس پر چھالازم آئے گا؟

- ( ١٥٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : عِيسَى ، أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُقَرِّدَ يَعِيرَهُ.
- (۱۵۵۰۲) حفرت عیسیٰ پریشیز سے مروی ہے کہ حفرت علی جائز نے محرم کوا جازت دی ہے کہ وہ اپنے اونٹ کی چچڑیاں صاف کر لے۔
- ( ١٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَهِيرَهُ.
- (١٥٥٠٤) حضرت ابنعباس تفار شادفر ماتے بیں كەمرم اگراپ ادنكى چپڑياں صاف كرے توكو كى حرج نہيں ہے۔ (١٥٥.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.
  - (۱۵۵۰۸) حفرت ابراجیم ولیشوا ہے بھی بہی مروی ہے۔
- ( ١٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُدَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطّينِ.
- (١٥٥٩) حضرت ربيعه بن عبدالله بن حديم ويطفط فرمات إلى كه من خصرت عمر بن الخطاب والثير كومقام سقياء مين حالت
- ر معلی میں اور میں اور میں میں میں میں ہوئے ویکھا، اور وہ اس کوئی میں طار ہے تھے۔ احرام میں اور نے کی چچڑ یاں صاف کرتے ہوئے ویکھا، اور وہ اس کوئی میں طار ہے تھے۔
- ( ١٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِى عَنْهُ الدُّودَ ويحلمه ، فَقَالَ :قَرِّدُ ، وَحَلِّمُ ، وَٱلْقِ الدُّودَ ، عَنْ بَعِيرِكَ.
- (١٥٥١٠) حضرت حجاج براثين فرمات بيل كدحفرت عطاء براثين سے ايك فخص نے دريانت كيا كداونت كى چجرايال صاف

کرتے ہوئے اگر کیڑا یا بوی چیڑی نکل آئے؟ فرمایا کہ چیڑیاں صاف کرواور بوی چیڑی کوبھی اور کیڑے کوبھی اونٹ سے دور پھینک دو۔

(١٥٥١١) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ : أَقَرَّدُ بَعِيرِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.

(١٥٥١) ايك فخص نے حضرت عطاء ويليون سے دريافت كيا كه حالت احرام ميں اپنے اونٹ كى جچر ياں صاف كرسكتا ہوں؟

آپ پیشینا نے فر مایا کہ ہاں حضرت ابن عمر شاہی کیا کرتے تھے۔

( ١٥٥١٢ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ سالت : مُجَاهِدٌ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُفَرِّدُ بَعِيرَهُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ. (١٥٥١٢ ) حفرت حماد بن ابي الدرداء بالطيئ فرمات بين كه مِن في حضرت مجامِد بالنظية سے دريا فت كيا كه محرم فخض اونث كي

چریاں صاف کرسکتا ہے؟ آپ مضط نے فر مایا کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَمِيمَ أُ.

(١٥٥١٣) حفرت قاسم يطيخ حالت احرام مين اونث كي چچر يال صاف كرنے كونا پيندكرتے تھے۔

( ١٥٥١٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا ، قَالَ :فَنَحَرَّهَا ، فَقَالَ :كُمْ قَتَلْت فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ ، أَوْ حَمْنَانَةٍ.

(۱۵۵۱۳) حضرت عکرمہ پر اللہ اونٹ کی چچڑیاں صاف کرنے کو ٹالپند کرتے تھے، حضرت ابن عباس ٹی پوئٹن نے آپ کوفر مایا کہ اونٹ کو ذیح کرو، انہوں نے اس کو ذیح کردیا، حضرت ابن عباس ٹیکٹوئن نے فر مایا کہ تو نے اس کی کھال پر کتنی چچڑیاں مار دی ہیں؟

( ١٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ : الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيَطُلِيهِ بِالْقَطِرَانِ.

(۱۵۵۱) حضرت ابوالشعثاء پیشین فرماتے ہیں کہ محرم اپنے اونٹ کی چچڑیاں صاف کرسکتا ہے، اور اس پر قطران ( درخت کے چوں ہے بنی ہوئی ایک خاص دوا) مل دے۔

( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٥٥١٧) حفرت ابن عباس بي وهن فرمات بي كداس ميس كو كى حرج نبيس ب-

( ١٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنُ زَكْرِيَّا بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

(١٥٥١٤) حضرت جابر بن عبدالله الله الله واقع من كمرم البين اونث كي ججيزيال صاف كرسكتا ب-

# ( ٤٠٣ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَتَلَهُ وَهُو مُحْرِمُ

# حالت احرام میں اگر چچڑی وغیرہ کو مار دے

( ١٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : فَتَلْت قُرَادًا ، أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ:تَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا.

(۱۵۵۱۸) حضرت ابن حرملہ پریشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید دینٹیز سے کہا کہ میں نے حالت احرام میں چپڑی یا ٹڈی کو مارڈ الا ہے،حضرت ابوسعید دیاٹیئونے مجھ سے فرمایا کہ مجبورصد قد کردے، کمجوراس سے بہتر ہے۔

( ١٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلًا ، عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ ، بَلْ نَوَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ.

(۱۵۵۱۹) حضرت قاسم پریشیلانے ایک محض ہے دریافت کیا کہ محرم اگر چچڑی کو مارڈ الے؟ اس نے فرمایا تھجور بلکہ نصف تھجور چچڑی ہے بہتر ہے، بلکہ تنظل بھی چچڑی ہے بہتر ہے۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ يُطْعِمُ كَفَّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقِ ، أَوْ تَمْرِ

(۱۵۵۲۰) حضرت صعمی ویشید فرماً تے ہیں کہ محرم اگر چچڑی کو مارڈ الے تو وہ گندم ، آٹا یا کھجور میں سے ایک منحی صدقہ کردے۔

( ١٥٥٢١ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، سنل ، عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ.

(۱۵۵۲۱) حضرت عکرمہ طِیٹیئ ہے دریافت کیا گیا کہمم اگر بڑی چچڑی کومارڈ الے؟ فرمایا کہ روٹی کا مکڑ اصد قد کر دے۔

# ( ٤٠٤ ) من قَالَ عَمْلُ الصَّيْدِ وَخَطَوْهُ سَوَاء

جان بوجھ کرشکار کرنے والا اور غلطی ہے کرنے والا دونوں برابر ہیں

( ١٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحُكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۲) حضرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ جان بو جھ کر شکار کرنے والا اور غنطی ہے کرنے والا دونوں پریجی حکم لگایا مل پرنگا

> ( ١٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمْدِ. ( ١٥٥٢٣ ) حضرت عطاء بِيَشِيرُ سے بھی بہی مروی ہے۔

( ١٥٥٢٤ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلُظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأْ كَي يَتَّقُوا.

(۱۵۵۲۴) حفرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ جزاء جان بوجھ کر شکار کرنے والے پڑتھی ،کیکن یہی حکم غلطی ہے کرنے

والے پر بھی لگادیا تا کہ لوگ اس سے احتیاط کریں۔ ( ١٥٥٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۲۵) حضرت ابراہیم براثینے فرماتے ہیں کہ جان یو جھ کراور تعظی ہے شکار کرنے والے دونوں برابر ہیں ،ان پریم حکم لگایا

( ١٥٥٢٦ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ يحكم عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۷)حضرت عمر تفاثیر نے (عاملین کو ) لکھا تھا کہ جان بو جھ کراور بھول کرغلطی ہے شکار کرنے والا دونوں برابر ہیں ۔

( ١٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا محبوب الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ مِنْلَهُ.

(١٥٥٢٤) حفرت عمر والثي سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ نُبُنْت ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا ، إِنَّمَا يُحُكُّمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ خَطَأً وَنَبَنْت ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحُكُّمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً ، إِنَّمَا يُحُكُّمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا.

(۱۵۵۲۸) حفرت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ خبر دی گئی کہ حضرت مجاہد پیشید فرماتے ہیں کہ جو جان بو جھ کرشکار کرےاس پر حکم نہیں لگایا جائے گا بھم اس پرلگایا جائے گا جو تعلقی ہے کرے ،اورخبر دی گئی ہے کہ حضرت طاؤس میشین فر ماتے ہیں کہ جونسطی ہے شكاركرے اس پر حكم نہيں لكايا جائے گا، جو جان بوجھ كركرے اس پر حكم لكايا جائے گا۔

( ١٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمِ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاء لَمْ يُحْكُمْ عَلَيْهِ خَطًّا ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمَّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۲۹) حفزت سالم، حفزت قاسم، حفزت عطاء، حفزت طاؤس اور حضرت مجابد بين المراتي ميں كه اگر محرم غلطي ہے

چھپکل یا نڈی مارد ہے تو اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا ،اواگر جان بوجھ کر مارڈ الے تو پھراس پرحکم لگایا جائے گا۔

( ١٥٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأْ شَيْءٌ.

(۱۵۵۳۰) حضرت ابن عباس بیندهنمارشا دفر ماتے ہیں کی ملطی ہے شکار کرنے والے پر پیجی نہیں ہے۔

( ١٥٥٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْخَطَأْ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۳۱) حضرت عطاء مِلِین فر ماتے ہیں کہ ملطی ہے اور جان بوجھ کر کرنے والے دونوں برابر ہیں۔

( ١٥٥٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ يُونِس ، عن الِحسن قَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۳۲) حفرت حسن ويفيد بھی يبي فرماتے ہيں۔

# ( ٤٠٥) من قَالَ يَتَعَجَّلُ إلَى مِنَّى منيٰ كى طرف جلدى جانا

( ١٥٥٣٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْت هشَامًا يَتَعَجَّلُ.

(۱۵۵۳۳) حفرت هشام مرتشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن برتشید کولوگوں سے ایک دن بہلے منیٰ کی طرف جلدی جاتے ہوئے دیکھا،اور میں نے حضرت هشام برتشید کوبھی جلدی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٥٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ التَّعَجُّلِ إِلَى مِنَّى قَبْلَ التَّرُوبِيَةِ بِيَوْمٍ، فَلَمْ يَرَ بِلَلِكَ بَأْسًا.

(۱۵۵۳۴) حضرت حجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء دیشید سے یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے منیٰ کی طرف جلدی جانے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دیشید نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٥٥٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٥٥٣٥) حضرت ابان بن عبد الله ويشيؤ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤٠٦ ) في غسل حَصَى الْجِمَارِ جمرات كى كنكر يول كودهونا

( ١٥٥٣٦ ) حَلَّثْنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أكون مَعَ سَالِمٍ ، وَمَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلاَ حَصَى الْجِمَادِ.

(۱۵۵۳۷) حضرت خالد بن ابی بکر ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم ویشید اور حضرت عبید الله بن عبد الله ویشید کے ساتھ تھا میں نے آپ دونوں کو جمرات کی کنکریاں دھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٥٥٣٧) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلَتِ الرُّهُرِيَّ أَغْسِلُ حصَى الْجِمَارِ؟ قَالَ: لَآ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَلَدَّ. ( ١٥٥٣٧) حفرت معمر ولِيَّيَّةُ فرمات بين كه مِن في حفرت زبرى ولِيَّةُ سے دريافت كيا رى كرنے والا كنكريوں كودهو يَ؟ آپ نے فرمايا كنبيں ہاں البتة اگركوئى نجاست وغيره بوتودهو لے۔ ( ١٥٥٣٨ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ.

(۱۵۵۳۸) حضرت قاسم ویشید: جمرات کی کنگریوں کو دھویا کرتے تھے اور پھران کو پکڑ کرری کرتے ۔ ہاتھ دھویا کرتے تھے پھروہ ان کنگریوں کواس طرح پکڑیلیتے اور دمی فرماتے ۔

( ١٥٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُورِّعِ بْنِ مُوسَى ، سَمِعَ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، أَنَهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجِهَارِ.

(١٥٥٣٩) حفرت معيد بن جبير ويطيط كنكر يول كودهوت تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لاَ تَغْسِلُهُ.

( ۱۵۵۴ ) حضرت ابن جریج پیشینهٔ فرمائتے ہیں کہ میں گئے حضرت عطاء پیشینہ سے اس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ پیشینہ نے فرمایا کہ مت دھوؤ۔

( ١٥٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَادِ . (١٥٥٣ ) حضرت طاؤس يرهيوا پن والدين قل كرتے ہيں كده جمرات كى تكريوں كودهو يا كرتے تھے۔

(٤٠٧) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَقْضِيهِ، أَوْ يَهْرِيقُ دَمَّا

جمرات كى رمى كرنا بھول جائے تواس كى قضاء كرے گايا قربانى ( دم ) لازم آئے گى؟ ( ١٥٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مِعَنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُنْمَانَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى فَكَيْفَ لَا يُقْضَى الرَّمُنُ.

(۱۵۵۴۲)حفرت ابان بن عثمان ویشید فر ماتے ہیں کہ نماز کی قضاء کی جاتی ہے تو پھر جمرات کی رمی کی کیوں نہ کی جائے؟۔

( ٤٠٨) من كان يَقُولُ يُلَبِّي إِذَا انْبَعَتُتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب سواری پرسوار ہو کر چلے تو تلبیہ پڑھے

(١٥٥٤٣) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِه بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا ، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى.

(۱۵۵ مرت ابوجعفر مِلِیَّن ہے مر وی ہے کہ حضور اقدس مِلِیِّن نَظِیْنَ کَیْ اِن مِنْ مِنْکُواَلَی ، جب سواری پرسوار ہوکر چلے تو تلبیبہ پڑھا۔

- ( ١٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مَعَنُ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُو ٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۳۳) حضرت خالد بن ابو بکر چیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد پیشین کو ذوالحلیفیہ کی مسجد سے سواری پر سوار ہوکر جاتے وقت تلبیبہ پڑھتے ہوئے ویکھا۔
  - ( ١٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
  - (١٥٥٥) حفرت خالد ويشيئ نے حفرت سالم ويشينه كواس طرح كرتے ہوئے ويكھا۔
- ( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ. (مالك ٢٩)
- (۱۵۵۳۷) حفرت عروہ وی پی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنِلِقَظَیَّ نے مجد ذوالحلیفہ میں نمازادافر مائی، پھر جب مجد کے ایک طرف آپ کی سواری تیار کی گئی تو آپ مِنِلِقَظِیَّ نے تلبیہ پڑھا۔
- ( ١٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا الْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَى، وَكَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّى حَتَّى تَأْتِى الْبَيْدَاءَ. (بخارى ١٥٥٣ـ مسلم ٢٧)
- (۱۵۵۳۷) حفرت ابن عمر منی دین جب سواری پر سوار ہو کر چل پڑتے تو تلبیہ پڑھتے ،حفرت عاکثہ منکاہ یونا جب تک مقام بیداء نہ پہنچتیں تلبیہ نہ پڑھتیں ۔
  - ( ١٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا.
  - (۱۵۵۴) حضرت خیشه ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائیز پیند کرتے تھے کہ جب سواری پرسوار ہوں تو تلبیہ پڑھیں۔
- ( ١٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَتِّي.
- (۱۵۵۴۹) حفزت رجاء طِیْفیز سے مروی ہے کہ حفزت علقمہ طِیْفیز جب سواری پرسوار ہوئے تو تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ، پھروہ سواری پر بیٹھے ہوئے تکبیہ پڑھتے رہے۔
- ( ١٥٥٥٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۰) حضرت ابن عمر نئی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَّا نے جب رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے اور سواری آپ مِنْفِظَیَّا کو لے کرچلتی آپ مِلِفَظِیَّا نے مقام ذوالحلیفہ سے تلبیہ پڑھتے۔

# ( ٤٠٩ ) في رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ مَنْ كَرِهَهُ

### جوحفزات رات میں جمرات کی رمی کرنے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْمَى الْجِمَارُ لَيْلًا.

(۱۵۵۵) حضرت حسن ویشیز رات میں رمی کرنے کو ناپیند فرماتے تھے۔

( ١٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ رَمْىَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵۲) حضرت عروه دی پنو رات میں رمی کرنے کو ناپیند سمجھتے تھے۔

( ١٥٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، أَن أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ الْمُخْتَارِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَخَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ يَضَعُ لَيُلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ جَانَتَا مِنَّ مِنَ اللَّيْلِ فَرَمَتَا الْجَمْرَةَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ أَنُ تَقَضَيا شَيْئًا.

(۱۵۵۳) حضرت نافع بیشید سے مروی ہے کہ حضرت امسلمہ بنت المخار جین حضرت عبداللہ بن عمر تفکیۃ بن کے صاحبز او ہے کی المیت حسن انہوں نے مزولفہ میں بچہ جنا، حضرت صفیہ بینیان کے ساتھ وہ رات اورا گلے دن کی رات وہاں پیچھے ہی رکی رہیں، پھروہ دونوں رات کومٹی آئیں اور زمی کی ، حضرت عبداللہ بن عمر میں پینون نے ان کے اس عمل پرکوئی کیرنہ فر مائی اور نہ ہی ان کوکسی چیز کے قضا کرنے کا حکم فر مایا۔

( ١٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُرْمَى الْحِمَارُ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کدرات کوری جمار نہیں کی جائے گ۔

# ( ٤١٠ ) من رخص فِي الرَّمْيِ لَيْلاً

## جوحضرات رات میں رمی کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ خُجَّاجًا فَيَرعَونَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِينُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵) حضرت ابن سابط میشید ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹر کج کے لیے تشریف لاتے اور اپنی سواریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ ویتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔ لیے چھوڑ ویتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔

( ١٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْمِى مَغْرِبَانِ الشَّمْسُ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغْرُبْ.

- (۱۵۵۵۲) حفزت عمر و پایٹیوئے سے مروی ہے کہ مجھے اس مخف نے خبر دی جس نے از واج مطہرات میں سے بعض کومغرب کے وقت رمی کرتے ہوئے دیکھا۔
- ( ١٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : الْكَرِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدُ رَاعِيًّا ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ نَاسِيًّا يَرْمِيَان الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ.
- (۱۵۵۵) حضرت عطاء پیشیؤ اور حضرت طاؤس پیشیؤ فرماتے ہیں کہ کرایہ پر جانور دینے والا چرواہانہ پائے ، اور آ دمی مجمول جائے تو یہ دونوں رات میں رمی کر سکتے ہیں۔
  - ( ١٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلًا ، وَلَا يَبِيتُونَ.
    - (۱۵۵۸) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ چروا ہے رات میں رمی کرتے تھے اور رات وہاں نہیں گزارتے تھے۔

# ( ٤١١ ) في وقت الدُّنْعَةِ مِنَ الْمُزْدِلِفَةِ

#### مز دلفہ سے جانے کا وقت

- ( ١٥٥٥٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى أَسُفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبُلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
- (۱۵۵۵۹) حفرت جابر دہنی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّنقَطَةَ مزدلفہ میں ہی تھبرے رہے یہاں تک کانی روشنی ہوگئی ، پھر آپ مِلِنفظیَةَ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ ہے نکل گئے۔
- ( ١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعَ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ : أَيَّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، ثُمَّ النَّاسُ أَضُورُ اللَّهُ النَّاسُ الْعَبِرَةُ بِمِحْجَنِهِ.
- (۱۵۵۷) حفرت جبیر بن الحویرث ویشیئ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق ویشی کو قوح پر کھڑ ہے ہوکریے فرماتے ہوئے ساکہ: اے لوگو! مبح کرو، پھر یہاں سے نکلو، گویا کہ میں آپ ویشی کی ران کی طرف دیکھ رہا جو ڈنڈ سے ساکہ دیکھ کے دیا ہور ہی تھی۔ ڈنڈ سے سام دیکھ کے دیا ہم دور ہی تھی۔
- ( ١٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الشَّغْفَاءِ ، قَالَ : وَقُتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ جِينَ تُبْصِرُ الإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.
- (۱۵۵۱) حضرت ابوالشعثاء ولیلیا فرماتے ہیں کہ مزدلفہ سے نگلنے کا وقت ،جیسا کی سی قوم کی صبح کی نماز ، یہاں تک کہ اونٹ کی پوشید ہ چیزیں اس کونظر آنے لگیس۔

( ١٥٥٦٢ ) حَدَّثَنَا سُّفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدُفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ومن المزدلفة بعد طلوعها فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ ، أَخَّرَ الَّيْق مِنْ عَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَدَّمَ الَّتِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۵۵۲۲) حضرت طاؤس پیشین سے مروی ہے کہ جالمیت والے عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے اور مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد ، اللہ تعالی نے اس کو (عرفات) مؤخر فرما دیا اور اس کو (مزدلفہ) مقدم کردیا ،عرفات کوغروب مثمن تک مؤخر فرمادیا اور مزدلفہ سے جانے کوسورج نکلنے تک۔

( ١٥٥٦٢ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمْرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ وَقَفَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِجَمْعِ فَاسِفْر ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ تنتظر أَفِعْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ ، وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ.

(۱۵۵۷۳) حضرت نافع بیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر ٹنکھٹن مز دلفہ میں تشہرے، پھر وہ چل پڑے، حضرت ابن عمر ٹنکھٹن نے فر مایا: کیا سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے ہو؟ یا جاہلیت والا کام کرنا ہے؟ پھر حضرت ابن عمر ٹنکھٹن نکلے تو لوگ ان کے جانے کے بعد گئے۔

( ١٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْفَدَاةِ.

(١٥٥١٣) حضرت عبدالله والثور ولفه سے مسافروں کی صبح کی نماز پڑھنے کی مقدار میں نکلے۔

( ١٥٥٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنَّ يُصَلِّى ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ. (١٥٥٦٥) حضرت ابن زير مُن هِمَا فرماتے بي كسنت ج مِن سے بيت كمنماز پڙهى جائے ، پير فجركى نماز كے بعدون كے

چك دار ہونے تك مزدلفد ميں ظهرا جائے جب خوب روتنى ہوجائے تو پھر نكلے۔ ( ١٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(١٥٥٦٦) حضرت جابر ولي فرمات مي كدسورج نكلّنے سے پہلے مزولفہ سے جايا جائے گا۔

( ١٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَكْحَيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمرو، عَنِ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ:الدفعة مِن جمع طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٥٥٧ ) حضرت ابن زبير تناوش ہے بھی يہی مروک ہے۔

( ١٥٥٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٥٥٦٨) حضرت طاوَس بِالْيُو سے بھی يجي مروى ہے۔

( ١٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً ،

(۱۵۵۲۹) حضرت این عمر منی دینی فرماتے ہیں کہ ضبح کی نماز ادا کرنے کی مقدار میں نکلے، نہ بہت جلدی نہ بہت تا خیرے۔

# ( ٤١٢ ) في الذكر فِي الطُّوَافِ

### دوران طواف ذكركرنا

( ١٥٥٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ القَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

( ۱۵۵۷ ) حضرت عائشہ ٹنکامٹیر فاقر ماتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا طوائب اور صفاومروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔

( ١٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ١٨٨٣ـ احمد ٦/ ١٣٩)

(۱۵۵۷)حفرت عائشہ ٹنکھنانا سے ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤١٣ ) في حصى الْجِمَارِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ جمرات كى رمى كے تعلق جو دار د ہواہے؟

( ١٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ القيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، قَالَ : مَا تُقُبُّلَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ.

(۱۵۵۷۲) حضرت ابوسعیدالخدری دانش فرماتے ہیں کہ رمی میں جو کنگریاں قبول ہوجاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔

( ١٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَهِ ، فَقَالَ :مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلولَا ذُلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ تَبِيرِ .

(۱۵۵۷) حضرت ابوالطفیل مراشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرتُ ابن عباس بیند بنن سے عرض کیا کہ لوگ اسلام اور جابلیت دونوں میں رمی کرتے تھے، آپ بڑا ٹی نے فرمایا کہ جو کنگریاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہاں تو کنگریوں کا ایک پہاڑ (بڑاؤ ھیر) ہوتا۔

# ( ٤١٤ ) فيمن ساق هَدْيًا وَاجبًا فَعَطِبَ أَيَّأُكُلُ مِنْهُ ؟

جوواجب صدى كوم النكے پھروه صدى تھك جائے تو كيااس كوذئ كركے كھاسكتا ہے؟ ( ١٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ : لَا يَأْكُلُ مِنْهُ

- ( ۱۵۵۷ ) حضرت سعید بن جبیر رہائٹے وا جب هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہاس کومت کھائے اوراس پراس کی جزاء ہے ،اور نقلی هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہاس کو کھالے۔
- ( ١٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتْ ، قَالَ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ لَأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ.
- (۱۵۵۷) حضرت عطاء میضید اس شخص کے متعلق فریاتے ہیں جواونٹ کو ہائے پھروہ راستہ میں تھک جائے کہ اس میں سے کھا لے اور دوسروں کو کھلابھی دیے اور صدقہ کردیے، کیونکہ اس پراب اس کا بدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ ِ:إذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
- (۲۵۵۷) حضرت عبداللہ جائے فرماتے ہیں کہ جب صدی واجب کووہ ہائے اور وہ تھک جائے تو اس کو کھالے اور دوسروں کو کھلا دےاوراس پراس کابدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُلُّ وَأَبْدِلْ إِذَا عَطِبَ الْهَدْىُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجَبًا.
- (۱۵۵۷) حضرت معید بن جبیر ولینی فرماتے میں کہ اگر صدی کا جانو رتھک جائے تو اس کو ذبح کر کے کھالے اور اگر وہ صدی واجب ہے تو اس کا بدل دے دے۔
- ( ١٥٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتِ إِنْ أَزُخَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَىءَ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا ، ثُمَّ أَغْمِسُ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا وَاجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُلُ وَمُنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهل رُفْقَتِكَ. (مسلم ٩٦٢- ابوداؤد ١٤٦٠)
- (۱۵۵۷) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس نیکڑ فیے ٹیے اٹھارہ (۱۸) اونٹ ایک آ دی کود ہے کرروانہ کیا اوراس کے متعلق ہدایات دیں ، وہ چلا اور پھرلوٹ کر آیا اور کہا اور عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی اونٹ راستہ میں تھکن سے چور ہوجائے؟ آپ میل فیصیح نے ارشاد فر مایا کہ اس کوذئے کر کے اس کے نعل کوخون میں ڈبود و ، اور پاؤں کو چبرہ کی جانب ۃ ال دو، آیا اور آیے کے ساتھی اس میں سے نہ کھائیں (باقی لوگ کھائیں)۔
- ( ١٥٥٧٩ ) حَلَّتُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ :انْحَرُّهُ وَاغْمِسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُهِ هُ.

(۱۵۵۷) حضرت ناجیدالخزاعی و افغ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرْافَظَةَ إِلَّر کوئی اونٹ راستہ میں تھک جائے تو کیا کروں؟ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا: اس کوذئ کر کے اس کے تعلی کوخون میں ڈبود سے اوراس کولوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔

( . ١٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بن سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذُوَيْبَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُنِ ، فَيَقُولُ : إِذَا عَطِبٌ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيت عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرُهَا ، ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبُ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تُطْعِمْ مِنْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. (ابن ماجه ٢٠٥٥ ـ احمد ٣/ ٢٢٥)

(۱۵۵۸) حضرت ابن عباس تفاید بن سے مروی ہے کہ حضرت زؤیب الخزاعی دائٹو نے بیان فر مایا کہ حضور اقدس میلائٹی کا آئ ان کے ساتھ پچھاونٹ بھیجاور فر مایا: اگران میں ہے کوئی اونٹ حکن سے چور ہو جائے اور اس کے مرنے کا اندیشہ ہوتو اس کو ذرح کرلینا پھراس کے نعل کوخون میں ڈبودینا اور ان پاؤں کو چہرہ کی جانب کوڈال دینا، آپ اور آپ کے جماعت کے ساتھی اس میں سے پچھ نہ کھا کیں۔

# ( ٤١٥ ) من رخص فِي الْأَكْلِ مِنْ هَدْي التَّطَوُّعِ

# جوحفرات نفلی هدی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِى عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَ فِى الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتَهَا فَتَصَدَّفُت مِنْهَا بِطَائِفَةٍ وَرَجَعْت إلَيْهِ بِبَعْضِهَا فَأَكَلَ ، وَلَمْ يُبْدِلْ.

(۱۵۵۸) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہاٹی نے میرے ساتھ نظی صدی کا اونٹ بھیجا، وہ راستہ میں ہی تھکن سے چور ہو گیا تو میں نے اس کو ذرج کر دیا اور اس کا گوشت ایک جماعت پرصد قد کر دیا، اور اس کا کچھ گوشت اپنے ساتھ واپس لے کرآیا، آپ دہاٹی نے اس میں سے تناول فر مایا اور اس کا بدل بھی ادانہ فرمایا۔

( ١٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ.

(۱۵۵۸۲) حضرت عبدالله والتي سے دریافت کيا گيا که اگرنقلي هدي کا جانور راسته مين تھکن ہے چور ہوجائے؟ آپ والتي نے فرماياخود کھاؤاور دوسروں کو کھلاؤاور آپ پراس کا بدل لازمنہيں ہے۔

( ١٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ. (۱۵۵۸۳) حضرت عطاء طِیْتُطِیْهٔ فر ماتے ہیں کہ نفلی هدی ، حج تمتع کی هدی ،رو کے جانے کی هدی اور نذر کی هدی کھا کتے ہواگر اس کومتعین نہ کیا ہو۔

( ١٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سالم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْكَلُ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ.

(۱۵۸۴) حضرت سعید بن جبیر دیشیهٔ فر مات میں که حدی تمتع اورنفلی حدی کے گوشت کو کھالو۔

# ( ٤١٦ ) في الرجل يَبْتَدِءُ الطَّوَافَ تَطَوَّعًا

# کوئی شخص نفلی طواف کرنا شروع کرے

( ١٥٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَنَمَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ.

(۱۵۵۸۵) حضرت ابن عباس پنی پین ارشا دفر ماتے ہیں کہ صدقہ کرنا ( نفلی عبادت ) نماز ، روز ہ اور طواف ( اگر نفلی ہوں تو ) اگر جا ہوتو پورا کرلواورا گر جا ہوتو ختم کر دو۔

( ١٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةً ، وَابْنِ سِيرِينَ فِى الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يَفْطَعُهُ ، قَالُوا :يَقْضِى طَوَافَهُ.

(۱۵۵۸ ) حضرت حسن، حضرت قیادہ، حضرت ابن سیرین بیٹی اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جونفلی طواف شروع کردے پھراس کونا کممل ختم کردے کہ وہ اس طواف کی قضا کرہے۔

( ١٥٥٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا حَضَرَتْ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقَطَعُ طَوَافَك ، ثُمَّ صَلِّ ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِك.

(۱۵۵۸۷) حضرت ابرا ہیم پایٹی؛ فر ماتے ہیں کہا گرطواف کے دوران فرض نما ز کا وقت ہوجائے تو طواف کوچھوز کرنما زیڑھے، پھرطواف کے جتنے چکرر ہ گئے ان کو پورا کر لے۔

( ١٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ شِنْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاسْتَقْبِلُ.

(۱۵۵۸۸) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بهتینیم فر ماتے ہیں کداگر چاہوتو ای طواف کو پورا کرلواوراگر چاہوتو دوبار ہ نیاطواف کرلو۔

( ١٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ.

- (۱۵۵۸۹) حضرت سالم پیشینه صفا ومروه کی سعی کرر ہے بتھے کہ نما ز کا وفت ہو گیا تو انہوں نے نما زا دافر مائی پھرصفا ومروہ تشریف لے گئے اور جتنے چکررہ گئے تتھان کو پورا فر مایا۔
- ( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنِي عَلَى طَوَافِهِ.
- (۱۵۹۰) حفرت عبدالملک برائیلی مکر مرے شیخ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشند کوطواف کرتے ہوئے دیکھااورنماز کاوتت ہوگیا،و ونما کو میں شامل ہوگئے، جب نماز مکمل ہوگئی توای طواف کوکممل کیا۔
  - ( ١٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِىَ. (١٥٥٩ ) حَشْرت ابن عَبَاس يَحَدِّنَا فِي الْنِي عَلَى مَا بَقِي چَكُرول كو يورافر مايا ـ
- ( ١٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشُوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّى رَكُعَيْنِ.
- (۱۵۵۹۲) حضرت سعید بن جبیر طِیْتُینْ نے طواف کے پانچ چکر لگائے تو نماز کاوفت ہو گیا تو آپ طِیٹینٹ نے نماز اوافر مائی پھر اپنے طواف کے باقی چکر کممل فر مائے اور دور کعتیں اوافر مائیں۔
- ( ١٥٥٩٣ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهِمٍ ، قَالَ بَعَثَنِى مُجَاهِدٌ فِى حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنِّى لَمْ أُتِمَّ طَوَافِى ، قَالَ :تَرْجِعُ فَتُتِمَّ.
- (۱۵۵۹۳) حضرت ابراہیم بن اساعیل بن درهم میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مجابد میشید نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جب کہ میں ان کے ساتھ طواف کرر ہاتھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ: میراطواف ابھی مکمل نہیں ہواہے، فر مایالوٹ کر پھراس کو پوراکرے۔
- ( ١٥٥٩٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَقُرُضُ لَهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ : يَقُطَعُ طُوَافَهُ وَيَسْتَأْنِفُ.
- (۱۵۵۹۳) حفنرت حسن برٹینیۂ اس کھخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس کو دوران طواف ضرورت پیش آ جائے ،فر مایا طواف کو حپھوڑ دے اور بعد میں نئے سرے سے طواف کرے ۔

( ٤١٧ ) من قَالَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةً عَرَفَةً ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ

جب آ دمی عرفات کی شام آئے تو وہ عرفات چلا جائے

( ١٥٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ كَانَ يَقَدُمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ

إِلَى عَرَفَةَ ، وَلاَ يُأْتِي الْبَيْتَ.

(١٥٥٩٥) حضرت طاؤس ويشين عرفه كيدن تشريف لات توعرفات آجات اور كعبدنه جاتي

( ١٥٥٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَقُدُمُ مُفْرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالَا :يَقِفُ مَعَّهُمْ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ يَوْمِ النَّفْرِ حِينَ يُودِّ عُ الْبَيْتَ.

(۱۵۵۹۱) حضرت حسن مظیما اور حضرت عطا وطینی فرماتے ہیں کہ جو تحف اکیلا آئے اور وہ لوگوں کو وقوف عرف میں پائے تو ان کے ساتھ وہاں وقوف کرے، پھر قربانی کا دن آئے تو ایک طواف کرے اور صفا ومروہ کی سعی کرے اس کے لیے طواف قد وم، طواف زیارت کی طرف سے کانی ہوجائے گا،اور اس پرواپس آئے وقت طواف وداع ہے۔

# ( ٤١٨ ) مَنْ كَانَ يَسُوقُ إِذَا قَرَنَ وَمَنْ رَخَّصَ فِي القِرَانِ

جب قران کرے توحدی چلائے اور جوحضرات قران میں اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٩٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ ، سُنِلَ عَنِ الَّذِى يَقُرِنُ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىّٰ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْىَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.

(۱۵۵۹۷) حفرت ابوجعفر ولیٹی ہے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو قران کرے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بات بہند ہے کہ قران کرنے والا جہاں سے احرام باندھے وہیں سے هدی چلائے۔

( ١٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ ، وَإِنْ شَاءَ أُجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ مَكَّةَ شَاةً.

(۱۵۵۹۸) حضرت عطاء طِینی ہے دریافت کیا گیا کہ اً کرکوئی شخص حج وعمرہ ملاکر کرے؟ فرمایا کہ اگروہ چاہے تو ھدی ساتھ چلائے اورا گر جاہے تو مکہ مکرمہ سے کوئی بکراوغیرہ خرید لیے۔

( ١٥٥٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَينِ بْنَ عِلِيٍّ قَرَنَا ، وَلَمْ يُهْدِيا.

(۱۵۵۹۹)حضرت شریح جینیجیدا ورحضرت حسین بن علی جیمه پینانے قران کیا اور حد کنہیں جیجی۔

( ١٥٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَا يُعْجِينِي القِرَانُ ، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَّتُعُ تُجْزِنُهُ شَاةً. (١٥٦٠٠) حضرت عَلَم بِيَّيَةِ فرماتَ عِبْ كَه مِجْصِقران لِبندنبيس بَهَمَّراس كَساته هدى كاجانور بو،اور تمتع كرنے والے كے ليے بكرى كافى ہے۔

( ١٥٦٠١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ صَالِحِ الْعُكْلِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّعْبِيُّ ، عَنِ القِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وبينهما مَا

اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّمَتُّع ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وبينهما مَا اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّجْرِيدِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، قُلْتُ :أَيُّهُا أَعْجَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ :التَّجْرِيدُ.

(١٠١) حضرت صالح العكلي ويثيية فرمات مين كه مين خرصرت فتعمى ويثيية سے حج قران كے متعلق دريا فت كيا؟ فرمايا احيما ہاوران کے درمیان جومیسر ہو، میں نے ان ہے تتع کے متعلق دریافت کیا؟ فرمایا اچھا ہے اوران کے درمیان جومیسر ہو، میں نے اکیلے حج کے متعلق دریافت کیا؟ فرمایا اچھا ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ میٹیلا کے نز دیک کون ساپسندیدہ ہے؟ فرمایا اکیلا مج کرنا،(ساتھ عمرہ نہ ملانا)۔

(١٥٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتُرِيَانِهِمَا مِنْ مُكَّةً.

(۱۵۲۰۲) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ قران اور تمتع کرنے والے کے لیے ایک ایک بکری کانی ہے ان کو مکہ مکرمہ

(١٥٦.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ اللِّهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقُ فَلَا يُعْجِبُهُ.

(١٥٢٠٣) حضرت ابن سيرين ويشيد فرمات بيل كرسب مين مجھے يه پيند ہے كة ران كرنے والا جب هدى چلائے تو احرام باندھ لے اور اگر حدی نہ جلائے تو کوئی پندیدہ نہیں ہے۔

( ١٥٦٠٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَله أَنْ يَقُرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ، فَقَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ.

میں نے کسی کواپیا کرتے میں نے نہیں ویکھا۔

( ١٥٦٠٥ ) حَرَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ

(۱۵۲۰۵)حضرت اسود مِیشِید نے حج قران فر مایا اور حدی کا جانو ریکه مکر مه سے خریدا۔

( ١٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَهُونَ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ.

(١٥٠١) حضرت معيد بن جبير طِيَّيَة بغير هدى كے جانور كے فج قران كونا پندكرتے تھے۔

( ١٥٦.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، أَوْ عَلِيٌّ بْنِ بَزِيمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۱۵۲۰۷)حضرت مجامد چیشیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

## ( ٤١٩ ) من كرة أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ غَيْرَ مُتُوضِيءٍ جوحضرات بِوضوجمرات كَيرَمِي كونا پسند مجھتے ہیں

(١٥٦.٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

البعداد على عيو وصور . (١٥١٠٨) حفرت قاسم ويفيد بوضوري كرنے كونا بهند بجھتے تھے۔

( ١٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً يَكُرَهُ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ ، وَإِنْ فَعَا أَجْذَأَهُ.

فَعَلَ أَجْزَاُهُ. (١٥٢٠٩) حضرت عطاء مِيشيز بـ وضوري كرنے كونا پندخيال كرتے تھے، كين اگر كوئى ايسا كرے تو تو رمى ہوجائے گا۔

( ١٥٦١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَمَى الجَمْرَةَ. (١٥٦١ ) حضرت ابن عمر تن ﴿ مَنَا اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِينَ الْمَنْ وَعَسَلَ فَرَاتِ ۔

( ١٥٦١١) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجِمَارِ. (١٥٢١) حفرت مجابِد يشِيْ فرماتے ہيں كە محابدرام تَعَاشَمُ جبرى كے ليے تشريف لے جاتے توغسل فرماتے۔

( ١٥٦١٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ( ١٥٦١٢ ) حضرت عطاء إليُّن بِهِ وضورى كرنے كوناً پند بجھتے تھے۔ ( ١٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَفْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا لِلرَّمْي.

(۱۵ ۱۱۳) حفرت تھم پیٹی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کہ تھ کہ اس کے لیے تشریف لے جاتے تو عسل فرمائے۔ ( ۱۵ ۱۱۲) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسْوَدِ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجِمَادِ.

رعا، ۱۵ ان معلد توریع کی سورین میں بھرپر میں برسومی ہے ہیں۔ روز (۱۵ ۱۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود دایشیز جب رمی کے لیے جانے لگتے توغسل فر ماتے۔ سریر ہو کی سرید دوروں

( ١٥٦١٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ إِلَّا اغْتَسَلَ. (١٥٦١٥) حضرت نافع مِلِيَّيْ فرماتے بيں كديس نے حضرت ابن عمر عَنَ هُنا كو كھى نبيس ويكھا كه آپ النَّيْ فَ مِن كرك كرنے كا اراده كيا بواور خسل نه كيا بو۔

> ( ٤٢٠) في الرجل يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً كُونَي شخص صفاوم وه كي سعى ميں چوده چکرلگالے

( ١٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَة عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۹۲۱) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشید ہے دریافت کیا کہ اگر کو نی شخص صفاومروہ کی سعی کے چودہ چکر لگالے؟ فرمایاوہ سعی کا اعاد ہ کرے۔

( ١٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ.

(١٥ ١١٧) حضرت عطاء بيشيد فرمات بين كهاس كي طرف سے كاني بوجائے گا۔

## ( ٤٢١ ) من كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَلَّاهُ عَلَيْهِ

# جوحضرات رکن بمانی کااستلام کرتے وقت اپنارخساراس پرر کھ دیتے ہیں

( ١٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيُمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.

(١٥٦١٨) حضرت مجابد بينظيز سے مروى ہے كہ حضورا قدس سَفِظَ فَظَ جب ركن يمانى كا استلام فرماتے تو اپنار خساراس پرر كادية \_ ( ١٥٦١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِي وَيَطَعُ

(۱۹ ۱۹) حضرت الشیبانی دلیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ بن میمون دلیٹیا کورکن یمانی کا استلام کرتے ہوئے دیکھا آپ دلیٹیا نے اپنارخساراس پررکھ دیا۔

# ( ٤٢٢ ) من كان يَسْتُقْبِلُ الْبِيْتَ وَهُو بِعَرَفَةً

# جوحضرات عرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں

( ١٥٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ السَّتَقْبَلَ الْبَيْتَ.

(۱۵۲۲۰) حضرت حسن بیشمید فرماتے ہیں کہ جووقو ف عرفہ کرے اس کو چاہئے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔

( ١٥٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يعمده ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵ ۱۲۱) حضرت ابن جرت کیلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع میٹیلا سے دریافت کیا کہ حضرت ابن عمر میکا پینا عرفات میں قبلہ رخ ہونے کا قصد فرماتے ؟ آپ میٹیلانے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُم ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى أَتَى

الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بطن نَاقَيِهِ الْقُصُواء إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۲۲) حضرت جابر بڑاتو سے مروی ہے کہ حضور اقدی میر فیضی اسلامی پر سوار ہوکر عرفہ تشریف لائے اور قصواء اونٹی کا رخ چٹانوں کی طرف پھیردیا جبل مشاۃ آپ کے سامنے تھا، اور قبلہ کی طرف رخ فر مایا اور سورج غروب ہونے تک مسلسل وقوف فر مایا۔

## ( ٤٢٢ ) من كان إذا رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

#### جوحضرات قبلدرخ ہوکرری فرماتے ہیں

( ١٥٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ لَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِى ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵ ۱۲۳) حضرت عبد الله بنائذ جب جمره عقبه كى رمى كے ليے تشريف لاتے توبطن وادى ميں آتے اور قبله كى طرف رخ فرماتے اوراس كودائى طرف ركھتے اور سات كنكريوں سے رمى فرماتے اور ہركنكرى كے ساتھ تكبير پڑھتے۔

( ١٥٦٢٤) حَدَّلَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ ، عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى ، عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٥٦٤ مسلم ٣٠٤)

( ۱۲۳ ۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید مِلِیَّی نے حضرت عبداللہ جائز کے ساتھ جج کیا، انہوں نے سات کنگریوں کے ساتھ ری فرمائی، کعبہ کو بائیں طرف اورمنیٰ کو دائیں طرف رکھا اور پھرفر مایا بیدوہ جبگہ ہے جباں پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ١٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتُ.

(١٥٦٢٥) حفرت عطاء، حفرت طاوس، حفرت مجاهداور حفرت معيد بن جمير جيسيم جب رمى كرت تو قبله كى طرف رخ كر ليت . (١٥٦٢٦) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُودِ وَعَمُووَ بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ ، عَنْ يَسَادِ الْجَمْرَةِ.

(۱۲۲۲) حضرت حجاج مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عظاء مِیشینہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِیشینہ اور حضرت عمر و بن دینار مِیشینهٔ کودیکھا کہ وہ جمرہ کی ہائمیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔

## ( ٤٢٤ ) من كرة أَنْ يُقَدِّم َ ثِقَلَهُ مِنْ مِنْي

## جوحضرات منیٰ ہے اپناسامان پہلے منتقل کرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں

( ١٥٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ قَدَّمَ تِقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلَا حَجَّ لَهُ.

(۱۵۲۲۷) حضرت عمر وژاپُوُ ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو تحص کوچ کی رات اپنا سامان پہلے متقل کردے اس کا جج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلُت فَلَا يَسُبِقُك ثِقَلُك، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ.

(۱۵۲۲۸) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ جب واپسی کاارادہ کروتو تمہاراسامان تم پرسبقت نہ کرے،ابیا کرنا نا پیندیدہ ہے۔

( ١٥٦٢٩ ) حَكَّتُنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسِ، قَالَ:إذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقَلَّمَ ثِقَلَك.

(۱۵۲۲۹) حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ جب (جج مکمل ہونے کے بعد واپسی) جائز ہوگئی تو اپنا سامان پہلے منتقل کرنے میں کہ نکر چر جنہیں

( ١٥٦٣٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثِقَلُهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ.

(۱۵۲۳۰) حفزت عمر ڈاٹٹو ارشا وفر ماتے ہیں کہ جو تحص نگلنے والی رات اپناسامان پہلے منتقل کر دے اس کا جج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَشَارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ عَشَارٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ النَّفُرُ فَقَدُّمْ ثِقَلَك إِنْ شِنْت.

(۱۳۲۱) حضرت ابوعبیدہ بن عمار بن یاسر پرلیٹیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمار پریٹیز فرماتے ہیں کہ جب واپسی کے لئے احرام کھولو (حج مکمل ہوجائے ) تو اگر جیا ہوتو اپناسا مان پہلے منتقل کر سکتے ہو۔

# ( ٤٢٥ ) في المكي يَتَمَتُّعُ أَعَلَيْهِ هَدَّي

# کی شخص جج تمتع کرے تو کیااس پر بھی ھدی لازم ہے؟

( ١٥٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمَكَّى الْمَى وَقَتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْىُ. ( ١٥٦٣٢) حفرت طاؤس ولِيَّيْ فرمات بين كم في حض حج تمتع كي لئے ميقات سے نظير اس پرهدى لازم ہے۔ ( ١٥٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الْهَدْىُ ، وَقَالَ عَطَاءً: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. ( ١٥٦٣٣) حفرت طاؤس ولِيْنِ فرمات بين كماس پرهدى لازم ئے۔ اور حضرت عطاء ويتي فرمات كماس پر پھيس۔ ( ١٥٦٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكَّى فَلَا هَدُى عَلَيْهِ .

(۱۵۲۳۳) حضرت عطاء مِلِیُنیز حضرت طاوَس مِلیُنیز اور حضرت مجاہد مِلیُنیز فرماتے ہیں کی شخص اگر جج تمتع کرے تو اس پر هدی نہیں ہے۔

# ( ٤٢٦ ) من كان يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کی قربانی مکہ مکرمہ میں کرے

( ١٥٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: حَلَفْت ، أَوْ جُعِلَتْ عَلَىَّ بَدَنَّةُ ، أَنْحَرُهَا بأَرْضِّ الَتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرُهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ ، فَقَالَ:

الرَّجُلُ : إنَّمَا قُلْتُ أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ.

(١٥٦٣٥) ايك فخص نے حضرت أبن عمر جن يون عن وريافت كيا كه ميس نے قسم اٹھائي يا اپنے او پراونٹ كى قربانى كولازم كيا كيا

میں اس کواس زمین پر ذرج کرلوں جہاں میں ہوں؟ فرمایانہیں اونت کے ل کے علاوہ اس کو ذرج نہ کروا اس محض نے عرض کیا کہ

میں نے کہاتھا کہ جس جگہ میں ہوں وہیں پر ذرخ کروں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر ہندہ بن کا نکارفر مایا اور فر مایا کہ شیطان جس کے لئے جا ہتا ہے مزین کردیتا ہے۔

( ١٥٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ ذَكُوْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ انْحَوْهَا بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :مَا شَعَوْت.

(۱۵۲۳۱) حفرت ورقاء مِلِیُّفیا فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت سعید بن جبیر مِلِیُّفیا کے سامنے حضرت ابن عمر بنی پینن کے اس قول کو ذکر کیا کہ اس کو مکہ مکر مہ میں ذخ کر وٴ آپ مِلیٹی ٹیٹے نے فرمایا کہ تو اس کوئیس سمجھا۔

( ١٥٦٣٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالُوا :مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبَمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ :جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وحَيْثُ نَوَى.

قربانی کرے اور جو مخص جز وراورگائے (مؤنث) بولے تو وہ جہاں چاہے اور جہاں کی نیت کرے وہاں قربانی کرے۔

( ١٥٦٣٨) حَدَّنَا سَلَّامٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمُ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرُهَا بِمَكَّةً.

( ۱۵ ۱۳۸ ) حضرت عطاء طِیشیز فرماتے ہیں کہ جب کو نی شخص اپنے او پراونٹ لا زم کرے تو جس جگہ کا نام لیا ہے وہاں پر اس کی

قربانی کرے اور اگر کسی جگہ کا نام نہیں لیا تو پھر مکہ میں ذیح کرے۔

- ( ١٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا مَحبُوبٌ الْقُوَّارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدُنِ ، فَقَالَ :لَا تَفَى بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبُلَدِ يَعْنِي مَكَّةَ.
- (۱۵ ۱۳۹) حضرت سالم بن عبدالله ویشید ہے اونٹ کی قربانی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا کہ اس نذرکو مکہ کے علاوہ کہیں اور پورانہ کرو۔
- ( ١٥٦٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالَا : لَا مَحَلَّ لِلْبُدُنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- (١٥٢٨٠) حضرت سعيد بن جبير ميشير اورحضرت عكرمه ميشير فرماتے ہيں اونٹ كى قربان گاہ مكه ( كعبه ) كے علاوہ اور كو كى نہيں \_
- ( ١٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءً ، وحَيْثُ نَوَى.
- (۱۵ ۱۳) حضرت سعید بن جبیر بیشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کو جہاں چاہے ذیج کرےاور جس جگہ کی نیت کرے وہاں ذیح کرے۔
- (١٥٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَوَ بدنة بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِنْت.
- (۱۵ ۱۳۲) حفرت جم البکری بیشین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ کوف میں اونٹ ذیح کرے گا پھر حضرت ابن مسعود رہا نئوز سے دریا فت کیا آپ بیشین نے فر مایا کہ جہال جا بموذیح کرو۔
- ( ١٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَّرَ يَقُولُ : مَنْ سَمَّى ، أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَاَ مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ.
- (۱۵۲۴۳) حضرت ابن عمر ہنی پیشنارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لفظ بدینة کی (مذکر ) نذر مانے وہ اس کومکہ میں ہی ذیح کرے اور جواذبٹنی یا گائے کی نذر مانے وہ جہاں جا ہے ذیح کرے۔
  - ( ١٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَنَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :نِيَّتُهُ ؟.
    - (۱۵۲۴۳) حفرت ابراہیم مِلِیفید اور حفرت حسن مِلیفید فرماتے ہیں کداس کی نیت کا اعتبار ہے۔
- ( ١٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمِنَّى ، أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ.
- ( ۱۵ ۱۳۵ ) حضرت ابن عمر بیند پیننا فر ماتے ہیں کہ جو شخص اونٹ کی نذر مانے تو وہ اس کومنی یا مکہ میں ذبح کرے اور جواونٹی کی

نذر مانے وہ جہاں جا ہے اس کوذیج کرے۔

( ١٥٦٤٦ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا قَالَ عَلَىَّ هَاءَ. هَدْى فَبَمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ.

(۱۵۹۳۲) خطرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن واثیمیذ فرماتے ہیں جب یوں نذر مانے کہ مجھ پر صدی ہے تو مکہ مکرمہ میں ذنج کرے اور جب بدنہ بولے تو جہال جا ہے ذبح کرے۔

( ١٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ.

(۱۵۲۳۷) حضرت میمون رئینلا فرماتے ہیں کہ جواونٹ کواپنے اوپرلا زم کرے وہ مکد مکر مدہی میں ذیح کرے اور جواونٹنی کی نذر مانے وہ جہال جا ہے ذیح کرے۔

## ( ٤٢٧ ) في الرَّجُلِ أَو المرأة إِذَا أَهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتُ

# کوئی شخص یاعورت عمرہ کے لئے احرام باندھے پھرخدشہ لاحق ہوجائے

( ١٥٦٤٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَبِي حنيفة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتُ فَخَافَتُ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتُ بِالْحَجِّ ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهَا دُمَّ ، وَالْعُمْرَةُ .

(۱۵۱۴۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ عورت اگر عمرہ کے لئے احرام باندھے پھراس کو حج کے فوت ہوجانے کا ندیشہ ہوتو وہ حج کے لئے احرام باندھ لے اور عمرہ کی قضا کرے اور اس پردم اور عمرہ لازم ہے۔

( ١٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُمَا ، عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتُ مَكَةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتُ فَخَشِيَتُ أَنْ يَفُونَهَا الْحُجُّ ، فَقَالَا : تَهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقُضِى.

(۱۵۲۳۹) حضرت ابن البوجي ميشين فرماتے بيں كه ميں نے حضرت مجاہد اور حضرت عطاء بُيَسَنة سے دريافت كيا كه عورت عمره كا احرام باندھ كرمكة آئے پھراس كوچش آجائے اوراس كوج كے فوت ہوجانے كا انديشہ ہو؟ آپ بيشين نے فرمايا كه وہ ج كے لئے تلبيد پڑھے اور عمرے كی قضا كرے۔

( ١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ :إِنْ عَلِمَ ، أَنَهُ يُدْرِكُ مَكَةَ أَتَاهَا فَكَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ.

(۱۵۱۵۰) حضرت حسن طبینیا اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کا احرام باند سے اور جب وہ آئے تو لوگ عرفات میں مختم مختمرے ہوں تو اگر اس کو یقین ہو کہ مکہ جا سکتا ہے ( یعنی جانے ہے جج نہیں نظے گا) تو اپنے عمرہ سے حلال ہو جائے ( یعنی مکہ ے عمرہ کمل کر کے حلالی بن کرآ جائے ) ورنہ فج کے لئے تلبید پڑھے اور دوطواف کرے۔

( ١٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سُعُهِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمْ ، وَعُمْرَةً مَكَانَهَا.

(۱۵۲۵۱) حضرت طاؤس پیٹیا فر ماتے ہیں کہ اگر خاتون عمرہ کو چھوڑنے والی ہو (اندیشہ کی وجہ ہے) تو اس پردم اوراس عمرہ کی تضاہے۔

# ( ٤٢٨ ) من كان يُستُحِبُّ عُمْرةَ الْمُحَرَّمِ

جوحفرات محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں

( ١٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ.

(١٥٢٥٢) حفرت ابن سيرين ويشيط محرم مين عمره كرنے كومتحب خيال كرتے تھے۔

( ١٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ أبت هي ، قَالَ : نَعَمُ.

(۱۵۲۵۳) حضرت ابوب مِلِيُّيْ فرمات بيل كديس في حضرت سالم بن عبد الله وليُّيْ سے دريافت كيا كه محرم كاعمر ه يقيني طور پر ہو جائے گا؟ آپ وليُّيْ نے فرمايا: بال-

( ١٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً.

(۱۵۲۵۴) حضرت ابن عون والیمیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ولیٹیلا ہے محرم میں عمرہ کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ ولیٹیلا نے فر مایا کہ صحابہ کرام شکائٹیزاس کوعمرہ تا مہ سمجھتے تھے۔

( ١٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ، فَقَالَا :تَامَّةٌ تُقْضَى.

(۱۵۷۵) حضرت ایوب بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیاراورسالم بن عبداللہ ہے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیاشید نے فرمایا کہ بیکمل ہے اس کوادا کیا جائے گا۔

( ١٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ :لَا وَرَبُّ هَذِهِ مَا أَدْرِى مَا هِيَ.

(۱۵۶۵۱) مفزت طاؤس پیٹینا ہے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ پیٹینٹانے فرمایا: رب کعبہ کی فتم مجھے نہیں معلوم سیکیا ہے (اس کی کیا حیثیت ہے)

# ( ٤٢٩ ) من كان يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ

#### جوحفرات طاق طواف کر کے لوٹنے کو پہندفر ماتے ہیں

( ١٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ النَّهَّاسِ بُنِ قَهُمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَخُرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إلَّا عَلَى ونُور.

(١٥٦٥٤) حفرت عطاء ويشفيه پيندفر ماتے تھے كدوتر (طاق) طواف كے بغير نه لونا جائے۔

( ١٥٦٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ طَوَافٍ. (١٥٦٥٨) حفرت سعيد بن جبير ويشيد فرمات مين كدو وطواف كرك لوثنامير عنز ديك إيك طواف سن زياده پنديده بـ

( ١٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

(١٥٢٥٩) حضرت ابن عمر حيي هيئيءَ ون اوررات مين جب لو شيخ تو طاق طواف كر كے لو شيخ تھے۔

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :عَشْرَةٌ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ يَسْعَةٍ ، وَتَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ سَبْعَةٍ .

(۱۹۲۰) حضرت عطاء ويشين طاق طواف كرك لوشن كو پند فرمات تنظ اور حضرت حسن ويشيئ فرمات تنظ كه دس طواف كرنا مير بنز ديك نومر تبطواف كرنے بندياده پنديده باورآتھ بارطواف كرناسات بارطواف كرنے بن دياده پند ب-( ١٥٦٦١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ طَوَافِ.

(١٥٦٦١) حضرت سعيد بن جبير وايني فرمات بيل كه دوطواف كرنا مجھے ايك طواف كركے لو شخ ہے زيادہ پينديدہ ہے۔

( ١٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى بَكْوٍ طَافَ فِى إمَارَةِ سَعِيدٍ فَحَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ :انْتَظِرْ حَقَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وتر ، قَالَ فانتظره قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ لِذَلِكَ السَّبْعِ.

( ۱۵۲۱۲) حضرت عطاء مِیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بین تفقہ حضرت سعید مِیشیز کی ا، رت میں طواف کر رہے بینے مضرت سعید مِیشیز نماز کے لئے نکلے تو حضرت عبدالرحمٰن بین پیئر مایا میراا نظار کرد یبال تک کہ میں طاق طواف کر کے لوٹول انہوں نے آپ بین ٹیز کا نظار فر مایا' آپ بین ٹیز تین چکر لگا کراوٹ گئے' پھراس کا عادہ نہیں کیا۔ ( ۱۵۶۲ ) حَدَّثَنَا عُمَر بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْسِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَسُاعٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَرْبُعِ

( ١٥٦٦٣ ) حَدَّثنا عَمَّر بَنَ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قال :ثلاثة اسْنَاعٍ احْبُ إلَى مِنَ ارْبَعِ ( ١٥٦٧ ) حضرت عطا ،طِيئيز فرمات بين كه تين چكرلگا كراوثنا مجھے چار چكرلگا كرلو شئے سے زيادہ پبنديدہ ہے۔

## ( ٤٣٠ ) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ كُونَيْ شخص راكرنا بهول جائے

( ١٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ، قَالَ: يُهَرِيقُ دَمَّا. ( ١٥٦٦٣ ) حضرت حسن بيتيد فرمات بين كدكوني خصطواف كرے اور رال كرنا بجول جائے تو وہ دم اداكرے گا۔

( ١٥٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَسِى أَنْ يَرْمُلَ الثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ لَمْ يَرْمُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ . وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْمُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءً عَلَيْهِ .

(۱۵۲۲۵) حفرت عطاء پیٹین فرماتے ہیں کہ اگر پہلے تین چکروں میں رال کرنا بھول جائے تو باقی چکروں میں رال کرے،اور اگر صرف ایک چکر باقی رہ گیا ہو بھریا د آئے تو ای میں رال کرے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے اور اگر بالکل رال نہ کرے تو بھی اس پر کچھ نہیں ہے۔

## (٤٣١) في الرجل يُسْنِدُ ظَهْرَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ كُونُ شخص كعبه كي طرف يشت كرك فيك لكائ

( ١٥٦٦٦) حَلَّنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَكُودُهُ أَنْ يُسْئِدَ الْإِنْسَان ظَهْرَهُ إِلَى الْكَفْيَةِ يَسْتَدُبِرُهَا. ( ١٦٦٦) حضرت ابراہیم بیٹیز ناپندفر ماتے تھے کہ آ دی اپنی پشت کعبہ کی طرف کر کے نیک لگائے اور اس کی طرف اپنی پشت کے۔ پشت کرے۔

( ١٥٦٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَلِيفَةَ بُنِ حَيَّاطٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذْهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ. (احمد ٢/ ١٩١)

(۱۵۶۶) حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نیز شفی کا فیے خطبہ ارشاد فر مایا اس حال میں آپ نیز شفی کا فی بولی تھی اور آپ نیز شفی کا پشت مبارک کعبہ کی طرف تھی۔

( ٤٣٢) فِي قُولِهِ تَعَالَى ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الله تعالى كارشاد ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ كَاتْسِر ( ١٥٦٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. الْحَرَامِ ﴾ قَالَ : لَيْسَ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. المن المنظير مترج (جلدم) في المناسك ال

(۱۵۲۱۸) حضرت طاؤس ويشيد الله تعالى كارشاد ﴿ فَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاصِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ كم معلق فرماتے بين مجدحرام كرمائش صرف المل حرم بى بين -

( ١٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَهُلُ فَتَّح وَأَهْلُ ضَجَنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ.

(۱۵۲۲۹) حضرت عطاء ولیشینهٔ فرماتے ہیں کشعیم ، وادی فاطمہ اور اہل عرفات پرلوگ اہل حرم میں شار ہوں گے۔

### ( ٤٣٢ ) من قَالَ تُعُرِقَبُ البُدُنُ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ کی بچھلی ٹانگوں کے گھٹنوں کو کا ٹا جائے گا

( ١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا اسْتَعْصَى عَلَيْكِ الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْقِبُهُ. (١٥٦٤ ) حضرت عطاء بِشِيدُ فرماتے ہيں كہ جب آپ كے حدى كاجانور نافر مانى كرے اور آپ اس كوذنح كرنے كااراده كر لوتواس كى بچچلى ٹائلوں كے گھٹوں كوكائے دو۔

( ١٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَغْصَتُ عَلَيْكِ الْبَدَنَةُ فَعَرْقِبْهَا.

(۱۵۶۷) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں جب صدی کا اونٹ نا فرمانی کریے تو اس کے بچیلی ٹانگوں کے گھنے کاٹ دو۔

#### ( ٤٣٤ ) من قَالَ لاَ تُعُرِقُبُ

## جوحفرات فرماتے ہیں کنہیں کانے جائیں گے

( ١٥٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُعَرْفَبُ البُدْنُ.

(۱۵۲۷۲) حضرت مجامد طِیشی فرماتے میں کداونٹ کی مجینلی ٹاگوں کے گھٹے نہیں کا فیے جائیں گے۔

( ١٥٦٧٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ تُعَرْقَبُ الْبُدُنُ.

(۱۵۶۷۳) حضرت قاسم بیشید مجھی یہی فرماتے ہیں۔

## ( ٤٣٥ ) في المحرم يُعْقِدُ عَلَى بَطْنِهِ التَّوْبَ

## محرم کا بیٹ برکٹر ے کوگرہ لگانا

( ١٥٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَخْزُمُ عَلَى بَطْنِهِ التَّوْبَ ، وَلَا يَغْقِدُه وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٥٦٧٣) حفرت هشام مِنْتِيْهُ فرمات مِين كدمير ب والدينية بركير ابانده ليا كرت تصليكن حالت احرام مِن كره نبيل الكاتے تھے۔ ( ١٥٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، قَالَا :رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَقُولِهِ بِعِمَامَةٍ.

(١٥ ٢٧٥) حضرت عطاء مِيْتِيْدِ اورحضرت طاؤس مِيلِيدِ فرماتے ہيں كه جم نے حضرت ابن عمر مؤید پینا كو حالت احرام میں ویکھا

كة ب نازار باند صنى كبكه برغمامه باندها واب، ( عمام كماتها سكوباندها واب )-

( ١٥٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا تَعْقِدُ عَلَيْك شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(١٤ ١٤) حضرت ابن عمر جن پينارشا دفر ماتے ہيں كه حالت احرام ميں ميں کسي چيز كو باندھ كرگر ہ مت لگاؤ۔

( ١٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرْحَةِ.

(١٥٦٧٧) حضرت ابوجعفر واینچی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم زخم پر پچھ باندھ کر گر ہ لگا لے۔

( ١٥٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فِينُ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً محتزما بِحَبْلِ أَبْرَقَ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ ٱلْقِهِ. (ابوداؤد ١٥٨)

میں رنگین ری با ندھی ہوئی ہے،آپ مِنْ اِنْتَظَیَّے نے ارشا دفر مایا: اے دی والے اس کو کھول دے۔

( ١٥٦٧٩) حَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ.

(١٥ ١٥) حفرت سعيد بن المسيب بيشيذ فرمات بيل كمحرم الرزخم پركوئي چيز بانده كركره لكاليتو كوئي حرج نهيس بــ

( ١٥٦٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْح.

(۱۵ ۱۸۰) حضرت عطاء طِيتُها بھی مِبی فرماتے ہیں۔

( ١٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۶۸۱) حضرت عطاء میتاید فر ماتے ہیں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٦٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ ، وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا ، قَالَ مَنْصُور :وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۵ ۱۸۲) حضرت مجاہد مِلِیٹیز فرماتے ہیں کہ محرم کا ہاتھ زخی ہو جائے یا اس کی بیشانی پر زخم آ جائے تو اس پر کچھ باند ھے،اور حضرت منصور مِلِیٹیز فرماتے ہیں کداس پر کچھالازم بھی نہیں ہے۔

١٥٦٨٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيْدَاوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ.

(۱۵۲۸۳) حضرت عطاء پیٹیو سے دریافت کیا گیا کہ محرم کے ہاتھ پر زخم آجائے تو کیا اس پر دوالگا سکتا ہے؟ آپ پیٹیو نے فر ہایا کہ ہاں ادراس پر کپڑ اوغیرہ باندھ لے۔

( ١٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ :قلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :يَنْحَلُّ إزَارِى بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵۲۸ ۳) حضرت عمر و پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن زید پیشینے سے دریافت کیا کہ عرفات میں میرا ازار بند ڈھیلا ہو گیا تھا کیا میں اس کو ہاندھلوں؟ آپ پیشیئے نے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ رَأَى طَاوُوس ابْنَ عُمَرَ يَظُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقُوهُ بِعِمَامَةٍ.

(۱۵۶۸۵) حفزت طاؤس ولیٹی نے حضرت ابن عمر بنی دین کواب حال میں طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے از اربند کی جگہ کو عمامہ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔

## ( ٤٣٦ ) في الهِمْيان لِلْمُحْرِمِ محرم كانفترى اورنفقدر كھنے كے ليے پيٹ يرتھيلى باندھنا

( ١٥٦٨٦) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتُ ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَتْ :أُوْثِقُ نَفَقَتِكَ فِي حَقُوبِك.

(۱۵۷۸۷) حضرت عائشہ ٹھانڈی ہے دریافت کیا گیا کہ محرم تھیلی باندھ سکتا ہے؟ آپ ٹھانڈی نے فرمایا: اپنے نفقہ کو ازار باندھنے کی جگہ پر باندھ لو۔

( ١٥٦٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءً ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۲۸۷) حضرت حجاج ہو ہیں نہ بین کہ میں نے حضرت ابوجعُفر پراٹین اور حضرت عطاء پراٹین سے دریافت کیا کہ محرم نفتدی وغیرہ کے لیے تھیلی باندھ سکتا ہے؟ ان حضرات نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالمَنْطِقَة لِلمُحْرِم.

(١٥١٨٨)حضرت طاؤس واليمية فرمات بين كرمرم كے ليے پيكاباند صفة ميس كوئي حرج نہيں۔

( ١٥٦٨٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا وَرَأَيْت عَلَيْهِ ثَوْبًا مُورَّدًا

(۱۵۲۸۹) حفزت عمر بن محمد ویشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله ویشید سے دریافت کیا کہ محرم ڈوری (پنکا) وغیرہ باندھ سکتا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے دیکھا اس وفت آپ پرلال رنگ کالباس تھا۔ ( ۱۵۶۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا. ( ۱۵۲۹۰) حضرت ابراہیم پیشید فر ماتے ہیں کہ اس کو باند ھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چدوہ ظاہر بھی ہور ہاہو۔

( ١٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۲۹۱) حفرت این عمر نیکا شیخاس کو تا پیند کرتے تھے۔

( ١٥٦٩٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵ ۱۹۲) حضرت قاسم بیشید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٩٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّبُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقُولُهِ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَلَا يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الإِزَارِ .

( ۱۵ ۱۹۳) حضرت سعید بن جمیر میشید ہے دریافت کیا گیا کہ آ دمی کے پاس اگر دراھم ہوں تو ان کوازار بند کی جگہ باندھ سکتا ہے؟ آپ پیشید نے فرمایا: ہاں ،کیکن ازار بند کی گرونہ باندھے اس پر۔

( ١٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۵۲۹۳) حضرت نا فع مِیشید محرم کے لیے نفتری وغیرہ کے لیے تھیلی باند ھنے کو ناپیند خیال کرتے تھے۔

( ١٥٦٩٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بكير ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٥١٩٥) حفزت سعيد بن جبير بإيتيو فرمات بين كدمحرم اگر باندھ لے تو كوئى حرج نہيں ہے۔

( ١٥٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۲۹۱) حفزت ابن عباس تفادیمنا فرماتے میں کدکوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٦٩٧) حَدَّثَنَا عُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ : يَعْنِي الْمُحْرِمُ.

(١٥١٩٤) حفرت مجابد ويطيد فرمات بيل كدمرم آدي تهيلي بانده سكتاب

( ١٥٦٩٨) حَدَّنَنَا غُنُكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابن الزُّبَيْرَ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَلَاثَةِ الْأَطُوافِ حَتَّى رَأَيْت مِنْطَقَته عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ.

( ۱۵ ۱۹۸ ) حضرت مجاہد میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نئی پیٹنا نج کے لیے تشریف لائے اور آپ زن ٹو نے طواف کے تین چکروں میں رمل فر مایا ، میں نے آپ کے پیٹ پر پڑکا ہند ھا ہواد یکھا جوٹوٹ گیا تھا۔

( ١٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحُوِمُ الْهِمْيَانَ إِنْ كَانَ يُحْرِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ.

(١٥٢٩٩) حفرت عروه وليليد محرم كے ليے تعلى باند صفي ميں كوئى حرج نہ بچھتے تھے جب وہ اس ميں نفترى وغيره كو كفوظ كرے۔ (١٥٧٠٠) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ

ابن الباثيب مترجم (جدم) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي كتاب البناسك كتاب

فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّذُتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ رَخَّصْتَ فَحَسَنٌ .

( ١٥٤٠٠) حفرت موى بن عبيده واليفيد فرمات بي كه مين في حفرت محمد بن كعب والله ي اس كم معلق دريافت كيا؟ آ پر پیشینے نے فر مایا کہاں کے متعلق فقہا ءکرام ہوئیا ہے کا اختلاف ہے، پس اگر تو باندھ لے تو اچھا ہے اورا گرچھوڑ دے تب بھی

· ( ١٥٧٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَكِنْ لاَ يَعْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَلَكِنَّه يَلُقُّهُ لَقًا.

(١٥٧٠) حضرت سعيد بن المسيب جلينية فرماتے ہيں كەمحرم اگر تقبلی باندھ لے تو كوئی حرج نہيں نيكن اس پر كوئی تسمہ وغيرہ نه باندھےاں کو دیے ہی لپیٹ لے۔

# ( ٤٣٧ ) من قَالَ لاَ يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیراحرام باندھے آ گے نہ جائے

( ١٥٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلاَّ الْمُحْرِمُ.

(۱۵۷۰۲) حضرت سعید بن جبیر جیشیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْوَفِقِیَا آجیا ارشاد فر مایا کو کی شخص احرام باندھے بغیر میقات

( ١٥٧.٣ ) حَلَّتَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقِ حَتَّى يُحْرِمَ. (۱۵۷۰۳) حفرت ابن عباس نئ دهناار شاوفر ماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیراً حرام کے ذات عرق (میقات) ہے آگے نہ جائے۔

( ١٥٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ له:إذَا جِنْت مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ. ( ۱۵۷ - ۱۵۷ ) حضرت مجامع مِیتَ فرماتے ہیں کہ جبتم کسی دوسر سے شہر ہے آئے ہوتو کوئی بھی بغیراحرام کے میقات سے تجاوز نہ کرے۔

( ١٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُجَاوِزَ الْوَقْتَ حَتَّى تُحْرِمَ.

(٥٥-١٥٤) حفزت محمد بالثين فرمات بين كه بغيرا حرام كے ميقات سے تجاوز ندكرو\_

# ( ٤٣٨ ) من رخص أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السَّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ

جوحضرات حرم ہے مسواک وغیرہ تو ڑنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ وَالسَّوَاكِ وَالسَّنَا مِنَ الْحَرَمِ.

(۱۵۷۰۲) حضرت عطاء طِيْنِي اجازت دية بي كرم سے في بوئي شاخ مسواك باسنانا مي بوئي تو رُسكتا ہے۔ (۱۵۷۰۷) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٥٤٠٤) حفرت محابد ويشيخة اس كونا يبند فر ماتے ہيں۔

( ٤٣٩ ) من كرة لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ

جوحفرات محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کونا پسند بجھتے ہیں

( ١٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا جرير ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرَمِ.

(٨٠ ١٥٤) حفزت مجامد ويشي فرمات بين كدمحرم آ دى حرم سے با برتبيں فكے گا۔

( ٤٤٠ ) فِي الْمَتَمَّعِ إِذَا لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَنْحُرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْآيَّامُ الْآيَامُ

متمتع ندروزے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گز رجا کیں

( ١٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ مَوْلَى لابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّهُت فَنَسِيت أَنْ أَنْحَرَ وَأَخَّرْت هَدُيِى حَتَّى مَضَتِ الْآيَّامُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :اهْدِ هَدُيًّا لِهَدُيِكَ وَهَدْيًّا لِمَا أَخَرْت.

(١٥٤٠٩) حضرت ابن عباس تفاه من كے غلام فرمائے ہيں كه ميں نے تمتع كيا اور قرباني كرنا بھول كيا اور هدى كومؤخر كر ديا

یباں تک کہ دن گزر گئے، میں نے حضرت ابن عباس تفاوتون سے دریا فت کیا؟ آپ داٹٹو نے فرمایا: اپنی صدی کے واسطے ایک صدی اداکر، اورایک صدی اس پر جوتونے اس کومؤ خرکیا۔

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آذَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ راشد ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ نَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَذْبَحُ حَتَّى مَضَتِ الْآيَّامُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَذْبَحُ ، قُلْتُ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : يَبِيعُ ثَوْبَهُ ، قَالَ : كَذَبْت. قَالَ : فَلْتُ اللّهُ عَلُونَهُ ، قَالَ : كَذَبْت.

(۱۵۷۱) حضرت صلت ابن رشد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویشید سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے جج تمتع کیا اس نے روز ہے بھی نہیں رکھے اور قربانی بھی نہیں کی یہاں تک کہ دن گزر گئے؟ آب ویشید نے فرمایا کہ وہ قربانی کرے، میں نے عرض کیا کہ قربانی اس کے پاس نہیں ہے، آپ ویشید نے فرمایا کہ کپڑے فروخت کر کے فرید لے، میں نے کہا کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ ویشید نے فرمایا کہ اپ ساتھیوں سے ادھار طلب کرلے، میں نے عرض کیا کہ واو دیتے نہیں ہیں، آپ ویشید نے فرمایا کہ ان سے ادھار طلب کرلے، میں نے عرض کیا کہ واو دیتے نہیں ہیں، آپ ویشید نے فرمایا کہ اور ا

( ١٥٧١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي

الرَّجُلِ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَذْبَحْ ، وَلَمْ يَصُمْ ، قَالَ فَقَالَا :أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَّمَ.

(۱۵۷۱) حفرت عطاء ویشید اور سعید بن جبیر ویشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو حج تہتع کرے اور قربانی نہ کرے نہ ہی روزے رکھے کہ اس بردم واجب ہے۔

# ( ٤٤١ ) من قَالَ إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جج كے مهينوں كے علاوہ عمرہ كرنا

( ١٥٧١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثقفى عن حبيب ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فِيهَا هَدْىٌ وَاجِبٌ ، وَقَدْ كَانُوا يُهُدُونَ ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشُورِكُونَ فَهَلُ كَانَ أَحُرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ : نَعْمُ وَصَالَحَهُمُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَقَدْ رَأَيْت مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۵۷۱) حضرت عطاء ویشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جج کے مہینوں کے علاوہ کی اور مہینے میں عمرہ کر بے تو کیا اس پر صدی واجب نہیں ہے، اور شخص تحقیق صحابہ کرام ٹذکھ تنظیم مدی دیا کرتے تھے، اور جس سال مشرکین نے حضورا قدس میں شکھ تکھ کے دریافت کیا کہ سال مشرکین نے حضورا قدس میں شکھ تکھ کوروک دیا تھا اس سال آپ میں تقربانی کی تھی، (راوی نے دریافت کیا کہ کیا آپ میں توقیق نے عمرہ کے لیے احرام باندھا ہوا تھا؟ آپ واٹیل نے فرمایا ہاں، اور ان مشرکین کے ساتھ اس شرط پرصلے ہوئی کہ بیلوگ آئندہ سال آئیں گے، اور میں نے حضرت امیر معاویہ جائے تو کو بھی اٹھر جج کے علاوہ عمرہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

# ( ٤٤٢ ) في المُحْصَر يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ

جس کوروک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا

( ١٥٧١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن مجاهد ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدُى حَلَقَ رَأْسَهُ.

# ( ٤٤٣ ) في قتل الذُّنْبِ لِلْمُحْرِمِ

## محرم كالجفيريكومارنا

( ١٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّنْبُ. (ابوداۋد ١٣٧ـ عبدالرزاق ٨٣٨٨)

(۱۵۷۱۷) حفرت معید بن المسیب بایشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیزَ النظامی ارشاد فر مایا بحرم بھیڑیے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حَوْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّنْبَ.

(١٥٤١٥) حفزت معيد بن المسيب بيشيز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنُبَ.

(١٥٤١٦) حفرت ابن عمر جنعة منافر مات ميں كەمحرم بھيٹر بےكو مارسكتا ہے۔

( ١٥٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ وَبَرَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۱۷) حضرت ابن عمر نتیاه منهاسے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَطْرُدِ الذِّنْبَ، عَنْ رَحْلِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر مِلتَّنیهٔ فرماتے بیں کہ بھیٹر بےکوا پی سواری ہے دور کر دواگر چیتم محرم ہو۔

( ١٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(١٥٤١٩) حفزت معيد بن المسيب وليثيذ فرمات بين محرم بھيڑ ہے كو مارسكتا ہے۔

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤْيْبٍ ، قَالَ :يَقُتَلُ الذُّنْبُ فِي الْحَرَمِ.

(۱۵۷۲۰) حضرت قبیصه بن زویب بایشید فر ماتے ہیں کہ حرم میں بھیڑیے کو مارا جائے گا۔

( ١٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذَّنُبَ وَالْأَسَدَ ، قَالَا: ٱقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ عَدُوَّ .

(۱۵۷۲) حضرت عطاء مریشین اور حضرت حسن مریشین ہے دریافت کیا گیا کہ محرم بھیٹر ہے اور شیر کو مارسکتا ہے؟ آپ حضرات نے فر مایا کہ ان کو مارا جائے گا کیونکہ بیانسان کے دشمن میں۔

( ١٥٧٢٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ عُمَرَ، قَالَ: يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الذَّنْبَ وَالْحَيَّةَ. (١٥٧٢٢) حفرت عمر جَانُوْ فرمات مِي كدمرم بحير بياور مانپ كومار سكتا ہے۔ هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي هي اسال هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

( ۱۵۷۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَفْتُلِ الذِّنُبَ وَ كُلَّ عَدُوٌّ لَمْ يُذُكُرُ فِي الْكِتَابِ. (۱۵۷۲۳) حضرت عطاء بِلِيَّيْ فرماتے ہیں کہ بھیڑیے کو مارا جائے گا اور ہراس انسانی دشمن ( درندے ) کوجس کا کتاب اللہ میں ذکرنہیں ہے۔

# ( ٤٤٤ ) في الأعجمي يَحُجُّ وَلَا يُسَمِّى شَيْنًا

عجی شخص حج کرے اور کسی چیز کا نام نہ لے (لیعنی حج وعمرہ میں ہے کسی کی تعیین نہ کرے)

( ١٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْجَمِيَّةً قَدِمَتُ فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمُ تُهِلَّ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يُجْزِئُهَا .

وَقَالَ طَاوُوس : يُجْزِنُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرُوا ، وَلَا تُعَسِّرُوا.

(بخاری ۲۹- ابوداؤد ۳۸۰۳)

(۱۵۷۲۳) حضرت ابراہیم بن نافع بیتین سے مروی ہے کہ ایک مجمی خاتون ج کے لیے آئی اوراس نے تمام مناسک جی اوا کیے لیکن اس نے جی وعرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کی تھی۔ حضرت عطاء جیٹیٹ نے فرمایا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور حضرت طاؤس جیٹیٹ نے فرمایا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور حضرت طاؤس جیٹیٹ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت و الو۔ طاؤس جیٹیٹ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت و الو۔ (۱۵۷۲۵) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِی مَی عَنْ حُمَیْدٍ ، عَنْ بَکُونَ قَدْ دُخَلَ فِی أَحْسَنِ مَا عَمِلُوا.

(۱۵۷۲۵) حضرت بکر بیشینہ ہے مروی ہے کہ ایک عجمی شخص نے جج کیا الیکن اس نے جج یا عمرہ کا نام نیس لیا تھا ، اور کہا میں اوگوں کے ساتھ تھا ، راوی بیشین فر ماتے ہیں کہ بیشک میں امید رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ان میں وہ بھی داخل ہوا ہو۔

## ( ٤٤٥ ) في البقر يُقلُّدُ أُمْ لاَ

#### گائے کوقلا دہ ڈالا جائے گا کنہیں؟

( ١٥٧٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ كَعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً مُقَلَّدةً.

(١٥٤٢٦) حضرت نا فع مِيشيد ہے مروی ہے كه حضرت كعب رہ النئونے نے قلادہ ڈالی ہو كی گائے صدى جيجي ۔

( ١٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْبَقَرُ تُقَلَّدُ ، وَلَا تُشْعَرُ.

(١٥٧٢٤) حضرت سعيدين جبير ويشيد فرمات بين كه كائ كوقلاده أو دالا جائ كاليكن اس كااشعار نبيس كياجائ كا-

( ١٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ الْبَقَرَةَ وَيُشْعِرُهَا فِي أَسْنِمَتِهَا ، فَإِنْ لَهُ يَكُنُ لَهَا سَنَامٌ فَمَوْضِعُهُ. (۱۵۷۲۸) حفرت ابن عمر ٹوئوٹنن گائے کو قلادہ ڈالتے اوراس کے کوہان پر اشعار فرماتے ، اور اگر اس کی کوہان نہ ہوتی تو کوہان والی جگہ پراشعار فرماتے۔

# ( ٤٤٦ ) من قَالَ لاَ عُمْرةَ إِلَّا عُمْرةً ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِك جوحفرات بيفرمات بين كنهيں ہے عمرہ سوائے اس عمرے کے جس کواپنے اصل کے پاس سے شروع كيا ہو

( ١٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : لَا عُمُرَةً إِلَّا عُمْرَةً ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ بَعْدَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إلَى مِيقَاتِ أَرضَةٍ مُتَمَنِّعٌ رجوت أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

(۱۵۷۲۹) حفرت عطاء' حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد پڑتینی ارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ نہیں ہے سوائے اس عمرے کے جس کی ابتداءاپنے اهل کے پاس سے کی ہو، اورایا منح کے چوتھے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر پراٹیلیڈ فرماتے ہیں کہا گرواپس میقات پر چلا جائے پھرتمتع کر ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ عمرہ کرنے والا ہے (اس کوعمرہ کا ثواب ملے گا)۔

# ( ٤٤٧ ) في لحوم الْأَضَاحِيِّ مَنْ كَانَ يَتَزُوَّدُهَا

## جوحضرات قربانی کے گوشت کوزادراہ بناتے ہیں

( ١٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَبْلُغُ الْمَدِينَةَ بلُحُوم الْأَضَاحِيِّ.

(۱۵۷۳۰) حفرت جابر بن عبدالله تفاهِ من فرماتے بیں کہم لوگ قربانی کا گوشت کھاتے کھاتے مدید منورہ بھنے جایا کرتے تھے۔ (۱۵۷۳۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَاْكُلُ مِنَ الْبُدُنِ إِلَّا أَيَّامَ مِنَّى ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُالَ : كُلُوا وَتَزَودوا فَأَكُلُنَا وَتَزَوَّدُنَا ، قَالَ : قُلْنَا لِعَطَاءٍ : أَتَوَاهُ حُصَّ هَدُى الْمُنْعَةِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ لَا أَرَاهُ إِلَّا الْهَدْى كُلَّهُ. (بخارى ۲۹۸۰۔ مسلم ۳۰)

(۱۵۷۳) حفرت جابر شاتئ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت ایام نئی کے علاوہ نہیں کھاتے تھے ،حضوراقدس مَرَّافَظَيَّا فِي اَعْمِ اَلَّا اَلَّالَا اَلَّا اَلَّالِ اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالَا اَلَّالِ اَلَّالَا اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اَلَّالِ اللَّالِ اللَّلِيْلِ اللَّالِ اللَّالِيَّةِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّ اللَّالِيَّةِ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيْنِ اللَّالِيُّ اللَّالِيُّ اللَّالِيْنِ اللَّالِيُّ اللَّالِيُّ اللَّالِيُّ اللَّالِيُّ اللَّالِيَّةُ اللَّالِيْنِ اللَّالِ اللَّالِيُّ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيُّ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيُلِيْنِ اللَّالِيْنِ اللْلِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللَّالِيَالِيْنِ اللَّالِيِّيْنِ اللَّالِيِ اللَّالِيِّ الْمِلْلِيَالِيْنِ اللَّالِيْنِ اللْمِيْنِ اللَّالِيَّ اللَّالِيُونِ الْمُعْلِيِّ الْمِيْنِ اللَّالِيُمِيْنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعِلِّلِيِّ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيْنِيْن

- ( ١٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  - (۱۵۷۳۲) حضرت ابن عمر مؤن دانما تين دن سے زيادہ ند کھاتے تھے۔
- ( ١٥٧٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  - (۱۵۷۳۳) حضرت علی تؤنینهٔ ارشا دفر ماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن ہے زیادہ نہ کھائے۔
- ( ١٥٧٣٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ ، عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا فِي أَسْفَادِكُمْ.
- (۱۵۷۳) حضرت ابومعقل ولیفید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنظَیْجَ نے ارشاد فرمایا: میں نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت
- (زخیرہ کرنے ہے )منع کیاتھا، پس(اب)تم اس کو کھا ؤاورا پنے سفروں میں اس کوزادراہ بناؤ۔
- ( ١٥٧٣٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٩٨٠ ـ مسلم ١٥٦٢)
- (۱۵۷۳۵) حضرت جابر و النو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورا قدس مِنْفِقَعَةَ کے زمانے میں قربانی کے گوشت کومدیند منورہ تک زاد راہ بناتے تھے۔
  - ( ١٥٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَهْيِطُ بِهَا الْأَمْصَارَ.
  - (۱۵۷۳۱) حضرت ابن عباس مین وین ارشا د فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ اس گوشت کے ساتھ مختلف شہروں میں اتر اکرتے تی۔
- ( ١٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَضَاحِينَا وَنَأْكُلُ بَقِيَّتَهَا بِالْبُصْرَةِ.
- (۱۵۷۳۷) مفرت انس بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ جواللہ تعالیٰ جا ہتا ہم لوگ اس کی قربانی کرتے اور ہم اس کوبھر ہ بہنچنے تک کھاتے۔

# ( ٤٤٨ ) في الرجل يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ قَطُّ

مسی مخض کا دوسرے آ دمی کی جگہ جج کرنا جس نے بھی حج نہ کیا ہو

- ( ١٥٧٣٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجُزِءُهُ.
- (۱۵۷۳۸) حعنرت حسن والیمیواس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو کسی دوسر نے خص کی جگہ جج کرر ہا ہوجس نے بھی جج نہ کیا ہواس کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

(۱۵۷۳۹) حضرت سعید بن المسیب مِیْشِیْهٔ فر ماتے ہیں کہ بیشک الله تعالیٰ اس ایک حج کوان دونوں کے لیے وسعت دے دے گا (اس کا ثواب دونوں کوہوگا)۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ :يُرْجَى لَهُ مِثْلُ أَجُرِهِ.

(۴۰) حفزت حسن پیلیا اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جود وسرے آ دمی کی جگہ جج کرر ہا ہو، فر ماتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اس کوبھی اس کے مثل اجریلے گا۔

## ( ٤٤٩ ) في النزول أينَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ ؟

## حضرات صحابہ کرام ٹنگائٹٹر کس مقام پراترتے تھے؟

( ١٥٧٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ وَادِى نَمِرَةَ ، فَلَمَّا قَاتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَى سَاعَةٍ كَانَ يَرُوحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيُومِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُخْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُخْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا رَاحَ فَأَعْلِمُنِى ، فَأَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، فَلَمَّا ، قَالُوا : قَدْ زَاغَتُ ، رَاحَ. (احمد ٢٥ ـ ابوداؤد ١٩٠٩)

(۱۵۷۳) حضرت ابن عمر می دیست مروی ہے کہ حضور اقد س میر القدی فی از تے ، پھر جب جہاج بن بوسف نے حضرت ابن زبیر جی دین میں جو جہا ہے جہا کہ حضور اقد س میر اقد کی میں اوقت چلا کرتے ہے آج کے دن میں ؟ حضرت ابن زبیر جی دین کو شہید کیا تو ہم چل پڑیں گے ، جہاج نے ایک خض کو بھیجا کہ جب وہ چلیں تو جھے بناؤ ، جب حضرت آپ دول شرخ فی مایا جب وہ وقت ہوگا تو ہم چل پڑیں گے ، جہاج نے ایک خض کو بھیجا کہ جب وہ چلیں تو جھے بناؤ ، جب حضرت ابن عمر جی دین نے جانے کا ارادہ فر مایا تو لوگوں نے عرض کیا ابھی سورج ماکل ہونا شروع نہیں ہوا ، آپ وہ پڑو پھر بیٹھ گئے ، پھر جب بعد آپ وہ اپھی نے کہا کہ سورج زائل ہوگیا ہے تو آپ وہ گئے ، پھر جب لوگوں نے پھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا ، آپ وہ گئے ، پھر جب لوگوں نے بھر کہا کہ ابھی سورج زائل نہیں ہوا ، آپ وہ گئے ، پھر جب لوگوں نے بھر کہا کہ ابھی سورج زائل ہوگیا ہے تو آپ وہ گئے گئے ، پھر جب لوگوں نے کھر کہا کہ ابھی سورج زائل ہوگیا ہے تو آپ وہ گئے گئے ۔

# ( ٤٥٠) مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنَّى

## منی میں کس مقام پراتراجائے گا؟

( ١٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَلْقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَيْنَ مَنْزِلُك بِمِنَّى ؟ قَالَ فِي

الشُّقُّ الْأَيْسَرِ ، قَالَ :قَالَ ذَلِكَ مَنْزِلُ الدَّاجِ فَلا تَنْزِلْهُ ، قَالَ عَمْرو : وَمَنْزِلِي فِيهِ

( ۱۵۷ ۳۲ ) حضرت طلق مراقید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بڑھٹن نے حضرت زید بن صوحان بڑھؤ سے کہا، منی میں آپ کی جگہ کہاں ہے؟ آپ بڑھٹن نے فر مایا با کیں جانب، حضرت عمر بڑھٹنو نے ارشاد فر مایا کہ بیتو حاجیوں کے خدام کی جگہ ہے اس جگہ مت اتر واور تھم و ، حضرت عمر و مراثید ( راوی ) فر ماتے ہیں اور میری جگہ اسی میں ہے۔

( ١٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ . الْأَيْمَنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ .

(۱۵۷۳۳) حضرت حفصه بنت سيرين هِينية فرماتي مين كه صحابه كرام فيمَنَيْن دائين جانب اتر ناپندفرمات تھے۔

( ١٥٧٤١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الشَّقَ الأَيْمَنَ مِنْ مِنْي.

( ۱۵۷ س ۱۵۷ ) حضرت ابوجعفر جایشینه ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِ النظام اللہ منی کی دہنی جانب اتر ہے۔

( ٤٥١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) الله تعالىٰ كارشاد ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كَيْفير

( ١٥٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنَ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ

(١٥٧٣٥) حضرت عبدالله الله پاک كے ارشاد ﴿ فَهَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْهَيْنِ فَلاَ إِنْهَ عَلَيْهِ ﴾ كِمتعلق فرماتے بيں كه وه بخشش شده بيں ، اور ﴿ وَهَنْ تَا خَوْ فَلاَ إِنْهَ عَلَيْهِ ﴾ بخشش شده بيں۔

( ١٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّوَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي تَفْجِيلِهِ ، قَالَ (وَمَنْ تَأَخَّوَ) ، قَالَ فِي تَأْجِيرِهِ

(۱۵۷۳۱) حضرت ابن عباس نفاط نفاالله پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كم تعلق فرمات بين كداس عَلَيْهِ ﴾ كم تعلق فرمات بين كداس كى تاخير كرنے ميں (گناه گارنيس بين) ۔ كى تاخير كرنے ميں (گناه گارنيس بين) \_

( ١٥٧٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: خَوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَنَّهُ أَمَّةً. ( ١٥٧٤٧) حضرت معاويہ بن قره مِرْتِيْةِ فرماتے بيں كدوه گنا بول سے اس طرح پاك بوكرانكيس كے جس طرح آخ نے كون ان ك مال نے ان كو جنا ہو۔ ( ١٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُن يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : إِلَى قَابِلٍ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : إِلَى قَابِلِ.

(١٥٧٣) حضرت مجامِد وَيَنْظِيرُ الله ياك كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِنْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾ كمتعلق فرمات بين آئنده

سال تک، اور و من تاخو فی یو مین کے متعلق فرماتے ہیں کہ آئندہ سال تک۔

( ١٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أُبَلِّي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ فِي تَعْجيلِهِ.

( ٢٩ / ١٥ ) حضرت حسن التيمية الله بإك كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كان الله باك كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كان كاس كے جلدى كرنے ميں -

# ( ٤٥٢ ) في الرجل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنَّى ثُمَّ يُثَلَّثُ

# کوئی شخص صفاومروہ کی سعی ہے تبل دو، تین بارنگا تار کعبہ کا طواف کرلے

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُنَنِّى ، ثُمَّ يُثَلِّتُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.

(۱۵۷۵۰) حضرت عطاء طِیْشِیا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص کعبہ کا طواف کرے، پھر دوسری مرتبہ کرے پھر تیسری مرتبہ کرے،صفاومروہ کی سعی سے قبل ہی۔

# ( ٤٥٣ ) من كان إذا اشترى البكنة قلَّكها حِينَ يَشْتَرِيها

## جوحضرات اونٹ خریدتے ساتھ ہی اس کوقلا دہ ڈال دیتے ہیں

( ١٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ ، أَوْ بِمِنَّى.

(۱۵۷۵) حضرت عروه زان جب مكه مكرمه يامني سے اونٹ خريد تے تواسي وقت اس كوقلا دہ ڈال ديتے۔

( ١٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُقَلِّدُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۷۵۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنگائیز یوم التر ویدادراس سے پہلے قلادہ ڈالا کرتے تھے۔

## ( ٤٥٤ ) في مسح الْمَقَامِ مَنْ كُرِهَهُ

## جوحفرات مقام ابراہیم کے چھوٹے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٧٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسير ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَأَى قَوْمًا يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ ، فَقَالَ : لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ.

(۱۵۷۵۳) حضرت ابن زبير نئند من نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کوچھور ہے ہیں (تبرکا) ، آپ زائن نے فرمایا کہ

اس چیز کاتمہیں علم نہیں دیا گیا جمہیں اس کے پاس نماز اداکرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

( ١٥٧٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُقَبَّلَ الْمَقَامَ ، وَلَا تَلْمِسْهُ.

(۱۵۷۵۳) حضرت مجابد ویشین فرماتے ہیں کدمقام ابراہیم کو بوسنہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو چھوا جائے گا۔

#### ( ٤٥٥ ) من كان يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَلاَ يُصَلِّى فِيهِ

## جوحضرات بيت الله ميس داخل ہوئے سيكن اندرنماز ادانہيں فرمائى

( ١٥٧٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعُ ، عَنْ ابن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ فَلَمْ يُصَلِّ يَعْنِي في الْبَيْتَ.

(١٥٤٥) حضرت طاؤس ويطيئ خانه كعبه من داخل مو يُليكن اندرنماز ادانبيس فرمائي \_

( ١٥٧٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُعْبَةَ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا ، وَلَمْ يُصَلِّ. (بخارى ٣٩٨\_ احمد ١/ ٢٣٧)

(۱۵۷۵۲) حضرت ابن عباس بڑی پین سے مروی ہے کہ حضور اقدس بَلِاَنْظَیَّۃَ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے پھر ستون کے پاس کھڑے ہوکر دعافر مائی اور آپ بِلِنْظَیَّۃَ نے نماز ادانہیں فر مائی۔

( ١٥٧٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهًا.

(۱۵۷۵۷) حضرت ابوالطفیل پرتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی' حضرت حسن' حضرت حسین اور حضرت ابن الحفیہ ٹنگائیم کے ساتھ کعبہ میں داخل ہواانہوں نے اس میں نماز ا دانہیں فرمائی۔

( ١٥٧٥٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلُت مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَدَعَا ، ثُمَّ اسْتَكُمَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ خَرَّجَ ، وَلَمْ يُصَلِّ.

(۱۵۷۵۸) حضرت یزید دیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن محمد بن الحنفیہ جائی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا ، آپ جائی کھڑے ہوئے اور دعافر مائی اور پھر کعبہ کو چوم کر ہا ہر آ گئے اور آپ جائی نے اندرنما زادانہیں فرمائی۔

# ( ٤٥٦ ) فني المشير إلَى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

- جوحفرات فرماتے ہیں کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے ( ۱۵۷۵۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ أَشَارٌ إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
- (۱۵۷۵۹) حضرت حسن مِیشیز اور حضرت عطاء مِیشیز فرماتے ہیں کدمحرم اگر شکار کی طرف اشار ہ کرے اور اس کومحرم شکار کرے تو اس اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے۔
- ( ١٥٧٦. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُشِيرِ والدال وَالْقَاتِلِ عَلَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ جَزَاء.
- ( ١٥٧٦٠ ) حضرت سعيد بن جبير ويشيدُ ارشا وفر مات مين كداشار ه كرنے والا ، دلالت كرنے والا اور مارنے والا برايك پراس کی جزاوے۔
- ( ١٥٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَنَّى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أَشَرْت بِظَبْيِ وَأَنَا مُحْرِمْ فَأْصِيدُ ، قَالَ : ضَمِنْت.
- (١٥٤٦) ايک شخص حضرت ابن عباس مئلة من كي خدمت مين آيااورعرض كيا كه ميں نے حالت احرام ميں ہرن كي طرف اشاره کیا تو اس کو شکار کرلیا گیا ، آپ زائٹو نے ارشا دفر مایا کهتم بھی ضامن ہو۔
  - ( ١٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوس إنِّى أَشَرْت إلَى حَلالِ صَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ:ضَمِنْت.
- (۱۵۷۶) ایک مخص نے حضرت طاؤی پیٹیو ہے عرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں حلال مخص کے لیے شکار کی طرف اشارہ کیا، آپ ہینیانے فرمایا کہتم بھی ضامن ہو گئے ہو۔
- ( ١٥٧٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَيْدِ ، وَلَا
  - ( ۱۳۷ ۱۵۷ ) حضرت این عمر بنی پیشنفر ماتے ہیں کہ محرم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ بی اس پر دلالت کرے۔
    - ( ١٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ مِثْلَهُ.
      - ( ۱۵۲ ۱۵۲ ) حفزت طاؤی میشیدے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥٧٦٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّلِدِ فَعَنِتُ ، فَعَلَيْهِ الْكِفَّارَةُ.

(١٥٧٦٥) حضرت فعى وينيز فرماتے بين كه اگر محرم شكارى طرف اشاره كرے اوروه شكاركرليا جائے تواس محرم پر بھى كفاره ہے۔ (١٥٧٦٦) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ.

(۱۵۷ ۱۹۲) حفزت عطاء ٔ حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد وی آئی فرماتے ہیں کدا گرمحرم حلال آ دمی کو شکار کرنے کا حکم دیتواں پر بھی کفارہ ہے۔

# ( ٤٥٧ ) مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُلُنُ ؟

#### اونٹ کوکہاں پر ذبح کیا جائے گا؟

( ١٥٧٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارًا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : قدِمْت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدُنَ فِي ذَارِ المَنْحرِ.

( ١٥٤ ١٥٤) حضرت هبار بينطيز فرمات مين كه مين حضرت عمر بن خطاب زائن كي خدمت مين حاضر بواء آپ جائن قربان كاه مين اونث قربان كرر ہے تھے۔

( ١٥٧٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَنْحَرُ بِمَكَّةَ وَلَكِنَّهَا نُزَّهَتُ ، عَنِ الدِّمَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَيْنَ تَنْحَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ فِي رَحْلي.

( ۱۸ ۱۵۷ احضرت ابن عباس پئاپین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیا جائے گا،لیکن اس کےخون سے دورہٹ جائے گا،

راوی پیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیٹیلا سے پوچھا آپ پیٹیلا کہاں ذکح کرتے ہو؟ آپ پیٹیلا نے فرمایا کہ اپنی قیام کی جگہ میں۔

( ١٥٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ فِي رَخْلِهِ.

(١٥٤ ٦٩) حضرت الأسود ويطيخ اونث كواينة قيام گاه مين ذيح فرمات\_

( ١٥٧٧.) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بن الحَارِث ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۷۷) حضرت ابن عمر پی پین قربان گاہ نیں قربانی فرماتے ، حضرت عبید الله باٹیز فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْ اَنْ کَ قربان گاہ میں۔

( ١٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَنْحَرُ فِي أَهْلِهِ.

- (۱۵۷۷) حفرت سالم پریٹیوا پنے اهل کے پاس ذیح فرماتے۔
- (١٥٧٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يَنْحَرُ الْبَدَنَاةُ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ مِنْي.
- ( ١٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَّى كُلها مَنحَر ، وكُل فِجَاجِ مَكَةَ طَرِيق مَنحَر.
- (۱۵۷۷۳) حضرت جابر مٹالٹو سے مروی ہے کہ حضوراقدس سَلِّفَظَیْنَا نے ارشاد فر مایا: منیٰ تمام کا تمام قربان گاہ ہے، اور مکہ کا ہر کشادہ راستہ قربان گاہ ہی کاراستہ ہے۔
- ( ١٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَفْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِمِنَّى بِالْمَنْحَرِ ، وَلَمُ يُعَرِّفْ.
- (سا ۱۵۷۷) حضرت مختار بن سعید پر پیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پر پیلیڈ کو دیکھا کہ انہوں نے منی کے قربان گاہ میں اونٹوں کو ذیح کیا ، اوران کو عرفات لے کرنہ مجئے۔
- ( ١٥٧٧٥ ) حَلَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ زِيدَ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ يَزِيدَ يَنْحَرُ فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَّى ، وَلَمْ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ .
- (۱۵۷۷۵) حضرت زید بن السائب پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید بیشین کودیکھا کہ انہوں نے منی میں اپنی حکمہ پر قربانی کی ، قربان گاہ میں قربانی نہ کی۔
  - ( ١٥٧٧٦) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَوِ.
- (۱۵۷۷) حضرت خالد بن ابو بكر بيشيط فرماتے بي كه ميں كے حضرت عبيد الله بن عبد الله ويشيط كود يكھا آپ جيشين نے قربان گاه ميں قربانی فرمائی۔
- ( ١٥٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْحَرُّ بِمِنَى.
  - ( ۱۵۷۷۷) حضرت ابن عباس تفاه نفئا مكه مكرمه ميں ذرح كيا كرتے تھے اور حضرت ابن عمر بني دينئا منيٰ ميں ذرج فر ماتے۔
    - ( ١٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِط ، قَالَ : ذَبَّحَ إِبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.
- ( ۱۵۷۷ ) حضرت ابن سابط ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا نہیم علائلا جواللہ کے فلیل میں انھوں نے گھاٹی کے پیچھے قربانی کتھی۔
- ( ١٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَفِي أَسْفَلِهَا ؟

قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : بِالْأَبْطَحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۵۷۷) حضرت حجاب بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء طیشید سے دریافت کیا کہ میں قربانی کہاں پر کروں؟ آپ طیشید نے فرمایا مکه مکرمداو پروالی جانب، میں نے عرض کیا نیچے کی طرف کرسکتا ہوں؟ آپ طیشید نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا کہ مقام الابطح میں؟ آپ طیشید نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا اور گھر میں؟ آپ جیشید نے فرمایا، ہاں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدُيَهُ خَلْفَ الْعَقَيَةِ.

(١٥٤٨٠) حضرت ابن عمر مني يمن أني كلها في كي يحصي قرباني أع جانور كوذ كافر مايا-

( ١٥٧٨١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. (١٥٧٨١) حضرت على وَنَّ فَي صروى ہے كَ حَضُورا قدس مِؤْفِقَ فِي ارشاد فرما يا بمنى سارے كا سارا قربان كاه ہے۔

## ( ٤٥٨ ) في الرجل وَالْمَرْأَةِ نَسِياً أَنْ يُقَصِّراً

## مردياعورت أكرقصركروانا بهول جائيي

( ١٥٧٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْمَرَأَةِ نَسِيَتْ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُوَدِ وَعَامِرٌ :تُقَصِّرُ وَتُهْرِيقُ دَمَّا.

(۱۵۷۸۲) حفرت عامر بیشید اس خاتون کے تعلق فر ماتے ہیں جو قصر کروانا بھول جائے اورنگل جائے ،حضرت عبدالرحمٰن بن الاسوداور حضرت عامر بیشید فر ماتے ہیں کہ وہ قصر کروائے گی اور دم ادا کرے گی۔

( ١٥٧٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي رَجُلٍ نَسِىَ أَنْ يَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصَّرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(١٥٧٨٣) حضرت ابوجعفر حِلَيْمِيْ فرماتے ہیں که آ دمی اگر حلق یا قصر کروا نا بھول جائے تواس پر بچھنیس ہے۔

( ١٥٧٨٤) حَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ سَالِم وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ فِى الْمَرُأَةِ تَمُرُّ بِالْمَوْقِفِ رَّاجِعَةً مِنْ مَكَّةَ فَلَمْ تُقَصِّرُ ، قَالُوا : لَا يُؤَاخِذُهَا اللَّهُ بِالنَّسْيَانِ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَسُودِ وَالشَّغْيِيُّ :تُقَصِّرُ وَعَلَيْهَا دُمَّ ، وَتَمَّ حَجُّهَا.

(۱۵۷۸) ایک خاتون مکه کرمه ہے لوٹ رہی تھی وہ موقف کے پاس ہے گز ری اوراس نے قصر نہیں کروایا ہوا تھا،حصرت عطاء' حصرت طاؤس اور حصرت مج ہد بچیا پیم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نسیان پراس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔

حضرت ابن الاسود اورحضرت معنى عيها فرمات بين كدوه قصر كروائ كى اوراس يردم لازم باس كالحج مكمل بوسيا-

## ( ٤٥٩ ) فيما تشد إلَّيْهِ الرِّحَالُ

## کن مساجد کی طرف (نیکی کی نیت سے ) سفر کیا جائے گا

( ١٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رُفَعَهُ ، قَالَ :لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(۱۵۷۸۵) حضرت ابوهریره و وقطیئو سے مرفو عامروی ہے کہ حضورا قدس مَنْطِقَطَةً نے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ (ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ،مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلی ۔

( ١٥٧٨٦) حَذَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِى الطُّورَ ؟ قَالَ : دَعِ الطُّورَ ، لَا تُأْتِهِ ، وَقَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثُلَائَةِ مَسَاجِدَ.

(۱۵۷۸۲) حضرت قزعہ چلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹئ ڈیٹن سے دریا فت کیا کہ کوہ طور پر جایا جائے؟ آپ جلیٹیؤ نے فرمایا کوہ طور کوچھوڑ وو ہاں مت جاؤ ،اور فرمایا تین مساجد کےعلاوہ نیکی اور ثواب کی نیت سے سفرمت کرو۔

( ١٥٧٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۵۷۸) حضرت ابراہیم طبیعیا فرماتے ہیں حضرت ابوھریرہ وٹاٹی ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس سَلِنَظَیَّے نے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ (ثواب کی نیت ہے ) سفز ہیں کیا جائے گا ہمجد حرام مسجد نبوی اور مسجد انصلی ۔

( ١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إنِّى أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : اذْهَبُ فَتَجَهَّزُ فَإِذَا تَجَهَّزُت فَاذِنِّى ، فَلَمَّا تَجَهَّزَ أَتَاهُ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً.

(۱۵۷۸) حضرت عمر ڈٹاٹنو کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں ، آپ رٹاٹنو نے فر مایا جا وَاور جا کرسا مان تیار کرو ، اور جب اپناسا مان تیار کر لینا تو مجھے خبر دینا جب اس نے سامان تیار کر لیا تو آپ دٹاٹنو کی خدمت میں حاضر ہوا آپ وٹاٹنو نے فر مایا اس کوعمر دینالو۔

( ١٥٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إبل الصَّدَقَةِ إذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالَا : مِنْ أَيْنَ؟ فَقَالَا : مِنْ أَيْنَ؟ فَقَالَا : مِنْ أَيْنَ؟ فَقَالَا : مِنْ أَيْنَ؟ فَقَالَا : مِنْ أَيْنَ؟

(۱۵۷۹) حضرت سعید ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جھاٹھ صدقہ کے اونٹوں کے پاس تشریف لائے ،ان کے سامنے دوسوار آئے تو آپ جھاٹھ نے اپنا درہ ان پر بلند کیا دوسوار آئے تو آپ جھاٹھ نے اپنا درہ ان پر بلند کیا اور فر مایا:اس کی زیارت بھی بیت اللّٰہ کی زیارت کی طرح ہے (یعنی وہ بابر کت جگہ ہے)۔

( ١٥٧٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهر ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إلَّا إلَى ثُلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(١٥٤٩٠) حضرت ابوسعيد الحذري تؤاثف ہے مروى ہے كہ حضور اقدس مَرَافِظَةُ أَنْ ارشا وفر مايا: تين مساجد كے علاوہ ( ثواب كي نیت سے ) سفرنبیں کیا جائے گا ، مجد حرام ، مجد نبوی اور مجد اقصیٰ ۔

( ١٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

(۱۵۷۹۱) حضرت ابن ابوالھذیل پرچھیا فرماتے ہین کہ بیت اللہ کے علاوہ نیکی کی نبیت سے سفرمت کرو۔

(١٥٧٩٢) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(١٥٤ ٩٢) حضرت ابوسعيد رفي النفظ سے مروى ہے كەكەحضورا قىدس مَلِّالْفِظَةُ فِي ارشاد فرمايا: تين مساجد كے علاوہ ( ثواب كى نيت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا مبحد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلٰ۔

(١٥٧٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، مَسْجِدِ الْأَقْصَى ،

(۱۵۷۹۳) حضرت ابوهریره جیل ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْلِقَتِيْجَ نے ارشادفر مایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ،مجدحرام ،مسجد بھی اورمبجد انصیٰ۔

# ( ٤٦٠ ) فيما تقلد بِهِ الْبُدُنُ

## اونٹ کوئس چیز کے ساتھ قلادہ باندھیں گے

( ١٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ. (ترمذى ٩٠٦ ابوداؤد ١٥٥٠)

( ۱۵۷ ۹۴ ) حضرت ابن عباس من الدينا سے مروی ہے كہ حضورا قدس مَلِاَ نَفِيْنَا أَمْ اللهِ فَا اللهِ اللهِ

( ١٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ نَعْلَهُ مِنَ السَّنَةِ فَيُقَلِّدُهَا بُدْنَهُ ، فَإِذَا عَجَزَتِ اشْتَرَى نِعَالاً جُدُدًا فَقَلَّدَهَا.

- (۱۵۷۹۵) حضرت ابن عمر بنی پیشن سال میں جوتوں کوجمع فر ماتے پھران کے ساتھ اونٹ کوقلا دہ باند ھتے ،اورا گرعا جز آ جاتے تو نے جوتے خرید کراس کوقلا دہ ڈالتے۔
  - ( ١٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ نَعْلَيْنِ.
    - (١٥٧ ٩٦) حضرت ابن عمر شَهُ يَعْنَى نَعْلَيْنِ كَا قَلَا دِهِ وَالْتِيرِ
- ( ١٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِى مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَلَّدَهَا خُرَّابَةَ أُذُن مَزَادَةِ.
  - (۱۵۷۹۷) حضرت ابن عمر بنی میشن نے اونٹ کومشکیز ہ کے منہ کے برابر تھجور کی چھال کی رسی ہے قلادہ باندھا۔
- ( ١٥٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّاد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَلَّدَ مَرَّةً زَوْجًا جَدِيدًا مَحْزُوًّا مُشَرَّكًا.
  - (۱۵۷۹۸) حضرت ابن عمر نئی شینئانے ایک باراونٹ کوقلا ڈ ہ با ندھاتیمہ والی کانے ہوئے نئے جو تیوں کے جوڑے ہے۔
  - ( ١٥٧٩٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مجلز ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ. (١٥٤٩٩) حفرت اين عمر في وين ساس طرح مروى بـ

# (٤٦١) مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةً فِي الْحَجِّ

#### عرفات واليدن غسل كرنا

- ( ١٥٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يَغْتَسِلُ بَعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّى.
- (۱۵۸۰۰) حضرت عارث بن عبدالرحمٰن مِلِیَّلا فر ماتے ہیں کہ مجھ ہے اسٹخص نے بیان َ بیا جس نے عرفات میں حضرت عمر بڑاٹاؤ کوٹسل کرتے ہوئے دیکھ اس وقت وہ تبہید پڑھ رہے تھے۔
- ( ١٥٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَةً.
  - (۱۵۸۰۱) حضرت عبدالله زليني ني عشل فرمايا پير عرفات كي طرف چلے۔
  - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذًا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.
    - (۱۵۸۰۲) حضرت ابن عمر شيئة يمنئ جب عرفات جانے كااراد ه فرماتے تو اولانسل فرماتے \_
    - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.
  - (۱۵۸۰۳) حضرت يزيد بيينيني فرمات بين كدحضرت مجامد بينينيان عرفات مين مسل فرماياس وقت مين آپ ميشية كے ساتھ تقا۔

( ١٥٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْهُ عَرَفَةَ.

(۱۵۸۰۴) حضرت الاسود وليثيلة عرفات والے دن عسل فر مايا كرتے تھے۔

( ١٥٨.٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : امْضِ إلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلُ إِنْ وَجَدْت مَاءً ، وَإِلَّا فَتَوَضَّالُ.

(۵۰ ۱۵۸) حضرت ابراہیم پیشینے فرماتے ہیں کہ عرفات چلے جاؤ جب سورج زوال کے قریب ہوتواگر پانی موجود ہوتو عشل کرلو وگر نه دضو کرلو۔

( ١٥٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(١٥٨٠٦) حفرت عبدالرحمٰن بن الى ليكى جيشية فرمات ميں كه عرفات والے دن خسل كيا جائے گا۔

## ( ٤٦٢ ) ما يقول الرَّجُلُ فِي الْمُسْعَى

## دوران سعی کون سی دعا ئیں پڑھی جا ئیں گی

( ١٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ : رَبُّ اغْفِرُ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

(١٥٨٠٤) حفرت عبدالله وليُ جب بطن وادى ميس عى فرمات توبيه دعا يرُّت تصى، رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ إِنَّك أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكُومُ.

( ١٥٨٠٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

(۱۵۸۰۸) حضرت عبدالله والنفيز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَر إذَا مَرَّ بِالْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى فِيهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَيَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

(۱۵۸۰۹) حضرت عمر و الله جب صفا ومروه كى سعى فرماتے تو يه دعا پڑھتے رہتے تھے يہاں تك كه وہاں سے چلے جاتے تھے، رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ الْأَعَرُّ الْأَكُرَمُ.

( ١٥٨١. ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَّا أَتَمَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَتَمَّا.

(۱۵۸۱۰) حضرت عروہ بڑی خوصفا ومروہ کی سعی کے دوران بیشعر پڑھا کرتے تھے کہ بے شک بیسب ایک ہے اگر تممل ہو،اللہ

نے اسے کمل کیا اور بے شک اسے کمل کیا۔

( ١٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمْ وَلَدِ شَيْبَةَ، قَالَتُ: رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يُفْطَعُ الْأَبْطُحُ إِلاَّ شَدًّا. (ابن ماجه ١٩٨٧ـ احمد ٢/ ٣٠٣)

(۱۵۸۱) حضرت ام ولد شیبہ منکافٹر ماتی ہیں کہ میں نے آپ مَلِفْظَفَۃ کوصفا دمروہ میں سعی کرتے ہوئے دیکھا آپ مَرْفَظَفَۃ کَمَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ کو اللّٰہِ کو اللّٰہِ کو اللّٰہِ کہ کا اللّٰہِ کو اللّٰہِ کا اللّٰہِ کو اللّٰہِ کو اللّٰہِ کو اللّٰہِ کہ کہا تھ ہی قطع کیا جائے گا ، (وہاں سے تیز گزرا جائے گا)۔

( ١٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَهُ.

(١٥٨١٢) حضرت ابن عمر مؤلائة على يوعا يره هت تصحكه زب اغفر و ارحم، انك أنت الأعز الأكرم.

( ١٥٨١٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِر وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

(۱۵۸۱۳) حضرت این عمر جنادین یمی دعا ما نگا کرتے تھے۔

( ١٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ الحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الهيثم بن حنشٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. (بيهقي ٩٥)

(۱۵۸۱۳) حفرت این عمر بندوننا ای طرح فرماتے تھے۔

( ٤٦٣ ) من رخص أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا وَمَنْ قَال نَهَارًا

جوحضرات رات کومکه مکرمه میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحضرات فرماتے

#### ہیں کہدن کوداخل ہوا جائے

( ١٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۵) حضرت حسن بریشیل کوئی حرج نهیس مجھتے تھے کدرات کے وقت مکه مکرمه میں داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّك دَخَلْت مَكَّةَ لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۷) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ رات یا دن جب مرضی مکہ مکر مدمیں داخل ہوجاؤ کو کی نقصان نہیں ۔

( ١٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَكَّةَ مَعَ الْقَاسِمِ لَيْلاً.

(۱۵۸۱۷) حضرت اللح طِیْشِیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم طِیشِینہ کے ساتھ رات کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔

( ١٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ الْكُوفَةِ لَيْلاً وَأَنْ يَدُخُلُوا مَكَّةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۸) حضرت ابراہیم طِینٹیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خنگائی اس بات کو پیند فر ماتے تھے رات کے وقت کوفیہ سے نکلا جائے اور دن کو مکہ مکر مدمیس داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۹) حضرت علقمہ پریٹیمیز رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

( ١٥٨٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَن ، عَنْ سَالِمِ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

( ١٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۲۱)حضرت ابن عمر ثور النظارات كوفت مكه مكر مديس داخل موت\_

( ١٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۲۲) حضرت سالم مِليني فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر مِلینی کے ساتھ رات کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔

( ١٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدُخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا.

( ۱۵۸۲۳) حضرت الاسود بيشيد رات كے وقت مكه مكرمه ميں داخل ہوتے تھے۔

( ١٥٨٢٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ، فَقَالَ :أُولَيْسَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ الْبَارِدَةَ ؟ فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَعَطَاءً ، عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۸۲۳) حفرت حمید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس میشید سے رات کے وقت مکہ مکرمہ میں وافل ہونے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیشید نے فرمایا کہ کیا ٹھنڈک غنیمت نہیں ہے؟! پھر میں نے حضرت قاسم میشید اور حضرت عطاء بیشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ حضرات نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٥٨٢٥ ) وَحَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ قَدِمَ مَكَّةَ لَيْلًا فَطَافَ فَمَا عَلِمُنَا بِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۱۵۸۲۵) حضرت یعلی بن تھم مِیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مِیشینه رات کومکه تشریف لائے اور طواف فرمایا ، پس جمیس نہیں معلوم تھااس کے متعلق ،اور حضرت عمرین عبدالعزیز مِیشیئه نے اسی طرح کیا۔

( ١٥٨٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلِّى بِالنَّاسِ فِى رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ

فَصَلَّى خَلْفِي.

(۱۵۸۲۷) حضرت عبداللہ بن السائب جہائے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کونماز پڑھار ہاتھا کہ اچا تک میں نے مسجد میں حضرت عمر جہائے گی آ واز سی جوعمرہ کررہے تھے، آپ جہائے تشریف لائے اور میری اقتدامیں نماز ادافر مائی۔

( ١٥٨٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ مزاحم بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَشَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَاحَ فِى بَطْنِ سَرَفٍ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ.

(۱۵۸۲۷) حفرت محرش الکعبی خلاف سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفِقِیَّا نے مقام جعر اندیے عمرہ فرمایا، پھر آپ مِنْفِظِیَّا نے رات گزارنے والے کی طرح صبح کی ، جب سورج زائل ہونا شروع ہوا تو آپ بطن سرف میں چلے، یہاں تک کہ آپ نے راستوں کو ملالیا۔

( ١٥٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ رَجُّلٍ يُقَالَ لَهُ : خَالِدٌ ، عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ ، عَنْ جَدَّتِهَا، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ لَيْلًا فَطَافَا ، ثُمَّ خَرَجَا.

(۱۵۸۲۸) حفزت صالح بن الى الاخفزے مروى ہے كەحفزات حسنين بنى پينن رات كے وقت مكه مكر مەتشرىف لاتے ،طواف فرماتے اور واپس تشریف لے جاتے۔

( ١٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِى مُزَاحِم ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ ٱلْجِعُوانَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ الِيُّهَا كَبَائِتٍ ، قَالَ :وَرَأَيْت ظَهْرَهُ كَانَهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

(۱۵۸۲۹) حضرت محرش و النفظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِیلِ اُنفظیۃ نے مقام جعر انہ سے عمرہ فرمایا پھر آپ مِیلِ النفظۃ کہ کی طرف لو نے رات گزار نے والے کی طرح ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ مِیلِ اُنفظۃ کی کمرمبارک کو دیکھاوہ چاندی کی دھات کی طرح چیک رہی تھی۔

## ( ٤٦٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ)

الله تعالى كارشاد ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَ ٱطْعِمُوا الْقَانِعَ ﴾ كَتْفير

( ١٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِي يَقُنَعُ بِمَا بُعِثَ الَّذِهِ ، وَالْمُفْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَكَ يَسْأَلُك.

( ۱۵۸۳۰ ) حضرت ابراہیم ویشین یا حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ القانع ہے مراد وہ شخص ہے کہ جواس کی طرف بھیجا جائے اس

پر قناعت کرے (اور مزید کاسوال نہ کرے ) ،اورالمعتر سے مراد و ہخف ہے کہ جو تیرے سامنے آ کر تجھ سے سوال کرے۔

( ١٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَّرَ وَهُوَ بِمِنَّى ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ قَالَ :قَالَ لِغُلَامِ لَهُ مَعَهُ :هَذَا الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا آتَيْته.

(۱۵۸۳) حفرت ابن عمر بنی دمنی میں اس آیت کی الاوت فرما رہے تھے کہ ﴿فَکُلُو اَ مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْفَانِعَ وَ الْمُعْتَرَ ﴾ پھراپے غلام کے بارے میں کہا کہ بیقا نع ہے جواس کے پاس آتا ہاں پر قناعت کرتا ہے (سوال نہیں کرتا)۔ (۱۵۸۳۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ، عَنْ خُصَیْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْقَانِعُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَالْمُعْتَرُ الَّذِی یَعْتَرِیك فَیسَالَّك. (۱۵۸۳۲) حفرت مجاہد مِیْتُو فرماتے ہیں کہ قانع سے مراد مکہ مکرمہ والے ہیں اور المعتر سے مراد وہ شخص جو (محتاتی میں)

( ١٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِى يَقْنَعُ الَيْك ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِى يَعْتَرِيك يُريك نَفْسَهُ ، وَلَا يَسْأَلُك.

(۱۵۸۳۳) حضرت حسن مِلِیِّمینِ فرماتے ہیں کہ القائع وہ مخف ہے جو تیرے سے سوال نہ کرے اور المعتر وہ مخف ہے جو تخجے اپنا نفس دکھائے اور تیرے سے سوال نہ کرے۔

( ١٥٨٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ : مُغْتَر البَدن.

(۱۵۸۳۳) حضرت مجاہد مِنْ اِنْ اِللَّهُ فَرِماً تَنْ مِین کدالقائع کے مرادسوال کرنے والا ہے، اور المعتر سے مرادا پنابدن و کھانے والا ہے، (بے سوالی)۔

#### ( ٤٦٥ ) في الرجل يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ كُونَي شخص حرم ميں ہواوروہ شكاركومارے

( ١٥٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

(۱۵۸۳۵) حضرت قمادہ ویشینے ہے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جوخود حرم میں ہواور حل میں موجود شکار کو مارے یہ وہ خود حل میں ہواور شکار حرم میں ہو؟ آپ چائینے نے فرمایا کہ اس پراس کا فعد بیاور بدلہ ہے۔

( ١٥٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الطَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ، أَنَهُ قَالَ : يَضْمَنُ ، وَإِذَا رَمَاهُ فِي الْحِلِّ وَالصَيدُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ، أَنَهُ قَالَ : لاَ يَضْمَنُ. (۱۵۸۳۷) حضرت حسن ولیٹیلا سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی حرم میں موجود شکار کو مارے اور وہ شکار حرم سے نکل کر مر جائے؟ آپ پیٹیلانے فرمایا کدوہ اس کا ضامن ہوگا اور اگر وہ حل میں شکار کو مارے شکار بھی حل میں موجود ہو پھروہ شکار حرم میں داخل ہوکر مرجائے؟ آپ بیٹیلانے فرمایا کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

( ١٥٨٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ، قَالَ :أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلُهُ.

(۱۵۸۳۷) حضرت حماد پراٹیجیز اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جو حدود حرم سے باہر شکار کو مارے اور شکار حرم ہیں جا کر مرجائے تو فر ماتے ہیں کہ میرے نز دیک پہندیدہ یہ ہے کہ اس کومت کھائے۔

( ١٥٨٣٨ ) حَلَّنَنَا حَفِص ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا أُصِيبَ الصَّيْدُ فِي الْبِحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ، فَقَالَ :لَا يُؤْكُلُ لَانَّهُ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يُودَى لَأَنَّهُ أُصِيبَ فِي الْحِلِّ.

(۱۵۸۳۸) حضرت عطاء پیٹی نفر ماتے ہیں کہ اگر شکار کو صدو دحرم ہے باہر شکار کیا جائے اور وہ حرم میں داخل ہو کر مرجائے تو اس کو نہ کھائے کیونکہ وہ حرم میں مراہےا وراس پر جزا نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس کا شکار حدود حرم سے باہر کیا گیاہے۔

( ١٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا رَمَى فِى الْحِلِّ وَأَصَابَ فِى الْحَرَمِ كَفَّرَ ، وَإِذَا رَمَى فِى الْحِلِّ وَأَصَابَ فِى الْحِلِّ كَفَّرَ.

(۱۵۸۳۹) حضرت جابر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہا گرحدود حرم ہے باہر شکار کیا جائے لیکن وہ حرم میں مریقو کفارہ ادا کیا جائے گا اورا گرحرم میں شکار کیا جائے اور وہ حدود حرم ہے باہر مریق مجھی کفارہ ادا کیا جائے گا۔

## ( ٤٦٦ ) في الغسل عِنْدَ الإِحْرَامِ احرام باند صقة وقت عُسل كرنا

( ١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبُواهِيمَ، قَالَ: خَرَجْت مَعَ عَلْقَمَةً إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَعْتَسِلُ حَتَّى ذَخَلَهَا. (١٥٨٠٠) حفرت ابراہيم بِيشِينُ فرماتے بيں كه بين حضرت علقمه بِيشِين كے ساتھ مكه جانے كے ليے نكلاوہ مكه مرمه بغير خسل كے داخل ہوئے۔ داخل ہوئے۔

( ١٥٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَالَ: إِنْ شَاءَ الْمُحْوِمُ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلْ. (١٥٨٣ ) حفرت حن مِيشِيْ فرمات بين كرم الرجا ہے تو عسل كرلے اور الرجا ہے تو عسل ندكرے۔

( ١٥٨٤٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّادِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : يَغْنَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ( ١٥٨٣٢ ) حضرت ابوصالح مِينْ يُناورام باند حت وقت عُسل كرتے اور دوركعتيں ادافر ماتے۔ ( ١٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزَّبَيْرِ بن عَدِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا. ( ١٥٨٤ ) حضرة الراتِهم الصافي في التربيل صحاكرا معرفة في التربيل على المان عناك الدول التربيط التربيل المعرفة

(۱۵۸۴۳) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں گئے جب احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو عسل کرتے۔ سیریو ہو ہو د

( ١٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَن يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ . ( ١٥٨٣ ) حضرت عطاء طِيْثِيرُ احرام باند هته اور مكه مكرمه مين داخل ہوتے وقت خسل كرنے كو پسندفر ماتے ۔

( ١٥٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُونَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ نَفْتَسِلُوا

(۱۵۸ ۵۵) حفرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹے احرام باندھنے کااراد ہ فرماتے توعنسل کرتا پیند فرماتے ۔

( ١٥٨٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَزَعَ قَمِيصَهُ عَامَ الْفِيتَنَةِ، ثُمَّ لَبَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۱) حضرت ابن عمر شاوین نے فقندوالے سال اپنی قیص مبارک اتار دی پھر تبدید پڑھااور عسل نہیں فرمایا۔

( ١٥٨٤٧) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوِ ، عَنْ ابْنِ عَمْرِ قَالَ :مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. (ترمذى ٨٣٠ـ ابن خزيمة ٢٥٩٥)

( ۱۵۸ مرت ابن عمر شی دین فرماتے ہیں کہ جب احرام باند ھنے کا ارادہ کر ہے توعسل کرنا سنت میں ہے ہے۔

( ١٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَفْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَخْرَمْتَ فَاغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۸) حفرت سعید بن جبیر بلیٹی فر ماتے ہیں کہ جب احرام با ندهوتو عسل کرو۔

( ١٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْغُسُلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ.

(۱۵۸۴۹) حضرت طاؤس مِیشید احرام با ند ھتے وقت عسل نہ چھوڑتے اوراس کا حکم فر ماتے۔

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رُبَّمَا يَغْتَسِلُ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّاً.

(۱۵۸۵۰) حفرت ابن جرت کی طِیْنی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع طِیٹی سے دریافت کیا کہ حضرت ابن عمر <sub>ٹیک ھ</sub>یماحرام باندھتے وقت عنسل فر ماتے؟ آپ ٹی ٹیٹو نے فر مایا کہ بھی عنسل فر ماتے اور بھی وضوفر ماتے۔

( ٤٦٧ ) في الغسل إذاً جاء مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلُها

مکه مکرمه میں داخل ہونے سے قبل عسل کرنا

( ١٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ.

- (۱۵۸۵۱) حضرت قاسم والله في مكرمه بين داخل مون سي قبل عنسل فرمات.
- ( ١٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْفُسْلُ يَوْمَ دُخُولِ مَكَّةً.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحن بن الي ليكي ويشية فرمات بين كه مكه تمرمه مين واخل مونے كے دن عسل كرنا (مستحب ) بــــــ
- ( ١٥٨٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ وَأَصْحَابُنَا إِذَا انْتَهَوْا إلَى بِنُرِ مَيْمُون اغْتَسَلُوا مِنْهَا وَلَبِسُوا أحسن ثِيَابَهُمْ.
- (۱۵۸۵۳) حفرت ابراہیم مِشِیدٌ فرماتے ہیں کہ حفزت علقمۂ حفرت اسوداور ہمارے دیگر اصحاب ہِیَا ایکی جب بئر میمون کے پاس بینچتے تواس میں عنسل فرماتے اوراجھے کپڑے بہن لیتے۔
- ( ١٥٨٥٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَبِّج ، وَلَا عُمْرَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِذِي طُوَّى.
- (۱۵۸۵۴) حضرت ابن عمر ٹؤیڈنٹن حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکر مدیس داخل ندہوتے جب تک ذوطوی (مقام) پرغسل ندفر مالیتے۔
- ( ١٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَيَأْمُرُهُهُ بِذَلِكَ.
- (۱۵۸۵۵) حضرت ابنعمر بنی پین جب مکه مکرمه میں داخل ہونے کا اراد ، فر ماتے توعنسل فر ماتے اور دوسروں کو بھی اس کا تھم فر ماتے ۔

# ( ٤٦٨ ) من كان إذا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى

#### جوحضرات جمرات کی رمی کر کے واپس اپنے سامان کے پاس منی آجائے ہیں

- ( ١٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَسُودِ يَرُمِى الْجِمَارَ يَوُمَ النَّفْرِ ، ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحمٰن ابن الاسود جیشیلا کوچ والے دن میں جمرات کی رمی فر ماتے بھرواپس منی اپنے سامان کے پاس تشریف لے آتے۔
- ( ١٥٨٥٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنُ أَبِى بَكُو الْهُلَالِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزَّهْوِیِّ :هَلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْمِیَ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ يَسِيرَ إِلَى مَكَّلَةَ ؟ فَقَالَ :هَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ إِذَا رَمَوْا الْجَمْرَةَ ، وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ إِلَى مَنْزِلِهِ لِمِرْفَقِ ، أَوْ لِضَيْعَةٍ ، أَوْ حَاجَةٍ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (١٥٨٥٤) حضرت ابو بكر الحد لى ويشيد فرمات مي كديس في حضرت زمرى ويشيد سے دريافت كيا، كيا آوى جمره عقبه كى رى

کرنے کے بعدوالیں اپنی جگہ آسکتا ہے بھروہ مکہ مکرمہ چلا جائے؟ آپ باٹٹیڈ نے فرمایا کہ صحابہ کرام ٹنڈکٹٹے مرمی کے بعدوالیس نہ آیا کرتے تھے الیکن اگرکو کی صخص ضرورت یا سامان کی وجہ ہے واپس آئے تو امید ہے اس پرکوئی حرج نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے حایا تو۔

# ( ٤٦٩ ) في الضب يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ محرم الرَّوه كاشكاركر لے

( ١٥٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ جَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. ( ١٥٨٥٨) حضرت عبدالله بيني و فرمات بين كرمُرم الرَّكوه كومارد نواس پردوم فسيان بجركر گندم لازم بـ

( ١٥٨٥٩) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق ، قَالَ : خَرَجُنَا حُجَّاجًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْطَأَ رَجُلَّ مِنَا ضَبًّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَأَتَّى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : عُسَرُ : اخْكُمْ مَعِى فَحَكَسَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : عُمَرُ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ.

(۱۵۸۵۹) حفرت طارق والتي في دات ميں كه بم لوگ جي كيے كئے ، جب بم رات ميں تي تو بم ميں سے ايك خص نے جو حالت احرام ميں تھا گوہ كو پاؤں سلے كئل ديا ، كچر حفرت عمر زرات كئ باس آيا تاكه آپ زاؤنو اس كے متعلق فيصله فرمائيں ، حضرت عمر زرات عمر زرات كؤنو اس كے متعلق فيصله فرمائيں ، حضرت عمر زرات كؤنو نے اس سے فرمايا مير سے ساتھ ايك اور فيصل لے آؤ ليس دونوں نے ايس بحرى كا فيصله كيا جس نے پانى اور درخت كوجع كيا بو (يعنى چرتى بواور پانى بيتى بواتى جيونى نه بوكه صرف دودھ پر از راكرتى بو) ي برحضرت عمر زراتي نے آيت مباركة تلاوت فرمائى كه ﴿ يَحْكُمُ مِهِ فَوَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ مِن سے دونا دل لوگ فيصله كريں) ـ

( ١٥٨٦ ) حَلَّتُنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي الضَّبِّ شَاةٌ.

(۱۵۸ ۲۰) حضرت عطاء مِيتين فرماتے ہيں كه كُوه كے مار نے پر بكر كى لازم ہے۔

#### ردووو دو د و ( ٤٧٠ ) في الضبع يُقتله المحرِم

#### محرم اگر بجوکو مارد ہے

( ١٥٨٦١ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الصَّبِعِ كَيْشًا. (١٦٨٢ ) حضرت جابر نزوزوت مروى ب كه حضرتُ عمر نزوز نه بجوي بكرى ذبُ كَرَّ نَه كَافِيصله فرمايا .

( ١٥٨٦٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ عن هشام بن الغاز ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النِ عُمَرَ ، قَالَ مَنْ قَتَلَ طَسُعًا وَهُوَ مُحْرِهٌ فَعَلَيْهِ الْهِدَاء. ( ١٥٨٦٢) حضرت ابن مم جزوجها فرمات جي كرم أمر بجوء مارو \_ قراس پراس كن جزا ، لا زم ـ ـ ـ ـ ( ١٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عَلِيٍّ فِي الظَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.

(۱۵۸ ۹۳) حضرت علی دون ارشاد فرماتے ہیں کہ بجواگر محرم پر حملہ آور ہوتو اس کو مارد ، اور اگر حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کو مارد یا تو اس پر تین سالہ بکری لازم ہے۔

( ١٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ ابن أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُعْقَل الضَّبُعُ فِي الْحَرَّمِ.

( ۱۵۸ ۹۴ ) حضرت عطاء ويشيد فر ماتے ہيں كەحرم ميں بجو كاخون بهاديا جائے گار

( ١٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ ابى عَمَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الضَّبُّعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُخْوِمُ كَبْشًا.

(۱۵۸۷۵) حضرت جابر بن عبدالله تفاهن سے مروی ہے کہ حضوراقدس بَیلِ ﷺ نے بچوکو شکار میں شارفر مایا اوراس کے شکار پر کبری لا زم فر مائی۔

#### ( ٤٧١ ) في المحرم يَقْتُلُ الْجَرَادَةَ

#### محرم اگرنڈی کو ماردے

( ١٥٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً فِي الْمُحْرِمِ أَصَابَ جَرَادَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ. (١٥٨٦٢) حَفْرت عَرْمه بِيَّيْدِ فرمات بِن كرمُم الرَّندُى كومارد ن تورونى كالكراصدة كرب.

( ١٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجَرَادَةِ : قَبْضَةٌ ، أَوْ لُقُمَّةٌ.

( ١٥٨٦٧ ) حضرت عطاء جيتيد فرمات بين كه نذى مين ايك لقمه صدقه كرے گا۔

( ١٥٨٦٨) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ عن إِبْرَاهِيمَ ، عَن كُفُّ ، أَنَّهُ مَرَّتُ بِهِ جَرَادَةٌ فَضَرَبَهَا بِسَوْطِهِ فَأَخَذَهَا فَشُواهَا ، فَقَالُوا لَهُ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَّا ، وَأَنَا أَخْكُمُ عَلَى نَفْسِى فِى هَذَا دِرْهَمًا ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمُ أَهْلُ حِمْصَ أَكْثَرُ شَيْءٍ دَرَاهِمَ ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸ ۱۸) حفزت کعب بی تین کے پاس سے نٹری گزری تو انہوں نے اس کو کوڑے سے مارا، پھراس کو پکڑ کر پکالیا، لوگوں نے
ان سے کبا (یہ کیا ہے)؟ آپ براتیمیز نے کہا یہ منطق سے ہوا ہے، اور اس بارے میں میں نے اپنے او پرایک درهم لازم کرایا
ہے، پھر حضرت عمر بڑا تو کے پاس آئے، حضرت عمر بڑا تو نے فر مایا کہتم اهل حمص کے پاس دراهم زیادہ ہیں، ایک تھجور ٹڈی

( ١٥٨٦٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَر بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۱۵۸ ۲۹) حضرت عمر جلائف سے اس طرح منقول ہے۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : كَانَ عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادَةِ : قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷) حضرت عبدالله بن عمر مني پيئن فرماًت بين كه ندى مين ايك منى مجر كر طعام صدقه كرے گا۔

( ١٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ : عَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرحمن بْنُ الْأَسُودِ : يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ ، أَوْ عَمْدًا.

(۱۵۸۷) حضرت محمد بن علی حضرت عطاء ٔ حضرت مجاہد اور حضرت طاؤس بڑے ہے فرماتے ہیں کہ ٹڈی، چیونی اور چھپکی کواگر جان ہو جھ کر مار دے تو کھانا صدقہ کرے، اورا گرفلطی ہے مار دیتو اس پر پچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت عامر اور عبد الرحمٰن بن الاسود پر پینے فرماتے ہیں کہ جان ہو جھ کر مارے یا غلطی ہے مارے اس پر کھانا صدقہ کرنا لازم ہے۔

( ١٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ مُحْرِمًّا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُّهُمَا تَمْرَةً وَالآخَرُ كِسْرَةً.

(۱۵۸۷۲) حضرت ابوسلمہ مِلیُٹھیئا ہے مروی ہے کہ حالت احرام میں ایک شخص نے ٹڈی کو مار دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بنی پیٹنا اور ایک دوسرے صاحب بِلیٹھیئانے فیصلہ فر مایا: ان میں ہے ایک نے تھجور صدقہ کرنے کا اور دوسرے نے روٹی کا فکڑا صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔

( ١٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْجَرَادَةَ ، فَقَالَ : تَمْرُةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸۷۳) حضرت ابن عباس بی در یافت کیا گیا که محرم اگر ندی کا شکار کر لے؟ آپ بی ایشونے فرمایا که ایک محبور صدقہ کرنا ندی ہے بہترے۔

( ١٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَام.

(۱۵۸۷ ) معنزت نتحاک بلینینهٔ نما ی اور دوسرے چیونی چیزوں کے تعلق فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی صدقہ کرے گا۔ پر تیب پر بر تا و دو تر میں میں دیک کے دوسرے چیونی چیزوں کے تعلق فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. ( ١٥٨٧٥ ) حفرت معيد بن المسيب طِيُّيُ فرمات بين كَمْ هَى جَرَكُها ناصد قد كرے۔

# ( ٤٧٢ ) في القملة يُقتلُها المحرِمُ

#### محرم بخؤ ل کوا گر مارد ہے

( ١٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بشَيْءٍ.

(۱۵۸۷۲) حفرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہمرم اگر جوں مارد ہے تو کوئی چیز صدقہ کر ہے۔

( ١٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَا :يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.

(۱۵۸۷۷) حفزت قادہ اور حفزت ابوھاشم منتیافر ماتے ہیں کہ چھومد قد کرے۔

( ١٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر ، وَسُنِلَ عَنِ الْمُحُرِمِ بَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ ، أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷۸) حضرت ابن عمر ٹنی ہوئئ سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر جوں مار دے؟ آپ ٹناٹیز نے فرمایا روٹی کا ککڑا یا مٹھی بھر کھانا صدقہ کرے۔

# ( ٤٧٣ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) الله تعالى كارشاد ﴿ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كَيْفُسِر

( ١٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ سَوَاءً وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، قَالَ : خَلْقُ اللهِ فِيهِ سَوَاءً .

(۱۵۸۷۹) حفزت سعید بن المسیب مِیشِی قرآن پاک کی آیت ﴿ سَوَ آءَ نِ الْعَا کِفُ فِییْهِ وَ الْبَادِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ التد تعالیٰ نے اس میں سب کو برابر پیدا فرمایا ہے۔

( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْمَنَازِلِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۸۰) حفزت مجاہد چین کے ماتے ہیں کہ مکہ مکر مدوالے اور دوسرے لوگ مرتبہ میں برابر ہیں۔

( ١٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَابِطٍ : ﴿سَوَاءَ رِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ قَالَ :الْبَادِى الَّذِى يَجِىءُ مِنَ الْحَجِّ وَالْمُقِيمُونَ سَوَّاءٌ فِى الْمَنَازِلِ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا لَا يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ

' (۱۵۸۸) حفزت ابن سابط پیشیز الله تعالی کے ارشاد ﴿ سُو آءَ وِالْعَا کِفُ فِیْهِ وَ الْبَادِ ﴾ کی تفییر میں فرمات ہیں کہ البادی سے وہ مخص ہے جو حج کے لیے آئے اور تقیمین مرتبہ میں برابر ہیں، جہاں چاہیں اتریں گے، کوئی آ دمی اپنے گھرے

نہیں نکے گا۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النَّاسِ فِي الْبَيتِ سَوَّاء .

(۱۵۸۸۲) حضرت عطاء والثينا فرماتے میں کہ بیت الله میں تمام لوگ برابر ہیں۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَهْلُهُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۸س) حضرت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمداور با ہروالے کعبہ میں سب برابر ہیں۔

# ( ٤٧٤ ) فِي الإيضاع فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

#### وادی محتر میں اونٹ (سواری) کو تیز چلانا

( ١٥٨٨٤) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسْرِعُ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ.

( ۱۵۸۸ ) حضرت عا كشه شئامناه فادارى محتمر مين سوارى كوتيز چلاتی تقيس \_

( ١٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ.

(۱۵۸۸۵) حضرت عمر ڈٹاٹو جب وادی محتر میں پہنچتے تو سواری کو تیز کرنے کے لیے مارتے۔

( ١٥٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّر.

(۱۵۸۸۲) حضرت این مسعود خیاد نادی محسر میں سواری کو تیز چلاتے۔

( ١٥٨٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَكَرِهَهُ فِي جِبَالِ عَرَفَاتٍ.

(۱۵۸۸۷) مفرت ابن عباس بنید بین وادی محسر میں سواری کوتیز چلانے میں کوئی حرج نہ بھیتے تھے اور عرفات کی پہاڑیوں میں ابیا کرنے کونا پیند بچھتے تھے۔

( ١٥٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُقْبَةَ مَوْلَى أَذْلَمَ بْنِ نَاعِمَةَ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ ذَفَعَ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ ذَفَعَ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيًّ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : الْرُجُزُ بِصَوْتِكَ وَارْكُضُ بِرِجُلِكَ وَاضْرِبْ بِسَوْطِكَ ، وَدَفَعَ فِي الْوَادِى حَتَّى السَّوَتُ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ أَرْجُولُ وَارْكُضُ بِرِجُلِكَ وَاضْرِبْ بِسَوْطِكَ ، وَدَفَعَ فِي الْوَادِى حَتَّى السَّوَتُ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ مِنَ الْوَادِى.

(۱۵۸۸۸) حضرت عقبه ویشینه ہے مروی ہے کہ وہ حضرت حسین بن علی جن پینا کے ساتھ مز دلفہ سے نکلے، آپ تیز نہیں چلے،

جب وادی محتر میں آئے تو فرمایا کہ آواز بلند کرواور پاؤں سے ایر لگا دواور کوڑے سے سواری کو مارواور وادی سے نکلو، یہاں تک کہ زمین ہموار ہوگئی اور وہ وادی محتر سے نکل گئے۔

> ( ١٥٨٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُوضِعُ يَقُولُ : إلَيْكَ تَعُدُّو قَلِقٌ وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا

> > مُخَالِفٌ دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوضِعُ أَشَدَّ الإِيضَاعِ.

٠ (١٥٨٨٩) حفرت عروه والنافذ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر ڈٹاٹنڈ سواری کو تیز کرتے اور بیاشعار پڑھتے:

" تیری طرف سواری تیز رفتاری سے چلتی ہے، حتیٰ کہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ حرکت کرتا ہے،

اس کا دین نصاریٰ کے دین سے مختلف ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹٹو سواری کو بہت تیز چلاتے تھے۔

( ١٥٨٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُنْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ عَلَيْ بِرُذَوْنِ.

(۱۵۸۹۰) حفرت خالد بن ابوعثان والتي فرمات بي كه بين كه بين في حضرت عمر بن عبد العزيز والتي كوغير عربي محور في محور الدوادي محتر سے تيز چلتے ہوئے ديكھا۔

( ١٥٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُعَاذٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۱) حضرت معاذ ابوالعلاء ويشيؤ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت قاسم بن محمد ويشيؤ كووادى محتر ميں تيز چلتے ہوئے ويكھا۔

( ١٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْضَعَ فِي وَالِدِى مُحَسِّرِ. (ترمذى ٨٨٦ ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۱۵۸۹۲) حضرت جابر ولائو سے مروی ہے کہ حضورا قدس سِلِسَظِينَ نے وادی محتر میں سواری کو تیز فر مادیا۔

(١٥٨٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ. (احمد ٥/ ٢٠٨)

(۱۵۸۹۳) حضرت زید بن اسامہ ٹھھٹئی سے مروی ہے کہ جب حضورا قدس مَلِّفْظَةً ﷺ چلے تو آپ مِلِّفْظَةً ہرِسکینہ تھا اوران کو بھی سکینہ کا حکم فر مایا اور وادی محتر میں سواری کو تیز فر مایا۔

( ١٥٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَهُ أَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ. ( ١٥٨٩٠ ) حَرْت عَر ظَانُو نَ وَادى حُرِّر مِيل سوارى كوتيزكيا \_

( ١٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أُوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۵) حضرت ابن عباس ثفاه مناس طرح فرماتے ہیں۔

( ١٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۲) حفرت عبيده والثن بھي اي طرح فرماتے ہيں۔

# ( ٤٧٥ ) من كان يَنْحَرُ بَدَنْتَهُ قَائِمَةً وَمَنْ قَال بَارِكَةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑ اکر کے تحرکریں گے، اور جوفر ماتے ہیں کہ بٹھا کرکریں گے (۱۵۸۹۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ: کَانَ أَبِي يَنْحَرُ بَدَنَتُهُ وَهِيَ قَائِمَةٌ.

(١٥٨٩٤) حفزت هشام ويشيؤ فرمات ہيں كدميرے والداؤننى كو كھڑا كر كے نح فرماتے۔

( ١٥٨٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :الصَّوَافُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

(۱۵۸۹۸) حضرت ابراہیم پیشید اور حضرت مجاہد پیشید فرماتے ہیں کہ الصواف سے مراد جو جارٹانگوں پر کھڑا ہواور صوافن سے مرادوہ گھوڑا جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہو۔

( ١٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ هَدُيّهُ عَقَلَهَا فَقَامَتْ عَلَى ثَلَاثٍ ، ثُمَّ نَحَرَهَا.

(۱۵۸۹۹) حضرت ابن عمر بی دین جب هدی کا جانور ذبح کرنے کا ارادہ فر ماتے تو اس کی کلائی کوران سے ملا کر باندھتے اور اس کو تین ٹانگوں پر کھڑا کرکے پھر ذبح فر ماتے۔

( .١٥٩.) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ قَوْلِ اللهِ (صَوَاف) قَالَ :تُنْحَرُ قِيَامًا.

(۱۵۹۰۰) حضرت ایمن بن نابل ابی عمران فرماتی مین که میں نے حضرت طاؤس پیٹیوز سے اللہ تعالی کے ارشاد صواف کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیٹیوز نے فرمایا اونٹ کو کھڑ اکر کے ذیح کرنا مراد ہے۔

( ١٥٩.١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتٌ ﴾ قَالَ :إذَا نَحَرَهَا قِيَامًا.

(١٥٩٠١) حفرت مجامد وليني الله تعالى كارشاد ﴿ وَ الْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآنِهِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ كي تفير مين فرماتي بين كهاونث كو كمر اكر كوفن كياجائ كا-

( ١٥٩٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَنْحَرُهَا بَارِكَةً.

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عمر وی این عمر رسیده ہونے کے بعد اونٹ کو بٹھا کر ذ ہے کرتے تھے۔

( ١٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فِيَامًا ، وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً.

(۱۵۹۰۳) حضرت عطاء پر بین فرماتے ہیں کہ اگر چا ہوتو گھڑ اکر کے ذبح کرلوا دراً گرچا ہوتو بٹھا کر ذبح کرلو۔

( ١٥٩٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.

(١٥٩٠٣) حضرت قاسم ويثيؤن واونث كوكفر اكركي ذرع فرمايا

( ١٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى آيَةِ : ﴿فَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ﴾ قَالَ :قِيَامٌ.

(۱۵۹۰۵) حفرت ابن عباس و المنظم ارشاد باری تعالی ﴿ فَاذْ كُورُوا اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَ آفَ ﴾ كم تعلق فرماتے بیں كه كراكرك ذرج كيا جائے گا۔

( ١٥٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَمَّنْ يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً :فقال :قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عباس بنی دینئانے ایک شخص کو دیکھا جوادنٹ کو بٹھا کر ذیح کر رہاتھا آپ رہائٹو نے فر مایا اس کو کھڑ اکر کے ذیح کرو بیچمد مِنْرِائِفِنِکَافِرَ کی سنت ہے۔

( ١٥٩٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُهَا شَابًّا قِيَامًا ، فَلَمَّا كَبِرَ نَحَرَهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ.

(۱۵۹۰۷) حفرت ابن عمر ٹفایشن جب جوان تصقواونٹ کو کھڑا کر کے ذرخ فرماتے جب آپ برٹائنو عمررسیدہ ہو گئے تو اس کو بیشا کر ذرنج فرماتے ۔

(١٥٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ أَهُونُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا. (١٥٩٠٨) حفرت حسن بِيَنْ يُلِهُ مَاتَ بِين كُهُ اونت كو يَضَا كرذ رُح كرنے مِن اونت كے ليے بھى آسانى ہے اور ذرج كرنے والے كے ليے بھى آسانى ہے۔

( ١٥٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ ، فَقَالَ: انْحَرْهَا قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٤١٣ـ ابوداؤد ١٤٢٥)

(۱۵۹۰۹) حضرت ابن عمر مُنَاهِ عِمَا لِیکشخص کے پاس آئے جواونٹ کو بٹھا کر ذرج کی کررہا تھا آپ رہنا تُنُو نے فر مایا اس کو کھڑ اکر کے ذرج کرو بید حضرت محمد مِنْطِفْظِیَا کِی سنت ہے۔

- ( ١٥٩١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَحَرَ ثَلَاثَ بُدُنِ لَهُ قِيَامًا. (١٥٩١٠) حضرت ابن عمر شيئة من في اين تين اونث كمر اكر كه ذرج فرمائ \_
- ( ١٥٩١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ : حَلَّثَنَا ورقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِيَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إِخْدَى يَدَيْهَا.
- (۱۵۹۱۱) حضرت عمر وبن دینار پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر بنی پیشن کودیکھا وہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک ہاتھ باندھ کراس کوذیج فرمار ہے تھے۔

# ( ٤٧٦ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (لِيَقْضُوا تَفَتُهُمْ )

## الله تعالى كارشاد ﴿ لِيَقْضُوا تَفَتُّهُمْ ﴾ كَتَفير كابيان

- ( ١٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَأَخُذُ مِنَ الشَّوَارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ.
  - (۱۵۹۱۲) حضرت مجاہد مِشْطِیْ فرماتے ہیں کہ حلق کروانا' مونچھیں کا ٹنا' ناخن کا ٹنااور بغلوں کے بال کا ثنامراد ہے۔
- ( ١٥٩١٣ ) جَدَّثَنَا الْعُكْلِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ ، قَالَ :التَّفَثُ :حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَنَتْف الإِبْطِ ، وَالْأَخُذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .
- (۱۵۹۱۳) حضرت محمد بن كعب القرظى ويشيز فرماتے ہيں كەمحرم حلال ہونے كے بعد حلق كروائے گا، بغلوں كے بال كائے گا، مونچھيں كائے گااور ناخن كائے گا۔
  - ( ١٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن حجاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ.
    - (۱۵۹۱۳) حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ حلق کروا تا ،قربانی ذبح کرنا ، ناخن کا ثنااور مناسک حج ادا کر تا۔
    - ( ١٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا عَلَيْهِم فِي الْمَنَاسِكِ.
      - (۱۵۹۱۵) حضرت ابن عمر بنی دین فرماتے ہیں کہ جواس کے ذمہ مناسک حج ہیں وہ مراد ہیں۔
        - ( ١٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ :الشَّغْرُ وَالظُّفُرُ.
          - (۱۵۹۱۲)حضرت عکرمہ بایٹھیز فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن کا ٹمامراد ہے۔
- ( ١٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّفَثُ :الرَّمْمُى وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ ، وَالْأَخُذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ ، وَاللَّحْيَةِ.
- (١٥٩١٤) حضرت ابن عباس تفاوين فرمات بي كمالفث مرادري ،قرباني ،طلق ،بال جيو في كروانا اورم ونجيس ، ناخن اور

# ( ٤٧٧ ) من قَالَ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ ج صرف ایک مرتبہ فرض ہے

( ١٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِى سِنَان ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ الأَفْرَعَ بُنَ حَابِسِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَجُّ فِى كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مَرَّةً ، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ. (ابوداؤد ١٤١٨ـ دارمي ١٤٨٩)

(۱۵۹۱۸) حفرت ابن عباس بخاوین سے مروی ہے کہ حفرت اقرع بن حابس ڈاٹو نے حضور اقدس میر کی ہے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول میر کی فیفی آج ہر سال فرض ہے یا صرف ایک مرتبہ؟ آپ میر کی فیفی نے ارشا دفر مایانہیں صرف ایک مرتبہ، جوزا کد مج کرے گاوہ نفلی ہیں۔

( ١٥٩١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنِس ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ :مَرَّةً ، أَوْ كَلاِمًا نَحُو هَذَّا.

(ابن ماجه ۲۸۸۵)

(۱۵۹۱۹) حفرت انس بناؤ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنظَة ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہرسال؟ آپ مِلِنظِفَة نِے ارشاد فر مایاصرف ایک مرتبہ، یا اس جیسا فر مایا۔

#### ( ٤٧٨ ) من كان يَذْكُرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ

#### مناسک جج ہے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَنَاسِكِ ابْنُ عَفَّانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ.

( ۱۵۹۲۰ ) حضرت محمد ویسی سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ مناسک حج کاعلم حضرت ابن عفان کے پاس تھا پھراس کے بعد حضرت ابن عمر منک پینائن تھے۔

( ١٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : ابْنُ عَبَّاسٍ أَغْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالْحَجِّ.

(۱۵۹۲۱) معنرت عائشہ بڑیامنی فرماتی ہیں کہ موجودہ لوگوں میں حضرت ابن عباس بڑی پین مناسک جج کے سب سے زیادہ

جاننے والے ہیں۔

( ١٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فَمَرَّ عَطَاءٌ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بَقِيَ مَا بَقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكَ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءٍ.

(۱۵۹۲۲) حضرت اسلم المنقر کی ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر ویشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا،حضرت عطاء ویشید گز رے تو حضرت ابوجعفر ویشید نے فرمایا: زمین کے او پراس مخص سے زیادہ مناسک حج کاعلم رکھنے والاکوئی نہیں بچا۔

#### ( ٤٧٩ ) أين يقام مِنَ الصَّفَا

#### صفامیں کس جگہ کھر اہوا جائے گا

( ١٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَبْدُو لَكَ الْبَيْتُ فَتَسْتَقْبُلَهُ.

(۱۵۹۲۳) حضرت عروہ ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگے تو اس کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوجائے۔

( ١٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : يَصْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَسْتَقْبِلَ الْبَيْتَ.

(١٥٩٢٨) حفرت ضحاك يليفيد فرمات بين كدصفارج شعاجائ كايبال تك كدبيت الله كي طرف رخ كياجائ كا

( ١٥٩٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرُفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو طَوِيلًا.

(۱۵۹۲۵) حضرت ابن عمر رئي دين جب كوه صفا پر چڑھت توبيت الله كى طرف رخ كركتين باريد عا پڑھتے ، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يه پڑھتے وقت آواز بلندكر ليتے بھراس كے بعد لمجي دعاما تَكتے۔

( ١٥٩٢٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَامَ عَلَى الصَّفَا قَامَ عَلَيْهِ مَقَامًا يَرَى مِنْهُ الْكُنْتَ.

(۱۵۹۲۷) حفرت ابراہیم مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ جب کوه صفایر چڑھوتو ایس جگد پر کھڑے ہو جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ (۱۵۹۲۷) حَلَّثَنَا حَالِیْم، عَنْ جَعْفَو، عَنْ أَبِیه، عَنْ جَابِو، أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَقَی عَلَیْهِ حَتَّی رَأَی الْکَیْتَ. (۱۵۹۲۷) حفرت جابر ڈاٹھی سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْلِفَتِیَا مِ صفایر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ ( ١٥٩٢٨ ) حَلَّمَنْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۸) حضرت طاؤس مرتطین کوه صفایراس مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ہے بیت اللہ نظر آتا۔

( ١٥٩٢٩ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ سَالِمًا صَعِدَ الصَّفَا مَكَانًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتَ.

(١٥٩٢٩) حضرت سالم طِيشِيدُ كوه صفارٍ جِرْ مصاس مقام پر جہاں سے بیت اللَّد سامنظر آر ہاتھا۔

( ٤٨٠ ) من كان يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى مِنَى

جب منیٰ کی طرف جائے اس وقت حج کا احرام باندھے

( ١٥٩٣ ) حَلَّائَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لاَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرُوبِيَةِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى.

(۱۵۹۳۰) حضرت مجاہد پرلیٹینڈ اور حضرت عطاء چیٹیئڈ فرماتے ہیں کہ آٹھ وزی الحجہ تک فج کا احرام نہ باندھے، جب تک منیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو۔

( ١٥٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مَاشِيًّا وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَبَّى حِينَ تَوَجَّة.

(۱۵۹۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیتیمیر فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر بیلیٹیر آٹھے ذی الحجہ کو چلتے ہوئے نکلے میں آپ بیلٹید کے ساتھ تھا، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دور کعتیں ادا فرما ئیں بھر آپ مسجد سے نکلے اور جب منی جانے لگے تو تلبیہ پڑھنا شروع کردیا۔

# ( ٤٨١ ) المكي يريد أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ أَينَ يَعْتَمِرُ

#### مکہ کار ہائش اگر عمرہ کرنا چاہے تو کہاں سے عمرہ کرے؟

( ١٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ لاَ تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَاجُعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَم بَطْنَ الْوَادِى.

(۱۵۹۳۲) حضرت ابن عباس بنی دختن فرماتے ہیں کہاہے مکہ والو! کوئی حرج نہیں ہے اگر تَم عمرہ نہ کرو، پس اگر کرنا چا ہوتو اپنے اور حرم کے درمیان بطن وادی کور کھو۔

( ١٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ يَخُرُجُونَ لِلْعُمْرَةِ وَيُهِلُّونَ

بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِمُ.

(۱۵۹۳۳) حضرت ابراہیم ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ والے عمرہ کے لیے تو تکلیں گے اور حج کے لیے اپنی جگہ ہے ہی احرام با ندھیں گے۔

# ( ٤٨٢ ) من قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةً

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پرعمرہ نہیں ہے۔

( ١٥٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :لَوْ كُنْت مِنْ أَهْل مَكَّةَ مَا اعْتَمَرْت.

(۱۵۹۳۳) حفزت سالم جيتية فرماتے ہيں كه اگر ميں مكه تكرمه كار ہائثى ہوتا تو عمرہ نہ كرتا \_

( ١٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، إنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاؤُوا.

(۱۵۹۳۵) حضرت عطاء طِیٹھیٰ فرماتنے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پرعمرہ نہیں ہے عمرہ تو وہ کرتا ہے جو بیت اللہ کی زیارت اوراس کا طواف کرنے کا خواہشمند ہو،اور مکہ مکرمہ والے تو جب جا ہیں طواف کر سکتے ہیں۔

( ١٥٩٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةً لَكُمْ إِنَّمَا عُمْرَتُكُمَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ فَلَا يَدُخُلُ مَكَّةَ إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ بطن وَادٍ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ. (١٥٩٣٢) حضرت عطاء طِيشِيدٌ فرمات بين كه مَه مَر مه والول برعم ونهيل بي مصرت ابن عباس وَمَدِينَ فرمات بين كها مك

والو! تم پرعمرہ نہیں ہے، بیشک تمہاراعمرہ تو یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی زیارت کرلو، پس جس شخص کے اور حرم کے درمیان بطن وادی ہووہ بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو، حضرت ابن جرتے پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشیئے ہے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عباس بڑکا پین بطن وادی کوحل بیجھے تھے؟ آپ پریشیئے نے فرمایا بطن وادی مقام حل ہی ہے ( یعنی حرم میں داخل نہ

( ١٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَجْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَةَ عُهْرَةٌ. ( ١٥٩٣٧ ) حفرت طاوَسَ مِيشِيدُ فرمات مِين كه مكه والوس يرعم ونهيس ہے۔

## ( ٤٨٣ ) من كان لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةً مُتعَةً

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پڑتے نہیں ہے۔

( ١٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنُ أَهْلِ مَكَّةَ مُتُعَةٌ.

(١٥٩٣٨) حفرت مجامد ويطيئ فرمات بين كدمكدوالون يرتمتع نهين ہے۔

( ١٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتُعَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ \* إحْصَارٌ ، إنَّمَا إحْصَارُهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.

(۱۵۹۳۹) حفرت عروہ دینٹو فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تہتع نہیں ہے اور ان پر احصار (رکاوٹ) بھی نہیں ہے، بیشک ان کا احصار بیہے کہ وہ بیت اللّٰد کاطواف کریں۔

( . ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُنْعَةً .

(۱۵۹۴۰)حضرت عروه والثي فرماتے میں که مکه والوں پر تمتع نہیں ہے۔

( ١٥٩٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ ١٥٩٤١) حَدَّلِكَ لِمَنْ لَمُ يَكُنُ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ ﴾ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، ثُمَّ حَجُّوا فَعَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا عَلَى النَّاسِ.

(۱۵۹۳۱) حضرت طاؤس بليلا فرماتے ہيں كه مكه والوں پرتمتع نہيں ہے، پھر آپ بايھلانے قرآن پاک كي آيت تلاوت فرمائي

﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِوِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ پس اگروہ ایا کریں پھروہ جج کریں تو ان پروہی ہے جو

( ١٥٩٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتَّ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلاَ مَنْ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ مُتُعَدِّ.

(۱۵۹۳۳) حضرت میمون زی پی فر ماتے ہیں کہ مکہ دالوں پراوراس پر جو مکہ کا قریبی رہائشی ہوتمت نہیں ہے۔

( ١٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُتَعَةُ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ.

( ۱۵۹۳۳ ) حضرت طا وَس مِیشِی فر ماتے ہیں کہ مکہ والوں کے علاوہ تمام لوگوں پرتہتع ہے۔

( ١٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُنْعَةٌ ، وَلَا إِخْصَارٌ ، إِنَّمَا يُغْشُون حَتَّى يَقُضُوا حَجَّهُمُ.

( ۱۵۹۳۳ ) حضرت زبری داشید فرماتے ہیں که مکدوالوں پرتمتع اور احصار نہیں ہے، بیشک ان کو گھیرا جائے گا، ( کام میں لگایا

جائے گا) حتی کہوہ اپنا جج مکمل کرلیں۔

# ( ٤٨٤ ) متى يجب عَلَى الرَّجُلِ الْحَرُّ

#### آ دمی پرکب حج فرض ہوتاہے؟

( ١٥٩٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ ﴿مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ : مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(١٥٩٣٥) حفرت سعيد بن جبير ولينظ الله تعالى كارشاد ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ﴾ كم تعلق فرمات بيس كه جو محض زاد راہ اور سواری پالے اس پر جج فرض ہے۔

( ١٥٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ :الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا أَفْضَلُ الْحَجِّ ؟ قَالَ :الْعَجُّ وَالثَّحُّ ، قَالَ : الْعَجُّ الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدُنِ.

(۱۵۹۴۲) حضرت ابن عمر منی پیشن سے مردی ہے کہ ایک شخص حضور اقدی میزانشنے کی طرف کھٹر اہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول شِلْفَظَةً! کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ شِلْفَظَةً نے ارشاد فر مایا زا دراہ اورسواری ،اس مخض نے عرض کیا اے الله كرسول مَرْفَظَةً إلى حج كس چيز كانام بي؟ آپ مَرْفَظَةً في ارشاد فرمايا: غبار آلود مونا اور بد بودار مونا،اس محض في عرض كيا ا الله ك رسول مَوْفَقَعَةَ إ افضل فج كون سام؟ آب مِؤْفَقَةَ في ارشاد فرما يا جس ميس بلندآ واز سے تلبيه برها جائے اور قربانی کی جائے۔

( ١٥٩٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلُةٌ.

قَدُر الْقُوَّةِ.

(۱۵۹۴۸) حضرت ابن زبیر جی پینظ فر ماتے ہیں کہ اتن خوراک کہ جس ہے قوت اور طاقت حاصل ہو سکے۔

( ١٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَنِ السَّطَاعَ اللَّهِ﴾ قَالَ :

(۱۵۹۳۹) حضرت ابن عباس بن وین الله تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ زادراہ اور سواری مراد ہے۔

( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الزَّاهُ وَالرَّاحِلَةُ (ابن جرير ١٦)

(۱۵۹۵۰) حضرت حسن بیشیا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَةُ نے ارشاد فریایا زادراہ اور سواری والے پر حج فرض ہے۔

( ١٥٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(۱۵۹۵۱)حضورا قدس مَثِرَ فَضَيَّةً ہے اسی طرح مروی ہے۔

( ١٥٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قَالَ:السَّبِيلُ:زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۲) حضرت حسن ولین الله تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلنَّهِ سَبِيلًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں السبیل سے مرادزاد راداورسواری ہے۔

( ١٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ وَجَدَّ سَعَةً ، وَلَمْ يُحَلِّ بَيْنَهُ وبينه ، وَقَالَ عَطَاءٌ :سَبِيلاً كَمَا قَالَ اللَّهُ.

(۱۵۹۵۳) حضرت عمر ولا فو الله تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ السُعَطَاعُ اِلَیْهِ سَبِیْلاً ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ زاد راہ اور سواری مراد ہے، اور حضرت ابن عباس بحد پین فرماتے ہیں کہ جو خص گنجائش پائے اور اس کے درمیان کوئی چیز (رکاوٹ) حاکل نہ ہو، حضرت عطاء ولٹیوٹنے فرمایا ہے سبیلا (راستہ) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے۔

( ١٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۴) حضرت عطاء ویشیخه قرمات بین زادراه اورسواری مراد ہے۔

( ١٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۵) حضرت سعیدین جبیر بیشید فرماتے ہیں زادراہ اور سواری ہوتو حج فرض ہے۔

( ١٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِمِثْلِهِ.

(١٥٩٥١) حفرت سعيد بن جبير ويشيد ساى طرح مروى ب-

( ١٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ:الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

ہے؟ آپ مَرْافَظَةَ فِ فرمایاس کے پاس زادراہ اورسواری ہو۔

( ١٥٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلاً ﴾ قَالَ :عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ.

(۱۵۹۵۸) حفرت ابن زبیر تک و منافر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ سے مرادانانی قوت کی بھر ہے۔

( ١٥٩٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ مَلَكَ فَلَاكَ مِنَةِ دِرْهَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الإِمَاءِ.

(۱۵۹۵۹) حضرت ابن عباس پی و من ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض تین سو دراہم کا مالک ہواس پر حج واجب ہے اور باندیوں ہے نکاح کرنااس پرحرام ہے۔

( ١٥٩٦٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ خُشِم ، عَنُ أَخِيهِ مَعْمَرِ بَنِ خُشِم ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ ﴿ مَنِ السَّعَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ فَمَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَكَ رَاحِلَةٌ وبتات مِنْ زَادٍ تَمْشِي عُقْبَةً وَتَرْكَبُ عُقْبَةً . ( ١٥٩٦٠) حفرت معمر بن عَمْم بِيلِيْ فرمات بي كه بيل كه بيل فرعات الوجعفر ويَشِيدُ سے فرمایا الله تعالى آپ پر رحم فرمات ، ﴿ مَن السَّعَطَاعَ اللهِ سَبِيدَل ﴾ سے كيا مراد ہے؟ آپ ويشيد نے فرمایا كه تيرے پاسوارى بو، اور كھزا دراه بوتو بهى پيدل جل اور كمي سوار بو۔

# ( ٤٨٥) في الرجل يَقْدُمُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ كُونَي شَخْصَ عَرِفَات واليدن مَه عَمره كرنے كے ليے آئے

( ١٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فِى الرَّجُلِ يَقَدُمُ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، قَالَ : لَا يَأْتِى النِّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفُ بِعَرَفَةَ .

(۱۵۹۲۱) حضرت طاؤس پایٹینڈ اس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو وقو ف عرفہ کے دن عمر م کرنے آئے ، وہ طواف کرے اور صفاومروہ کی سعی کرے بحورتوں کے پاس نہ آئے اس حال میں کہ لوگ عرفہ میں تھبرے ہوں۔

( ١٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۲۲) حضرت عطاء وليٹيما فرماتے ہيں كه اس ميں كُو كَي حرج نہيں ہے۔

# ( ٤٨٦ ) في المحرمة تُلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخَفْيْنِ

محرم خاتون کاشلواراورموزے بہنانا

( ١٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَكْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

(١٥٩٦٣) حضرت ابراہيم ويشي فرماتے ہيں كەمحرم خاتون شلواراورموزے پينے گا۔

( ١٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ أَتَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٥٩٦٣) حفزت عطاء چيشينه سے دريا فت كيا كيا كه محرم خاتون شلواريبن سكتى ہے؟ آپ پيشيد نے فرمايا ہاں۔

( ١٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

(۱۵۹۲۵) حضرت ابن عمر ٹنکھیٹونا فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم خاتو ن شلواراورموز ہے پہن لے۔

( ١٥٩٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.

(۱۵۹۲۱) حضرت ابن عباس مین دین ارشا دفر ماتے ہیں کدمحرمہ خاتون شلوار پہنے گی۔

( ١٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِتُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ والسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَتُخَمِّرُ وَجُهَهَا كُلَّهُ.

(١٥٩٦٤) حضرت قاسم پیشین فر ماتے ہیں محرمہ خاتون موزے ،شلوار اور دستانے پہنے گی اور اپنے سارے چبرے کو چھپائے گی۔

( ١٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالًا : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.

(١٥٩٦٨) حفرت حسن بيتينية اور حفرت عطاء جيتينية فرمات بين كەمحرمه خاتون شلوار پينے گا۔

( ١٥٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِى الْحُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ ، قَالَ :وَكَانَتُ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِىَ مُحْرِمَةٌ خُفَّيْنِ إِلَى رُكْبَيَّهُا.

(۱۵۹۲۹) حضرت ابن عمر ٹن پیٹن محرمہ خاتون کو رخصت دیتے تھے کہ وہ شلوار اور موزے پین لے، اور فر ماتے کہ حضرت صفیہ بنی پیٹن حالت احرام میں مخنوں تک موزے پہنا کرتیں تھیں۔

( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ الْمَسُوقَيْنِ.

( • ١٥ ٩٧ ) حفزت حسن ميشيد اس ميس كوئى حرج نهيس سيحقة تقے كەمحرمە خاتون لمبيموزے يهن لے۔

( ٤٨٧ ) من كان إذاً قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ

طواف مکمل کرنے کے بعد جب واپس جانے کاارادہ کرے

( ١٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَادُوا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ، أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ.

(۱۵۹۷) حضرت مجاہد رہی ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن عباس او حضرت ابن عمر رہی کھٹی طواف کھمل کرنے کے بعد جب واپس نکلنے کا ارادہ فرماتے تو رکن بمانی اور خانہ کعبہ کے درمیان یا حجراسوداور کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔

# ( ٤٨٨ ) من قَالَ كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنَهُ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ کبوتری ہے چھوٹی کوئی چیز اگرمحرم شکار کرلے تواس کی قیمت ادا کرنا ہوگی

( ١٥٩٧٢ ) حَلَّتُنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي ذُبَابِ ، قَالَ :حَلَّثِنِي عِكْرِمَةُ ، قَالَ :كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ.

(۱۵۹۷۲) حفزت عکرمہ پیٹیلیز فرماتے ہیں کہ ہڑوہ شکار جو کہوتری سے چھوٹا ہومحرم کرے تواس کی قیت دینا ہوگی۔

# ( ٤٨٩ ) في المحرم يُرْتَدِي بِالْقَمِيصِ

#### محرم كاقميص اوژهنا

( ١٥٩٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا لَمْ ۖ يَا بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِى الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ. (١٥٩٧٣) حفرت صن بِيَّيْ إور مفرت عطاء بِيِيْنِ اس مِين كُونَ حرج نَهِس بَحِت كَرَّحِ مِثْيِص اورُ هـلـ ( ١٥٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ. ( ١٥٩٧٤) حفرت ابن عمر بن هِن هِناس ونا يسترجعت شحه۔

# ( ٤٩٠ ) من رخص فِي صَوْمِ أَيَّام التَّشُريق

جوحضرات ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں

( ۱۵۹۷۵ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِوْ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمِي الْجِمَارَ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ۱۵۹۷۵ ) حضرت ابوکجلز النُّؤُو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس النَّ الثِنْ کوری کرتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ آپ النِّی روزے سے نتھے۔ ( ١٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷) حفزت عا کشه منی هذیفا ایا م تشریق میں روز ه رکھا کرتی تھیں۔

( ١٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْأَسُودِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(١٥٩٧٧) حضرت الاسود ويشيد ايام تشريق مين روزه ركها كرتے تھے۔

( ١٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ ، عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ :صُمْ إِنْ شِنْت.

(۱۵۹۷۸) حضرت قیس بن عبایه پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس پیکدینئ سے دریا فٹ کیا کہ قربانی والے دن کے بعدروز ہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ وٹاٹیز نے فرمایا کہ اگر جا ہوتو رکھلو۔

( ١٥٩٧٩ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(١٥٩٤٩) حفزت الاسود بريشين ايام تشريق ميں روز ه رکھا كرتے تھے۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَحَبَّ إلَىّ مِنْ صَوْمٍ يَوْمِ الرُّؤُوسِ.

(۱۵۹۸۰) حَفِرتُ سعید بن ابوالحن طِیْنِ فرماتے ہیں کہ ایا م تشریق کے پہلے دن مجھے روز ہ رکھنا جتنا پیند ہے اتناکسی اور دن روز ہ رکھنا پیندنہیں ہے۔

#### ( ٤٩١ ) في المحرم يُرْمِي الْفُرَابَ

#### محرم کا کوّ ہےکو مارنا

( ١٥٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُخْوِمُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّو بِفَتْلِ الْغُوابِ.

(۱۵۹۸) حضرت ابن عمر نفی دنین سے دریافت کیا گیا کہ محرم کس چیز کو مارسکتا ہے؟ آپ بڑا تھی نے فر مایا مجھ ہے آپ مِنْ النَّنْ عَلَیْ کَیْ اللہ ۱۵۹۸) حضور اقدس مِنْ النَّنْ اللہ کے اور نے کا حکم فر مایا ہے۔ از واج میں سے ایک نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس مِنْ النَّنْ اللہ کے کہ کے مار نے کا حکم فر مایا ہے۔

( ١٥٩٨٢ ) حَدَّثْنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.

(١٥٩٨٢) حضرت على نزانونه فرمات بين كدمحرم كوكو مارسكتا ہے۔

( ١٥٩٨٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا ، عَنْ ظَهْرِ

بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۳) حضرت ابن ابو ممارہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تفایشن کو حالت احرام میں دیکھا آپ اونٹ کی پشت برسوار ہوکر کو بے کو مارر ہے تھے۔

( ١٥٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرٌ بِقَتْلِ الْغُوَابِ وَالزُّنْوِرِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(۱۵۹۸ ه) حضرت سوید بن غفله رفایخه فرماتے ہیں که حضرت عمر رفایخه نے جمیں کوے اور بھڑ کو مارنے کا حکم دیا حالانکہ ہم حالت احرام میں تھے۔

( ١٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ آدَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ارْجُمِ الْغُرَابَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۵) حضرت سعیدین جبیر ہوشیو فر ماتے ہیں کہ کو ہے کو مار سکتے ہواس حال میں کہتم حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٩٨٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَفْتُلُونَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: الْحَيَّةُ وَيُرْمَى الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۷) حضرت حصین ویسی فی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ویشید سے در یافت کیا کدمحرم کن چیزوں کو مارسکتا ہے؟ آپ ویلید نے فرمایا سانپ اورکوے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْفُرَابَ.

(١٥٩٨٤) حضرت حسن روثينية فرمات بين كدمحرم كوے كو مارسكتا ہے۔

( ١٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُقْتَلُ الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۸)حضرت عطاء وليتيز فرماتے ہيں كەكوپ كومارا جائے گا۔

( ١٥٩٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْغُوَابُ.

(١٥٩٨٩) حضرت عاكثه بني النبي عاكث مروى ب كه حضورا قدس مَلِّ النَّيْ فَيْ فِي ارشاد فرما يا جا سع كه محرم كو ي كومار ي

( ٤٩٢ ) في الرجل إذا رأَى الْبَيْتَ أَيْرُفَعُ يَكَيْهِ أَمْرُ لَا ؟

بیت الله کود کھتے وقت رفع یدین کیا جائے گایانہیں؟

( -١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِى قَزَعَةَ الْبَاهِلِتّى ، عَنُ مُهَاجِرِ الْمَكِّتَّى ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيَرْفَعُ أَحَدُنَا يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :ذَاكَ صَنِيعٌ يَهُوذَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم نَفْعَلُ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٢٥ـ دارمی ١٩٣٠) (۱۵۹۹۰) حضرت مہاجرالمکی پیشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹئ پیشن سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کودیکھے تو کیاوہ ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ ڈٹاٹن نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے حضور اقدی مُؤلِفَظِیَّا ہِمَ کے ساتھ جج کیا ہم نے ایسانہیں کیا تھا۔

( ١٥٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ مُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَيَرُ فَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۵۹۹۱) حفزت جابر بن عبدالله من هنائ در یافت کیا گیا که کیا آ دمی بیت الله کود کیھنے کے وقت ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ بڑاٹھ نے فر مایا ہم لوگوں نے حضورا قدس مِلِّلْفِیَکھی کے ساتھ حج کیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا تھا۔

( ١٥٩٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُرْفَعُ الْآيْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، إذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَفِى جَمْعٍ ، وَالْعَرَفَاتِ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ .

(۱۵۹۹۲) حفرت ابن عباس ٹڑکھ تن ارشا دفر ماتے ہیں کہ سات مقاماًت پر ہاتھ اٹھائے جا ئیں کے بھیرتح یمہ کہتے وقت ، جب بیت اللہ پرنظر پڑے،صفایر،مروہ پر،عرفات میں،مزدلفہ میں اور رمی کرتے وقت۔

( ١٥٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : مَا أَمْعَرَ حَاجٌ قَطُّ يَعْنِي مَا الْهَتَقَرَ.

(١٥٩٩٣) حضرت ابن المنكد ريشية فرمات بين كه عاجي بهي مفلس نبيس موتار

( ١٥٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ :تُرْفَعُ الأَيْدِى فِى ثَمَانِيَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَبِعَرَفَةَ ، وَبِالْمُزْدَلِقَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

(۱۵۹۹۳) حضرت عبداللہ دی ہوئے کے اصحاب میں اور دو جمرات ہیں کہ ہاتھوں کو آٹھ مقامات پر اٹھایا جائے گا، بیت اللہ پر نظر پڑے،صفاومروہ پر ،عرفات میں ،مز دلفہ میں اور دو جمرات کی رمی کرتے وفت۔

( ١٥٩٥٥) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةً ، قَالَا : تُرْفَعُ فِي الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ وَبِالْمُزْوَلِفَةِ.

(۱۵۹۹۵) حفرت ابراہیم رکھینے اور حفرت خیشمہ جانٹیا قرماتے ہیں کہ ہاتھوں کونماز میں، بیت اللہ پرنظر پڑے تب،صفاومروہ اور مز دلفہ میں بلند کیا جائے گا۔

( ١٥٩٩٦) حَلَثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِى إِلَّا فِى سَبْعَةِ مَوَاطِن : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعِ ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ.

(۱۵۹۹۲) حضرت ابن عباس بنی دینن ارشا د فر ماتے ہیں کہ آٹھ جگہوں کے علاوہ ہاتھوں کو بلندنہیں کیا جائے گا ،تکبیرتحریمہ میں ،

جب کسی شہر میں جاؤتب، جب بیت الله پرنظر پڑے، جب صفاومروہ پر کھڑے ہو، عرفات میں ،مزدلفہ میں اور جمرات کی رمی کرتے وقت۔

# ( ٤٩٣ ) الرجل إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ جب كوئي شخص مجدحرام مين داخل بوتو كيا كهے؟

( ١٥٩٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا تَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَإِذَا انْتَهَيْت إلَى الْحَجَرِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى حُسُنِ تَيْسِيرِهِ وَهَلَاغِهِ.

(۱۵۹۹۷) حضرت فعمی ریشین فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے جب مکہ مکر مہ داخل ہو جا وُ تو حجر اسود کے قریب جا وَ اورا جھے انداز میں فصاحت و بلافت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی حمدییان کرو۔

( ١٥٩٩٨ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْن سَعِيدٍ - يعنى : مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - ، عَنْ أَبيه سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۵۹۹۸) حفرت سعید پایٹیل جب بیت اللہ کود کھتے تو بید دعا پڑھتے کہ یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٥٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتِ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَتَكْبِيرًا وَبِرًّا. (طبراني ٢٠٥٣)

(۱۵۹۹۹) حضرت مکحول پر پیشیز ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیٹِ فَضِیَّ کی نظر مبارک جب بیت اللہ پر پڑتی تویہ دعا فرماتے: اے اللہ اس گھر کی عظمت و ہیئت اور بزرگی میں اضافہ فرمااور جو مخص اس کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگی معظمت اور نیکی میں اضافہ فرما۔ میں اضافہ فرما۔

( ...د) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۲۰۰۰) حضرت عمر و الله جب بیت الله میں داخل ہوتے تو بید عا پڑھتے: یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف ہے سلامتی ہے کہ اللہ ہوتے ہوئے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٦..١) خُدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الْكَفْيَةِ وَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۲۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ولیٹی جب مجدحرام میں داخل ہوتے اوران کی نظر بیت اللہ پر پڑتی توبید دعا فر ماتے: یا اللہ تو ملامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

## ( ٤٩٤ ) من كان يُحِبُّ الْمَشْيَ وَيَحُبُّ مَاشِيًّا

#### جوحضرات پیدل چل کر حج کرنے کو پیندفر ماتے ہیں

( ١٦٠٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ قَالَ : إِنَّهَا لَحَوْجَاءُ فِي نَفْسِي أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا.

(۱۲۰۰۲) حضرت ابن عباس میکادین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جھے میں ایک کمزوری اور کی ہوگی اگر میں پیدل حج کرنے ہے قبل مرجاؤں۔

( ١٦٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجَّا وَهُمَا مَاشِيَان.

(١٧٠٠٣) حفرت مجامد ويشيئ سے مروى ہے كەحفرت ابرا جيم علايتلا اور حفرت اساعيل علايتلا نے پيدل چل كر جج فر مايا۔

( ١٦.٠٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حجَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ مَاشِيًّا وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ حَفْصٌ :أَحْسَبُهُ ، قَالَ :عَشُرًّا.

(۱۲۰۰۴) حضرت جعفر مریشین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی ٹی پیٹین نے چل کر حج کیا اور اونٹ ان کے پہلو میں چل رہا تھا، حضرت حفص مریشین فر ماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ دس مرتبہ فر مایا۔

( ١٦٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقْضِى مَنَاسِكَهُ عَلَى رِجَلَيْهِ -وَيُعَرِّفُ عَلَى رِجْلَيْهِ.

(۱۲۰۰۵) حضرت عثان بن حکیم برتیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر برتیمین کو دیکھا آپ نے تمام مناسک جج پیدل چل کر کیےاور عرفات میں قیام بھی پیدل چل کرفر مایا۔

( ١٦٠.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :حجَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَاشِيًّا.

(١٦٠٠١) حفرت اساعيل بن عبد الملك ويشيذ فرمات بين كدمين في حضرت معيد بن جير ويشيذ كي ساته بيدل چل كرج كيا\_

( ١٦..٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا حَجَّ ابْنُ عُمَرَ مَاشِيًا ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۲۰۰۷) حضرت ابن جرئ بيشيد فرمات بين كه بيل في حضرت نافع بيشيد سه دريافت كيا، كيا حضرت ابن عمر وي وان في المعن في من المعن في ال

## ( ٤٩٥ ) في المحرم يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكُمُ عَلَيْهِ

# محرم پہلی بارشکار کرے تواس پر فیصلہ ( حکم ) لگایا جائے گا

( ١٦..٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كُلُّ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ نَاسِيًّا حُكِمَ عَلَيْهِ.

(١٦٠٠٨) حفرت مجامد ويشيد فرمات بين كدمرم جب بھى بھول كرشكاركر ياس برحكم لكايا جائے گا۔

( ١٦..٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ.

(۱۲۰۰۹) حضرت حسن والطبية سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٦.١٠) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِر ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَبْتُ صَبْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَلُ كُنْتَ أَصَبْتَ قَبْلَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ وَكُلْتُك إِلَى اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْك ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ قَالَ دَاوُد : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : أَلَى خُلُمُ عَلَيْهِ ؟.

(۱۲۰۱۰) حفرت شری بیلی سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے جالت احرام میں شکار کرلیا ہے؟ حضرت شری بیلی بینی نے اس سے فرمایا کیا تو نے اس سے پہلے بھی شکار کیا ہے؟ اس نے عرض کیانہیں، آپ بیلی بھی نے فرمایا کہ اگر تو نے پہلے بھی ایسا کیا ہوتا تو میں تھے اللہ تعالیٰ ہے میرد کر دیتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تھے سے انتقام لیتا، ارشاد باری تعالیٰ ہے موقو اللّٰه عَزِیْزُ ذُو انْتِقَامٍ کی، حضرت داؤ دیر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بالیٹی سے اس کا ذکر کیا آپ براٹیل نے فرمایا کہ کیا اس کوچھوڑ دیں گے!اس پر عم لگایا جائے گا۔

( ١٦.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُحْكُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأً :(وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).

(١٦٠١١) حضرت ابن عباس تفاه من ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم اگرایک بارشکار کرلے تو اس پر حکم لگایا جائے گااورا گروہ دوبارہ ایسا کرے تو اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا، پھر آپ تھٹھ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرما کی: ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾.

( ٤٩٦) في الرجل يُهِلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبُنَأُ ؟

جو خص حج وعمره کاایک ساتھ احرام باندھے تو وہ کس ہے ابتدا کرے؟

( ١٦.١٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبَّى ، يَقُولُ :لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ. (۱۲۰۱۲) حفرت کیٹی بن ابو اسحاق پرلٹے ہیڑ ہے مروی ہے کہ حضرت انس چھٹٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اکرم مَرْاَشْکَاَمْ اس طرح تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیك بعصر ۃ و حیج ﴿عمرہ کو پیلے ذکر فرمایا ﴾۔

(١٦٠١٢) حَدَّنَنَا ابْنُ مُهْدِیٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ بکیو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ حُرَیْثِ بْنِ سُلَیْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِیّا لَبَی بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَهَا لَلْهُ عُنْمَانَ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَى : وَأَنتَ مِمَّن يُنْظُر إلِيهِ . بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَهَالَ لَهُ عَنْمَانَ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِى : وَأَنتَ مِمَّن يُنْظُر إلِيهِ . (١٢٠١٣) حَفرت حَريث بن سَلَيم فرمات بين كه بين كه بين من كورت على ايك ساته تلبيه بإها ورعره عاب الله على معرف عنه بين جن كي طرف و يعما جاتا ہے (جن عالم الله عَلَى وَحَدَّتُ مَعْمَانَ وَالله عَنْ وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَكَنْ لَكَ عِمْرَةٍ وَحَجَدٍ . عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَكَنْ لَكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَكَنْ لَكَ عِمْرَةٍ وَحَجَدٍ . عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَكَنْ لَكَ عِمْرَةٍ وَحَجَدٍ . (١٦٠١٤) حَدْنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ عَنْ حُمْدُونَ عَنْ انْسِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : لَكَنْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَدٍ . (١٦٠١٤) حضرت يجي بن ابواسحاق واليَّيْ عَمْرَة وَحَجَ (عره كو يَهِلِي ارشاد فرماتي بين كه انهوں نے ما رسول الرم مَنِّ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الله وَالْعَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّه وَالْعَالَةُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِي عَلَى الله الله عَلَيْهِ وَحَرَاتُ الْمَادِ فَرَامًا عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَمُ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَاللّه وَلَا الله عَلَيْهِ وَاللّه وَلَا الله عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِي الله الله وَلَا الله وَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَمُ اللّه وَلَا اللّه وَ

( ١٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَّ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ ، وَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ :تُجْزِنُهُ النَّيَّةُ.

(۱۲۰۱۵) حضرت منصور ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بیشین اور حضرت مجاہد ویشین سے دریافت کیا کہ آ دمی اگر حج وعمرہ کے لیے ایک ساتھ تلبیبہ پڑھے؟ حضرت مجاہد ویشینا نے فرمایا کہ وہ عمرہ سے ابتدا کرے، اور حضرت ابراہیم ویشینا نے فرمایا اس کی نیت اس کے لیے کافی ہوجائے گی۔

#### ( ٤٩٧) في المحدم يَسْتَعُطِ محرم كاناك مين دوائي ذالنا

( ١٦٠١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ بِالْبَنَفْسَجِ فَعَلَيْهِ الْفِلْدَيَّةُ.

(١٦٠١٦) حضرت مجاہد پرلیٹی فرماتے ہیں کہ محرم اگرناک میں دوائی ڈالے گا تواس پرفدیدلازم ہے۔

( ٤٩٨ ) في المحرم إذا لَمْ يَجِدُ إزارَةُ

#### محرم اگرازارنه پائے

( ١٦٠١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحُرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمُ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. (مسلم ٥٣٥- بخارى ١٤٥٠) . هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) کي استاسات کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) کي استاسات کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

(١٦٠١٧) حضرت ابن عباس بن الله من على عبروى ب كه حضور اقدس مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا: محرم اگر از ارث پائة توشلوار پين لے،اوراگر جوتے نہ ہول تو موزے بہن لے۔

( ١٦٠١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ. (مسلم ٨٣٥ ـ احمد ١/ ٢٢١)

(١٢٠١٨)حضورا قدس مَرْفَضَة الساس المرح مروى ٢٠٠٨

( ١٦٠١٩ ) حَدَّثَنَا الْمِنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ لْمِن زَيْدٍ ، عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ. (مسلم ٨٢٥ ترمذي ٨٣٣)

(١٦٠١٩) حفرت ابن عناس شدهن سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٦٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

(١٦٠٢٠) حضرت ابن عمر شي وين سے مروى ہے كه ايك فخص نے حضور اقدس مَالْفَظِيَّةُ ہے دريا فت كيا كه محرم كون سے كپڑے پہن سکتا ہے؟ یاکون سے کپڑ نے میں پہنے گا؟ آپ مُؤلِفَقَعَ آنے ارشاد فر مایا: موز نے نبیں پہنے گا اور نہ بی شلوار، ہاں اگر جوتے نہ

یائے ، پس جوجوتے نہ یائے وہ موزے پہن لے اور ان کو تخوں سے ینچے کاٹ لے۔ ( ١٦.٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.

(مسلم ۸۳۷ احمد ۳/ ۲۳۳)

(١٦٠٢١) حضرت جابر جلافقہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْظَفَةَ نے ارشاد فرمایا: جومحرم جوتے نہ پائے وہ موز نے پہن لے، اور جواز ارنہ پائے ، وہ شلوار پہن لے۔

( ١٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ ، قُلْتُ :مَا تَقُولُ فِي الْحُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ :هُمَا نَعْلاَ مَنْ لاَ نَعْلَ لَهُ.

(١٦٠٢٢) حضرت عمير بن الاسود وليطيؤ فرماتے ہيں كدميں نے حضرت عمر والتي ہے دريا فت كيا كرمحرم موزے استعال كرے اس ك متعلق آب ولي كور ات بي ؟ آب ولي فراياجس كے پاس جوتے ند ہول موز اس كے ليے جوتے كى جگه بيں۔ ( ١٦٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِقٌ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ سَوَاوِيلً.

(۱۲۰۲۳) حضرت علی رہافٹے ارشاد فرماتے ہیں کہمرم کے پاس اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لےاورا گرازار نہ ہوتو شلوار پہن لے۔

- ( ١٦٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إذَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيُلْبَسِ الْخُفَيْنِ.
- (۱۲۰۲۳) حضرت ابن عباس ٹڑھٹن فر ماتے ہیں کہمرم کے پاس اگر از ار نہ ہوتو وہ شلوار پہن لے، اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لے۔
- ( ١٦.٢٥) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ بَكُو قَالَ :إِذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ. (١٦٠٢٥) حضرت بكر يشِيْ فرمات بين كرمح م كي إس اگرازارنه بوتو وه شلوار پئن لے۔
- ( ١٦.٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ.

(۱۲۰۲۷)حضرت عطاء الطیلا فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم کے پاس از ارنہ ہوتو وہ شلوار پہن لےاوراگر جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے۔

# ( ٤٩٩) في فسخ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَ وَسَلَّمَ الْمَعْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّ

( ١٦٠٢٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِوٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلُت مِنْ أَمْوِى مَا اسْتَذْبَرْت ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْى وَجَعَلْتِهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْى اللهِ فَلَيْحِلَ ، وَلَيْجُعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الْعَامِنَا هَذَا ، أَوْ لَابَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ فَلْيُحِلَّ ، وَلَيْجُعَلْهَا عُمْرَةً فِي الْحَجِّ لَا بَلُ لَابَدٍ أَبَدٍ. صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأَخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ لَا بَلُ لَابَدٍ أَبَدٍ.

(۱۲۰۲۷) حضرت جابر وہ کھٹے ہے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْلِفَظَیْنے نے ارشاد فر مایا: جب میں کسی کام کے لیے چان ہوں تو پھر
اس ہے منہ بیس پھیرتا، میں نے حدی کونہیں ہا نکا تھا میں نے اس کوعمرہ بنا دیا ہے، پستم میں ہے جن کے پاس حدی نہ ہووہ
حلال ہوجا کیں اور اس کوعمرہ بتالیس، حضرت سراقہ وہ کھٹے کھٹے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَنْلِفَظَیْنَا بیصرف اس
مال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ مِنْلِفَظِیْنَا نے اپنی ایک انگلیاں ایک دوسری میں داخل فر مائی اور فر مایا ،عمرہ کو جج میں
داخل کردیا گیا ہے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

( ١٦٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمُ فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّى اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا فَعَلْتُ ذلك وَلَيْنَ أَصَابِعَهُ. (ابوداؤد ۱۷۸۹ ـ ترمذی ۹۳۲) وَلَكِنْ ذَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ. (ابوداؤد ۱۷۸۹ ـ ترمذی ۹۳۲) معرت ابن عباس تفریق مروی ہے کہ لوگ حضوراقد س مِرْفِظَةً کے ساتھ جج کے لیے آئے ، آپ مِنْفِظَةً نِحَمَّم اللهُ ۱۲۰۲۸)

فر مایا که اس کوعمره بنادو، پھر فر مایا: میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس سے بھرتانہیں ہوں، کیکن عمرہ کو جج میں داخل کر دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، پھر آپ مِرَاِّفِ عَلَیْ نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل فر مائیں۔

( ١٦.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْ حِلَّ وَسَلَّمَ هَدْىٌ فَلَيْ يَحِلَّ. (بخارى ٣٥٣ـ مسلم ١٨٥)

(۱۲۰۲۹) حضرت ابن عمر ٹن این میں اور ہم لوگوں نے بھی آپ میں اور ہم لوگ آگے بو ھے تو حضور اقد س مَرْ اَنْتَظَافِیَا نَے ارشاد فر مایا: جن کے پاس صدی کا جانور نہ ہووہ حلال ہوجائے ،اور حضور اقد س مَرِ اَنْتَظَافِیم کی اور نہ ہووہ حلال ہوجائے ،اور حضور اقد س مِراَنْقَظِیم کے پاس صدی کا جانور تھا اس لیے آپ مِرَانِشَظِیم حلال نہ ہوئے۔

( ١٦.٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَيَّامِ الْحَجِّ ، حَتَّى قَدِمُنَا سَرِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُأَصْحَابِهِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَأَحَبَ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

(١٦٠٣٠) حضرت عائشہ تفایش عمروی ہے کہ ہم لوگ حضوراقدس سَلِنَظِیَّۃ کے ساتھ جج کے مبینے ہیں، جج کے دنوں ہیں جج کا احرام باندھ کر نکے، جب ہم لوگ مقام سرف میں پنچ تو حضوراقدس سَلِنَظِیَّۃ نے اپ صحابہ تفائش سے فرمایا: جن کے پاس صدی کا جانورنہیں ہے توان کے لیے بیزیادہ پندیدہ ہے کہ وہ جج سے عمرہ کے لیے حلال ہوجا کیں، پس ان کوچا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ ۱۹۰۳) حَدَّفَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعُنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْیٌ فَلْیَحِلَّ الْحِلَّ کُلَّهُ ، فَقَدْ دَحَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجَّ إِلَی یَوْم الْقِیَامَةِ. (مسلم ۲۰۳۔ ابو داؤد ۱۵۸۷)

(۱۲۰۳۱) حفرت ابن عباس مین وی سے کہ حضور اقدس مِنْ اللَّهُ عَلَیْ است فا کدہ اٹھایا است فا کدہ اٹھایا ہے، پس جن کے پاس صدی کا جانور نہ بووہ حلال ہوجا کیں (عمرہ کی طرف) بیٹک قیامت تک عمرہ کو جج میں واخل کردیا گیا ہے۔ ( ۱۲۰۳۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فِي الْحَدِّ لَاصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً .

(۱۲۰۳۲) حضرت ابوذ ر ہوہ فئر فرماتے ہیں کہ حج تمتع کرنا نبی کریم مِیْرُفِظَوْجَ کے صحابہ ٹوکٹیٹر کے لیے خاص تھا۔

( ١٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ قَالَ لَيْسَ لَآحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجُّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً إلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۶۰۳۳) حفرت ابو ذر جھانئے فرماتے ہیں کہ کسی محف کے لیے پنہیں ہے کہ وہ نج کے لیے احرام با تدھنے کے بعداس کوعمرہ میں تبدیل کر دے ، سوائے ان لوگوں کے جو حضورا قدس مَلْ لَقَائِظَةً کے ساتھ تھے۔

( ١٦.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي عَمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لَأَنْتَ ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ فَسَأَلُهَا ، فَقَالَتْ: قَدَمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحُلَلْنَا الْحَلَالَ كُلَّهُ حَتَّى تَسَطَّعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (احمد ١/ ٣٣٣ ـ طبراني ٢٣٣)

(۱۲۰۳۳) حفرت ابن زبیر می وین نیار شادفر مایا: صرف فی کیا کرو، اورایئ ممال کے قول کوچھوڑ دو، یہ بات جب حفرت ابن عباس می وی وین کی پنجی تو آپ وی وی ارشاد فر مایا: اے وہ مخص جس کے دل اور آ تکھوں کو اللہ تعالی نے اندھا کردیا ہے، کیا تو نے اپنی والدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَرِ اَنْفَقَعُ مَرَ وَ اللہ و سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَر اَنْفَقَعُ مَرَ مَا بِی سَانہوں کے ساتھ جے کے لیے نکلے، آپ مَرون اور عورتوں کے ساتھ جے کے لیے نکلے، آپ مَرون اور عورتوں کے درمیان آگ کا دھواں بلندہو گیا۔

#### ( ۵۰۰ ) فی صید حَمَامِ الْحَرَامِ حرم کے کبوتر ول کوشکار کرنا

( ١٦.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي حَمَامِ الْحَرَامِ : إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَم فَصِدْهُنَّ إِنْ شِئْت.

(١٦٠٣٥) حضرت عطاء پيشين فرماتے ہيں كەحرم كے كبوتر جب حرم سے نكل جائيں تو پھرا گرچا ہوتو شكاركر سكتے ہو۔

( ١٦.٣٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا خَوَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ.

(١٦٠٣١)حضرت عروه دیا فی فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتر جب حرم سے باہرنگل جائیں توان کوشکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### (٥٠١) فِي الرجل يَطُوفُ ثَمَانيَةَ أَشُواطٍ

#### كوئى شخص طواف مين آتھ چکرلگالے

( ١٦٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَا فِي الرَّجُلِ طَافَ ، ثَمَانيَةَ أَشُوَاطٍ ، قَالَ : إِنْ

ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطُوّافٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، طَافَ سِتَّةَ أَطُوّافٍ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُتَدُ بِذَلِكَ.

(۱۲۰۳۷) حضرت عطاء پرشیز اور حضرت طاؤس پرشیز فرماتے میں کہ اگر کوئی شخص طواف میں آٹھ چکر لگالے اور اس کو دو رکعتیں ادا کرنے ہے قبل ہی یاد آ جائے تو وہ ایک طواف اور کرے جس میں چھ چکر لگائے اور اس کے بعد بھر چپار رکعتیں ادا کرے اور اگر اس کو دورکعتیں ادا کرنے کے بعد یاد آئے تو پھر طواف کے چھ چکر اور لگائے اور دورکعتیں اور ادا کرے اور اگر چاہے تو ان کوشار نہ کرے۔

( ١٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثَمَانيَةَ أَشُوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتُنِن.

(١٦٠٣٨) حضرت حسن ويشير فرماتے ہيں كه اگر طواف كة ته چكر لكا ليے جائيں تو (بھي) دوركعتيں اداكى جائيں گا۔

# ( ٥٠٢ ) في التَّمْرِ يَكُونُ فِيهِ النُّبَابُ مُحْجُور مِين الرَّمُحي مِو

( ١٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :سُوْلَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَمْرِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ :وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ فِيهِ الدواب ، قَالَ :فَكُلِ التَّمْر ، وَلَا تَأْكُلِ الدَّوَابَ.

(۱۲۰۳۹) حضرت سعید بن جبیر برایطین سے دریافت کیا گیامحرم کے لیے محبور کھانا کیسا ہے؟ آپ برایطین نے دریافت فرمایااس میں کون می حرج والی بات ہے؟ فرمایااس میں کھی ہے، آپ برایطین نے فرمایا تھجور کو کھالوا در کھی کومت کھاؤ۔

#### (٥٠٣) في المحرم يَتُوشُحُ

محرم کا کپڑے کو بائیں مونڈ ھے پرڈال کراس کا سرادائیں بغل کے نیچے سے نکال کر

#### دونوں سروں کوسینہ پرلا کر با ندھنا

( ١٦.٤. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْن غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِى الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ ، كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَرَ الآخَرُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۷۰۴۰) حضرت تکم پیشید اور حضرت حماد پیشید ہے تو شح کے متعلق روایت ہے کہ ان میں سے ایک اس کونا پیند کرتے تھے اور دوسرے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہ بیجھتے تھے۔

#### ( ٥٠٤ ) في رجل طَافَ سِتًّا

## محرم اگرطواف کے چھے چکرلگالے

( ١٦.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ؟ قَالَ :يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

(۱۲۰۴۱) حفزت عطاء ویشینے ہے دریافت کیا گیا گہا گرکوئی شخص طواف کے چیہ چکر لگا لے اور دور کعتیں ا دا کرلے؟ آپ ویشین نے فرمایا وہ ایک طواف اور کرے اور دور کعتیں اور ا دا کرے۔

(١٦.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ بِشُوِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا ؟ قَالَ: يَطُو فُ طَوَافًا آخَرَ.

(۱۲۰۴۲) حضرت حسن میشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف میں چھ چکر لگائے؟ آپ میشید نے فر مایا کہ وہ ایک طواف اور کرے۔

#### ( ٥٠٥ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا اسْتَكُمَ الْحَجَرَ

#### حجراسود کااستیلام کرے تو کیا کہے

( ١٦.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(١٦٠٨٣) حضرت ابرابيم إيني فرمات بين كدجب حجراسود كاستيلام كروتولا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْحَبُو كهو\_

( ١٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ.

(١٦٠٣٣) حفرت عمر حِيْ فَيْ جب حجر اسود كااستيلام فرمات توبول فرمات: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَوْتُ بِالطَّاعُوتِ.

( ١٦.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّك.

(۱۲۰۴۵) حضرت علی دیاش جب حجر اسود کا استیلام فر ماتے توبید دعا پڑھتے: اے اللہ! میں تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی تصدیق و پیروی کرتا ہوں۔

( ١٦.٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْفُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ

وَكِيعٍ ، عَنِ الْمُسْعُودِيِّ.

(١٢٠٣١) حفرت على جانز سے اى طرح مروى ہے۔

( ١٦.٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَكَمْت الْحَجَرَ فَقَبَّلُ يَدَيْك ، وَلَا تُصَوِّتُ بِالْقُبْلَةِ.

(۱۲۰۴۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استیلام کروتو ہاتھوں کو بوسہ دواور بوسہ کے ساتھ آواز نہ نکالو۔

# (٥٠٦) في الحج عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمِلِ

# جج کے سفر میں اونٹ پر کجاوار کھنا یا لکی سے افضل ہے

( ١٦.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، أَنَهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ تَخْتَ الْجَوَالِيقِين شَيْءٌ.

(۱۲۰۴۸) حضرت الاسود پرشیز پیندفر ماتے تھے کہ کجادے کے پنیچ کوئی اور چیز نہ ہو۔

( ١٦.٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ خَالِدٍ الْأَعُورِ ، قَالَ : خَالَفَنِى ذَرٌّ الْهَمُدَانِيُّ فِى الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ وَالْقَتَبِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ ذَرٌّ :الْمَحْمِلُ ، قَالَ :فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْقَتَبُ.

(۱۲۰۳۹) حضرت خالد الاعور مِراثِین فرماتے ہیں کہ ذر ہمدانی نے مجھ سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا کہ آیا کجاوے پر جج کرتا افضل ہے یا کہ پاکئی پر۔ ذر ہمدانی کا دعویٰ تھا کہ کجاوے پر افضل ہے۔ حضرت ذر پراٹین نے فر مایا کجاوہ، پھر میں نے حضرت ابراہیم پراٹین سے دریافت کیا؟ آپ پراٹین نے فر مایا یا لگی۔

( .١٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهُلِ الْيَمَنِ ، رِحَالُهُمَ الْأَدَم ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَوُلًاءٍ.

(+۵۰۱) حضرت ابن عمر بنی پینن نے یمن والوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے کجاوے چڑے کے تھے، آپ وٹاٹٹو نے فر مایا جو خض نبی اکرم مِرَّائِفَیکَیْ کے ساتھیوں کے مشابہہ جماعت دیکھنا جا بتا ہووہ ان لوگوں کود کھے لے۔

( ١٦٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلِ.

(١٦٠٥١) حضرت ابن عمر ثقار تغن نے کجاوے پر بیٹھ کر حج فرمایا۔

( ١٦٠.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ:حَجُّ الْأَبْرَارِ عَلَى الرِّحَالِ.

(١٧٠٥٢) حضرت طاؤس بيشيد فرماتے ہيں نيك لوگوں كانچ كيادے پر ہوتا ہے۔

( ١٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ وَقَطِيفَةٍ تَسُوى ، أَوْ قَالَ :لاَ تَسُوى إِلَّا أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا ، وَلَا سُمْعَةَ. (ترمذى ٣٣٣ـ ابن ماجه ٢٨٠)

(۱۲۰۵۳) حضرت انس بن ما لک جھاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِفَظِیَّا نے کجاوے اور سوتی کیڑے پر جج فر مایا جس کی قیمت چار در هم سے زائد نہ تھی ، پھر آپ مِنْلِفَظِیَّا نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! میں ایسا کرنا چاہتا ہوں جس میں ریاء اور شہرت ودکھلا وانہ ہو۔

( ١٦٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلٍ فَاهْتَزَّ ، وَقَالَ :مَرَّةً :فَاجْتَنَحَ ، ْفَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۱۲۰۵۳) حفرت عبدالله بن حارث ولا في سمروى ب كه حضورا قدس مِرَّافِيَّةً نه كِاو ب رج فرما يا پس آب بل رب سے يا فرما يا كد آپ مِرَّافِيَّةً في ارشاد فرما يا: اے الله! بيس حاضر يا فرما يا كد آپ مِرَّفِيَّةً في ارشاد فرما يا: اے الله! بيس حاضر بول، بيشك بيش وراحت آخرت كى راجت ب\_

( ١٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَيَقُولُ :إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَحُجُّونَ عَلَى الْأَقْتَابِ وَالرُّحَالِ.

(١٦٠٥٥) حفرت محمر ویشید کاوے پر بیٹھ کر ج کرنے کو ناپند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹک لوگ پالکیوں اور زین پر بیٹھ کر ج کیا کرتے تھے۔

# ( ٥٠٧ ) في الرَّجُل يُودَّعُ يَعْمَلُ شَيْنًا بَعْدَ الْوَدَاعِ

#### حاجی طواف و داع کر لے تو کیااس کے بعد کوئی دوسر اعمل کرسکتا ہے؟

( ١٦٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَدَّعَ فَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا حَتَّى يَخُوُجَ اللهِ الْأَبْطَحِ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ.

(١٦٠٥٢) حفرت عطاء ويشيد فرمات بين كر جب طواف وداع كرلوتو جب تك مقام ابطح سے نكل نه جاؤ كوئى اورعمل نه كرو، جب مقام ابطح سے نكل جاؤتو پھركوئى حرج نہيں كه وہاں تفہر جاؤ۔

( ١٦٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَدَّعَ ، فَأَنَى رَجُلٌ مِنْ قُوَيْشٍ فَعَادَهُ ، فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(١٦٠٥٤) حفرت عمر بن عبد العزيز والله في طواف وداع كيا، پهرايك قريش مخص آپ ك پاس آيا اور آپ نے اس كى

عیادت کی ۔ آپ را طیخ نے دوبار وطواف وداع کیا۔

( ١٦٠٥٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ وَدَّعَ ، فَكَتَبَ كِتَابًا فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(۱۲۰۵۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز بيانيخ نے طواف کرنے کے بعد کوئی مکتوب لکھا پھر دو ہارہ طواف و داع فر مایا۔

( ١٦٠٥٩ ) حَذَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ خُمَيْدًا مَا كَانَ قَوْلُ الْحَسَن ، أَوْ رَأَى الْحَسَن فِى الرَّجُلِ إِذَا وَدَّعَ؟ قَالَ :كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا عَرَضَ لَهُ الشَّىءُ أَنْ يَشْتَريَهُ.

(۱۲۰۵۹) حضرت حمید پر پیٹیز سے دریافت کیا گیا کہ حضرت حسن پر پیٹیز کی کیارائے تھی اس کے بارے میں که آ دمی طواف وداع کر لے؟ آپ پر پیٹیز نے فرمایا وہ اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز چیش کی جائے اور وہ اس کوخرید لے۔

# ( ٥٠٨ ) مَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعُمْرَةِ

جب کوئی عمرہ کر کے آئے تواس کو کیا کہا جائے

( ١٦٠٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ ، لَقِى رَجُلاً فَدِهَ مِنَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ :بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ . الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ . ( ١٦٠٦٠) حضرت ابوقلا بدا يَ فَضَلُ و مِلْ جوعمره كرك والهن آيا تها، آپ بِيَّيْ فِي فَرَمَا إِ: آپ كاعمل قبول بو، آپ كاعمل قبول بو، آپ كاعمل قبول بو . قبول بو .

( ١٦٠٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَقِيَ طَلْحَةُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : بَرَّ نُسُكُكَ.

(١٢٠١١) حفزت طلحه ويشيدُ حضرت حماد مِيشيدُ كوسلے اور فرمايا: آپ كاممل (عمره) قبول ہو\_

( ٥٠٩ ) في الرجل يَقْدُمُ مِنَ الْحَجِّمَا يُقَالُ لَهُ

#### جب کوئی حج کر کے آئے تواس کو کیا کہا جائے

( ١٦٠٦٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنُ لَيُثٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَاجُ إِذَا قَدِمَ :تَقَبَّلَ اللَّهُ نُسُكَك ، وَأَعْظَمَ أَجُرَك ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك.

(۱۲۰۲۲) حضرت ابن عمر ٹنکھ نفزے ایک شخص کو دعا دی جب وہ حج کرے آیا کہ: اللہ تعالیٰ تیرے مل کو قبول کرے،اور تیرے اجرکو بڑھائے اور تیرے نفقہ کا بہتر بدلہ تجھے عطا کرے۔

# ( ٥١٠ ) ما يدعو به الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ ركن يمانى اورمقام ابرائيم كے درميان كون سى دعاما تَكَ

( ١٦٠٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْحَجَرِ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. (ابوداؤد ١٨٨٤ـ احمد ٣/ ٣١١)

(۱۲۰۷۳) حفزت عبداللہ بن السائب وہ گئی سے مروی ہے کہ میں نے حضوراقد س مُطِلِفَظَیَّظ کورکن بیانی اور حجراسود کے درمیان بید عاکرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ جمیس دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فر مااور آگ کے عذاب سے بیا۔

( ١٦٠٦٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَوِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي لَا يَدَعُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ قَنْفِنِي بِمَا رَزَقُتِنِي ، وَبَارِكُ لَي فِيهِ ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلَّ غَانِبَةٍ لِي بِحَيْرٍ . (ابن خزيمة ٢٢٢٨)

(۱۲۰ ۱۳) حفرت ابن عباس بنکھین رکن بمانی اور مقام ابراہیم علیئلا کے درمیان یہ دعا بھی نہیں چھوڑ اکرتے تھے کہ اے میرے رب تو نے جورزق مجھےعطا فر مایا ہے مجھے اس پر قناعت کی تو فیق عطا فر مااوراس میں میرے لیے برکت پیدا فر ما۔ جو کچھ بھی ضاِ کئے یا کم ہوجا نے تواس کا بہتر بدل عطا فر ما۔

# ( ٥١١ ) في البيت مَا كَانَتُ كِسُوتُهُ؟

#### بيت الله كاغلاف كيا چيز هوتي تقى؟

( ١٦٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَجُوزِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَتْ : قَدْ أَصِيبَ ابْنُ عَفَّانَ وَأَنَا ابْنَةُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ سَنَةً ، قَالَتْ : وَلَقَدْ رَأَيْتِ الْبَيْتَ ، وَمَا عَلَيْهِ كِسُوةٌ ، إِلاَّ مَا يَكُسُوهُ النَّاسُ الْكِسَاءُ الْأَحْمَرِ يُطُرَحُ عَلَيْهِ ، وَالنَّوْبُ الْأَبْيَضُ ، وَالْكِسَاءُ الصُّوفُ ، وَمَا كُسِى مِنْ شَيْءٍ عُلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ذَهَبٌ ، وَلاَ فِضَّةٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَكُنْ يُكْسَى عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو ، وَلاَ عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَساهُ الْوَصَائِلَ وَالْقَبَاطِقَ ، وَالْوَصَائِلُ ثِيَابٌ يَمَانِئَةٌ .

(۱۲۰۷۵) حضرت محمد بن اسحاق پرشین سے مروی ہے کہ مکہ کی ایک عمر رسیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابن عفان پرشینہ کی شہادت ہوئی اس وقت میں چودہ سال کی لڑکی تھی ، میں نے کعبہ کو اس حال میں دیکھا کہ اس پر کوئی چا درو غیرہ نہ تھی مگر جو لوگول نے اس پر چڑھادیا تھا جا کیسرخ رنگ کی چا در جولوگول نے اس پرڈال دی تھی اور سفید کپڑا ، اور او نی چا در اور کوئی ایس چیز نہیں پہنائی گئی تھی جوخانہ کعبہ پر لٹکائی ہوئی ہو ( یعنی غلاف بنایا گیا ہو ) یخفیق میں نے بیت اللہ کواس حال میں دیکھا کہ اس پرکوئی سونا، چاندی نہ تھا،حضرت محمد میشینز راوی فر ماتے ہیں کہ حضرات شیخیین بڑھیئن کے دور میں خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا، بیٹک حضرت عمر بن عبدالعز بزمایشیا نے مقری اور یمنی جا دریں (غلاف) اس پر چڑھا کمیں۔

( ١٦.٦٦) حَذَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنُ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدُنَهُ قَبُلَ أَنْ تَكُسَى الْكُفْبَةُ الجَلَل وَالْأَنْمَاطَ وَالْقَبَاطِيَّ ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهَا فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَى خَزَنَةِ الْكُعْبَةِ كِسُوةَ لِكُسَوةَ لِلْكُفْبَةِ ، فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكُعْبَةُ تَرَكَ ذَلِكَ.

(۱۲۰۲۱) حضرت ابن عمر پڑیا پیٹن جب خانہ کعبہ کو غلا بف وغیرہ نہیں پہنا یا جاتا تھا تو ابن عمرا پی قربانی کے ہے جانور کا کیڑا یا جل کوقربانی کرنے ہے قبل اتار کرخانہ کعبہ کے خزانہ میں جمع کرا دیتے تھے تا کہ اس کوخانہ کعبہ پر چڑھا دیا جائے ، پھر جب کعبہ پر غلاف چڑھا یا جانے لگا تو آپ چڑھؤنے اس عمل کوترک فرما دیا۔

( ١٦٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ كِسُوَةُ الْكُغْيَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْطَاعَ وَالْمُسُوحَ.

(١٦٠ ٢٤) حفرت ليك وينظيل سے مروى ہے كەحفورا قدس مُؤْفِقَةَ مَا كَذِيا اللهِ عِين چرزے اور ناٹ كاغلاف خاند كعبه پر چرز هايا جاتا تھا۔

# ( ٥١٢ ) ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ

# آ دی کوکس چیز کا حکم دیا جائے گا جب وہ حج نہ کرسکے

( ١٦٠٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتُوا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُبَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ. ( ١٦٠ ٢٨) حفرت ابراہيم مِيَّيْن سے مروى ہے كە صحابەكرام تُغَانَيَّ جبكى مريض كے پاس آتے جس نے جج نه كيا بوتواس كو اونٹ كى قربانى كا حكم فرماتے۔

( ١٦٠٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمُ يَكُنُ حَجَّ أَنْ يُوصِى بِهَدْيٍ.

(۱۲۰۱۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹھائیٹن اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب جج نہ کر سکے تو قربانی کی وصیت کردے۔

# ( ٥١٣ ) في ركعتى الطَّوَافِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

#### طواف کی دورکعتوں میں کون سی سورت تلاوت کی جائے گی

( ١٦.٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكُعَتَى الطَّوَافِ(قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . (ترمُذى ٨٦٩ـ احمد ٣/ ٣٢٠)

(۱۲۰۷۰) حضرت جابر دیا پی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَرِّاتِشَکِیمَ نے طواف کی دورکعتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ اخلاص تلاوت فر مائی۔

( ١٦.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَفْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكْعَتَى الطَّوَافِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(١٧٠٤١) حضرت يعقوب بن زيد بيشيز سے بھي يهي مروي ہے۔

# ( ٥١٤ ) في المحرم يُصِيبُ القِردُ

#### محرم اگر بندر کاشکار کرلے

( ١٦٠٧٢) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْفِرْدَ ، قَالَ : يُحْكُمُ عَلَيْهِ. ( ١٦٠٧٢) حضرت عطاء ويشيئ فرماتے بيں كەمحرم اگر بندركو مارد بي تواس پرتهم لگايا جائے گا۔

# ( ٥١٥ ) في مكة مِنْ أَيْنَ تُلْخَل

#### مكه مرمه ميں كس جگه سے داخل ہوا جائے گا؟

( ١٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ نَنِيَّةِ الْعُلْيَا.

(۱۲۰۷۳) حفرت قاسم بن محمر ويشيئ سے مروى ہے كہ حضورا قدس مِنْ النَّيْنَ مَلَمُ مَدِ مَيْنَ العليا كى جانب سے داخل ہوئے۔ ( ١٦٠٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الْيِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أَبَالِي لَوْ دَخَلْت مِنْ أَسْفَلِ مَحَّةً

(۱۶۰۷) حضرت ابن عباس نفی دین فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ کی نجلی جانب سے مکہ میں داخل ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں (یعنی میں اس میں کوئی حرج محسور نہیں کرتا)۔ ( ١٦.٧٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ مِنَ النَّنِيَّةِ الْمُلُيَا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّنِيَّةِ السُّفُلَى. (بخارى ١٥٤١ـ مسلم ٩١٨)

(١٦٠٤٥) حضرت ابن عمر بني دين سے مروى ہے كہ حضور اقدى مِين الله عَلَى مَد مَرمه مِين اوپر والے بہاڑوں كى طرف سے داخل موتے اور نيچے والے بہاڑوں كى طرف سے واپس نكلے۔

( ١٦.٧٦) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِذَا دَخَلَ دُخَلَ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ النَّبِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ النَّبِيَّةِ السَّفُلَى. (بخارى ١٥٣٣ـ مسلم ٩١٨)

(۱۲۰۷۱) حطرت ابن عمر نفی و نفی می موی ہے کہ حضور اقد س مِلَوْقَقَعَ جَب مدینه منورہ سے نکلتے تو متجد شجرہ ( ذوالحلیفہ ) کی طرف سے نکلتے ، اور جب مدینه منورہ بیں داخل ہوتے تو مقام معزی ( آ رام کرنے کی جگہ ) سے داخل ہوتے ، اور جب مکہ مکرمہ سے نکلتے تو نیجے والے پہاڑوں کی طرف سے نکلتے۔

# ( ٥١٦ ) فِي تَعْظِيمِ الْبَيْتِ

#### خانه كعبه كي عظمت كابيان

( ١٦.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَدِتَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : إِنَّمَا سُمِّىَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لَآنَهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَلَيْسَ جَبَّارٌ يَدَّعِى أَنَّهُ لَهُ.

(۱۲۰۷۷) حضرت مجاہد میشین فرماتے ہیں کہ تعبیکا نام بیت عثیق اس لیے رکھا گیا ہے کیونکداس کو جابروں ہے آزاد کیا گیا ہے، یس کوئی جابرینہیں کھ سکتا کہ خانہ کعبہ میرا ہے۔

( ١٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَغُنُدَرٌ وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس : ﴿فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى النِّهِمْ﴾ قَالُوا :تَهْوِى الِّيْهِ قُلُوبُهُمْ يَأْتُونَهُ يَعْنِى الْبَيْتَ .

(۱۷۰۷۸) حفرت عکر مدولینی اور حفرت عطاء ویشین اور حفرت طاؤی ویشین الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَاجْعَلْ اَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِيْ اِللَّهِمْ ﴾ کے تعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دل اس کی طرف چیردیئے گئے ہوں وہ اس کے پاس آتے ہوں۔

( ١٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَالِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ قَالَ :شِدَّةً لِدِينِهِمُ.

(۱۲۰۷۹) حضرت معید بن جبیر مِیتَّین الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَوَامَ قِیلُمَّا لِلنَّاسِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دین و ندہب کی شدت کی وجہ ہے۔ ( ١٦-٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَيَتِ الْكُعْبَةُ لَأَنَّهَا مُرَبَّعَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْكُعْبَةُ لَا لَيَّمَانِةِ .

(۱۷۰۸۰) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ تعبہ کا نام تعبداس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مربع ہے، بدنہ کو بدنداس لیے کہتے ہیں کیونکہ بیموٹے ہوتے ہیں۔

( ١٦٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: يَحُجُّونَ ، ثُمَّ يَعُودُونَ.

(١٦٠٨١) حفرت سعيد بن جبير بين الله تعالى كارشاد ﴿ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّامِ ﴾ كمتعلق فرماتي بين كه لوگ ج كے ليے آتے بين پھروه دوباره اس كااعاده كرتے بين (باربار ج كرتے بين) ـ

( ١٦٠٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُجُّونَهُ ، وَلاَ يَقُضُونَ مِنْهُ وَطَرًّا.

(۱۲۰۸۲) حضرت عطاء بریشینه فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں لیکن وہاں اپنا کوئی مقصد اور مطلب یورانہیں کرتے۔

( ١٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّهُ قَالَ : ﴿ فَاجْعَلُ أَفْيِدَةً مِنَ النَّاسِ ﴾ لازْدَحَمَتُ عَلَيْهِ فَارِسٌ وَالرُّومٌ.

(١٦٠٨٣) حَفرت مجامِد مِيَّدُ فرماتے بين كما كريد نه كها موتاكه ﴿ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ ﴾ وفارس وروم والول كااس بر اژ د ہام موجاتا۔

# ( ٥١٧ ) لأى شَىء مُنتَبَتُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ ايام تشريق كانام ايام تشريق كيول ركها كيا؟

( ١٦٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَّيَتُ أَيَّامَ التَّشُويقِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَرَّقُونَ فِي الشَّمْسِ

(۱۲۰۸۳) حضرت ابوجعفر برتیجینه فر ماتے ہیں کہ ایام تشریق نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس دن میں قربانی کا گوشت دھوپ میں رکھ کرخٹک کرتے تھے۔

# ( ٥١٨ ) في الطواف أَفْضَلُ أَمِ الْعَمْرَةُ طواف كرناافضل بي ياعمره كرنا؟

( ١٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ

مِيقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۱۲۰۸۵) حضرت اسلم المنقر ی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشینے سے کہا: کیا میں مدینہ جاؤں تا کہ میں حضور اقدس مُطِّفَضِیَّةً کے میقات سے عمرہ کے لیے احرام با ندھوں؟ آپ بیشینے نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرتا میرے نزدیک مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے سے افضل ہے۔

( ١٦٠٨٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(١٦٠٨٧) حفرت مجامد وينفيذ فرماتے ميں كدمير عزد يك بيت الله كاطواف كرنامد يد منوره كاسفركرنے سے زياده بينديده ب (١٦٠٨٧) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إلَى مِنَ الْنُحُووجِ إلَى الْعُمْرَةِ. (١٦٠٨٧) حفرت عطاء طِينَيْ فرماتے ميں كه طواف كرناعمره كے ليے نكلنے سے زياده مير سے نزد يك بينديده بـ

# ( ٥١٩ ) في المتعة ، لأي شَيْءٍ سُمّيَتِ المتعة

# تمتع كانام تمتع كيون ركها كيا؟

( ١٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ لَانَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالنِّيَابِ.

(۱۲۰۸۸) حضرت عطاء ویشینه فرماتے ہیں کہ اس کا تمتع اس لیے رکھا گیا کیونکہ اوگ اس میں عورتوں اور کیٹروں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

( ١٦٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْبَةَ يَأْخُذُ مَا وَقَعَ مِنْ كِسُوَةِ الْكَعْبَةِ فَيضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ بَأْسَ بِشِوَ اِنِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَعْطَاهُمُ إِيَّاهُ. مَا وَقَعَ مِنْ كِسُوةِ الْكَعْبَةِ فَيضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ بَأْسَ بِشِورَ اِنِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَعْطَاهُمُ إِيَّاهُ. (١٢٠٨٩) حفرت عبدالله بين عثمان بيشير اليه عنه عنه الله الله بي على الله بين عثمان بيشير الله بين عنها والله الله بين عنها والله الله بين عنها والله الله بين عنها والله بين الله بين عنها والله بين عنها والله بين الله بين عنها والله بين الله بين عنها والله بين الله بي الله بين اله بين الله الله بين ال

# ( ٥٢٠ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ جوحضرات ايام تشريق ميں عسل كرنے كو پسند كرتے ہيں

( ١٦٠٩٠ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :كَانَ

يُسْتَحَبُّ أو يستحب الْغُسُلُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إِلَى الْجِمَارِ.

(۱۲۰۹۰) حفرت علم بن عتیبہ ویشید فرماتے ہیں کہ آیا م تشریق میں جب مجد کی طرف جائے یا جمرات کی طرف جائے توعشل کرنامتحب ہے۔

# ( ٥٢١ ) في المسلم يَحُبُّ ثُمَّ يَرْتَكُ عَنِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَتُوبُ مسلمان حج كرنے كے بعد مرتد ہوجائے پھردوبارہ تو بہرلے

( ١٦.٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُثِلَ عَمَّنُ أَسْلَمَ فَحَجَّ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ؟ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفُورُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَا يَعْتَذَّ بِذَلِكَ.

(۱۲۰۹۱) حضرت سفیان پرتیج ہے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد فج کرے پھروہ مرتد ہوجائے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لے اوراس پر حج واجب ہوجائے تو کیا اس کے لیے پہلا حج کافی ہوجائے گا؟ آپ پرتیجیزنے فرمایا جب وہ مرتد ہوا تو اس کے کفرنے پہلے والے سارے کام منہدم کردئے ،اس پر دوبارہ حج لازم ہے اوراس کوشار نہیں کیا جائے گا۔

# ( ٥٢٢ ) فِي الجِلاَل أَيِّ لَوْنٍ هُوَ ؟

#### جھول کس رنگ کا ہو؟

( ١٦٠٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : جَلَّلُ أَيَّ لَوْن شِنْتٌ.

( ۱۲۰۹۲ ) حضرت عطاء طِيشِيدُ يا حضرت طا وَس طِيشِيدُ فر مات ہيں كه جس مرضى رنگ كى جا ہوجھول ۋ ال لو\_

( ١٦٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَلَّلَ بِنَمَطٍ.

(۱۲۰۹۳) حضرت ابن عمر جني پينائے سفيداو ني رنگ کي جھول ڈ الي۔

( ١٦٠٩٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ بَدْنَهُ تِلْكَ الْجِلَالِ الْعَوَالِ.

(١٦٠٩٨) حضرت ابن عمر ری در شن خوالی کجاوں میں ہے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا۔

( ١٦٠٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : جَلَّلَ بِالْحِبَر.

(١٢٠٩٥) حضرت عبدالرحمَّن بن عوف من تنفش چا در کی جھول ڈالی۔

# ( ٥٢٣ ) في المحرم يُقْتُلُ الْوَزَغَةَ

#### محرم کا چھیکل کو مارنا

( ١٦.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ سَأَلَ طَاوُوسًا ، عَنِ الْجُعَلِ وَالْوَزَغِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۰۹۲) حَضرت طاؤس وَيُشِيدُ سے دريافت كيا كيا كيا كيا كيا ون اور چھپكل كو مارسكتا ہے؟ آپ وِيشيدُ نے قرمايا كه كوئى حرج نہيں (اگر مارد ہے)۔

( ١٦.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِبْزَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٌ، عَنِ الْوَزَغِ يُفْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: إِذَا آذَاكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ( ١٦٠٩٤) حفزت عطاء طِيشِيد ہے دريافت کيا گيا که محرم چھپکلی کو مارسکتا ہے؟ آپ طِيشِد نے فر مايا اگر آپ کو تکليف پنتجائے تو مارنے مِيں کوئي حرج نہيں۔

( ١٦.٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَفْتُلُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ. (١٦٠٩٨) حضرت ابن عمر في وين ارشا دفر مات سي كه خواه تم جِل مِن بوياحرم مِن چِيكِي كو ماردو (جہال نظر آئے)۔

# ( ٥٢٤ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُتَخَذَ بِمَكَّةَ سِجْنَ

# جوحضرات مکه مکرمه میں قیدخانه بنانے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٦.٩٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شِبُلِ بُنِ عَبَّادٍ ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ السِّجْنَ بِمَكَّةَ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِى لِبَيْتِ عَذَابِ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ.

(۱۲۰۹۹) حضرت طاؤس ویشین تا پندفر ماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قید خانہ بنایا جائے ،فر ماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے دار رحمت میں تکلیف وعذاب والا گھر بنایا جائے۔

( ١٦١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفُيَانَ ، عَنْ رَجُلِ نَسِى أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ فَطَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ : سُفْيَانُ : طَوَافُ الصَّدَرِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَعَلَيْهِ دُمْ لِطَوَافِ الصَّدْرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِثُهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفُ ، وَفِى قَارِن قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ قَبَلَ العُمْرَةَ قَالَ : يُجْعَلَ الطَّوَافَ الذِى طَافَه للحَج هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِنُهُ.

(۱۲۱۰۰) حضرت وکیج بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بریشیئہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی مخض طواف واجب بھول جائے اور وہ طواف وداع کر کے چلا جائے؟ حضرت سفیان بریشیئہ نے فرمایا طواف صدر واجب ہے اس پر طواف صدر کے لیے دم لازم ہے، اور حضرت حسن بن صالح ولیٹیلائے فرمایا نہیں کافی ہوگا، گویا کہ اس نے طواف بی نہیں کیا، اور اگر قران کرنے والا عمرہ سے پہلے جج کے لیے طواف کر لے؟ فرمایا جو طواف اس نے جج کے لیے کیا ہے وہ عمرہ کے لیے بنایا جائے گا، اور اس کے ذمہ جج کے لیے دوبارہ طواف کرنالازم ہے، اور حضرت حسن بن صالح براتے ہیں کہ اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔ یہ مدجج کے لیے دوبارہ طواف کرنالازم ہے، اور حضرت حسن بن صالح براتے ہیں کہ اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔

( ١٦١٠١) سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا الْجَنَمَعَ عَلَيْهِ السَّهُوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبْدَأُ بِالسَّهُوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ .

(۱۲۱۰۱) حفرت سفیان پیشید فرماتے ہیں کہ جب اس سہو، تلبیدا در تکبیر جمع ہو جائے تو ابتدا سہوے کرے پھر تلبیدا ور پھر تکبیر کہے۔

# ( ٥٢٥ ) فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ

#### سندهى مرغى كابيان

( ١٦١٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ يَقُولُ : فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ حُكُومَةٌ.

(۱۲۱۰۲) حضرت عطاء ولِيشْلِهُ فرمات مِين كَدا گرسندهي مرغي كو مار دي تواس پرضمان آئے گا۔

# ( ٥٢٦ ) في المملوك يَتَمَتَّعُ

#### غلام اگر جج تمتع کرے

( ١٦١٠٢ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، فَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ ، قَالَ : يَذْبَحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ شَاةً.

(۱۲۱۰۳) حضرت عطاء بریشید فرماتے ہیں کہ غلام اگر تہتع کرے تواس کا آقاس کی طرف ہے بھری ذیح کرے گا۔

( ٥٢٧ ) في الطوف حَوْلَ الْمَقَامِ

۔ مقام ابراہیم کے اردگر دطواف کرنا

( ۱۶۱۰۶ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ: رَ آنِي عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٌ وَأَنَا أَطُوفُ حَوْلَ الْمَقَامِ فَنَهُونِي. ( ۱۶۱۰ ) حضرت ليث مِلِيَّيْهُ فرماتے بي كه ميں مقام ابراہيم كے اردگر دطواف كرّ رہا تھا حضرت عطاء ُ حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بُرَیَسِی نے مجھے دیکھااور مجھے منع فرمادیا۔

#### ( ۵۲۸ ) في طرد حَمَامِ الْحَرَمِ وُواناءدوركرنا

( ١٦١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ وَبِيَدِهِ سَفْفَةٌ وَهُوَ يَطُرُدُ

بِهَا حَمَامَ مَكَّةً.

(۱۲۱۰۵) حضرت ما لک بن دینار مِلِیُّنظِیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجابد طِیُنظِید کودیکھا آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ مِلِیُنظِیدا س میں سے مکد مکر مدکے کبوتر وں کو دور کر رہے تھے۔

( ١٦١.٦ ) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مِسْمَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۱۲۱۰۲) حضرت یونس بن مسمار پیتینه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیتینے کوای طرح کرتے ہوئے ویکھا۔

## ( ٥٢٩ ) الصيد يدخل بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ

#### شكاركوحرم ميس لاكرذ مح كرنا

( ١٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۱۰۷) حضرت مجاہد میشین فرماتے ہیں کدا گرشکار کر کے اس کوصدو دحرم میں لا کرذ بح کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٥٣٠ ) مَنْ قَالَ الحَاجِّ يُكُتَّبُونَ لَيْلَةَ الْقَدْر

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ حاجیوں کے نام لیلة القدر میں لکھ لیے جاتے ہیں

( ١٦١.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُّ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ.

(۱۲۱۰۸) حضرت عکرمہ میشید فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباؤ اجداد کے نام لیلۃ القدر میں لکھ لیے جاتے ہیں، پس ان میں ہے نہ کسی کوچھوڑ اجاتا ہے اور نہ ہی ان میں کسی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

#### ( ٥٣١ ) في المحرم يُلّبِي وَهُو جُنْبُ

#### محرم كاجنبي مونے كى حالت ميں تلبيه يره هنا

( ١٦١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَبِّي الْجُنُّبُ.

(۱۲۱۰۹) حضرت ابوجعفر مشقط فرماتے ہیں کہ محرم جنبی ہونے کی حالت میں تلبیہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

- ( ١٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قَالَ : لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
  - (۱۷۱۱۰) حضرت عطاء مِنْشِيْهُ فر مات مِين كه برحال مِن تلبيه پرُهو\_

#### ( ٥٣٢ ) في البدنة يَكُونُ لَهَا لَبَنُ تُهُدَى

## قربانی والی اونٹنی کا اگر دودھ نکلے تواس کو ہدیہ کیا جائے گا

( ١٦١١١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْوَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ الدَّرِّ. ( ١٦١١) حفرت مجاهِدٍ إِنْ عَنْ أَمْدِ الْمَالَةُ فَاتُ الدَّرِّ. ( ١٦١١) حفرت مجاهِدٍ إِنْ فِي فرماتِ مِين كه دود هوالى أوْمْثى كه دود هكوم يهرديا جائكا -

### ( ٥٣٢ ) في الرجل يُصِيبُ الصَّيْدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْهُ

#### محرم شکار کرنے کے بعداس کے گوشت کوبھی کھالے

( ١٦١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ :عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقِيمَةُ مَا أَكُلَ إِذَا أَعْطَى جَزَاءً ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهُ.

(۱۲۱۱۲) حضرت عطاء پینیلز فر ماتے ہیں کہاس شکار کی جزاءاور جو گوشت اس نے کھایا اس کی قیمت بھی لا زم ہوگئی، جب اس نے جزاءادا کردینے کے بعداس کا گوشت کھایا ہو۔

# ( ٥٣٤ ) في الرجل يَستَقْرِضُ وَيَحُبَّمُ كُونَي قَرْضِهِ مَا تَكَ كُر جَحَ كُرِ مِ

( ١٦١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِفْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقُرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ :يَسْتَرُزِقُ اللَّهَ ، وَلاَ يَحُجُّ.

(۱۲۱۱۳) خطرت ابن الی اوفی ویشی سے دریافت کیا گیا اگر کوئی شخص قرضه طلب کر کے جج کرے تو یہ کیما ہے؟ آپ ویشی نے فرمایا کہ وہ اللہ سے رزق کی دعا کرے گا اور جج ندکرے گا۔ (یعنی جب رزق میں برکت ہواورا پے پیے ہوں تب جج کرے)۔ ( ۱۹۱۱۶) حَدَّثُنَا مُعَاوِیَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقُرِ ضُ وَيَحُجُّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَقُرِ ضُ وَتَحُجُّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِللَّذَيْنِ.

(۱۲۱۱۳) حفرت محمد بن المنكد روایشین نے قرضہ لے كر ج كیا، آپ واثین سے دریافت كیا گیا كه آپ وایشین نے قرضہ لے كر حج كیا؟ آپ وایشین نے فرمایا حج كى ادائیگى كى وجہ سے ديون كى ادائیگى بہت جلد ہو جاتى ہے۔

( ١٦١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، قَالَ : الْحَجُّ أَقْضَى لِللَّايْنِ.

(١٦١١٥) حضرت محمد بن المنكد رويفيد فرمات جي كرج كي ادائيكي كي وجد يون كي ادائيكي بهت جلد موجاتي ب\_

### ( ٥٣٥ ) في المحرم يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَدِيةِ

# محرم کےجسم میں زخم ہو (اوروہ اس پرخوشبو والی دوالگالے)

( ١٦١١٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ
الْقُرُّوحُ فِي جَسَدِدِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطَّيْبِ ؟ قَالُوا :فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِي رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِي جَسَدِهِ.
(١٦١١٦) حَفرت حَمْ مِشِيْدِ اور بهارے اصحاب بُيَسِيْمِ فرماتے بي كهم م اور سريس اگرزم بهواوروه ان پرخوشبوداردوالگا لي واس پردوكفارے بين ، ايك كفاره سريس دوالگانے كى وجہ سے لازم ہاورايك كفاره جمم كى دواكى وجہ سے۔
(١٦١١٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ احِدَةٌ.

(١٦١١٤) حضرت حجاج مِلتِينية فرماتے ہيں كداس برايك ہى كفار ولازم ہے۔

### ( ٥٣٦ ) فِي المُحْرِم يَلْبَس القَبَاء

#### محرم كاقباء بهننا

( ١٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاء فَلْيُنَكِّسْهُ ، يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ ، ثُمَّ لِيَلْبِسْهُ.

(۱۶۱۱۸) حضرت علی مخاتی ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے کپڑے اگر تنگ ہوجا کمیں اور اس کے پاس قباء کے علاوہ کوئی اور کپڑانہ ہوتو اس کو پلیٹ دے،اس کے اوپروالے جھے نیچے کردے اور اس کو بہن لے۔

( ١٦١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِى الْقَبَاء ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِى بِهِ.

(۱۲۱۱۹) حضرت عطاء پرتیمین اور حضرت مجاہد پرتیمین فرماتے ہیں کہ محرم اپنے کندھوں کو قباء میں داخل نہیں کرے گا اور اگر قباء کو اوڑ ھےلے تو اس میں کو کی حرج نہیں ۔

(١٦١٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يُدُخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِي بِهِ.

(١٦١٢٠) حضرت ابرائيم وليفيذ بھي اسي طرح فرمات ميں۔

( ١٦١٢١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، مَا لَم يُدُخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ.

(۱۶۱۲۱) حضرت حسن مِیتین فرماتے ہیں کہمرم اگراہے کندھے قباء میں داخل نہ کرے تو پھراس کواوڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً ، قَالَ : يَخْلَعُهُ.

(١٦١٢٢) حفرت عكرمه ويشي سعدريافت كيا كيا كياكيا كدمحرم قباء يكن سكتاب؟ آب ويشيد فرمايا قباءكوا تارد ع كا (نبيس بيني كا)

( ٥٣٧ ) مَن كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ

جوحضرات مكه مرمه آنے كے بعداس جگنبيں اُرتے جس جگہ ہے ہجرت كي تقى

( ١٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَانِشَةَ كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرًا مِنْهُ.

(۱۶۱۲۳) حضرت عمر بن خطاب مزاینی اور حضرت عا کشه مؤه نیمنا جب مکه مکر مه تشریف لاتے تو جس جگه ہے ججرت کی تھی وہاں پر نداتر تے تھے۔

( ١٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَلِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كُرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.

(۱۲۱۲۳) حفرت سعد بن ابراہیم ہولٹیلا فر ماتے ہیں کہ حفزت عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹو جب حج کے لیے مکہ مکر مہتشریف لائے تو اس گھر میں اتر نے کو ناپسند جانا جس گھر ہے ہجرت کی تھی۔

#### ( ٥٩٨ ) أين ينزل مِنْ عَرَفَةً ؟

#### عرفات میں کس جگہ اتراجائے گا؟

( ١٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَزَلَ الأرَاكَ بِعَرَفَةَ.

(١١١٢٥) حفرت ابن عمر الله والمناعر فات ميس مقام الاراك ميس الرت تقي

( ١٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ نَوْلَ الْأَرَاكَ.

(۱۶۱۲۷)حضرت ابن مسعود جائن مقام الاراك میں اترتے تھے۔

( ١٦١٢٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرِبَتْ لَهُ القُبَّةُ بِنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(١٦١٢٤) حضرت جابر و الله فيمه نصورا قدى مِ الله عنه مروى مِ كه حضورا قدى مِ مَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

( ١٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْمِعِيَاضَ بِعَرَفَةَ.

(۱۲۱۲۸) حفرت ابن عباس ٹھاڈ ننز عرفہ میں مقام حیاض میں اترے۔

# ( ٥٣٩ ) في مس مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منبررسول مَشِلِنْفَيْنَ مَ كُوجِيهُونا

( ١٦١٢٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو مَوْدُودٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوًا ، قَالَ : وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۶۱۲۹) حفرت یزید بن عبدالله بن قسط بیشید فرماتے بیں کہ میں نے بعض حضرات صحابہ کرام نشاکشے کودیکھا کہ جب مجد خالی ہوجاتی تو وہ منبررسول مُؤلِفَقِیَنَ کے قریب جاتے اوراس کوچھوکر دعا فرماتے ،راوی بیشید فرماتے بیں کہ حضرت پزید بیشید بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٦١٣٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(١٦١٣٠) حفرت سعيد بن المسيب بإيني منبررسول مُؤْفِقَةً برباته ركفيكونا ببندفر ماتے تھے۔

# (٥٤٠) من كان إذا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ جَوَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ جَوَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ

( ۱۶۱۲۱) حَدَّثَنَا مَعَنُ بُنُ عِيسَى ، عَنُ ثَابِتِ بُنِ فَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُو إِذَا رَقِى عَلَى الْمِنبُوِ حَلَعَ نَعْلَيْهِ. (۱۶۱۳۱) حفرت ثابت بن قيس بِنْ يَحْ فرماتے بيس كه بيس نے حفرت ابو بگر صديق بِنْ يَحْدُ كو ديكھا جب آ بِ بَيْ يُؤ رسول مِنْ فَضَيْحَةً يِرِيرُ حِيرَةٍ جوتِه اتار ليے۔

( ۱۶۱۳۲) حَدَّثَنَا مَعْنِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مالِكَ ، قَالَ :سُنِلَ الزُّهَرِى هَلُ تُقَلِّد المَرْأَةُ أَوْ تُشْعِرُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ۱۶۱۳۳) حضرت امام زہری پرٹینیز سے دریافت کیا گیا کہ کیاعورت قلادہ ڈالے گی اور اشعار کرے گی؟ آپ بیٹیز نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى. ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا رَقِىَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

(۱۹۱۳۳) حفرت محمد بن هلال بلیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹینے کو دیکھا جب آپ بیٹین منبر رسول مِنْفِظَةِ پر چڑھتے تو جوتے اتاردیتے۔

# ( ٥٤١ ) في المناسك لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتُ ؟

#### مناسك في كيول فرض كيه كيع؟

( ١٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِتَى ، قَالَ :حدَّثِنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :إنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْمَنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بهَا خَطَايَا يَنِي آدَمَ.

( ۱۶۱۳۳) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کو بندوں پراس لیے فرض فرمایا تا کہ انسانوں کے گنا ہوں کومعاف کرے ( گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے )۔

## ( ٥٤٢ ) في الماشي كَيْفَ يَدُفَعُ ؟ پيدل جلنے والا كيسے جلے گا؟

( ١٦١٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فَلْتُ لَهُ كَيْفَ يَدُفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: كَيْف تَيَسَّرَ. (١٦١٣٥) حضرت ابن جرتج بِيشِيدُ فرمات بيس كرمَّس في حضرت عطاء بيشِيد سے دريافت كيا كر پيدل چلنے والاكيس (حيال) چلے گا؟ آپ بِيشِيد فرمايا جيسے اس كوآساني مو۔

## ( ۵٤٣ ) في المحرم يَجِدُ الرَّيحَ المُنتِنَةَ محرم الربد بودار موامحسوس كر \_

( ١٦١٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمُسِكُهُ.

(١٦١٣٦) حفرت ابوجا بر بينيو ناپندكرتے تھے كەمحرم كواگر بد بودار ہوا آئے اوروہ ناك پر كيڑار كھ كراس كوروك\_

( ١٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٦١٣٧) حضرت عطاء ميشي فرمات مين كهاس طرح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

( ١٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٣٨) حفرت عطاء وحفرت طاؤس اورحفرت مجامد برسيني فرماتے بيں كداس طرح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

## ( ٥٤٤ ) في رجل رَمَى الْجَمْرَةُ وَلَمْ يَحْلِقُ أَيْحُلِقُ غَيْرُهُ

آ دمی رمی کرنے کے بعد خوز حلق کروائے سے پہلے دوسر کے لوگوں کا حلق کر سکتا ہے؟ ( ١٦١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَلَمْ يَحْلِقُ أَيْحُلِقُ النَّاسُ ؟ (۱۷۱۳۹) حضرت ابن جرت کی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشینہ سے دریافت کیا کہ کوئی آ دمی رمی کرنے کے بعد حلق کروانے سے پہلے دوسر بے لوگوں کا حلق کر سکتا ہے؟ آپ بیشین نے فرمایا باں۔

( ٥٤٥ ) في المحرم يُبيعُ شُعرة

محرم کاحلق کرنے کے بعد بالوں کا فروخت کرنا

( ١٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إِذَا حَلَقَهُ يَعْنِى الْمُحْرِمَ. ( ١٦١٣ ) حفرت عطاء ولينْظِ اللبات كونا پندكرتے تقے كه مرم طلق كرنے كے بعد بالوں كوفر وخت كرے۔

( ٥٤٦ ) من قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كُوشِ شَاةً

ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے

( ١٦١٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي كُلُّ ذَات كُوشٍ شَاةٌ.

(۱۷۱۳) حضرت مجاہد پر پیٹین فر ماتے ہیں کہ جگالی کرنے والے جانو روں میں بکری لازم ہے۔

( ١٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ شَاةٌ.

(۱۲۱۳۲) حفزت حسن پایشید فرماتے ہیں کہ جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے۔

( ٥٤٧ ) في الرجل يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبعٌ

طواف کے دوران چا درکودائیں بغل ہے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا

( ١٦١٤٣) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.

(۱۲۱۴۳) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن العدنى طِينَّيْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی طِینَّین کورکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان رمل کرتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنی جا در دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی ۔

( ١٦١٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطِبعًا. (ابوداؤد ١٨٥٨ُ احمد ٣/ ٢٢٣)

(۱۲۱۳۳) حفرت ابن يعلى ميشيد اپنه والد سے روايت كرتے ہيں كه ميں نے حضور اقدس مَلِّفَظِيدَ الله كوطواف كرتے ہوئے ديكھا، اس حال ميں كمآپ مِلْفَظَيْدَ فِي في وردائي بغل سے نكال كربائيں كندھے پر ذالى ہوئى تقى۔ ( ١٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ ابن يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۴۵)حضرت ابن یعلی طبیتینہ ہے اس طرح مروی ہے۔

( ١٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَافَ بِالْبَيْتِ مُصْطَبِعًا.

(١٦١٣٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز جانتيزات طرح طواف فرمات تحر

( ٥٤٨ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ)

الله تعالى كارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ﴾ كَ تفير

( ١٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مجلز فِي قَوْله :(حُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) قَالَ :مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ والبحر فَلَا تُصِدُهُ ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ.

(۱۲۱۴۷) حضرت ابوکجلز مِلیُّین الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِ ﴾ کُنْفیبر میں فرماتے ہیں کہ جو جانورسمندر اور خشکی میں زندور ہے ہیں ان کوشکارنہیں کیا جائے گا اور جو جانور سمندر میں رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔

> ( ٥٤٩ ) في المُحرِم يَجْلِسُ عَلَى الْفِراشِ الْمَصْبُوغِ محرم كاركَكَ بوك كدّ بيثِهنا

( ١٦١٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حشية حَمْرَاءَ وَهُوَ مُحْرِهٌ. ( ١٦١٣٨ ) حفرت مفيان التمار مِيشِيدُ فرمات بين كه بين كه مين في حفرت ابن الحنفية نَنْ تَفْدِ كوحالت احرام مين سرخ كذى بربيضے بوئے ديکھا۔

( ١٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(١٦١٣٩) حضرت زہری میلینی فرماتے ہیں کہ محرم اگر زعفران ہے ریکے ہوئی گدی پر بیٹھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٥٠) حضرت حسن بيشيد فرمات مين كهاس ميس كو كي حرج تنبيس \_

( ١٦١٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ نُبُنْت ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ.

(١٧١٥١) حضرت ابن مم بن يخواز عفران كے رنگی ہوئی گدی پر بیٹھنے كونا پيند كرتے تھے۔



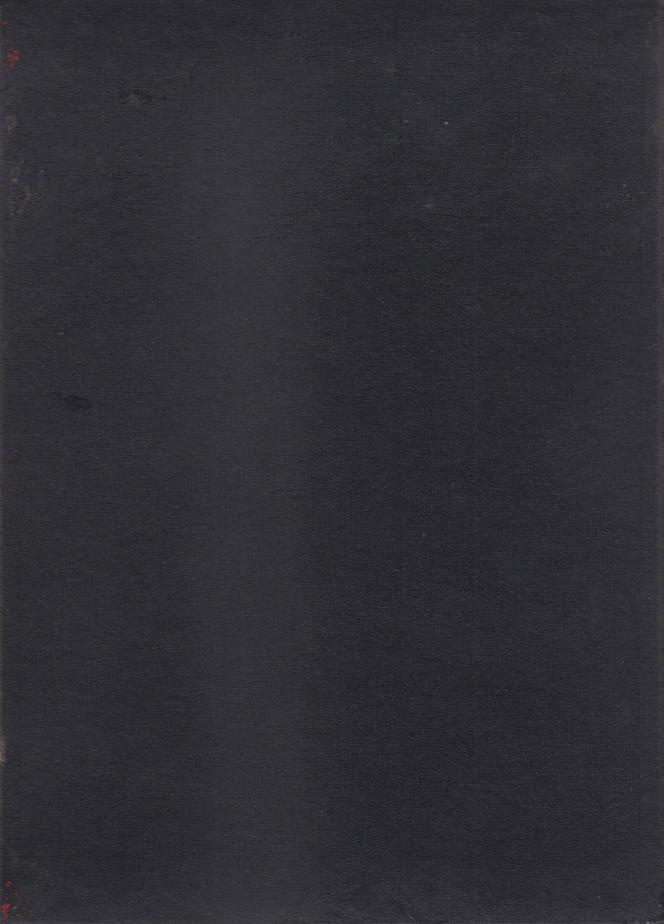